فالمثانة الميدانة



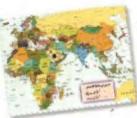







مختلف معلوماتي موضوعات برلكه يحتمقبول عام كالمول كالمجموعه

# مفتى ابولبا ببشاه منصور



0321-2050003, 0313-9266138

# جمله حقوق طباعت تجق مصنف محفوظ ہیں

| بولة نقث                        | کتاب.   |
|---------------------------------|---------|
| مفتى الولبابيشا ومنصور          | مصنف.   |
| جادى الثانيه 1429ھ/جون 2008ء    | طبع اول |
| جمادى الثانيه 1430 ها جون 2009ء | طبع دوم |
| سيدمجم انظرشاه                  | باجتمام |

ملنے کے پتے پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں سے دستیاب ہے رابطہ: 0313-9264214



0321-2050003, 0313-9266138

| مضامين صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مضامین صغی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ديني مدارس مين اردوادب كي تعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقدمه: سركوشيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| معديول كاقرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | پیش لفظ: پہلا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| م گووژی کے نقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يهلاباب عشقيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خوز پر تیچیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مكتب عشق كانصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ايك عاجزانددرخواست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سوہنے رہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کلی این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تين دائر ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بنگامی مکاتب کامختصرنصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حدود حرم وميقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| چاندتارول کی دنیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قات اور تلانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ايك غلطتني كااز المسيسية 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا زنتک پوائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فضلائے کرام کودر پیش دومشکلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | گفنیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کوئی تون کیے''ہو؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تيراباب: پاکتانيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وه چرایک چنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| پاکستان سے پاکستان تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المعتديال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بكي تومداوا كيي المسلمة المسلم | يَهُولُولِيَرُ يُورِث بِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا ا الحالي وطن !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فرائد في كا تقاضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 🖨 نداق دکرین کی است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چھتریوں کے سامے کے استان استان استان استان استان کے سامنے کے سامنے کے سامنے کی استان کی مال کے سامنے کا استان کی مال کے سامنے کی مال کے سامنے کی مال کے سامنے کی مال کے سامنے کی مال کی مال کے سامنے کی مال ک |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | متباول کی حلاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 🗳 کیے بیرے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57 كرنـ كاكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اور يادكرواس عبدكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فاریس تری گلیوں کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا فوقعی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الهِ مِ آزادی سے بوم عضب تک130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ام ميدكي كرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| مضایین صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مضاجين صفح                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| لالواستاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بر پر کلبازا                                                    |
| طورى ما ما (1)(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مَّى 1857ء ہے 2007ء تک                                          |
| طوري ما ما (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | آئے! آزادی کی تھیل کریں141                                      |
| طياره شكن چروالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | چوتھاہاب:شخصیات                                                 |
| زمین کھا گئ آسال کیے کیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كجهيادين كجهاتين (حضرت مفتى رشيدا حمصاحب دميالله) 147           |
| گنڈ اپورک گنڈ بریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شجر ساميددار ( ۱۱ س ۱۱ / ) 151                                  |
| میشی چهری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شهيدراووفا (حضرت مولانامحريسف لدهيانوي شهيدر مراتند). 153       |
| ايك اهرا تيليات كى كهانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | پكرعلم وحلم (حضرت مولانامفتى شامز كى شبيدر حسالله)156           |
| ايك آكھوالاوزىر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مستركت چري كلبيغام (حفرت مولانا مفتي قيق الرحن شهيدهم للله) 160 |
| درمیان کی کڑی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سيد بادشاه کی زمصتی                                             |
| جنت گل کی تلاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | استاد جی کی باتیں                                               |
| صوفی صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | برياست باوشاه                                                   |
| شيرخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شيرميسور کی ياديس                                               |
| عامری نامه عامدی ع | بستے لہوکی گواہی (غازی عامر چیمہ کی شہادت پر)177                |
| 😂 پرده اُ ثفتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عشق کی بازی ( عامل کای کی شہادت پر )181                         |
| 🚓 ذكرايك عالمي شامكاركا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نظرية فناويقا                                                   |
| 🕏 📖 بھان متی کا کئیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قدرت کی شخشش                                                    |
| 🕳 كاكوشاه كلّے زئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مپچور ہوئے تک                                                   |
| ہاشی نامہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| ايك نيافتنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| البدى انزيشل: حقائق كيا كهته بير؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وائس ماستر                                                      |
| ويني سيائل بين اجماع كى مخالفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | '' حجونا''استاد                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |

| مضامین صغی                           | مضائين صفح                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| ساتوان باب بحريكيات                  | 🖝 قضاءِ ممرى كى شرق حيثيت                      |
| علم و جهاداورسلوك واحسان كعظيم مراكز | 🕳قضاءعمری کامیح طریقه                          |
| ويوبندے مالنا تک                     | خلاصہ                                          |
| كال يا لي (1)(1)                     | عذر گناه بدتر از گناه                          |
| كالا يالي (2)                        | يانجوال باب: خاندانيات                         |
| كالاياني(3)                          | مدردى يانسل شي؟                                |
| 🖨 صاوق پور کے علمائے صاوقین 341      | سات مج ایک جموث                                |
| (1) مولانا احمرالله صاحب             | نسل ماری کی خود کش مهم                         |
|                                      | چھٹاباب: تاریخیات                              |
| (3) مولاناعبدالرجيم                  | گاہےگاہے بازخوال                               |
| (4) مولوی محمد جعفر تضافیسری 346     | بعثة نبوی تے بل سرز مین عرب کے سیاس حالات 301  |
| داستان ملت فروشوں کی                 | اسلام ہے بل سرز مین عرب کے معاشی حالات302      |
| آ تفوال باب:متفرقات                  | شرک کے گہوارے میں تو حید کا نقارہ              |
| ماضى كى تلاش                         | بجرت ِ عبشه كا واقعه                           |
| الله والول كاامتخان                  | البحرت مدینه کے اسرار ورموز                    |
| امريكاكى دريافت كى كهائىكان          | اسلام يقبل دنيا كي حالت                        |
| د يوانوں كى د نيا                    | اسلام تيل جزيرة عرب كابم شراور مشبور قبائل 314 |
| عصصم! كهال مو؟                       | جزيره نمائے عرب كى جغرافيا ئى تقسيم واجميت315  |
| قدرت کی ری                           | سرزين اسلام سے بنول كا صفايا                   |
| آ ہوں کی شنوائی                      | اسلامی انقلاب کاراسته: بیجرت اور جهاد 320      |
| شبازےمولے تک                         | عالمِ اسلام پرایک نظر                          |
| پقري کلير                            |                                                |
| PH .                                 |                                                |

|                             | مضامین صفحہ                                          |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--|
| ايك بإدكار محفل             | روحيت اورروحانيت                                     |  |
| ماسٹر ما مَنٹ               | اليك آو نكهدوالانتكون                                |  |
| مردانه وارجی469             | انخشافات کی دنیا                                     |  |
| چو بدری صاحب، شرفواورامریکا | رحم يا تفوكر                                         |  |
| دوظی و نیا                  | قتم بقلم کی                                          |  |
| څودموزي                     | تهذيون كامعرك                                        |  |
| فطرت سے ظرانے والے          | ايك صليبي جنگهوكي يا دواشتين                         |  |
| منهی شنراد یو!تم کهال بهو؟  | طوفان کی دستک                                        |  |
|                             | ابوجعفرمنصور سےصدرصدام تک                            |  |
|                             | فشكى كيسمندريين                                      |  |
|                             | دىنېيى گيارە                                         |  |
|                             | راز كامراخ                                           |  |
|                             | قدی جزیرے میں کیا بیتی ؟                             |  |
| , v                         | ''جاگ'' کے نعیب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |  |
|                             | نظام میں تبدیلی کیسے؟                                |  |
|                             | لبيك يا بنتى!                                        |  |
|                             | چادر پوش كاراز                                       |  |
|                             | مغرب دنیاہے چندسوالات                                |  |
|                             | سجه کافرق (شب براءت کی منگامه خیزیوں پر)452          |  |
|                             | دومتفارتصورين                                        |  |
|                             | سركارى صوفى ازم كى حقيقت                             |  |
|                             | معركة كرباد: آ زمائش كانشان                          |  |
|                             | 4                                                    |  |

مقدمه

# سرگوشیاں

نقشے عموماً بولائیم کرتے ،لیکن خداکی شان کہ بہت سے قار کین نے بتایا کہ ان کالموں میں چھپنے والے نقشے نہ صرف بی کہ سرگوشیاں کرتے ہیں بلکہ بولتے بھی ہیں۔اس زعم میں ان کا نام'' بولتے نقشے'' ایسا پڑ گیا کہ اب بیہ بولیس یانہ بولیس بلکہ ان میں کوئی نقشہ چھپے یانہ چھپے ،ان کا نام بولتے نقشے ہی لیا اور پکارا جاتا ہے۔

اردوادب کے دیگر شعبوں کی طرح صحافت کی مختف اصناف میں بھی جدت پسندی اور اختر ائی شوق اپنارنگ دکھا تار ہتا ہے۔ ان کالموں کے ساتھ نقشے، گراف، چارٹ اور جدول وغیرہ، قار کین کی دلچین اور جاندار کی تصویر کے متباول کے طور پر شروع کیے گئے تھے۔ رفتہ رفتہ ایسارنگ جما کہ بین نقشے ہی ضرب مؤمن کی پیچان اور اس کے ہرشار کو وستاویز می حیثیت دیئے کا ذریعہ بن گئے کے تھے۔ رفتہ تو ایسی جاندار، دلچیسپ اور تبلکہ خیز معلوبات پر مشتمل تھے کہ بہت ی بوی شخصیتیں فون کر کے پوچھتی رہیں کہ اس نقشے کی دسوری 'کیا ہے؟ نقشوں کی سوری جو بھی ہوئیکن اسلامی صحافت کا جو اصل مقصد ہے کہ متند معلوبات کی فراہمی کے ساتھ تعمیری ذہن سازی، اس کے لیے یہ نقش ایسے کار آ مداور مؤثر ثابت ہوئے کہ پہلے کالموں کی بنیا و پر نقشے بنائے جاتے تھے، اب نقشوں کی بنیا و پر نقشے بیا۔

اس عنوان کے تحت کی طرح کے مضامین آیا کرتے تھے۔ ان سب کوالگ الگ کر کے ان کے مضوص موضوع کی مناسبت کے اکٹھا کیا گیا ہے مثلاً حربین میں غیر مسلم افواج کی موجودگ کے متعلق مضامین ' حربین کی پکار'؛ ارضِ مقدس فلسطین پر لکھے گئے کا کم' اقصلی کے آنسو'؛ یہوداور یہودی سازشوں کے حوالے سے لکھے گئے کا کم' اقصلی کے آنسو'؛ یہوداور یہودی سازشوں کے حوالے سے لکھے گئے کا کم' انسلم سپانیہ کے سقوط اور صہونی امریکا کی دریافت کے باہمی تعلق پر لکھے گئے مضامین ) در ' جہزافیہ قرآنی کا ایک ورق' نامی کتا ہیں بھی ای عنوان کے حمت آنے والے مضامین سے تیار ہوئی ہیں۔ ان سب عنوانات سے ہٹ کر عمومی موضوعات پر لکھے گئے کا کم اپنے اصلی نام' ابولئے نقش' سے جھپ رہے ہیں۔

نہیں کہا جاسکتا کہان کی افادتی حیثیت کیا ہے؟ لیکن جب ضرب مؤمن میں چھپنے والے کالموں کی کتابی صورت میں اشاعت شروع ہوئی تو یہ نقشے بھی اس کی''ز د'' میں آ گئے۔اللہ کرے کہ جس مقصد کے لیے یہ ساری محنت ہوئی وہ پوری ہواور ہم سب کے لیے دنیا میں سرخروئی وکا میا بی اور آخرت میں اجروثواب کا سبب بنے۔ آمین

شاومنصور

آغازرمضان:28ھ

#### ييش لفظ

### يهلاتعارف

مستع یادونیس پرتا کدو وکون ساسال تھا؟ کین اتھ ضروریا و ہے کدوہ گرمیوں کی ایک روش اور پہتی وکی وہ پہرتی جب استحرب مومن ' سے پہلا تعارف ہوا۔ بندہ کرا چی کی مشہور مجد' واقع مجد بیت المکرم' سے جدی نماز پڑھ کرکل رہا تھا کہ دروا اور سے کھر بیت المکرم' سے جدی نماز پڑھ کرکل رہا تھا کہ دروا اور اور ایک اور ایک اور ایک ویٹا ایک ویٹی اخبار بھی ہوچی ہے ( بیکا لم براور جناب مفتی محمد صاحب کی کتاب ایک مرتبہ پہلے بھی محضراً لکھ چکا ہے جو' پہلی دوئی' کے نام سے شائع ہوچی ہے ( بیکا لم براور جناب مفتی محمد صاحب کی کتاب ایک مرتبہ پہلے بھی محضراً لکھ چکا ہے جو' پہلی وئی نے نام سے شائع ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ جب جامعہ دارالعلوم کرا چی کی کتاب کے مسائل اور ان کاحل' کی پہلی جلد کی انتہا مولا تا تحبان محمود صاحب رحمہ اللہ فیکورہ بالا محبد میں جمد کا وعظ کہا کرتے سے ہو ہے گھر جمعہ ہی کے دن ای مجد میں محبد میں عمر کی نماز کے بعد عالم اسلام کے نامور مفکر، استاد محترم، شخ الحد بیث حضرت مفتی محرتی عظافر مائے ) اصلاحی بیان کے طور پر در سِ حدیث دیا کرتے ہے۔ اس عثانی صاحب (اللہ ان کی عمر اور صحت میں نمی پر کت عطافر مائے ) اصلاحی بیان کے طور پر در سِ حدیث دیا کرتے ہے۔ اس طرح ایک ہی دن میں اس محبد میں دوانتہائی اعلی درج ہو تھتہ بھر ہے چینی سے ان دوجائی مختلوں کا انتظار کرتا تھا اور جمد کو نصیب ہوجاتے تھے۔ اہلیان کرا چی کا ایک بڑا حلقہ تھا جو ہفتہ بھر ہے چینی سے ان دوجائی مختلوں کی انتظار کرتا تھا اور جمد کو سے کا فلوں بٹی سے بہاں حاضری دیتا تھا۔ بچ تو بیہ ہے جوساں ان مختلوں میں بندھتا تھا اس کو فظوں میں بیان کرتا مشکل ہے۔ اس کا صحبح لطف انہی سے بہاں حاضری دیتا تھا۔ بچ تو بیہ ہے جوساں ان مختلوں میں بندھتا تھا اس کو فظوں میں بیان کرتا مشکل ہے۔ اس کا صحبح لطف انہی سے بوج کے جنہیں بہاں صاضری دیتا تھا۔ بچ تو بیہ ہے میں میں صاحب ان سے کی سعادت نصیب ہوئی۔

جمعہ کی وعظ والی مجلس تو جنت مکانی جناب حضرت مجانی محودنو رائلہ مرقدہ کے انتقال ہے سوگوار ہوگئی محر عمر کا بیان جو در ب صدیف کے حضن میں تزکیہ نفوس اور اصلاح باطن کے نا در طرز پر شمتل ہے، تا حال جاری ہے البتدا تنافر قی پڑا ہے کہ سجد بیت المکرم کے محن سے جامعہ دار العلوم کرا چی کے سبزہ زار پر نشقل ہو چکا ہے اور صاحب ذوق و ہا سعادت شائفین فاصلوں کو خاطر میں ندلاتے ہوئے کشاں کشاں کمنچ بیلے آتے ہیں۔ خوشبووہ ہی جوا پنے آپ کوخود منوالے اور کمال وہ جس کا بے ساختہ اعتراف کیے بغیرر ہانہ جا سکے۔

ویکھیے! ہات ضرب مؤمن سے پہلے تعارف سے چلی تھی اور کہاں پائٹے گئی۔ہم چندساتھیوں کامعمول تھا کہ جمعہ کا بیان کے شروع ہونے سے پہلے تیار ہوکر اگلی مفول بیل پیٹے جاتے تھے اور شستہ اردو بیل بیان کیے گئے عالماند نکاست من کرول و جان کی شروع ہونے سے پہلے تیار ہوکر اگلی مفول بیل و تقی ایک جھونیز اہوئل بیل فقیروں کے ٹولے کی نشست جمتی تھی۔ یہوٹل مری سکین کا سامان کرتے تھے۔ جمعہ کے بعد قریب واقع ایک جھونیز اہوئل بیل فقیروں کے ٹولے کی نشست جمتی تھی۔ یہوٹل مری

کی عباسی برادری میں سے ایک صاحب کا تھا۔ ہوئل کا ساراعملہ بھی ای برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ ہم لوگ انڈا نما نراور دال محکونالہ متکواتے ہے (اس طرح کے ہوٹلوں میں یہی کچھ دستیاب ہوتا ہے اور داقعہ سے کہ غریب غربالوگوں کی بی غوراک مہتکے ہوٹلوں کے بیتی کھاٹوں سے بدر جبا بہتر ہوتی ہے) جس سے ظاہر ہے ان بے چاروں کو کیا یافت ہوتی ہوگی کیکن ہوٹل کے مالک اور دیگر محلے کو ہم سے انس ہوگیا تھا۔ دوڑا دوڑا آتا تھا اور بچھا جاتا تھا۔ ہم نے بھی ہوٹل کے ایک کو نے میں دھرے دو تختوں کو جوڑ کراسے '' فقیری تھلے'' کا نام دے دیا تھا اور با تا عدگی ہے اس '' چہا ہے کہ خرے'' پر ہفتہ واری نشست جماتے ہے۔ اس' شاہانہ ظہرانے'' سے فارغ ہوکر ہم قریب کی ایک مسجد (بیر چھوٹی سی مجد تی جس میں ان دنوں جمعہ نہ ہوتا تھا) میں در یوں کا تکیہ اور رومانیت ، خلوص اور رومانیت ، خلوص اور دورانی بیت المکر م میں بیٹی جایا کرتے تھے جہاں علمیت اور رومانیت ، خلوص اور در دول ؛ اردواد ب کی جاشی میں گھل کر ہمارے دویں رویں کو میں کو سیراب کردیا کرتا تھا۔

اب یہاں تک پی کور میں واپس پلتا ہوں۔ بات بہ ہورتی تھی کہ ایک دن جمعہ کی نماز کے بعد ہم ہا ہر نکل رہے ہے کہ دارالا فحاء والارشاد سے متعلق ایک ساتھی کو دیکھا کہ اخبار کی آواز لگار ہا ہے۔ ہمیں تیرت کا شدید جھٹا لگا ..... یا رہ العزت! دارالا فحاء اور اخبار سے متعلق ایک ساتھی کو دیکھا کہ اخبار کی آواز لگار ہا ہے۔ ہمیں تیرت کا شدید جھٹا لگا ..... یا رہ العزت ایک دارالا فحاء اور اخبار وغیرہ کے ذریعے تبلیغی بھائی اور اخبار وغیرہ کے ذریعے تبلیغی بھائی اور اخبار کے تاکل ہیں اور اخبار وغیرہ کے ذریعے بالا کہ کام کی تشہیر کا مزاح نہیں رکھتے ..... حالا کہ دان کی اصلاحی اور قبیر کی کا وشوں کا وزن اور قبیم ،امت میں جاری رجوع الی اللہ کی مختوں میں بہت بڑا اور قطیم الشان حصر کھتا ہے ..... اس طرح دارالا فحاء والے حضرات بھی خالعی مزاج رکھتے تھے اور اخبار وغیرہ کورسوخ فی ابعلم کے لیے درکار یکسوئی کے منافی سیجھتے تھے۔ فیر! اللہ رہ العزت نے جنب کی سے کام لینا ہوتا ہے قبال کرا تھا۔ السرت میں وہم و مگان بھی نہ تھا کہ بھی ضرب مو من سے با قاعدہ تعلق ہوجائے گا ،اس لیے بھی کہ ہمارا کھے کہ مارا کھے کہ میں دوسر سے طلبہ کی طرح اخبار بنی کی مشخولیت کو تلم سے دوری کا سبب بلکہ "دسم قاتل" " بھی تھے۔ بالکل ایسے جسے ہمار کے فیوان نشال محاف کو غیر علی مشخلہ بھیتے ہیں ..... البت اب بدر بھان اصلاح پذیر ہے اور جامعة خور سے الکس ایسے جھے ہمارے کی گربیت پاکر میڈیا کے میدان میں خود مات انجام دینا شروع کی ہیں ، تب سے قور مارس کے ماحول میں ٹی روایات جنم لے رہی ہیں۔

ضرب مؤمن کے ایک خریدار ہے اس کے ایک خادم؛ اور خاموش لفظوں سے بولیے نقثوں تک فلسطین کے ایک عاشق کا سفر کیسے طے ہوا؟ یہ ستفل داستان ہے۔ گزشتہ سالوں میں جب مشکلات کچھ زیادہ ہی خوفاک ہوجایا کرتی تھیں تو بندہ تنہائی میں گل ہارسو چنا تھا کہ یہ ساری ہا تیں جودل پرخوں کی اک گلاب کی شکل میں جیں قلم کی سیاہی کے ذریعے یا دداشتوں کے محفوظ ہاتھوں کے سپر دکرد ہے۔ ممکن ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں 'سرخ رو' ہوجا کیں اور بیروداد ہمارے بعد چپتی رہے اورد کچسپ وہا متی یوگار رہے۔ یہ ادادہ اب تک تشنہ کھیل ہے گئی میک دھار گیا تو امید ہے کہ باذدق قار کین کے لیے خاصے کی چیز ہوگا اور ہمارے بعد یاروں کو فقیروں کی یا ددلاتار ہے گا۔

اب جبکہ ضرب مؤمن اپنے عمر کے دسویں سال کو جبنچنے کے بعد ذرادم لے کر آگے کا سفر شروع کر رہا ہے تو ہمیں اپنی نیتیں دوبارہ سے پر کھنی جا ہمیں ،کارکردگی کو پھر سے جانچن جا ہے وراننداوراس کے بندون سے کیے گئے عہد کو پھر سے تازہ کرتا جا ہے۔ سو ہے رہا اہم بھی تھے سے ند پھریں مے ، تھے تیری شان کر یکی کا واسط اہم سے اپنی رحمت کی نظر نہ پھیرنا۔

> ناکام ہے تو کیا ہے، پکھے کام پھر بھی کرجا مردانہ وار بی، مردانہ وار مرجا اس بح بیکراں بیں ساحل کی سرزو کیا کشتی کی جبتو کیا، ڈوب اور پار کر جا

<sup>\*</sup> حکومتی پابندیوں کی طرف اشارہ ہے۔

ببهلاباب



| منتب عشق كانصاب           | <b>©</b>  |
|---------------------------|-----------|
| سوينے رتا!                |           |
| تلين دائر ہے              | <b>ф</b>  |
| مدود حرم وميقات           | <b>ф</b>  |
| تلتی اور حلاقی            | ♦         |
| شنگ پوانک                 | <b>ф</b>  |
| همنتیاں                   | <b>ф</b>  |
| باباتی کا تج              | <b>(</b>  |
| دو پقرایک چنان            | Ф         |
| سات ديال                  | •         |
| . جده ایئر پورٹ پر        | Ф         |
| فراخ ولى كاتقاضا          | <b>\$</b> |
| چھتریوں کے سائے <u>تل</u> | •         |
| ، متبادل کی تلاش          | Ф         |
| كرنيكاكام                 | Ф         |
| سيق پھر پڙھ               | <b>:</b>  |

# مكتب عشق كانصاب

#### قبوليت كى سند:

#### تصيبوں والى ملت:

قر راتصورتو کریں اقوام عالم بیں اور کس کا لعیب ہے کہ اسے پوری دنیا بیں ایک مرکز ایسا میسر ہوجو ہزار ہاسال سے
امن وا بان ، سکون واطمینان ، خوش حالی و فراوانی سے بالا بال ہو۔ جہاں صدیوں پرانے متندر بین روحانی آ ٹارقد بیہ موجود
ہوں۔ جہاں وہ ایک متعیدوقت ، خصوص لباس اور خصوص ہیئت کے ساتھ دنیا بجر سے کیٹر تعداد میں جمع ہوتے ہوں ، اپنے روحانی
آ باءواجدا دے مبارک طریقوں کوزئدہ کر کے اپنے قلب کوآ باداورروح کوشاد کرتے ہوں اورا پنے رب کی رضاور حمت اور جنت
ومنظرت کا پروانہ لے کرواہی ہوتے ہوں۔ دیگر فدا ہب کی قبات ہی نہ کیجے۔ دنیا کے بڑے نہ جبوں پرایک نظر ڈال لیسے ہیں :
عیسائی حصرات کا تو سرے سے کوئی مخصوص قبلہ بی نہیں ، وہ تو ایک سمت (مشرق) کی طرف رخ کر کے گزادا کرتے ہیں۔ یہودی
عیسائی حصرات کا تو سرے سے کوئی محصوص قبلہ بی نہیں ، وہ تو ایک سمت (مشرق) کی طرف رخ کر کے گزادا کرتے ہیں۔ یہودی
الیسے محروم ہیں کہ ہزاروں سال سے ' ارضِ موعود' میں واپسی اور نامعلوم و ناموجود' بیکل سلیم نی' کے خیالی ماڈل کو حقیق صورت
دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ بدھ فد بہ کی چند یادگاریں دنیا میں یہاں وہاں بھری ہوئی ہیں کین ان کی اتی تقلیس بنائی گئی ہیں کہ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ بدھ فد بہ کی چند یادگاریں دنیا میں یہاں وہاں بھری ہوئی ہیں کین ان کی اتی تقلیس بنائی گئی ہیں کہ

صل اہ فیلی میں اتنے زمیمکل ہے۔ عوقم بردہ تند آن کی نبست اوران کی تعید سے کی رو سے ن کی حیثیت تو ایس مشکوک ہے کہ

اے ستاد و تحقیق کی دیا ہیں کوئی مقام میں میٹ کل ہے۔ ہندومت کوتو رہنے ہی دیتیے۔ ایسی داستانوں پر مشمل ہے کہ پر بھے
عصے ہندو نہیں جیدہ محضوں میں بیان کہ کہتے ہوئے کیج اسے نبیل ہدینیہ گھر کی اقوام اور ند بہ میں سے صرف اور
سد ف مسمانوں کو یہ اتنیاز ورا مواز واصل ہے کہ ان ک پاس ایک مرکزی نقط العمال ہے، جس سے وواکیک طاقور
دوی فی کشش کا رہے جز ہوئ ہیں۔ یہ مرئز معتد ترین آثار ومقام سے مقدسہ سے معمور ہے جب آئے والوں کوایک
منصوص مدسے کے بغیر خاص ہاس اور شراکھ کے آئے کی اجازت نہیں۔ یہ مقدسہ سے معمور ہے جب آئے اوالوں کوایک
منصوص مدسے کے بغیر خاص ہاس اور شراکھ کے آئے کی اجازت نہیں۔ یہ مقدس مردوز تیام سے لے کرآئی تک بھی اپنے
مردانوں سے خال نہیں ہو ۔ یہاں چہنے والے دنیا وہ لیہ ہے بی بے خبر نہیں ہوتے ،اپنے آپ سے بھی ارتحال ہوج سے ہیں اور
ایک دنیا میں چنے جس جب کہاں جب کے مقدمت والے پروردگارے ورمیان فی صفحتم ہوج سے ہیں۔
ایک دنیا میں چنے جس جب کہاں جب کہاں بند سے ورحظمت والے پروردگارے ورمیان فی صفحتم ہوج سے ہیں۔ ورمیان فی صفحتم ہوج سے ہیں وائز ہے:
ایک دنیا میں چنے میں وائز ہے:

من سک حج کیا ہیں' کمشب عشق کےنصاب کا خاکہ ہیں۔القد کی محبت میں خود کوفنا کرد ہے والوں کی یاد گاریں اورامقد تعال ے دفاد ری نبھ نے میں اپنا سب چھ بن کرد ہے ور بار بارای کرتے سے جانے والوں کے طور هر يقول كفل بيل نظام ہے ک ن قد ن نفوس تنهیات جیسے اعمال کون کرسکٹا ہے؟ کیکن ان کے ساتھ مشاہرے بھی بہت بوی چیز ہے۔ مقد تعالی کے ہے عاشق جیس او کمیں (پاٹ کا مشق کرتے کرتے بندہ مشق مجازی ہے ہوتے مشق حیتی کے مقامات کو یابیت ہے اور ہے اپنی اس بیندنج تن ک خبر بھی نہیں ہوتی۔قدرت وعظمت والے ہوش ہے گھر ہے ذر ‹ورایک مخصوص حدہے آ گے ٹزرتے ہی کیفیات و انو رات کا نزوں شروع ہوجاتا ہے وراس وقت وانسان کی اور عام میں پہنچ جاتا ہے جب رب اعامین کے مربر پہلی نظر پرتی ہے۔ ن مخصوص حدود کا قیام بھی اسلام کا ایک مجزہ ہے۔ ن کا فسفہ بیہے کہ ئرہ ارض کوئٹین دانزوں میں تنسیم کیو " یا ہے۔ پہلا ورمر مز ک ٠ بره إحرم ' كبله تا ہے۔ بياتهم اليا نمين ئے در ہار كے مرد أحرد أن مرد قائم و بين حدود ميں۔ يبهاں كى نيكى نئ من زيادہ تو اسبا ور من و نئي من زیادہ عند ب کا سبب ہے۔ بہا کسی جانور کو بھی تکلیف دینا یا گھاس، بود ہاور درخت وغیرہ تو ڑیامنع ہے۔ بیت القدے جاروں طرف مختف فاصلوب رموجود بيصدود حفرت جربك عليه اسلام كي نشدى رسيدنا ابرا بيم خليل التدعليدالسوام في قائم فرما في تعين اور مچرحضور عبيه اصلوة والسلام نے ان كى تجديد فرمانى ان ميس سب سے قريب ترين البحقيم ' بے جہاں حضور صلى المقدعيه وسلم نے حضرت ما شدخی المدهنه کوم و با احرام کے بنیان کے بھائی کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان کی اتباع میں اکثر عاز مین بہیں سے عمرے کا حرام بالدهي فيراء واسر مدائر ما والراحل" وراي من باشندگان وا اللي حل" كيت بين مايي ورم عى كروى بين ماس كا آ فازجس مقام سے بوتا ب اسے الميقات الكت بي ميقات والى بي اوران كو دائے سے ايك والى كون والى كلس شكل بنى ب-اب كرين واساق حرمشريف كى حدود من بغيراح م ك جاسكة مين سكن اس ك بابرتيسر والراف اسفاق اسية ف و ينهين أن ل كيتي بين، ووا مرحرم شريف جانا جائية بين واحرم ك بغيريهان سي آكيس جا كتير ائب کیجے میں

۔ وٹٹمنا نا اسلام ہے مسمی نول کو تقوی و دیانت اور فیریت و جیا ہے محروم مرے دیاواری اور و بیاپری می**ں مبتلا کرنے** ہے

سے سلم معاشروں میں فحاثی وعریاتی کا طوفان برپاکیا تھا لیکن مغرب کے اس طوفان نے سمانوں کو سلمان کردیا ہے۔ سقوط کا ہل وقد ہار کے دنوں میں جسب ہم جیسے ہوگ رضا ہا لقعن ۽ پردل کڑا ہے جی ربط تھا ، بندہ نے ایسے ہوگ بھی دیکھیے جن کا بظاہر دیلہ وقد ہار کے دنوں میں جسب ہم جیسے ہوگ رضا ہوتھا ، پر لگنا تھا ان کا در پانسل جائے گا۔ نوجوان سل کو گراہ کرنے اور ہلند نگا تی ، عالی حوسلگی اور جہاوزندگانی کی تیار کی بیس شخولیت ہے بنانے کے لیے طاخوت کے گما شقوں نے کیا پھوٹیس کی ، مگران کی مسلمل وہنی وفکری بیلغار کے باوجود رمض ن المبارک بیس ساع قرآن اور اعتکاف بیس انہی نوجوانوں کی رقبت اور انہماک قابل دید ہوتا ہے۔ ہر میرواریت کے بوشر ہا مناظر نے سمعمانوں کو طال وجرام کی تفریق تقریباً بھلادی ہے لیکن رمضان اور قبح کے موقع پرحربین کی عامری بیل رمضان اور قبح کے موقع پرحربین کی عامری بیل میں انہوں کی احمیدوں پر اور قبح کی حربی میں روز افزوں اضافہ اور اور کے سلمانوں کی من کی دنیا کو میں بین اور ذوق وشوق دشوق کی ایسے دو وہ اس کو اور اس کے رسول پاک صلی القدعلیہ وسلم کے دوخت اقد میں پر حاضری کا عاشقاند جذبہ ہمیں کہانوں کی من کی دنیا کو میل کی جیل ہوں تو جین صاصری کا تا ہو جین حاضری کا ایس درجہ پر سیح کی دورونی کو بیک تان کا کی مشہور ہوں تو حربین صاصری کے تاثر ات ہا دیا ہے ایسے ایسے گنبگار مسلمان والی کو ایک میں کہاں جائب ہو بیتے ہیں اور ایمان و بینچتے ہیں۔ پڑھے اور سے تھی کہاں جائب ہو بینچتے ہیں۔ پڑھے اور سے تھی کہاں جائب ہو بینچتے ہیں۔

''نا لے کے کنار سے میر سے بالکل قریب بہاول پور کے ایک خاندان نے ذیرانگا یا ہواتھا۔ ایک بوڑھے میاں بوی کے ساتھوان کی بہوتھی۔ بڑ سے میاں تو فاموش بیٹے ھے چئے رہتے تھے لیکن ساس اور بہویس بات بات پر بڑی طویل اڑائی ہوا کر تھی۔ تھی ۔ اڑائی میں ہارا کٹر بہو کی ہوتی تھی اور ہر شکست کے بعد وہ روتی ہوئی اٹھے کھڑی ہوتی تھی اور سس سے بہتی تھی۔ ''اچھا! تم نے بعناظلم کرنا ہے جھے پر کرلو۔ میں بھی ابھی جا کرطواف کرتی ہوں اور القدمیاں کے پاس اپنی فرید و پہنچاتی ہوں۔'' بدھ کی سنتے ہی اس کی ساس فور انہ ہے جاتی تھی اور بہو کا وامن پکڑ کر بڑی کیا جت ہے کہتی تھی: ''نہ بٹی نہ! تو تو میری بٹی ہے۔ ایسی قلطی نہ کرنا ، فورا کو اور ابو کا در بہتا ہے۔''

اس خاندان سے ذرا ہٹ کرایک جوڑے کا بسرا تھا۔ بیمیاں بیوی بے اولا دیتھے اور بچے کی آرزو لے کرج کرنے آئے تھے۔ اپنا پہلاطواف کر کے بیوا پس آئے تو بیوی نے بڑے واثو ت سے کہا کہ اب ان کی مراد ضرور پوری ہوجائے گی کیونکہ طواف کے دوران اس نے القد تعالیٰ سے بچے کے علاوہ اور کچھنیس ما نگا۔

"الزكاما نكات ياصرف يجيما نكاتها؟" خاوند في وكيلول كي طرح جرح كي \_

''لڑ کے کی بات تو میں نے کوئی ٹبیں ک نقط سیجے کی وع کرتی رہی ۔'' بیوی نے جواب ویا۔

'' رہی نہ اُوت کی اُوت'' خاوند نے بگڑ کر کہا '' اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے قو لڑکاد ہے، چاہے قو لڑکی دے۔اب وہ تجھ سے پوچھنے تھوڑی آئے گا۔اس وقت لڑکے کی شرط لگادی تی تو لڑکا ہی ملآ۔ یبال کی دعا بھی ٹامنطور نہیں ہوتی ۔'' یہ من کر بے جاری ہوی بھی کف افسوس طنے لگی۔ پھر چبک کر بولی۔'' کوئی بات نہیں تم پھی فکر نہ کرو، ابھی بہت ہے طواف ہاتی ہیں۔اگلی ہار میں اپنے خدا کولڑ کے لیے راضی کر موں گی۔''

ان سید ھے ساد ہے مسلمانوں کا ایمان اس قدر رائخ تھا کہ خانۂ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی وہ کو وطور کی چوٹی پر پہنچ جاتے تھے اور اپنے معبود شیقی ہے راز و نیاز کر کے نفسِ مطمئنہ کا انعام یاتے تھے۔ان سب کوش الیقین کی دولت حاصل تھی اور وہ بڑی ہے تکلفی سے اپنی اپنی فر «کثین رب کعبہ کے حضور پاٹین کر کے قبولیت کی مہر لگوا لیلتے تھے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس لڑا کا ساس اور بہواور اس ہے اول د کے پاؤں کی خاک تبرک کے طور پر اپنے سر پر ڈالوں تا کہ کسی طرح جھے بھی ان کے بیقینِ محکم کا ایک چھوٹا سافر ترفعیس ہو۔

منی کے بیے روائل کا دن مقرر ہوتے ہی جمھے شدید کوئی کے ساتھ بخار آنے لگا اور ساتھ ہی بڑے زور کی تسیر چینے گی معلم نے جمھے اس حالت بین منی اور عرف ت لے جانے سے انکار کیا۔ بید کھے کر میر بینض ساتھیوں نے میرے ساتھ ہدردی کا اظہار کیا، بعض نے تسلی دی کہ کوئی باتے ہیں، زندگی رہی تو ان شاءاللہ جج پھر بھی نصیب ہوجائے گا۔ بعض نے تاسفانہ سر بدیا اور خاموش رہے، لیکن بہاو پوری خاندان کی ٹراکا ساس کڑک کر بوں '' تم جوان آدی ہو۔ یہاں ڈھیری ڈھا کر ہے کیوں پڑے ہو؟ جو ؟ انتھ کر طواف کرو۔ المتدمیال یہاں تک لایا ہے تو اب خالی ہاتھ والیس بیھیجے اسے شرم ند آئے گی؟''

۔ بیآ خری جمندا پے رب پرجس اعتاد اور تازے کہا گیا ہے اس کی حقیقت اوراس میں پوشیدہ لطف کا ادراک کوئی غیرمسلم بلکہ کیفیات محبت اور وار دات عشق سے ناوا تف مسلمان بھی نہیں کر سکتے۔

وفورمحبت کی بےخود ماں:

پھر جب مرحلہ محبوب رحمة اللعالمين صلى القد عليه وسلم كے مبارك شبر اور روضة مطبرہ پر حاضرى كا آتا ہے تو سجان القد!
قلب كا گداز ، روح كاسوز ، وفور محبت بين ہونے والى ہے خود يال ، اظبار عقيدت كے والباندا نداز ، اليے عجيب وغريب من ظراور واقعات كوجنم و ية جي كة ارتباع علم اس كى مثال پيش كرنے سے قاصر ہاور قيا مت تك قاصر و عجز رہے گی حضور پاك صلى القد عليه وسلم كوجو مقام محبو بيت عطا ہوا ہے اور سلمان آپ كے ليے جس طرح كى مجنونانداور مجذوبانداداؤں كو در ليع اظبار محبت كرتے جي ، آپاس كى بھى كچھ جھلكيال و كھتے جين ؛

''ہرا قافلہ بھی رات بھر چانا رہا اور میں دل ہے کے قریب مدیند منورہ سے چر پاٹی میل اس طرف رک گیا۔ یہاں پر ایک کنواں تھا جس پر رہٹ چل رہا تھا۔ قافے والوں نے یہاں اخر کر شسل کیا اور نئے کپڑے پہنے۔ پچھ فقیدت مند بسوں پر دو بارہ سوار ہونے کے بجائے یہاں سے احترا آپیدل چئے گئے۔ یس بھی ان کے پیچے پیچے پیچے پیدل روانہ ہوگیا۔ تھوڑی دورچل کر خیال آپا کہ دیار صبیب سنی اہد عید وسلم میں جو تے بہن کرواخل ہونا بھی ایک طرح کی باد بی ہے، میں نے فورا اپنے چہل کھول کر ہاتھ میں اٹھا لیے اور بر ہند پاچلے لگا۔ دھوپ میں بھتے ہوئے سے میں جی کہ دو بارہ ہیں کے کہ کرنے کہ طرح میر بھتے اور جرارت کی لبریں بھل کے کرنے کہ طرح میر بھتے اور بر ہند پاچلے لگا۔ دھوپ میں بھتے ہو سے سکر یزوں میں آگ کے شعفے لیکھا ور جرارت کی لبریں بھل کے کرنے کی طرح میر بھتے ہیں کردنا کی طرح میر بھتے ہیں کردنا کی طرح میر بھتے ہیں ہوگا کہ دو بارہ پہن لیے۔ اس بودے بن پر جھے اس قد رجھنجلا ہن اور ندامت محسوس ہوئی کہ میں نے اپنے چہل بھر کھو لے اور انہیں اپنے جذب احترام کے اس بودے بن پر جھے اس قد رجھنجلا ہن اور ندامت محسوس ہوئی کہ میں نے اپنے چہل بھر کھو لے اور انہیں

ا ٹھ کرسڑک ہے دور جھاڑیوں میں پھینک دیا۔اب ننگے پاؤں چینا ایک مجبوری تھی لیکن میری خودفریق اس مجبوری کواحترام کا نام ہی دیتی رہی۔

مستخشہ ڈیڑ ہے تھنٹہ چینے کے بعد ایک موڈ آیا جس کی گولائی پر چندگا ڈیاں رکی ہوئی تھیں اور بہت سے نوگ سڑک پر کھڑے والباندا نہیں درود وسلام پڑھ رہے تنے۔ بیاس ہات کی علامت تھی کہ ان حضرات کو اپنا کو ہر تقصود نظر آ سمیا ہے۔ میری عمراس وقت 32 ، 33 برس تھی۔ اس طویل عرصہ جس میری آ تکھول نے زندگی کی کثافت ، رؤالت ، رکا کت اور خباشت کے علاوہ اور پکھ وقت میں اس طویل عرصہ جس میری آ تکھول نے نیگر گئی نشان کر اللہ اس مقصد کے بہت کم ویکھا تھا۔ اب جی چاہتا تھا کہ کمید خضرا پر نگاہ ڈالئے سے پہلے ان گنا بگار آ تکھول کو سی قدرصاف کر لوں۔ اس مقصد کے بیٹ ہراوید بندگی خاک سے بہتر اور کیا چیز ہوسکتی تھی ؟ میں نے اضطرار آج تی ہوئی سڑک سے خاک کی ایک چنگل اٹھائی اور اسے اپنی آ تکھول کا سرمہ بنالیا۔''

"واپسی میں نصف راستہ طے کرنے کے بعد ہم نے ایک جگدد یکھا کہ ایک سیاہ فام افریقی نو جوان نظے مروهوپ میں پیدل چلا آ رہا ہے۔ اس شدید دھوپ میں ہی یہ جوڑ ابڑے پیدل چلا آ رہا ہے۔ اس شدید دھوپ میں بھی یہ جوڑ ابڑے اطمینان سے پا بیادہ مدینہ شریف کی طرف جارہا تھا۔ ڈرائیور جم ول آ دی تھا۔ اس روک کراس نے ان مس فروں کواپئی صراحی سے پانی چلایا۔ پانی دستے ہی ان کے چرے خوشی سے جگمگا سے پانی جائے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں گئی ہے کہ منہ میں بھی ٹیکایا۔ پانی کے پھوتطرے زمین پر گر گئے تھے۔ میال ہوی نے جمک کر بھی جو کی اور منہ میں ڈال لیے۔ ''

سبحان اللہ! ہے کسی قوم کے پاس اپنے پیٹمبر ہے فدا کیانہ عشق کا ایسا جذبہ جومسلمانوں کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت اور انوار اب و بر کات ہے تمام مسلمانوں کو ،الا مار فرمائے۔ آمین ۔

### سومنے رہا!

ماضی قریب کے مشہور مبلغ اور خطیب جناب قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ القد قصد سنایا کرتے ہے کہ ایک دیباتی بہنائی کو بیت اللّٰدی چوکھٹ سے لینے دیکھا اپنے مولا سے راز و نیاز کرد ہاتھا: ''سو ہے رہا! ہمار سے ہاں تا نوان ہے کہ اگر کسی نے ہمارا جھ کا ساڑ دیا ہو، منجال ( بھینسیں ) کھول لے کیا ہو، فصل جلاؤالی ہویا بندہ ہی مارویا ہولیکن ایک مرتبہ ہمارے درواز سے بر مارا جھ کا سائر دیا ہو، منجال نی غیرت کے خلاف جھتے ہیں اور ول سے معاف کردیتے ہیں۔ پروردگار! میں نے عربحر جو کہو کیا گرا اسلاء میں تیرے درواز سے برا حمیا ہوں، منجم تیری عزت کا واسطہ! میری لائ رکھ لے ''

جناب قاضی صاحب (القدان کوغریق رحمت فرمائے) فرمائے تھے کہ میں چیھے کھڑا من رہا تھا۔ میں نے اس کوکہا: ''حرمین کی میری ساری حاضری لے لے، یہ دُی جھے بخش دے، میرا بیڑا یا رہوج ئے گا۔''

قاضی صاحب مغفور ومرحوم نے تو محبت اور اخلاص میں اس سے یہ بات کہدؤ الی ور نہ وہ بھی اچھی طرح ج نے تھے کہ جو بھی پر وردگار کی چوکھٹ پر سر ٹیک کریہ باتش کر لے تو اس کا ہیز اان شاء اللہ پار ہی ہے۔ بنجاب کے بہت سے علاقوں میں مثلاً جھٹک اور گردو پیش میں یہ دستور ہے کہ اگر کوئی کسی گفتی بھی کر ڈالے کیکن اپنی عور توں اور بچوں کو لے کر مد تی کے درواز سے بہتے جائے تو وہ اسے معاف کردیتا ہے اور دعوی باقی رکھنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے کیونکہ علاقے میں یہ چیز اعلیٰ ظرفی اور بلند حوصلگی کے خلاف سمجھی جاتی ہے۔ پیر طریقت مرشدی حضرت مور نا ذوالفق راحمہ صحب دامت برکاتہم اپنی دُعا میں اس بلند حوصلگی کے خلاف سمجھی جاتی ہیں تو بڑا سال بند ھتا ہے ، روتے روتے لوگول کی تبکیاں بندھ جاتی ہیں۔

☆ .☆ ☆

جے کے دوران جاج کرام کے پاس ڈ عاؤں کی کتا ہیں دکھائی دیتی ہیں۔ایک حاجی صاحب کے پاس مر بی ہیں ایک تحریر ککھی دیکھی۔ برے س تزییس کمیوز کراکر یاس رکھی تھی۔ سزے لے کر بڑھتے تھے۔ آپ بھی ملاحظہ بھیے:

"اللهي! لستُ للفردوس أهلاء ولا أقدر على نار الجحيم

فهسب لسي تنوية؛ إنك أنست غسافير الذنب العظيم."

'' پروردگار! میں جنت کامستحق تو ہوں ٹبیں اور جہنم کی آگ برداشت کرٹبیں سکتا۔ بس اب ایک ہی صورت ہے کہ تو جھے بخش دے کہ صرف تو ہی وہ ذات ہے جو ہزے سے ہزے گناہ کومعاف کردیتی ہے۔''

اس نے مفٹر زکال کر گلے میں لیبیت کر پھندا سا بنالیا اور ایک ہاتھ ہے اس کو تھنج کر کہتا تھا" والا تسخف ولسی ف استحب! فاصلحت!"

یعنی اگر معاف نہیں کرتا تو ابھی جھے تھینج لے، ابھی اوپر اُٹھ لے۔ آس پس والے مبہوت ہوکر یہ سارا منظر دیکھتے

الماك فخص إرباريكهما تناسا اللهم أنت أنت، وأنا أنا."

'' پروردگار! تو احچی طرح جانتا ہے کہ تو تو ہے اور میں میں ہوں۔''

مشكل يد ب كدا ي مجدو بول سے آوى بات چيت كابها ندا سانى سے تلاش نيس كريا تا۔

جئے ایک مائی کو اور کھھ ندآتا تھا۔ بس خانۂ کعبد کی طرف اشارہ کر کے''ابقد، رسول، مدینہ' کہتی اور مند پر ہاتھ پھیرتی رہتی۔

جی لوگوں نے کا لے بھائیوں کو ویسے ہی بدنام کررکھا ہے۔ ہم نے میدان عرفہ بین پکٹیم خود و یکھا کدو دکا نے بھائی قبلہ زخ کھڑے و عااور من جات میں مصروف تھے۔قریب ہی ایکٹراسر سے قسماقتم سامان تقسیم ہور ہا تھا۔ مفت بٹ رہا تھا، مگرقتم لے لیجے کہ انہوں نے نظراُ تھا کردیکھا ہو۔ ہس اسیخ آپ میں مست تھے۔

جڑا کے بابہ جی منی میں ہورے فیے میں تھے۔1967ء سے جج کررہے تھے۔ کہنے گے پہلا جج تو فرض کی اوا لیگی کے کے کیا تھاس کے بعد سے شہادت کی تلاش میں آتا ہوں بیکن مل کے نہیں ویتے۔ جب ری کا وقت آتا ہے تو میں سب سے پہلے میں رش کے وقت ہجوم میں گھس جاتا ہوں کہ شاید رب تعالی اس بہانے اپنے پاس بالا نے گر پچھ بھی نہیں ہوتا۔ کی مرتبہ جب میں رش کے وقت ہجوم میں گھس جو تا ہوں کہ شاید رب تعالی اس بہانے اپنے پاس بالا نے میں ہر جج پیدل کرتا ہوں ، منی تک اپنے وارش سخت ہواتو ایسالگا کہ اب کام ہوجائے گا گر پچھ بھی نہیں نہ ہوا۔ جبح سالم نگل آیا۔ میں ہر جج پیدل کرتا ہوں ، منی تک اپنے وی رپ پھر دوسرے حاجیوں کے کندھوں ہے۔ پہلا جج ابوب خان کے زیانے میں بحری جہازے کیا تھا۔ تب سے اب تک متواتر بالا نافہ حاضری ویتا ہوں۔ کل ان شاء ابتد! پھر کمر ہا ندھ کے جو وَں گا۔ شاید امید نر آئے۔ اسکا ودن ویکھا کہ نہا ہے شکستہ دل مرجھائے چرے کے ساتھ چلے آرہے ہیں۔ ان کا گوہر مقصوداس سال بھی حاصل نہ ہوسکا تھا۔

ا کہ ایک بابا بی کوطواف زیارت کا بہت اہتمام تھ کرسی میچ ہوجائے ،کہیں کوئی غلطی نہ ہوجائے اور میطواف نہ ہوئے سے بیوی حرام نہ ہو۔ سے بیوی حرام نہ ہو۔

المهمنى ميں انديد كى ايك معمر خاتون نے راستہ چلتے روك كر يو چھا: 'دقمل خاند كدهر ہے؟'

"كيول المال إكس كوفه كان فالله بها"

"ارے بیوے! مجال نہ کر! قربانی دیں ہے قربانی۔"

اوراب آخر میں حاجی حضرات کی چند مشکلات اوران کا ممکنه طل:

ا کی مرجب لکھ تھ کہ چھوٹے تھا ضے کے لیے اً رنگی والی تھیلی بنائی جائے تو بیت الخلا پررش بہت کم ہوجائے گا، بیکوئی ایسی مشکل چیز نہیں، ذرای توجہ کی ضرورت ہے۔ ہے پاکستان کی خواتین پردہ نہیں کرتیں ۔ بعض تو گھر میں پہنے جانے والے کیڑوں میں حرم شریف نماز کے لیے جل جاتی میں ۔ شاو پر کوئی عب نہ جا در، بس چھوٹا ساڈو پٹر گلے میں لیسٹ ایو ۔ کرتے کی کلیاں او پر تک کھٹی ہوئی ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی اسٹی گروپ ایران کی میں اورائی بہترین اوراچھی سلوا کیں کہ خواتین اے خوشی خوشی پہنیں ۔ لیڈروں کو چاہیے اپنے گروپ کی خواتین کے لیے عب سلوا کمیں اورائی بہترین اوراچھی سلوا کمیں کہ خواتین اے خوشی خوشی پہنیں ۔ مردوں کو چاہیے عورتوں کو پردے کا اہتمام کرواکیں ور نداہل وطن کی بہت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو۔

من ایک مسلدراستہ بھول جانے والے جاج کرام کا ہوتا ہے۔ جات کے ہاتھ میں جوکڑے یا ہے ہوتے ہیں وہ ان کی رہائش گاہ کی نٹن ند بی کے لیے ہرگز کافی نہیں ہوتے ۔ ان پرصرف معلم کا نام اور فون ہوتا ہے جبکہ حاجی کے گروپ اور رہائش کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے جبکہ حاجی کوان کے ڈیروں تک پہنچ نے کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظام بھی نہیں ہوتا۔ مکہ مرسیس حرم شریف کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ مکہ کر سیس حرم شریف کے قریب ایک چھوٹا سامرکز بنا ہوا ہے جواس مقصد کے سے قطعی ناکانی ہے۔ اس شعبے کوخوب فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر:

- 1 ... مشہورز بانوں کے ترجمان مہیا ہوں۔
- 2 ساسکوٹروالے چندرضا کارموجودہوں۔

تو بھولے بھلکے حاجیوں کو باسانی ان کی جگہ تک پہنچاہ جاسکتا ہے ورنہ بندہ نے پھیم خود ایسے حاجی دیکھیے جو دوون سے راستہ بھول کر جیران پریشان بھرر ہے تھے اورکوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔

### تنین دائر <u>ہے</u>

آج کی مجلس میں مسلمہ نو آب کو اسلام کی عط کردہ ایک اہم خصوصیت اور مسلمانوں کے ایک منفر داعز از وامٹیاز کا تذکرہ ہے جس سے اکثر عامة المسلمین واقف نہیں۔

سیاست شرعید کی زوسے کرہ ارض تین حصول پر مشتمل ہے۔ آپ انہیں تین دائر ہے بھی کہد کتے ہیں جواجمیت ، فضیلت اورا حکام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ قائم کیے گئے ہیں۔ بیدائر سے بیت اللہ کے گرواگر دتھوڑ سے تصور سے قائم کیے گئے ہیں۔ بیدائر سے بیت اللہ کے گرواگر دتھوڑ سے تصور سے قائم کیے گئے ہیں۔ بیس۔

#### حرم اور ابلِ حرم:

پہلے کا نام'' حرم'' ہے اور اس کے احدر ہنے والے'' اہل حرم'' کہلاتے ہیں۔ یہ سب سے اہم ترین ، مقدس ترین اور سب سے زیدہ ور شیلت والی جگہ ہے۔ اس میں انس ن تو انسان ، نبا تات اور حیوانات کا علم بھی یہ ہے کہ نہ کسی درخت، بود ہے یا گھاس کو کا نا جا سکتا ہے نہ کسی جانور کو مارا جا سکتا ہے۔ اس کی صدود میں شکار ممنوع ہے بلکہ کی جانور کو اس کے گھونسلے یا آشیا نے ہے بھگان ، پر بیٹان کر نایاس کے اغر ہے توڑن بھی جائز نہیں ۔ البنتہ چندموذی جانور ایسے ہیں جن کو مار نے کی اجازت ہے مثلاً بھیڑیا کہ ، چیل کو اس نے بچھو، چو ہاگر گٹ وغیرہ۔ اس وائر ہے کی صدود سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کی شان دہی پر جنب سید تا ابرا ہیم ظیل امتد علیہ السلام نے متعین کی تھیں۔ اس کے بعد جناب خاتم النمیین صلی القد علیہ وسلم نے ان نشانات کی تجد بید فرمائی۔ ان ہیں سے تین مشہور رہ ہیں:

• تعدیم: بیرحدود حرم میں بیت اللہ سے قریب ترین جگہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو یہاں سے احرام نہیں بندھا آپ نے عمرہ کا احداث اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علی اللہ علیہ اللہ علی اللہ علیہ وسلم کا تول آپ کے بھی کی حصرت عبد الرحمن بن الی بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیج کر یہاں سے احرام باندھنے کا تھی فرمایا تھا اور آپ سلی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ عل

لبذا حدود حرم میں مستقل یا عارضی قیام رکھنے والوں کے لیے عمرے کا احرام ' جعیم' سے بائد هنائی افضل ہے۔ اس جگہ علا مات حرم کے قریب ' دستجد عائش' کے نام سے عظیم انشان اور خوبصورت مجد قائم ہے جس میں زائرین کو احرام ہائد ھنے کی جملہ سہولتیں مہیا گی ہیں۔ البتہ ج کا احرام سے حضرات (جو ترم کی حدود میں مستقل یا عارضی رہائش رکھتے ہوں ) اپنے گھر سے بائدہ سکتے ہیں۔ ان کے لیے عمرہ اور ج میں بیفر ق کے عمرہ اور ج میں بیفر ق کے بندہ سکتے ہیں۔ ان کے لیے عمرہ اور ج میں بیفر ق بیا بدھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہے کہ عمرہ و ج کے لیے برقتم کے زائر کو تھوڑ ا

بہت سفرتو کرنا چاہیے۔اب عمرہ تو بیت القدیم بی اداہوگا اس ہے اس کی خاطر پکھے نہ پکھے سفر کرنے کے لیے تھم دیا گی ہے کہ حرم شریف سے ہا ہر جا کرہ ہاں سے احرام ہا ندھ کرآئیں لیکن جج کارکن اعظم یعنی اہم ترین عمل' وقو ف عرف 'حرم کی صدود سے ہا ہر واقع میدان عرفات میں ادا کیا جاتا ہے لہٰ دااگر اہل حرم گھر ہے بھی احرام ہا ندھ کر چیس تو ج کے لیے تھوڑ ا بہت سفر ہوج سے گا۔ بس اس حکمت سے شریعت نے اہل حرم کے سے جج وعمرہ کی جائے احرام کا پیفر ق رکھا ہے۔

ہر اند: بیدوادی حنین کی سبت میں مکہ کرمہ ہے شمال مشرق کی جانب تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔حضور صلی الله علید وسلم نے غروہ حنین ہے والیسی پر مال فنیمت سیس جمع فر وہ یا تقد اور پھر عمرے کا احرام باندھ کر مکر مرتشریف لے گئے ۔ یہاں بھی "م مجد دِعرانہ" کے نام ہے مجدموجود ہے اور سڑک کے دونوں طرف آغاز حدود حرم کے نشانات گئے ہوئے ہیں۔

● صدیبین: بید مکد مرمد ہے شال مغرب کی جانب 24 کلومیٹر کے فاصیے پر ہے۔ یبال المسجد شمیسی '' کے نام ہے نوتھیر شدہ جامع معمود قائم ہے جس کے قریب پرانی تاریخی مجد کے آٹاراب تک موجود ہیں۔ مجد کے قریب مڑک کے کن رہے جہاں صدود حرم کی علامات ہیں، قدیم کنواں آج تک موجود ہے۔ صدیبید راصل اس کنویں کا نام تھ جس کے قریب گاؤں آباد تھ جوائ نام ہے مشہور ہوگیا۔ اس گاؤں کا اکثر حصد حرم ہیں ہے اور پچھ حم سے باہر ہے۔

صلح حدیبیدوالے سال عمرہ کے لیے تشریف الاتے وقت جب نی اکرم صلی القد علیہ وسم کو تبر ملی کے قریش مکہ نے مقابلہ کی ہواں کے است کے ساتھ مکہ کر مدے مقان لی ہاور خالد بن ولیدرضی القد عند (جواس وقت تک اسلام نداائے تھے) دوسوسواروں کے دستہ کے ساتھ مکہ کر مدے بابرنگل کر کہیں گھ ت لگا ہے ہوئے ہیں جبکہ مسلمانوں کا شکر جنگ کے لیے اسورساتھ لانے کے بجائے احرام کی حاسہ میں بغیر جنگ کی تیاری کے آیا تھا تو آپ صلی الله علیہ وسلم کا شاہرہ کرتے ہوئے چندافراد آگے معروف راستے پر بھیج جس سے حضرت خالد بن ولید ہے تھے کہ مسلمان ای راستے ہے آئیں گے، وہ وہ ہیں انتظار کرتے رہاور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکرراستہ بدل کرحد میں بھی جہاں سے صدود حرم کا آغاز ہوتا تھا۔ یہیں ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان لین ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان لین ایک میکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان لین کے خطرے سے اسے کو اور پا تھا۔

ان تنیوں جگہوں پر حدو دحرم کی علامات نصب ہیں اور مس جدتقبیر کی گئی ہیں۔ بقیہ حدو دحرم غیرمشہور ہیں اوراس طرف حجاج کا جانا بھی بہت کم ہوتا ہے۔ حاسب مار حدار

حل اوراال ِعِلَ :

پہلے وائر ہے ہے کو فاصلے پر دوسری قتم کی علامات ہیں۔ یہاں جونشانیاں لگائی گئی ہیں انہیں' میقات' کہا جاتا ہے۔

بیعلامات پاٹی ہیں اس لیے بید حصد بخش ' (پاٹی کوٹوں والا) ہے۔ ان میں سے جارعلامتیں تو عراق، شام بخیداور یمن کی جانب

سے آنے والوں کے لیے ہیں اور پانچویں مدینہ منورہ سے آنے والے زائرین کے سیے' ذو والحلیقہ'' نا کی جگہ کے قریب ہے

(جس کواب' ایراعلی' یا ' ایر علی' ' کہتے ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ عند کا کنواں ، عوام میں مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے

یباں جنات ہے کشی لڑی تھی، جو بانکل غلط اور من کھڑت بات ہے ) ان پانچوں مقامات کامحلی وقوع اور مکہ مرمہ ہان کا فاصلہ و ہے ہوئے نقشے میں ویکھا جاسکتا ہے۔ و نیا بھر سے کوئی بھی آ دمی حرم شریف جانا چا ہے تو اسے ان علامات میں کسی ایک ہے گزرنا ہوگا، با ہر والا کوئی بھی فض یہاں ہے آ کے بغیر احرام کے نہیں جاسکتا۔ مثلاً: پاکتان، ہندوستان، بھلہ ویش اور مشرق بعید کے تمام ممالک کے زُنْ پر "بسلسلہ" نامی میقات پرتی ہے اس دائر کی صدود ہیں آنے والی جگہ کو امل اور یہاں کے باشندوں کو 'اہل جگ کو ایس سے بھی احرام بائدھ کرجا ہے ہیں۔ یالوگ جج وعمرہ کے لیے جانا چاہیں تو پہلے دائر ہے کے آغاز ہے پہلے پہلے کہیں ہے بھی احرام بائدھ کرجا سکتے ہیں۔

آفاق اور اہل آفاق:

تیسرے دائرے میں کروارض کا وہ پورا حصد آتا ہے جومیقات سے باہر دنیا کے کناروں تک ہے۔اس جھے کو' آفاق' اور
یہاں کے رہنے دالوں کو' اہل آفاق' یا' ' کہتے ہیں۔ یہ حضرات کو یاالقد تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں۔ یہ حضرات اگر
ہیت اللہ کے اراد ہے سے جا کیں گے تو فہ کورہ بالا پانچ میقا توں سے پہلے پہلے ان کوتے وعمرہ میں سے کسی ایک کا احرام باندھ کر جانا
ہوگا۔ برصغیر سے جانے والے جب ج کوجدہ سے پہلے یمن کی میقات ' بیلمنم' سے گزرنا پڑتا ہے، اس سے علائے کرام تا کید کرتے
ہیں کداس جگہ سے پہلے احرام باندھ لیا جائے۔ جباز کاعملہ میقات آنے سے پہلے اس کا عذان بھی کردیتا ہے۔

آج کل حرم ، جل اور آفاق کا بیفرق کتابی تحقیق ہوکررہ گیا ہے لیکن واقعہ بہ ہے کہ کرہ ارض کی بیقتیم اور مقامات مقدسہ کے اوب واحتر ام اور تحفظ کا بینظام مسلمانوں کا وہ طر تو امتیاز اور باعث اعزاز وافتخار ہے جس پروہ بلاشبدرشک کر سکتے ہیں اور دنیا کی کوئی قوم اس کی نظیر نہیں بیش کر سکتی ۔ شکست خوردگی اور بست حصلگی کے اس دور میں خودی اور خود اعتمادی بلند کرنے والی ان کتابی باتوں کومنظر عام پرلانا قطع نظر دیگر فوائد کے بجائے خود ایک ایسا کام ہے جسے مقصد کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔

### حدودحرم وميقات

حدودِ رح:

اس قبط عیں اسلامی تاریخ کے درخش پہلوؤں کا ذکر روک کر جج کی من سبت سے صدو دِحرم اور میقات کا نقشہ پیش کی جاتا ہے۔ بیت القدشریف ، القدرب العالمین کا گھر ہے۔ القد تعالیٰ نے اس کی حرمت و تقدش کی حفاظت کے لیے پچھا دکا مات و ہے اور پچھ صدو دمقرر کی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ہے کہ اس کے آس پاس پچھ دور تک کی جگہ کو'' حرم' قرار دے کرصرف القد کے دوستوں (مؤمنین) اور مہمانوں (حجائ کرام) کے بے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی کا فریا مشرک وافح نہیں ہوسکتا۔ قرآن شریف میں مسلمانوں کو تھم دیا گیا ہے کہ دوستوں (کا فریا مشرک) کو' مسود حرام' کے قریب ندآنے دیں اور اگر اس ممانوت ہو تھم دیا گیا ہے کہ دوستوں کا خطرہ ہوتو ہرگزاس کی پرواند کریں بلکہ القد کے تھم اور اس گھر کی عظمت کا تحفظ کرتے ہوئے اپنے موقف پر جے رہیں ، القد تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرد ہے گا کہ انہیں کی طرح کی تھی اور زمین کا یکڑا القد طرح کی تھی لائن نہ ہوگے۔ بنانچہ فتح کھر کے بعد ہے آئ تک مسلمان اس تھم الہی کی لاخ رکھے آئے میں اور زمین کا یکڑا القد کے شمنوں کے دجو دنا مسعود ہے آلودہ ہونے سے مخفوظ ہے۔

ميقات يا چي بين:

باشندگان زمین کی تین قشمیں:

س كنان ارض تين قتم كے بين:

(3) تیسری قتم ان وگوں کی ہے جومیقات ہے باہ رہتے ہیں۔اس میں زمین پر سے والے وہ تنام افراد آجات ہیں جومیقات ہے والے دہ تنام افراد آجات ہیں جومیقات ہے ورے قطب شالی سے قطب جونی تک کے درمیان کرہ رض پررہ رہے ہیں۔ان حصر ت کے لیے شریعت میں جو تھم ہے وہ پہلے گذر گیا کہ جب سے بہت المدشریف کا قصد کریں قومیقات سے پہلے پہلے احرام بائدھیں پھررب فوالجلال کے صفور حاضری ویں۔

حرم کی پاسبانی:

قار کین کرام! حرم کی پاسبانی اور سک عظمت و تقدس کے حفظ کے سر تھ مسلمانوں پرایک فریضاور بھی عائد ہوتا ہے۔

یہ وہ اہم تھم ہے جس کی وصیت حضور علیہ الصلاق والسل م نے اپنے آخری لحات میں است مسلمہ کو کہ آپ بخولی جانتے ہیں کہ

آخری وفت وہی ہات کہی جاتی ہے جو اہم ترین ہواور اس پر پیچھے رہ جانے والول کی فلاح ونچ ت کا مدار ہو۔ اس تھم کی بیانوعیت

سیجھنے کے بعد اب سننے کہ ہمارے اور آپ کے آقا، جن ب رسوں کریم صلی المتدعلیہ وسم نے اپنی وفات سے قبل تا کیدی نصیحت

فر الی کہ ' میہود و نصاری کو جزیر وَعرب ہے نکال دو۔''گوی کہ آپ نے سرز مین عرب کو سرز مین اسمام قرار و سے ہوئے حرم و

میقات کی حدود کے بعد جزیر وَ نمائے عرب کے گروا گروا یک اور صد بندی قائم فر مائی اور اسے فیر مسلموں خصوصاً میہود و نصاری و سے خالی کرانے کا تھم دیا۔ جس طرح فیر تمند بیٹے اپنے والد کی آخری وصیت کو ہم قیت پر پورا کرت ہیں اس طرح صح بہ کرام

ضی التد عنہم اجمعین نے آپ نے فر ان مارک کی قیل میں میود و ضاری کو سمیٹ کر جزیرہ عرب کو ن سے خالی کر دیو تھ ۔ پھران

کے جانشینوں نے پنے نبی صلی القدعدیہ وسلم کے اس رشاد پر گئی ہے ممل کرتے ہوئے اس روایت کو برقر اررکھ اور کسی غیر مسلم کو پہل اقامت کی اجازت شدی۔ دعوید اران محبت کی ٹالائقتی !

موجووہ دور میں حضورصلی القدعلیدوسلم کے اس فرمان کی تعمیل کی ؤ مدداری ہم پر عائد ہوتی ہے لیکن افسوس کہ ہمارے ا یہاں اپنے پیارے نمی سلی القدعلیہ وسلم ہے محبت کا اظہار تو کچھڑیا وہ ہی کیا جار ہ ہے کیکن عملاً ایک ٹالٹقی اور ٹا ابھی کا مضاہرہ ہور ہا ے كەخداجائے بىم روز قيامت كس طرح شافع محشوسلى القدىمىيە دىملىم كومندد كھائىمى كے؟ ايك دلدوز حقيقت جس ہے انكارنبيس كيا ج سکتا ہے ہے کہ یہودنصاری حیے اور جاب زیوں سے جزیر ہوعرب میں وارد بوکرستقل ٹھکانے ق تم کر بھے ہیں۔ ضرف ہے کہ سرز مین عرب میں ان کی مستقل رہائش کالونیا لقمیر ہو چکی ہیں بلکہ بڑے بڑے تب رتی مراکز اور وسیعے وعریف صنعتی اوارے قائم ہیں ۔بعض خیبجی ممالک میں مسلم مما مک ہے آئے والے افراد کو تقارت کی نظر ہے دیکھ جاتا ہے کیکن بیبود و بنود معزز قرار پاتے میں اور بعض تبی رتوں پر یتوان کا وٹیھا خاصا بلکہ مکمل تسلط ہے۔اوراس پر بس نبیس ، ہمت بوتو من کیجیے کہ سرز مین عرب میں کفارکوتمام تر جدید مہوسوں ہے آ راستہ فوجی مشتقر بھی میسر ہو چکے میں جہ سان کی کمل عملداری ہے۔ان میں ان کی افواج کثیر تعداد میں موجود میں اور جدبیرترین ور بھاری اسلح ہے لیس ہوکر آ زاداورخود میں رهیتیت ہے رہ رہی ہیں رکویت ، دبی اورشارجہ کا رونا نہیں، نہ ہی بحرین، قطریا عمان کی بات ہور ہی ہے، عین سعودی عرب میں ان کی فوجی چھاؤنیاں ویکھی جاسکتی ہیں جوحرمین شریفین (حسر سهما اللهٔ تعالی و راد هما شرفًا و کراههٔ) بے کھرزیاده دورنیس - جزیرهٔ عرب کے چارول طرف کھیے سندران کے جنگی جہازوں کے حصار میں ہیں اور خلیج کے سی حکمر ن یا صی فی کومجال نہیں که استقین صور تحال پرلب کشائی کر سکے۔عرب ممالک میں دنیا پرست اور یہودنواز سر براہان مملکت کا تسلط ہے، علائے کرام پر سخت پابندیاں عائد ہیں، اخبارات اور جرائد برآ کمین زبان بندی لا کو ہے، لے دے کے چندایے لوگ ہیں جواس ظلم ے دنیا کوآگاہ کرنا جا ہے ہیں، لیکن امریکا بکمال بوشیاری دہشت گردی کے الزامات کی ہوچھ اڑتے ان کی آ وازکود بادیتا ہے اوران کے موقف پر پردہ وال کر ؤنیاوالوں کے ذہن کا زُرخ دوسری طرف پھیردیتا ہے۔

عصرهاضركا چيلنج:

اس وقت منظر نامد ہے ہے میہود و نصاری کی نمایندہ عالمی ط قنوں (امریکا، برطانیہ، فرانس) کا طبیح کی دولت، دسائل اور حکمرانوں پر کئی تسلط ہے، دانش وروں اور راہنی یان ملّت کی اس طرف تؤجہ ہی نہیں، جن مسلمان نوجوانوں میں امریکا سے نفرت پائی جاتی ہے ان کے چیش نظر بھی دوسرے اسباب ہیں، امریکا کے ذکورہ بالا کردار کا ان کو بھی عم نہیں۔ جوعلاء اور مجاہدین امریکا کی اس عیّاری سے عالم اسلام کو آگاہ کرتا جا ہے ہیں، امریکا ان کے خلاف ایسی فضا بناہ یتا ہے کہ انہیں اپ بھی ملک ہیں جائے امان نہیں ملتی ، حال ہی میں خبر آئی ہے کہ نئی امریکی حکومت ایشیا سے مشرق وسطی تک مجاہدین کے کردار کو محدود کرنے اور جہاد کی تیزی سے بھیلتی ہوئی دعوت کاسد بب کرنے کے لیے مؤثر تد ابیرا ختی رکرر ہی ہے، شاید اس کا ش خسانہ ہے کہ ہمارے ملک ہیں وغیرہ وصول کرنے اور اسٹال لگانے پر ملک ہیں وغیرہ وصول کرنے اور اسٹال لگانے پر ملک ہیں وغیرہ وصول کرنے اور اسٹال لگانے پر

پابندی عائد کی جار ہی ہے۔ فاہر ہے کہ جب دین کی خاطر جان دینے والوں کی حوصله شکنی ہوگی، جب دی سر سرمیوں کے لیے اخراجات میسر ندہوں گئے تو بیآ واز خود ہی دم تو ڑجائے گی۔ایسے حارت میں اُمت مسلمہ فریضہ کہر دکوس طرح زندہ رکھتی ہے؟ بیعصر حاضر کا بہت برداچینج ہے جس کا کامیو بی سے سامن کرئے پر ہی مسلمانوں کی فداح دبقا کا دارومدارہے۔

# قلق اور تلا في

اسلامی عبادات کی مختلف صیثیتوں ہے کی تقسیمیں کی جاسکتی ہیں۔ پہلی تقسیم وقت کے لخاظ ہے، دوسری ممنت کے لوظ ہے اور تیسر کی اجتماعیت کے لوظ ہے۔ ہے اور تیسر کی اجتماعیت کے لحاظ ہے۔ پہلی تقسیم :

وقت کے لحاظ سے اسلام نے تین طرح کی عبادات مسلی نوں پرفرش کی جیں۔ پہلی قشم ان عبادات کی ہے جوروز کی جاتی ہیں جیسے نی ز، دوسری وہ جوس میں ایک مرتبہ فرض جیل جیسے روزہ اورز کو ق ، اور تیسری وہ جو عربیں کیک مرتبہ بی فرض ہوتی ہے۔ جج کواسی قشم میں شار کیا جو تا ہے۔ ال '' بوسیا' ا' سال نذ' اور' عمر بیا' عبادات کے بعد ایک چوتی قشم ہے جس کی تیار کی تو عرب ہر جاری وہ عمر بھر جاری وہ عیر تھ ہوت کا نام' جب د'' ہے۔ جی بال او بی متبرک جاری وہ کی معاوت میں موق ہوت کا نام' جب د'' ہے۔ جی بال او بی متبرک لیکن مظلوم عبود ہو جو پہلی چوروں عبود وں کے تحفظ ، اش عت ورتر تی کا ذریعہ اور بنگامی حات میں مسمہ نوں کی معاون وسر پرست اور اسلامی عبادات وعبادت گا ہوں کی محافظ ہے لیکن اس کے معنی ومضوم سے لے کر مصداق تک ہم چیز انہوں اور غیروں کے باتھوں تختہ مشق بی بوئی ہے۔۔

ووسری تقسیم جسمانی اور مالی محنت کے اعتبارے ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندول پرخصوص فضل وکرم فرم نے ہوئے انہیں اپنی بندگی کے پچھوا سے انداز سکھائے ہیں جن میں اپنے جسم کوائند تھالی کی رضا جوئی کے لیے استعمال کرنا پڑتا سپاور پچھ اوا نیں وہ ہیں جن میں مالی قربائی دے کراپنے مولی کوخوش کیاجاتا ہے اور تیسری قتم وہ ہے جس میں بندہ اپنے خداکوراضی کرنے کے لیے جسم بھی کھیاتا ہے اور مال بھی خرچ کرتا ہے۔

مپہلی قشم کوجس کی عہادات کہ سکتے ہیں جیسے: نماز ،روزہ۔دوسری کو ، بی عہادات کا نام و یا جاتا ہے جیسے زکو قا ورعشر جی صاحب! اسی عشر کی بات ہور ہی ہے جس کا دنیا مجر میں سب سے زیادہ بہترین اور منظم ترین نہری نظام رکھنے والے اسلامی ملک کے زرخیز ترین صوبے میں کوئی قابل فرکر تصوری نہیں۔ بہارا ملک بنیا دی طور پرایک زرعی ملک کہلاتا ہے اوراس کی زمین دنیا کی چند بہترین زرغی پیداواریں دیتے ہے لیکن اس میں زکو قالمال (تب رتی پیداوار کی ذکو قا) کا نظام تو جیسے تیسے چل رہا ہے، زکو قالارض (زمین کی زکو قایعن عشر) کے خدائی تھم پڑمل کا کہیں اہتمام ہے ند فوق وشوق

تیسری شم کی عبودتیں جسمانی و مالی عبادات کا مجموعہ کہل تی ہیں۔اس شم میں مج اور جہاد دولوں آتے ہیں۔ ج میں جسمانی مشقت زیادہ ہوگ جسمانی مشقت بھی ہے اور مالی اخراجات بھی۔اس طرح جہاد جان سے بھی ہوتا ہے اور مال سے بھی۔ جنتی مشقت زیادہ ہوگ اس حساب سے اجروثواب ملے گااور جنتی قربانی زیادہ کے گی اس بنیاد پر مغفرت ونجات کا فیصلہ ہوگا۔

نيسري تقسيم:

اسدا می عبادات کے حسن اور افا دیت کا ایک زُنِ اجتماعیت سے حوا ہے ہے۔ دن میں پانچ مرتبہ چندگھروں یا گلیوں کے نمازی محصے کی مسجد میں ، ہفتے میں ایک مرتبہ چندگلوں کے نمازی جامع مسجد میں ، سال میں ایک مرتبہ شہر بھر کے مسمہ ان عیدگاہ میں اور عمر میں ایک مرتبہ دنیا بھر کے عازمین جی ، بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں۔ بید عیم منہ ترتب ، حسن انظام کے علاوہ جس طرح کی شان وشوکت اور سی جی وسیدی مصلحوں نیز معاشی ومع شرتی فوائد پر شمل ہے ، وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ تعمید کا میں ہوئے ہوئے کی شان وشوکت اور سی جی وسیدی ہوئے ہیں۔ اب غیر جامع مسجد میں بن نے ہیں۔ اب غیر جامع مسجد کا قسور تصور میں ہمی خال خال ہی ہے اور عیدگاہ کی نمی زبوے میں بالیج انزاور مراکش میں بی فی نمی زبوے میں بھی خال خال ہی ہوگیا ہے۔ البتہ شانی افریقہ کے ملکوں مثلاً : تونس ، الیج انزاور مراکش میں بی فی خال خال ہیں جامعہ کی نمی زبوے میں بیا ہے۔ البتہ شانی افریقہ کے ملکوں مثلاً : تونس ، الیج انزاور مراکش میں بی وقت نمی ذربوے میں بیا ہے۔ البتہ شانی افریقہ کے ملکوں مثلاً : تونس ، الیج انزاور مراکش میں بی وقت نمی ذربوے میں بیا ہوگیا ہے۔ البتہ شانی افریقہ کے ملکوں مثلاً : تونس ، الیج انزاور مراکش میں بی بیا ہے۔ البتہ شانی افریقہ کے ملکوں مثلاً : تونس ، الیج انزاور مراکش میں بیا ہے۔ البتہ شانی افریقہ کے ملکوں مثلاً : تونس ، الیج انزاور مراکش میں دیکھ کا رواح بھی کہ بھی دیکھ کو سکتا ہے۔

يهليا وراب:

ج میں جسی نی محت خوب ہوتی ہے، وجسم کواللہ کے سے تھ کا نے کا علق بھی اچھی طرح لیاج سکتا ہے لیکن کرناچو تکہ ممر بھر میں ایک مرتبہ ہوتا ہے اس لیے بغیر پیکھے کرنے کی وجہ سے وراسلامی آ داب واخلاق سے آ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے عازمین مجے کو مشکلات کا سامن رہت ہے۔

دوسری طرف ہمارے ہاں تعدنی میں پاکیز گ کا تصور بھی خاصہ دھند اگیا ہے۔ پہیے زمانے میں لوگ جج کے لیے الگ سے پائی پیسہ جوڑ کرر کھتے تھے جس میں حرام یا حرام کا شبہ بھی ندہو۔ آئی کل جس طرح کی کمائی سے جج کی کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ منی کے تین ستونوں کے گردجمع کنگریوں کے ڈھیر کی شکل میں سامنے آج تا ہے۔ حضرت ابن عب س رضی القدعنہ سے مروق ہے: "می قست حسمتہ رفعت حصرتہ." (جس کا جج قبول ہوج تا ہے اس کی کنگری اُٹھی کی جاتے ہے۔)

غیرشری سرنی سے ماری گئی تکری توشیطان کورسو کرنے کے بچائے اسےخوش کرتی ہےاوراس وقت تک وہیں پڑی رہتی ہے جب تک میونسپٹی واے اسے ٹرکوں میں بھر کر ہے نہیں جاتے۔اللہ تعالی حرام مال سے غرت اور اس سے بیٹینے کی قکر نصیب فرمائے۔ آمین ۔

حج تربيت يروگرام:

نقثوں اور تصویروں کی مدو ہے جج تربیت کے پروگرام اس س جب کراچی اور اسلام آباد ہیں کروائے محتے تو بہت ہے حضرات نے (جن میں حجاج کرام کے علاوہ عام شائقین بھی شال سے ) آئیس پہند کیا اور مزید کے لیے وقت ہ نگا۔ لا ہورہ کوئے، پٹہ وراور ملتان کے درس طے کیے جانے کے باوجود مصروفیات کی کثرت کی وجہ ہے منسوخ کرنے پڑے جس کا قلق رہ کا سیکن اس کی حل فی اس طرح ہوسکتی ہے کہ اگر ان شہرول کے محترم ججاج کرام ادارہ کی طرف سے شاکع کروہ جناب مفتی محمد صدب وامت برکاتہم کی کتاب 'جج سنت کے مطابق سیجیے' سے استفادہ کرلیں تو ان شاء اللہ تعالی ان کے سیے کافی ہوگا۔ اس میں تقریب بی اہم تصویر سی اور تقیشے وے دے گئے ہیں۔

ا گلے ماں کے لیے بیر تیب و چی گئی ہے کہ فج کے دن آنے سے پہنے مدسین کی تربیت کی جائے اور پورے پاکستان

کے جن شہروں سے جج پروازیں جاتی ہیں ان سب میں بڑی مس جدیوعو می اجتماع گاہ میں یہ پروگرام منعقد کیے جا کیں۔ان میں مقدس مقامات کی نایاب تصاویر کے علاوہ تاریخ اسدم سے تعلق رکھنےوالے شہور مقامات کی زیارت بھی فل سائز اسکرین پرکروائی جاتی ہے۔ چونکہ ایس میں میں سیرت و تاریخ کی اہم ودلچیپ معلومات حاضرین کودیکھنے اور سننے کو بتی ہیں ،اس لیے عام ش تقین مجھی اس میں فاوق وشوق سے شریک ہوتے ہیں۔الند تعالی سے وعاہ ہے کہ یہ نیک ارادہ پایے پھیل کو پہنچے۔

من سک جج کی تفہیم کے بیے دوایے جامع نقشے تیار کیے گئے ہیں جن ہیں جج کے پاپنج دنوں میں چار مختلف جگہوں پر کیے جانے والے نواعم ل کوسمویا گیا ہے۔اس طرح کے تقریباً دس مزید نقشے اور چالیس تصویریں ،رفیق محترم جناب حضرت مفتی محمد حب هفتم ہم امتد کی مسائل جج یکھی گئی کتاب کا حصد ہیں۔

اللد تعالی قبول فر ، ہے اور سطرح کی مزید مفید خد ، ت کوادارے کے بیے آسان فر ، عے آمین ۔

## ٹرننگ بوائنٹ

ایک مسلمان کی زندگی میں دوا پسے موڑآتے ہیں جواس کی زندگی میں انقلاب ہر پا کر سکتے ہیں لیکن ان سے کما حقہ فائدہ شاُ تھانے کی وجہ سے انسان و پسے کا ویب رہ جاتا ہے جہیں کہ ان سے گز رنے سے پہلے تھا اور ہیں شبہ ریہ بردی برنصیبی ہے۔

پہلاموقع نکاح کا ہےاور بیالیام رک موقع ہے کہا گراس کومسنون طریقے سے ادا کیا جائے تو فی الواقع انسان کی زندگ کا زُخ تبدیل کرنے اور اسے درست ست دینے میں انسیری تا ثیرر کھتا ہے۔ انسان کی فطری خواہشات کو جب حل ل ذریعے سے تسکین مل جاتی ہے تو حرام ہے ہے رغبتی اور غرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سکون سے بقیدزندگی ایک سلجھے ہوئے، شریف اور معقول انسان کی طرح گزار تا ہے۔

مسنون نکاح ایک نہایت آسان اور ست عمل تھ الیکن رسوم کی جرور نے (جن میں ہے اکثر ہندوا نہ اور جاہدا نہ ہیں)
اسے اتنامشکل اور مہنگا ہندویہ ہے کہ آج کے دور کا انسان پر شانیوں کی واد کی میں بھٹک کر گن ہ درگن ہ کی شیطانی بھول جیسوں میں گم
ہوکررہ گیا ہے۔ اگر "پ سی بھی ایسے انسان ہے جو ، کی بدعنوانی میں جتل ہو، کھوج گانے کے لیے سواں کریں کہ وہ ایسا کیوں کرتا
ہے؟ کیوں جہنم کے نگارے سمیٹ کر امن بھر رہا ہے؟ تو کرپش کی اس ری کے دوسرے سرے پر آپ کوش دی کے اخراجات
کھڑے شیطان کی طرح دانت نکاں کر کمروہ انداز میں مسکر اتے نظر آئیں گے۔

ہروہ آ دی جوکریشن کونا گزیر قرار دے، وہ اپنی پابچوں کی شادی کے اخراج ت (جہبز، بری ، ہارات ، شاندارگھر) کا مسئلہ

ہیاں کرے گا ، گھر ہیں بیٹھی جوان بیٹیوں کی زخفتی کے بوجھ کا رونا روئے گا۔ گویا کہ معاشر ہے ہیں دوخطرنا ک ناسورول بہنی

اور مالی کریشن کے پیچھے ایک ہی چیز کارفر ، ہے یعنی مسئون طریقہ کے بچے کے رسوم والی شادی۔مسئون ٹکاح ہیں دوہی

تقریبات ہیں: ٹکاح کی تقریب جوج مع ممجد ہیں ہوئی جا ہے اور ولیمہ کی تقریب جوس دہ اور تکلف کے بغیر ہو۔اب آپ ہتا ہے

کہاس میں مشکل کیا رہی جلیکن بُر اہوان رسوم کا جنہوں نے ایاری دنیا و آخرت پریشانیوں اور مصائب کی نذر کررکھی ہے اور ہم

دوسراموقع مج کا ہے۔ یہ ایسی ہابرکت عبادت ہے کہ اگر قبوں ہوج نے (اگر قبولیت کی شرا کہ لیتی حلال مال اور آ داب کی رہ یت کے ساتھ کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے) تو انس ن کی زندگی بدر کر رکھ دیت ہے۔ وہ نصرف بید کہ نوز ائیدہ نیچ کی طرح گن ہوں سے پاک صاف ہو کر لوشا ہے بلکہ آیندہ بھی اے نیک اور ایسے انسان کی طرح زندگی گز ارنے کی تو فیش مل جاتی ہے۔ ہز وں ہز رگوں میں مشہور تھی کہ جس کی عاضری قبول ہوج ہے ، اسے حضوری نصیب ہوج تی ہے اور گن ہوں سے شرم آنے گئی ہے اور جس کی صدائے لیک میں کھوٹ ہو، اس کی شیطان تو میں کہ و شیطان تو اس کے قسم میں چھیا ہیں کہ بڑ شیطان تو اس کے قسم میں چھیا ہیں کہ ہو شیطان تو اس کے قسم میں چھیا ہیں ہے۔

بداید کے شہور شارت ملامہ میں ایدین ابن الحصر مرحمہ بند نے تکھ ہے کہ '' حضرت این عبس رضی ابند عتہ کے شاگر ہوں پر مجاہد نے جب بیدیات منی کے مقبول جج واسے حاجی کی کنگریاں امر البی سے فرشتے 'کھالے جستے ہیں تو انہوں نے اپنی کنگریوں پر نشان مگایا اور شیطان واسے ستون کے چاروں طرف مختلف جنگہوں پر کھڑے ہو کرسات کنگریاں ماریں ۔ ان کا فرمانا تھ میں نے بعد میں بہت تلاش کیں ، اس نشان کی ایک کنگری بھی نہیں ہیں۔' (فتح القدر مع الہدایہ: 2 مجاہد)

شادی اور ج کے فو کد سے میچے معنول بیل استفادہ کرنے کی جم اور بزی وجہ غیر ضروری تا خیر ہے۔ ان وونوں کا موں بیل قدر مشترک بیہ کہ دونوں جوائی بیل کرنے کے کام ہیں، جب کہ بہرے ہاں رواج بیچل پڑا ہے کہ دونوں کوا دھیڑ عمری کا قضیہ سمجھ جا تاہے۔ شادی بیل خصوصاً بچیوں کی شادی بیل من سب رشتہ ل جانے کے بعد تا خیرانتهائی نا مناسب، مہلک ، ورفقعہ ن دہ ہے بیکن بھارے ہاں اس بیل جدی بوری تاؤں بندہ کی ، ورفقعہ ن دہ ہے بیکن بھارے ہوں کا وی بندہ کی ہوئی جاتے ہیں۔ طابعلمی کے دوران سالہاس ل بیل ہور بھی ہوئی ہے۔ وہاں ہر جعہ کے دن عصر کے بعد وسط سات آٹھ نکاح پڑھائے جاتے ہیں۔ طابعلمی کے دوران سالہاس ل بیل ہر بھتے ' دولہ'' نا می خلوق کی زیارت بوتی تھی بیکن واقعہ بیسے کے گل بھی اور " ج بھی کسی نو جوان دولہ کو دیکھنے کو تکھیں ترس جاتی ہیں۔ صفرین کے جمع میں آپ کو جو بھی سے زیادہ پڑ مردہ ، تھیل مذموں والا شخص نظر " سے تو سمجھ بھیے کہ بید دی مضرین کے جسم کواس سے عزیز واتی رہ سمجھنے کھا نے کر دولہ بن کر ۔ سے ہیں ۔

ی طرح جج کا لطف جوانی میں لوٹے کی چیز ہے، بڑھ پے میں قو حسرت ہیں رہ جاتی ہے کہ وہ شاط وچسی اور ذوق وشوق کہ ب ہے ، میں جو تجلیات محبوب ہے میں دل بھر سکے طرح حرح کے میں گھڑت اعذر بین جنہوں نے ہمارے پاؤں میں وہ زنجے فراں کھی ہے جو مقدی گھر کی زیارت ہے ہمیں روے ہوئے ہے۔ کسی کو گئر ہوں کے چھوٹ جانے کا خوف ہے قاس کو بچیوں کی شادی یہ چھوٹ بجانے کا خوف ہے قاس کو بچیوں کی شادی یہ چھوٹ بچوں کے مسئول نے س فرض کی اوائی ہے ہوں کہ رکھا ہے۔ کسی کے والدین نے جج نہیں کیا وہ پہلے ان کو بچے کروان چاہت ہے اور کوئی ہوئی کے بغیر جج پرنہیں جن چاہت کسی نے اب تک نمی زیروزہ ورو گرفرائی کی اوائی گھروں کی ہمت پست ہوگئی ہے۔ وغیرہ فروع شہیں کی یا گھر میں ایسا ورشیطان نے کھڑی کروگی ہیں ورائیمی کے سبب ہم اس جال سے نکل نہیں یا تے۔

مدائش کے مسمانوں نے یہ قابل خسین مٹن قائم کی ہے کہ جج اورش دی کو انسانی زندگی کے اس دور میں ادا کرنے کو رواج دیا ہے جوان دواہم مرصوں کا اصل وقت ہے۔ وہاں جج سے پہلے شادی کی جاتی ہے نیز جج کے حکام و ، داب سیکھنے سکھانے اور شادی کو کم خرج اور کم سے کم بوجس بنائے کا زبھان ہے۔

ہم میں سے ہاہمت لوگول کواس کی تقلید کرنی چاہیے۔ کرہمس ڈے اور نیوائرینا نمٹ جیسی چیزیں ہم نے مغرب سے سیکھ کر کانی'' ترتی'' کری ہے، اب ہاہم ایک دوسرے کی حجھی رویت پینے کی جسارت بھی کرلینی چاہیے۔ نفع ونقصان کا معامداس ڈات پر چھوڑ دینا چاہیے جواسپتے کمز ور بندوں کی ، ٹی رکھتا ہے اورائٹیس ہے یا رومددگا ٹہیس چھوڑ تا۔

# لتصنيال

منامفتي صاحب! آب في جن دوباتون كي طرف توجدول في تقى ان سے برد افاكده بوا۔

O کون می باتین اور کیسافا کده؟

جڑہ آپ نے نون پرانظار کے دوران موسیقی لگانے اور خاتون کوآپریٹر مقرر کرنے پر جوسیسی کتھی اس کی بات کررہا ہوں۔ ن ہاں! مجھے آپ کے اوار سے میں ان چیزوں کی موجود گی بہت کھلی تھی ، جہاں جہاں انسان کا بس چاتا ہے وہاں وہاں اللہ تعدیل کو ناراض کرنے والی چیزیں نہ ہونے دیل جے ہمیں ۔

ملا آپ نے جس انداز سے اس بار سے میں توجد دلائی تھی میں نے اسی وقت عزم کرلیا تھا کدان چیزوں کوشم کرتا ہے لیکن ان سے ہمیں و نیاوی اعتبار سے بھی بہت فائدہ ہوا۔

0اچها!

ی بی ہاں! جب ہم نے خاتو ن آپریٹر کی جگد مرد بٹھایا تو ہمارے ادارے کا بہت سادہ وقت جو ملاز مین کے بلاوجہ وہاں منڈ لانے ، چکر لگانے اور وقتا فو قناانٹر کام کا بٹن د بانے پرضائع ہوتا تھا، نے گیا۔ تب ہے ہم ایک بجیب می راحت اور آسانی محسوس کرر ہے ہیں۔

0اورموسيق؟

اس لمے سے شرمندگی محسوس ہورہی تھی کہ جب وو ہارہ آپ سے بات ہوگی ۔ اس لیے ہم کوشش میں گلے رہے، ہا آخرا پے ایک ساتھی کے تعاون سے اس کی جگرتھریاورٹھیں نگادیں۔

٥ بان ايدا حماكيا ما الدن الكائى جائة آرب كريمة في من منقطع بوجائى سے باد في ي بوجاتى ہے-

قار کمین کرام! بید مکالمہ دوجہ سے نقل کیا گیا۔ دوسری تو آپ کو مضمون کے آخر میں پیٹی کر سجھ میں آئے گی پہلی ایھی من لیجھے۔ اس مکا لیے میں ' بلا وجہ منڈ لانے اور چکر لگانے'' کا جولفظ ہے، طواف کی تحکمت وفلسفہ اس سے مجھ میں آتا ہے۔ جب ان ان کو محبب الہید کا ڈوق اور عظمتِ الہید کا استحضار نصیب ہوجائے تو دو طواف کا سجے مزہ لے سکتا ہے۔ عاشقوں کے گردہ میں چند چیزیں معروف ہیں۔ مجبوب ، فرضی ہو یا حقیقی ، کے گھر کے بلاوجہ چکر کا آنا ، اس کی گل کے پھیرے لگانا ، اس کے خیال میں کمی مست بیٹھے رہنا اور تصور تصور میں اس کا دھیان جما کر مزے لیتے رہنا ، اس کی گل کے پھیرے لگانا ، اس کے خیال میں کمی مشت کا کھیں دیا نے کے طرح کے جتن کرناوغیرہ دغیرہ ، جم میں عشق حقیق کا لطف لینے والوں کی بیادا کیں اپنے جو بن پرنظر آتی ہیں ، مجھی بیت اللہ کے گرد پھیرے لگ رہ ہیں ، مجھی صف مروہ کے درمیان دیوانہ دار چکر پورے کے جدرے ہیں ، مجھی

عرفات ومزدنفہ کے وقوف میں رازونیاز ہورہے ہیں، کبھی دو کپڑوں میں کھلے چہرے اور ننگے سر بدیک لبیک کی ہے در ہے مکرر صدا کیں نگارہے میں۔غرضیکہ نہرو وادا جوعشق کا گھاؤ کھائے ہوئے محبت کے مارے،اپنے محبوب کومتوجہ یاراصنی کرنے کے سے کرتے ہیں مجے میں ان سب کانمونداورنقل موجود ہے۔

ان میں سے ہراداالی ہے جوانسانی تاریخ کی مقدس ترین ہستیوں سے منسوب ہاوررب تع لی کوالی پیندآئی ہے کہ قیامت تک کے لیے تھے مہارے ایر کرم کے ساتے میں آنا چاہتا ہے وہ یہاں آگر وہی پی کھر کرے جو سے عشق سے حصہ پانے والوں نے کیا۔ چونکہ یہ شیوہ عاشق نہیں کرمجوب سے نسبت رکھے والوں کی لاج ندر کھی جائے اس لیے یقین کامل رکھنا چاہیے کے دائز حرم کی نیت کی ہے تو اس کی منزل کھوٹی نہیں ہوسکتی اور چونکہ یہ بادش ہوں کی شان سے کم تر ہے کہ کسی کوور پر بلا کر بھی محروم کے میں اس لیے اس بات میں شبر کی منزل کھوٹی نہیں کہ جو صف استھرا آئینہ قلب لے کر ج کے لیے جائے گا بامراد ہو کر آئے گا۔

'' جب تم کسی حاجی ہے موتواس کے گھر پینچنے سے پہلے اس سے سلام کرو، مصافی کرواوراس سے اپنے لیے وُعاہے مغفرت کی درخواست کرواس لیے کہ وہ بخش بخشایا ہے۔'(معارف الحدیث 2 / 142 بحوالد منداحد)

طواف کا طریقہ مجھ نے کے ہے ایک نقشہ پیش خدمت ہے۔ طواف کے دوران لا بینی ہاتیں کرنا، حال احوال ہو چھنا،

آ داب کا خیال نہ رکھنا، یا سی کو تکلیف دینا ایک چیزیں ہیں جن ہے بات خراب اور راستہ کھونا ہوتا ہے۔خصوصاً اس مبارک جگہ ہیں موبائل کی گھنٹیال کھی رکھنا اور پھرمجبوب حقیقی ہے راز و نیاز اور مناجت وزاری کے وقت کسی اور کی طرف متوجہ ہونا تحت بے ادبی اور محروی والی بات ہے۔ یہ گھنٹیاں اس دور کا فتنہ ہیں۔ طاغوت کے پیرو کا رول نے موسیقی پر شمتل یہ شیطانی آ وازیں دنیا بحر میں محروی والی بات ہے۔ یہ گھنٹیاں اس دور کا فتنہ ہیں۔ طاغوت کے پیرو کا رول نے موسیقی پر شمتل یہ شیطانی آ وازیں دنیا بحر میں خوابی ہوئی ہے، البندا ہمیں سخت احتیاط لازم ہے۔ بھیلا نے اور خوابی نخوابی ہر بندہ بھر کے کان میں ان کو ڈالتے رہے کے لیے کمر باندھ رکھی ہے، البندا ہمیں سخت احتیاط لازم ہے۔ نظر کام میں انتظار کے دوران موسیق کی تا نیں لگا کر دوسروں کو با، وجہ آئہ کار رہے کا و باں سرنہ بینا چاہیے اس طرح موبائل میں سادہ کھنٹی رکھنی چاہیے جیسی کہ عام فون میں ہوتی ہے۔ نیز مسجد میں داخل ہوتے وقت جوتا اُتار نے اور دُ عاپڑ ھنے ہے ہیلے فتنے کی اس محمد میں داخل ہوتے وقت جوتا اُتار نے اور دُ عاپڑ ھنے ہے پہلے فتنے کی اس فریا کو بلد کرنے کی عادت ڈالنی چاہے تا کہ خانہ خداان شیطانی آ واز وال ہے آلود واور لوگوں کی ٹماز خراب شہو۔

فون کرنے وابوں کوبھی ہے دکھے لیمنا چاہیے کہ کہیں یہ نماز کا وقت تو نہیں ،اگر جواب ندآ رہا ہوا ور نماز کا وقت ہوتو بلاتا مل تھنٹیاں دے مارتے رہنا اچھی بات نہیں۔ تجاج کرام کوان چیزوں میں اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ بادشاہوں کے باوشاہ کے مرکزی دربار میں حاضری دینے جارہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ال نمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے جونماز معبول اور تج مبرورکی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ آمین ۔

## باباجى كاحج

" باد بی کیوبات ہے؟ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟"

پیتفرین چندسال قبل کی بات ہے، بندہ ویش ہاڈر پر طالبان کے سرحدی دفتر کے ہا ہر کھڑاتھ کہ ایک عمر رسیدہ افغان ہا ہا اور آفس کے عملے کے دوران ولچسپ ہات چیت من کر بچ میں مداخلت کر نی پڑی۔ بابا بی کے ہاتھ میں قدیم زمانے کا بوسیدہ سا پاسپورٹ تھا، اس کے سفول کا رنگ اڑا ہوا اور کنارے کمڑے ہوئے تھے۔ خداج نے وہ کب سے بابا بی کی زئیمل میں دھرا ہوا تھ اوروہ اسے دکھا کر تملہ والوں سے اصرار کررہ ہے تھے کہ آئیمل بی تھا کہ وہ ان کی روائی سے متعدد کا روائی پوری کریں۔ بابا بی کے سطابق وہ قانونی دستاویز کی اس رونمائی کا تکلف بھی عملہ کی ول جوئی کی خاطر کررہ ہے تھے ورنہ آئیمس نے پر بہر حال جانا تھا اوروہ اس بارے میں کسی قاعد سے قانون کی خاص پرواہ کے قائل نہ تھے اور بات صرف تہ نوان تک محدود نہتی آگے چل کر معلوم ہوا کہ انہیں وسائل سفر کی فراہمی کی بھی مطلق پرواہ نہتی ۔ وہ خائ خدا کی زیارت کو ان تکلفات کے اہتما م سے مکدر شہونے ویا چ ہے تھے بلکہ کوئی اگر کا غذات سفر کی فراہمی کی بھی مطلق پرواہ نہتی ۔ وہ خائ خدا کی زیارت کو ان تکلفات کے اہتما م سے مکدر شہونے و یہ چ ہے تھے بلکہ کوئی اگر کا غذات سفر کی طرف توجہ دلاتا یا وسائل کی عدم موجود گی پران سے بمدردی کا اظہار کرتا تو وہ اس کی طرف ایس کی طرف ایس کی طرف توجہ دلاتا یا جاراس کی دیارت کے لیے آدمی جاتا ہو جاور اس کی حرف اللہ کی مقدس گھر اور اس کے رسول صلی القد علیہ وسل کے خلاف سے بھی تھے دیجر! بیق میں آپ سے سے ان کا حلیہ بیان کرتا ہوں۔

بابا جی سفیدریش ، نورانی صورت بزرگ تقے جھر پول ہے بھری بوئی چوزی پیشانی ، گول گول آئی بھیں ، ستوال ناک ، خوبھورت داڑھی ، متناسب اعطاادرا چی صحت ، کمر خمیدہ تو نیتی کیکن خمیدگی کی طرف بچھ مائل نظر آتی تھی۔ بڑے مر پر بخامہ خوب سے دہو بھی کیکن خمیدہ تو نیتی کی طرف بچھ مائل نظر آتی تھی۔ بڑے مر پر بخامہ خوب سے دہو نہیل نما گھڑی تھی جوانہوں نے بغل جس افغار کی گوئی کا سنات دہو توامت پر بہارد سے رہا تھا۔ ان کی گل کا سنات دہو نہیل نما گھڑی تھی جوانہوں نے بغل جس افغار کی تھی ہے۔ اس بوسیدہ گھڑی کو جس زئیبل اس داسطے کہدر ہا بھول کہ وہ حسب موقع ہاتھ دہو آئی '' وسیح انظر نے '' نہی تھی کہ اس سے نمودار دال کراس بیس سے ضرورت کی ہر چیز برآ مد کر لیتے تھے جبکہ باہرے دیکھنے جس وہ آئی '' وسیح انظر نے '' نہی تھی کہ اس سے نمودار ہون اس بھی سے مولے دال برآ مد اس اس بیس ساسکیس بابا جی جب دائیں ہاتھ جس عصافی ہے ، ہائیس بغل جس گھڑی کو لاکا نے ، سرکو ڈراسا جھکا نے چھوٹے چھوٹے جھوٹے نے تلے قدم افغا نے چلتے تھے تو ان کا ردھم دیکھنے والا ہوتا تھا۔ بہر حال بندہ کو ان کی دلچسپ شخصیت سے جھکا نے چھوٹے جھوٹے نے تلے قدم افغا در بیر جانے ہے باوجود کہ جس ان کی مقصد براری ہیں کی تھی تھا ون سے قاصر زیادہ ان کی مقصد براری ہیں کی تھی قور نے متوجہ کیا تھا اور بیر جانے کے باوجود کہ جس ان کی مقصد براری ہیں کی تھی قور نے متوجہ کیا تھا اور بیر جانے کے باوجود کہ جس ان کی مقصد براری ہیں کی تھی قور کہ جس ان کی مقصد براری ہیں کی تھی قور کہ جس ان کی مقصد برادی ہیں کی تھی تھا۔

'' میں کچ پر جانا چاہت ہوں اور بیلوگ بھی نیا پاسپورٹ ہوانے کا کہتے ہیں 'بھی اخراج ت کا پوچھتے ہیں۔ان کو مجھاؤ کہ میں ایک مرتبہ پہلے بھی ان تمام چیزوں کے بغیر حج کر چکا ہوں۔اب بھی ان کو دکھانے کے لیے کس زمانے کا بنا ہوا یہ پاسپورٹ

اٹھالا یاورنداس ہے مجھے کوئی خاص مطلب نہیں ۔''

ہا ہا جی کا استغنا، دنیا و مافیہا سے بے نیازی اورخو داعتا دی دیکھنے کے قابل تھی اور ہم پران کی دلچسپ اور تہد درتہہ شخصیت کے پرت دھیرے دھیرے کھل رہے تھے۔

"أبان چيزول ك بغير ج پركيے چا مئے تھا؟"

''یہال سے ای طرح کے کپڑے پہن کر گیا تھ۔ جب عربتان پہنچا تو ان کے او پرعر فی جبّہ پہن لیا پھرمیقات سے احرام یا ندھلیا۔''

بابا بی کا جواب دلچسپ اور خاموش کن تھا۔ ہمیں بھی ان مجذ و ہانہ ہاتوں میں مزا آ رہا تھا۔

''اب کی مرتبہ کیا ہمن کرجائیں ہے؟''

''ونی جو پیش مرتبداللہ پاک نے نصیب کیا تھا۔''یہ کہ کر بابا بی نے'' زنبیل' 'میں ہاتھ ڈالا اور ایک پرانا حربی جبد نکال کر وکھا یا۔ زنبیل کا مند کھلتے و کیے کرہم نے اندر جھا نکا تو اندر کی مختلف جھوٹی بڑی پرانی چیزیں دکھائی دیں جوسفر جے میں کام آتی ہیں۔ ''کو یا باباب بی کی تیاریاں کمل تھیں۔بس وہ رسی طور پر پاسپورٹ آفس کا چکر لگانے اور رسی سلام دعا کا تکلف کررہے تھے۔

اب ہمیں ایس باتیں کرتے کافی دفت گزرگ تھا جن کا دفتری کارروائی ہے کوئی تعلق نہ تھا لبذا دفتری امور پر مامور طالب کی اکت ہٹ فطری امرتھی۔اس نے باب بی کوایک پھر مرتبہزی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ پاسپورٹ پرانا ہو چکا ہے۔ آپ کوئٹر قو نصلیٹ میں جاکر نیا پاسپورٹ ہنوالیں تا کہ آگے کی کارروائی آسان ہو۔

"كوئية فصليث كهال ہے؟"

"آئے! ہمارے ساتھ چلیے ،ہم آپکووہاں پہنچادیں گے۔"

ہم نے چونکہ کوئشہ کے لیے گاڑی بک کروائی ہوئی تھی اس لیے بابا جی کوساتھ چنے کی پیشکش کی فرض پیتھی کہ ہزرگوں کی خدمت بھی ہوجائے گی، ان کی محبت سے سفرخوشگوارر ہے گا اور ممکن ہے معرفت کی پچھ با تیس سننے کولیس بابا جی نے تھوڑی ویر ہورے چہرے کی طرف دیکھا پھر ہمارا کندھا تقبیتیا کر ہولے: ''چلو! ہم تمہارے ساتھ چنتے ہیں۔''

اس سفر کی روداد بڑی دلچسپ ہے اور اس مختفر سفر کو ہم زندگی کے یادگا راسفار میں شار کرتے ہیں۔ بابا ہی نہ صرف سیکہ
بولتے ہوئے موتی بھیر تے تنے بلکہ نہایت بلند حوصلہ اور متوکل وقائع شخصیت کے ما لک تنے۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ وہ
کی روز قبل گھر سے نکل کھڑ ہے ہوئے تنے اور اب شوال کے آغاز میں افغان سرحد پار کرر ہے تنے تا کہ ذوالحجہ تک عربتان پہنے
جاکیں جہاں ان کی امیدوں اور ارمانوں کا مرکز ہے۔ ہم نے ان کے ورویشانہ صلیے اور فقیرانہ سامان کود کم پیرسوچا کہ نہ جانے اس
سخت سردی میں راتوں کو بابا بی کہاں تھم ہے ہوں میے اور کیا کھاتے پہنے ہوں گے؟ ہم سے دبانہ کی اور یوجے بیٹے:

''باباجی!آپ گزشترات کهان ممبرے تے؟''

"مسجد ميل ۔"

''اتني سر دي ميں نيند آ گئي تھي؟''

اس کے جواب میں بابائی نے جس جال انداز میں کھور کرد یکھاوہ ہمیں آج تک یاد ہے۔

"رات سونے کے لیے ہوتی ہے؟"

" توكيا آب دات بحرثين سوع؟"

''رات تو طلاقات کے لیے ہوتی ہے، ملاقات کا وقت شروع ہونے سے پہلے مصلّے پر بینی کراوکھ آسمی تو اوکھ لیے۔ دہاخ اورجم کی ضرورت پوری ہوجاتی ہے۔ جب محبوب ہماری خاطر پہلے آسان پرآجا تا ہے پھرتو کوئی کم بخت ہی سوئے گا۔''

"ا چھابہ تناہے! آپ کوئنے۔ آگے کیے جاکیں مے؟"

"كيامطلب؟"

"مطلب بيكماخراجات، ذرائع، وسائل كيم يور بهول مح؟"

اب کى مرتبه باباتى كى جدت ،استعاب اورجاال بيس كى كنااضا فد موكيا\_

" تم صورت سے قوصا حب ایمان لگتے ہوگر باتیں ساری بے ایمانی والی ہیں۔کیا جی کے لیے جاتے ہوئے محمی مؤمن کال کوان چیزوں کی ضرورت ہے؟ اس کا کنات ہیں کون ی چیز ہے جس کے بغیر القدرت العزت کسی مشاقی و بدکوا پنے در پر آنے ندویں یا کا کنات کی کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ بن سکے ۔''

بابا می کالبجہ بہت جماہوااور آ واز بارعب اور کہیں دورے آتی محسوس ہوتی تھی۔ان کی آسکس یوں قو خاموش خاموش تھیں مگر گفتگو کے دوران کمی ان میں ایک چک ابحرتی تھی کہ آ دی کوان کی نظریں اپنے اندرا ترتی محسوس ہوئیں۔راہتے میں ہمیں خلک میوے کی دکان نظر آئی۔ ضرورت تو نہتی لیکن اس خیال سے کہ پچھ بابا کو پیش کردیں گے اور باتی ان کی زئیل میں ڈال دیں گے تاکہ سفر میں کام آتا رہے،ہم نے گاڑی رکوائی اورہم سفروں کی ضرورت سے کافی زیادہ مختلف تم کے خشک میوہ جاتے ہوئی کی میں ایسا تھم پوشیدہ تھا کہ می میں ہوئی کے ایک کا تربیل سے ایک تھوں کی جرید ہے۔ جب بابا بی کومیوہ جیش کیا گیا تو انہوں نے زئیل سے ایک تھتر و نکالا اور بندہ کودیا۔اس دقت بابا جی کی آتھوں میں ایسا تھم پوشیدہ تھا کہ جم سے انکار شہوسکا۔ بابا بی کہنے گئے: ''ہم رات کو کھانے پینے کی چیزیں بچا کرمن کے لیے تویں رکھتے لیکن سے گئی پیٹر میں بچا کرمن کے لیے تویں رکھتے لیکن سے گئی پیٹر میں بھی تھی تھا۔ سوچومت مکھا جاؤ۔''

سٹر کے دوران ایک مرطد ایسا آتا ہے کہ گاڑی میں ٹموثی چھاجاتی ہے۔ سب دھیرے دھیرے او تکھنے لکتے ہیں۔ اس دوران ہات بھی نا گوارگز رتی ہے۔ 'خلوت دراجین' کا منظر ہوتا ہے۔ بابا بی پر بھی خنودگی طاری تھی۔ میں نے چیئے ہے ان کی زئیل کھولی اور سارے میوہ جات اندر رکھ دیے۔ اپی طرف ہے ہم نے بہت احتیاط کی تھی کیکن بابا نے چیئے ہے آتک میں کھولیں ، ہماری حرکت دیکھ کر ہنکارا بھرا، گویا کہدرہ بہوں چل بچیاتو بھی اپنی بی کی پوری کرلے۔ پھر دویارہ آتک میں موعد لیں۔ بابا بی محالی بات بیتھی کہ جلال و جمال کا حسین احتوان شے ، جھے ساتھیوں نے بتایا کہ جب آپ گاڑی ہے اتر کر ہا ہر گھے ہوئے ہے ہم نے بہت سوچا کہ بابا ہے گہ شپ لگا کیں گرنہ ہمیں ہمت ہوئی نہ انہوں نے بچھ بولا۔

کوئٹ پنٹی کر بندہ نے قدہاری بازار میں ایک جگہ بچھامانت سپردکرنی تھی۔ میں نے ڈرائیورکو گاڑی رو کئے کا کہا اور ساتھیوں کواو بھھتے سوتے چھوڈ کر گاڑی سے اتر پڑا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ آپ کے اتر تے ہی باباجی چونک کر نیند سے اٹھ جیٹھے اور مرر یوچیا''مُنَا صاحب کدهرگیا؟''ساتھیوں نے بتایا کرابھی آتا ہے تو پھرسو گئے۔امانت کی حوالگی کے بعدہم نے بابا جی ے رخصت ہونا تھ لہنداارادہ ہوا کہ کسی اچھی جگہ چل کراچھا سا کھنا کا جائے۔ڈرائیورنے ایک طعام گاہ کے ہا برگاڑی لے جاکر روکی اوراس کے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایہال نوازشریف اوردیگری شخصیات بھی کھانا کھانے آ چکی ہیں۔ ' ہم نے فرشی نشست والی اس طعام گاه شرمحفل جمائی اورخود کھانے سے زیادہ بابا جی کو مختلف چیزیں پیش کرتے رہے جوانہوں نے رغبت ہے قبول کیس اور سیر ہوکر کھانا کھا یہ ۔ کھانے سے فراغت پر جہاز کا وفت ہو چلاتھا واپس جانے والے ساتھیوں کو ہم نے میمیں سے رخصت کی اور آخریس بابا جی سے دعاؤل کی درخواست کے ساتھ اجازت جابی۔ بابا نے انجائی شفقت سے ملے لگایا اورغم آ محموں ہے ہمیں رخصت کیا۔ محص اگر چہ بہت فکر تکی ہوئی تھی کہ اس اجنبی شبر میں باباجی کہاں رہیں ہے؟ کیا کھا کیں ہے؟ آ مے کاسٹر کیسے ہوگا؟ مگران کے سابقہ جلا قشم کے جواب ت کی دجہ سے پڑھ یو چھنے کی ہمت ندیر ٹی تھی۔ بادل نخواستہ ہم اس حال میں جدا ہوئے کدان کی شخصیت کا گہرانتش بندہ کے دل پرتھا۔ کرا تی بہنچ کرکانی دن گزر گئے۔ بات آئی ٹی بوگی۔ ایک دن میں اپی جگہ پر بین ہواکس کام میں مصروف تھا کہ انٹر کام پر احلاع آئی کوئی بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بندہ نے نام اور کام ہوچھا توجواب ملا کہ ، مرکچھنہیں ہتاتے اور کام کے بارے میں کہتے ہیں کہ فقط زیارت اور مدا قات مقصود ہے۔ بندہ کو کچھشپرگز را۔ جب نیچے پہنچ تو کیاد کچھنا ہوں کہ وی بایا جی اپنی مخصوص بیئت میں استغناک ایک خاص کیفیت کے ساتھ رکشہ میں بیٹھے ہیں۔ بندہ نے علی سلک ک \_ خیر خیریت بوچھی اوراندرتشریف الکر بیضے کو کہا۔ انہوں نے منع کیا اور کہا کہوفت کم رو گیا ہے، حج کے لیے جعدی پنچنا ہے۔ ماحضرنوش کرکے رخصت ہو گئے۔ بندہ نے رکشہ والے سے یو چھا کہ انہوں نے آپ سے کہاں جانے کا کہا ہے؟ اس نے بتایا کہ ساحل سمندر پر جانے کے لیے بیٹھے تھے۔ بندہ حیرت واستعجاب میں غرق ہو گیا۔ یہاں یہ بتا تا چلوں کہ کوئٹہ سے رخصت ہونے تک ندان کو بندہ کا نام پیۃ معلوم تھ ندمیں نے بتایا ، پھرخبرنہیں وہ کیسے سیدھابندہ کے پاس کرا جی آ پہنچے۔

قد کمین کواس داستان میں شامیر کوئی دلچہی محسوس نہ ہولیکن بندہ نے جس بات کی خاطر بیقل کی ،اب اسے درج کرتا ہوں۔ بابا جی سے میں نے بوچھا: آپ جیسے لوگ ج کے اجتماع میں موجود ہوتے میں پھر مسلمانوں کی وعائیں کیوں قبول نہیں ہوتیں؟ ان کے جواب کا خلاصہ بیتھا کہ اجتماع کی کیت ( یعنی مقدار ) بڑھ ٹی ہے ، کیفیت باتی نہیں رہی۔

"اس کی کیاوجہ ہے؟"

"اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو حرام کی کثر ت ہے، ناجائز ؤرائع آمدن سے حاصل شدہ رقوبات سے جج کیا جاتا ہے۔
احتم الحاکمین کے دربار شرب پنج کربھی ہے دھڑک ایسی ہاتوں اور کا موں میں مشغول رہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ بنج کے اندال سیکھ
کرٹھیک ٹھیک اوائیس کے جار ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ فالعی طلال آمد نی سے تھوڑ اتھوڑ ابچا کرتے کے لیے جنع کرتے تھے اور
چونکہ دور دراز سے آ کر محنت مشقت جھیل کرج کرتے تھے اس سے ہر چیز میں نہایت احتیاط محوظ رکھتے تھے کہ خدا جانے پھر آنا
نصیب ہویا نہ؟ اب و و بات نہیں رہی۔ ان وجوہ سے 'البیک' کاوہ کیف جاتا رہ جسے من کرفر شتے بھی وجد میں آجایا کرتے تھے۔''
جاج کرام اور عامة السلمین کی خدمت میں بہی دو با تیں عرض کرنی مقصود تھیں۔ اللہ تعالی حرام غذا سے بہتے اور تمام
آداب جج کی رعایت کی تو فیتی دے تا کہ وہ جے مقبول ومبر ورنصیب ہوجس کا بدلہ صرف جنت ہوتا ہے۔

### دو پتھرایک چٹان

اس وقت و نیا میں تین الی متبرک چیزیں ہیں جو صدیث شریف کے مطابق جنت ہے آئی ہوئی ہیں۔ ان میں ہے دو
پھر ہیں اورا کیک چٹن ۔ ایک پھر اور چٹان کا ذکر تو ان شاء اللہ الگے کی شہر ہیں آئے گا۔ تن ایک پھر کا ذکر مقصود ہے جے
''ججر اسود'' کہتے ہیں بینی کا لا پھر ۔ یہ پھر جب جنت ہے آیا تو سفید اور سچے سالم تفد آئی یہ سفید نیس کا لا ہے اور سچے سالم نیس، تیرہ
مگروں میں تقسیم ہے۔ اس کو کا لاتو بن آ دم کے گنا ہوں نے کیا لیکن اس کو تو ٹر اکس نے جاس کے تیرہ مکر ہے کیوں ہوئے؟ اس
مقدس پھر کو گوئر ہے کرنے والے '' مہر بان' آئی پھر کس طرح ہم پر مسلط ہو کر تعلیم اور فلاح و بہبود کے نام پر ہمارے نظریت ک
دھیاں بھمیر نے کی کوشش ہیں مصروف ہیں اور ہم ان کو بخوشی راستہ فر اہم کرر ہے ہیں۔ آئی کی کوشش میں ہم تاریخ کے اس ور آگ کو خاصیت ۔
کونگ کے کوشش کریں گے۔ پہلے اس مبارک پھر کی اصلیت اور رنگ و خاصیت ۔

تر مذی شریف میں مفرت عبد اللہ بن عبس رضی اللہ تعالی عنهما کی ایک روایت ہے ''بید چھر جب جنت ہے آیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آ دم کے گنا ہول نے اسے سیاہ کردیا۔'' (ج1 ، ص 107)

ترندی ہی میں حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے '' حجر اسوداور مقام ابراہیم جنت کے دویا قوت ہیں ، اللہ تعالیٰ نے ان کی چک ختم کردی ورندمشرق ومغرب ان سے روثن ہوتے۔''

شامية مين علامه ائن عابدين في جر اسود كم تعلق نقل كياب "هو بسبس المنة بصافع مه عداده." يعني يكويا الله تعالى كاباته يه بسبب المنة . 3 / 587)

مشہور حنی فقیہ علامہ کمانی امدین عبدالوا عدابن الصم مالسیوای (جن کو مجتبد کے درجہ پرتسلیم کیا گیا ہے) نے ہدایہ کی مائی

نازشرح'' فتح القدیر' بیں متدرک حاکم کے حوالے سے حضرت عی رضی امتدعنا اقول تل کیا ہے کہ جب حق تعالی ان نے تمام ارواح

بنی آدم سے اپنی خدائی کا عبد لیا اور تمام روحوں نے اقرار کیا کہ وہ بند سے بیں اور حق تعالی ان کے رب بیں تو اس عبد کوا کی۔

ورقے میں لکھ کراس پھر میں ڈال دیا گیا۔ روز قیامت یہ پھراس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے بیعبد پورا کیا ہو۔ پس

اس عبدنا مدے حوالے سے یہ پھرائندت کی کا امانت دار ہے۔ [کہ وہ بیٹاتی نامداس کے پاس امانت رکھوادیا گیا ہے] ( ج2 )

ص 353، 353)

بیاتو تجر اسود کے فضائل، اس کی اہمیت اور اس کی اس چک د مک وخوبصور تی سے متعلق با تیں تھیں جو گنا ہوں کے سبب سیا ہی میں تبدیل ہوگئی۔ اب آ ہیچے دیکھتے ہیں کہ بیکی کلڑوں میں کیسے تبدیل ہوا؟

اس عیلیوں (آغا خانیوں) کی ، دنیا میں تمین حکوشیں رہی ہیں۔ یہ تینوں ان سے بالآخر چھن گئیں اور اب وہ چوتھی کی تلاش میں ہیں۔ پہلی افریقہ اور مصرمیں جو 296ھ سے 567ھ تک تقریباً دوسوستر سال قائم رہی۔ اس کو عام طور پرخلافتِ فاطمیہ

ان کی دوسری حکومت ایران پی قزوین کے قریب مشہور زمان ذیر زین قاتل گروہ کے سربراہ حسن بن صباح المعروف یہ شخ الجمل نے قلعہ ' آلموت' بیس قائم کی تنمی جے فدائیوں کی سلطنت ، سلطنب اساعیلیہ اور سلطنب حثاثین بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ آلموت ہے، اس بیس الف اور لام دولوں پر زبر ہے۔ یوبر نی کا لفظ موت نہیں بلکہ ایک قلعے کا مقامی نام ہے جس پر 35 سال تک وہ مخص حکر ان رہا جو سلمانوں کا امام ہونے کا مدی تھا اسے اس کے مرید' سیدنا'' کہتے تنے (سیدنا بر بان الدین کی طرح) میکن اس نے مولانا روم کے شیخ و مرشد جناب شمن تبریز رحمہ الله بن اور فاتح ہند سلطان شباب الدین غوری جیسے نامور لوگوں کو شہید کروایا اور فرزید اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی اور امام فخر الدین رازی رحمہ الله تفائی جیسی شخصیات کوئی ناکام کوششیں کیس۔

اس شیخ الجبل سیدنا کا پورانام حسن بن علی بن احمد بن جعفر بن حسن بن صباح الحمیر کی تھا۔ یہ 90 سال کی عمر پاکر 28 رہے الثانی 518 حدکواس دنیا سے سدھارا۔ بندہ کو باوجود کوشش کے اس کے قطعے کی تصاویر اور صدودر پاست کا نقشہ تا حال دستیاب نہیں موسکاور نہ قار کین کی ضیافت طبع کا سامان ہوتا۔

اساعیلیوں کی تیسری حکومت موجودہ بحرین کے قریب ' بھر' نامی جکہ اور موجودہ سعودی عرب بیل' الاحساء' نامی مقام بیس قائم ہوئی تقی (جہاں آج کل پیٹرول کے وہ چشٹے ہیں جن پرامر کی وبرطانوی لٹیروں کی رال ٹیکٹی رہتی ہے ) اور یمی اس مضمون کا موضوع ہے۔ بید حکومت ابوسعید حسن بن بہرام جنائی نامی ایک فخص کے ہاتھوں قائم ہوئی۔

اس نے بحرین کے گردوپیش میں بدوؤں کو باور کرایا کہ وہ امام زمان المنظر کا نمایندہ ہے۔ جب اس کے گرداس زمانے کے لوگ (جنہیں قرامط کہا جاتا تھا) جمع ہو گئے تو اس نے ''جہ'' نامی جگہ میں اپنی حکومت کی بنیادر کھی، اس کے بعداس کا بھائی ابوطا ہر سلیمان بن الحسن اس سے ناراض ہوا اور اسے لل کر کے خود' قرامط'' کا حکم ان بن گیا اور مسلمانوں کے خلاف خوب ہاتھ وکھائے اور دل کا بخش نکالا۔ 311ھ میں اس نے بھرہ پر حملہ کر کے اسے آجاز دیا۔ شہر کی جامع مسجد منہدم کردی۔ ہازاروں کو لوٹ کرخاک سیاہ کردیا اور جب ہمت برحی تو 312ھ میں جا جیوں کے قافل ویٹ شروع کردیے۔

اس کے شرسے خدا کے مہمان بھی محفوظ ندر ہے تی کہ 317ھ میں اس نے مکہ منظمہ پر حملہ کیا۔ بہت ہے نہتے حاجیوں کو شہید کیا۔ مکہ مرمہ کو بھی لوٹا۔ نہتے شہر یوں اور حاجیوں نے کعبہ کی حفاظت میں جان لڑادی۔ بہت ساروں نے تبیع وہلیل کرتے

ہوئے جان قربان کی۔ صرف بیت اللہ جس سات سوطواف کرنے والے حاتی شہید ہوئے۔ خان کہ کعبہ کا درواز و جہال ما تھا نیکنا مسلمان اپنی خوش نصیبی کی معراج سیجھتے ہیں ،اس بد بخت نے اسے اکھیڑ ڈالا اور قبر اسود نکال کرا ہے ساتھ (جبر' لے کیا اور جاتے وقت اعلان کر کیا کہ آیندہ سال حج ہمارے ہاں ہوا کرے گا۔ انہوں نے ''وارالبجرہ' کے نام ہے اپنا کعبہ بنایا اور وہال تجر اسود لکا کر بہت کوشش کی کہ جانے وہاں جانا شروع کرویں۔ تج کے دنوں میں مکہ کرمہ جانے والے رائے بھی انہوں نے بند کردیے گراوگ خانہ کعیہ میں تجر اسود کی جگہ کو چوم لیتے تھے، وہال نہ جاتے تھے۔

اس کی ہوی خواہش تھی کہ ہم مسلمانوں کے ہاں جج کرنے نہ جائیں، مسلمان ہمارے ہاں آیا کریں لیکن اس سے مسلمانوں میں بخت اشتعال پیدا ہوا۔ اساعیلیوں کی دہشت گردی کا انہیں اندازہ تھا لیکن محاملہ بچر اسود کا تھا حتی کہ معرے عبیدی مسلمانوں میں عبیدی نے بار باراس سر پھر ہے کو لکھا کہ تجر اسود خانہ کعبدوالیں بھیج دو ... ، ورنداس کے متائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ حب بید 339 مدیس تجر اسود دالیں بھیج پر مجبور ہوا گروہ نوٹ کرکی کلاوں بیں تقتیم ہو چکا تھا جن کو جاندی کی کیلوں سے جوڑا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اسے جاندی کی کیلوں ہے جوڑا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اسے جاندی کے حلتے ہیں جوڑا کردہ باروا بی اصل جگہ نصب کیا۔

جن لوگوں نے چرِ اسودجیسی مقدس و متبرک جنتی سوغات کا بیٹ کیا آج انہی کے ہاتھوں میں ہمارے ہاں کا تعلیمی نظام سپر دکیا جارہا ہے۔ تاریخ کی روثنی میں انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس اقدام کے جمیا تک نتائج کیا ہوں گے؟؟؟

### سات ريال

''مولا ناصاحب! آپ ہے ایک ضروری بات کرنی ہے۔'' محلے کے ایک معزز نمازی ،امام صاحب سے خاطب تھے۔ '' بی حاتی صاحب! ضرور'' حاتی صاحب مجد کے معاملات میں بہت دلچپی لیتے تھے اور نہایت وضع وار اور ملنسار انسان تھے۔

"میں نے بہلاج 1972 میں کیا تھا۔"

''الله تعالی قبول فرمائے''

''اس وقت ہیں دکا نداروں کی تنظیم کا صدر ہوتا تھا اور بازار کی مسجد کی حسب تو نیش خدمت کرتا تھا۔ وہاں کے حافظ صاحب کوبھی اس حج میں ساتھ لے گیا تھا۔''

"ماشاءالله!"

'' چر 1984 میں میں نے دوسراج کیا،اس وقت بھی جھے اسکیے نہ جایا گیا، بی اپنی مجد کے امام صاحب کوساتھ لے گیا۔''

یہاں پیٹنج کرح جی صاحب خاموش ہوگئے ۔ وہ بات کرنا بھی چاہتے تھے لیکن امام صاحب کی خود داری اور استغنا کا مجھی ان کو پاس تھاجس کی وجہ سے حجاب محسوس کررہے تھے۔آخر کار بہت کر کے دو گویا ہوئے .

''اب96ء میں میرا پھر ج کاارادہ ہے (تھوڑ اساتھہر کر). بی جاہتا ہے اگر آپ منظور فر مائیں تو میرے ساتھ ج پر چلے چلیں ، جھے بہت خوشی ہوگی۔''

" آپ کی نیک نیک نیک اور خیرخوابی کا بہت شکر بیاج ہی صاحب! اللہ تعالی آپ کو جزائے خیروے، آپ کے کھر ہاراور رز ق وکارو بار میں برکت دے۔ میرے لیے بیات بہت مشکل ہے۔''

'' جھے ای کا اندیشہ تھا۔ بہر حال میری پیشکش ختم نہیں ہوئی۔ آپ جب چاہیں اپنا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ میرے یاس مجوادیں۔ میں آپ کی خدمت کواسینے لیے سعادت سمجھوں گا۔''

حا جی صاحب کے جانے کے بعد جب یار دوستوں کواس واقعے کا پید چلاتو انہوں نے مولوی صاحب سے نقلی کا اظہار کیا کہا ہے نیک دل انسان کی پیککش کیوں قبول نہ کی ؟

ہمیں خودتو نین دےگا۔' میں چونکداپنے ان استاذ کی شخصیت، علیت اور عدات واخلاق ہے بہت متاثر تھا اس لیے ان کی بیہ بات الی ول میں بیٹی کدمیر سے بس میں نہیں کدفرض ج کے لیے اپنے جیسے کی انسان سے قم لے کر جاؤں ۔القد تعالیٰ کومنظور ہوا تو حاضری نصیب ہوجائے گی ور نفقیروں کا کہا ہے، ہرنماز بھی تو حاضری ہی ہوتی ہے۔''

'' لیکن اگر کوئی کسی کو جج پر جھیجتا ہے تو دونوں کو تو اب ملتا ہے ۔کسی کو حاضری کا کسی کواس کی خدمت کا ہ ایسے نیک بخت لوگوں کی بات ٹالنا بھی تو اچھانہیں ۔''

''باں! یہ بات ٹھیک ہے بلاشہا لیے نیک مصرف پر پیے لگانے والے نوش تسست ہیں۔ پر کیا کریں ان استاذ صاحب کی بات دل میں ایس کھپ گئی ہے کہ نکا لے نہیں نکتی پھر چونکہ وہ نتج کیے بغیر فوت ہو گئے متنے ،القد تعالیٰ نے انہیں عین عالم جوائی میں شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اس لیے ہندہ کی نیت ہے کہ ایک نج ان کی طرف ہے بھی کروں ۔ پلنے تو سپجونیس کیکن ہر چیز کا مالک القدے۔''

صابی صاحب کی پیشکش برقر ار رہی ، وہ انتظر تھے کہ مولوی صاحب اپنے فلنفے سے رجوع کرلیس تو ان کی خدمت کا موقع مل سکے پُر مولوی صاحب بھی اپنی بات کے پکے تھے۔ یکٹنٹش چلتی رہی حتی کہ مولوی صاحب کی غیرت رنگ لا کی اورغیب سے پچھ سامان ہوگیا اور جج پر جانے کا دن آھیا۔

#### ☆ ☆ ☆

"مولوی صاحب!ساہ آپ حج پر جارہے ہیں۔"ایک بڑھیا مولوی صاحب سے ملنے آتی ہے۔

" تى بال امال جى الله ياك كى مهر بانى ہے۔"

''توبینا!میراایک کام کردو کے؟''

'' ہاں!امال کیوں ٹیمیں؟اس میں ہو چھنے کی کون می بات ہے؟''

اس پرامال دو پے ش گلی ہوئی گر ہ کھولتی میں اس ش سے سات ریال نکالتی ہیں۔ان کو دو ہارہ احتیاط سے گنتی ہیں اور مولوی صاحب کے حوالے کر کے کہتی ہیں: "بیٹا یہ پورے سات ریال ہیں، میں نے سنجال کرر کھے ہوئے تنے۔ یہ آپ رکھالو، میری مرحوم بٹی کی طرف ہے عمرہ کر لینا۔"

مولوی صاحب کوسات ریال کا قصہ بجھ یہ نہیں آتا۔ان کا اصرار ہے کہ وہ اماں کی طرف ہے بھی عمرہ کریں گے اوران کی مرحوم بٹی کی طرف ہے بھی ۔لیکن ایک پائی اس سلسلے ہیں تبول ندکریں سے مگر اماں بی کوکس نے بتا دیا ہے کہ سات یا حمیارہ ریال کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا۔اب آگر مولوی صاحب انہیں ٹرفانا ایل کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا۔اب آگر مولوی صاحب انہیں ٹرفانا چاہتے ہیں۔چارونا چارہ نہیں مید یال رکھ کر امال بی کو تسلی ویٹی پڑتی ہے کہ وہ ضروران کی خواہش کے مطابق ایک عمرہ کر کے اس کا قواب ان کی مرحومہ بیٹی سے لیے بخشی سے یول سرمایہ واروں کے ساسنے ڈیٹے رہنے والے مولوی صاحب برحیا مائی کے ساسنے تھی ارڈال کر کیست تبول کر لیتے ہیں۔

بعد میں پید چلتا ہے کہ مال بی کی بیٹی مدرسہ البنات میں پڑھتی تھی۔ نیک بتھٹر اور خدمت گار بس بیٹے بھائے

طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹروں کو دکھایا، حکیموں کے پھیرے لگائے، پر دفت آچکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کو بیاری ہوگئ۔
امال جی نے اپنے بیٹے کو کافی ساری رقم دی تھی کہ ریال میں تہدیل کرالائے۔ جے کے لیے تو وہ خود نہ جاسمی تھیں گرعمرہ کے لیے تو
ہر حاجی کو کہا جاسکتا ہے۔ ہوئی بوسمیاں کھایت شعار تو ہوتی ہی ہیں۔ بیٹا ذرا ماڈرن تھا اس نے بقیدرقم شمکانے لگائی اور سات
ریال ماں جی کولا دیے کہان سے چھوٹا تے ہوجا تا ہے۔

مولوی صاحب حربین کی زیارت کر کے والی آگئے۔ سات ریال ان کے پاس یادگار کے طور پر محفوظ ہیں۔ اہاں جی خوش ہیں کہ ان کی خوش ہیں کہ ان کا خوش ہیں کہ ان کا خوش ہیں کہ ان کا مرحوم بیٹی جنت میں اس ہدیے سے خوش ہوگی۔ مولوی صاحب مطمئن ہیں کہ ان کا اصول بھی نہیں تو تا اور بیر سات یادگاریں بھی محفوظ رہ تکئیں۔ بیسب قدرت والے کے کرشے ہیں۔ اس کی مہر بانی شامل حال ، ہوجائے تو مشکلیں آسان ، رکاوٹیں دوراور بظاہر ناممکن نظر آنے والی چیزیں بھی ممکن ہوجاتی ہیں۔

### جده اینز پورٹ پر

احرام بھی جیب لباس ہے۔ کہاجاتا ہے کہاب سے انسان کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، اس کا تشخص قائم ہوتا ہے گر احرام ایسالباس ہے کہا سے پہنتے تی آ دی ہر طرح کے دنیادی تشخص اور تق رف کے جنجصٹ سے آزاد ہوجاتا ہے۔ دو یک رقی بلکہ بے رقی چا دریں اوڑ ھتے تی تشخص کے تمام سابقے لاحقے ٹم ہوجاتے ہیں اور انسان کو گمنا کی، لا تشخصی اور شناخت سے آزادی کی وہ نعمت میسر آ جاتی ہے جس کو تلاش کرتے کرتے ہوگی ، پہی اور لا ماد نیا سے سدھار جاتے ہیں گریانہیں ہاتھولگ کے نہیں دیتی۔

تلبیہ کا معاملہ تو اس سے زیادہ جمیب ہے۔ یہ چند الفاظ محوں میں صدیوں کا فاصلہ طے کرادیے جیں اور انہیں زبان پر لاتے ہی انسان براور است خالق کا کنات کے حضور جا پہنچتا ہے۔ وہ طویل فاصلہ جوننس اور شیطان نے عابداور معبود کے درمیان قائم کررکھا تھا اور جے پاشتے پائے عام حالات میں عمر طے ہوجاتا ہے گردہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ، ایک جست میں طے ہوجاتا ہے۔ یہ ایسے بابرکت جملے جی پائے است اللہ تعالیٰ سے ربط صبط قائم ہے۔ یہ ایسے بابرکت جملے جی کہ گزار بندے کو بغیر کی واسطے و سلے کے براور است اللہ تعالیٰ سے ربط صبط قائم کراویتے ہیں۔ یہ الفاظ زبان پرلانے کی در یہوتی ہے کہ بندہ کی رسائی فور آا تھم الحاکمین کے دربارتک ہوجاتی ہے۔ اب بیا گئا ہے اور کس چیز سے دامن مجرکے لوٹی ہے؟
اس پر مخصر ہے کہ وہ آپنے معبود سے کس طرح کا راز و نیاز کرتا ہے، اس سے کیا ما نگیا ہے اور کس چیز سے دامن مجرکے لوٹیا ہے؟

مسلم امد نے جس طرح مشینی دور کے آغاز کے بعد سائنسی تحقیق اور ایجادات میں اپنا حصہ فاطرخواہ شکل میں نہیں طایا ای طرح ان سے استفادہ میں بھی قابل و کرشھوریا تہ برکا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس کا ایک مشاہدہ جدہ ایئر پورٹ پر ہوتا ہے۔ جدہ ایئر پورٹ کو ہرس ل الکھول زائرین کے استقبال کا شرف حاصل ہوتا ہے گروہ اس کا غذات کی پڑتال اور مسافر کو کلیر کرنے کا جو ایئر پورٹ کو ہرس ل الکھول زائرین کے استقبال کا شرف حاصل ہوتا ہے گروہ اس کا غذات کی پڑتال اور مسافر کو کلیر کرنے کا جو نظام فی الوقت رائج ہے وہ اس اعتبار سے خاصا ' دسلی بخش' ہے کہ اس کو جدت پہندی سے تحفوظ رکھنے کی پورگ کوشش کی گئی ہے۔ جہاز سے آتر نے کے بعد ایئر پورٹ کی گاڑی آپ کو لے کرایک محارت کی طرف بڑھے گی اور داستے میں کی جگر تھر کرسائس لیستے ہوئے دھیرے چیا گی۔

اس کی وجہ یہ بنائی جاتی ہے کہ تمارت میں جاج کے کا غذات کی جیکنگ کے لیے جو کر سے بیع ہوئے ہیں وہ خانی تہیں،
اس لیے گاڑی ہان آ ہت، روی کا خصوصی خیال رکھنے پر مامور ہے۔ ان کروں کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں ایک فلائث کا جاتی وافل ہوجائے ہیں تو اس وفت تک کوئی اور داخل نہیں ہوتا جب تک پوری فلائث رخصت نہ ہوجائے۔ اب ایک فلائث کے حاجیوں کی تعداد کوئی اتنی زیادہ نہیں کہ ان کے کاغذات ، سامان وغیرہ کی جائج پڑتال اس کمپیوٹر اکر ڈورو میں پھے زیادہ وقت کے حاجیوں کی تعداد کوئی اتنی زیادہ فیل تر رکھنے کے لیے کافی پھی انتظامات 'کے جاتے ہیں۔

سب سے نہیلے جاج کو ایک کرے ہیں پنجایا جاتا ہے جس کے دوسری طرف واے دروازے پر والمکار کھڑ ہے پاسپورٹول پر انٹیکرلگاتے ہیں۔ بداہکار و ملک یول کھڑے ہوتے ہیں جیسے سرکاری ٹرانسپورٹ کمپنیول کے تمایندے۔ان کے لیے بیٹنے کی باوقار مناسب جگہ ہوتی ہے ندان کے کام میں تیز رفتاری۔انٹیکر بھی انہوں نے پینٹ کی جیب میں رکھے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے اطمینان سے انٹیکر لگا تے ہیں۔ پاسپورٹ کے صفحات کھولتے ہیں اور سکون سے ان پر انٹیکر چکا تے ہیں۔ یہ بڑے اطمینان سے انٹیکر کھا تے ہیں۔ یہ بڑے ہیں۔ یہ بڑے اور سکون سے ان پر انٹیکر چکا تے ہیں۔

اب بیکام کوئی اتنائیکنیکل نہیں کہ اس کے لیے ہنر مندافر اومنا سب تعدادیں دستی ب نہ ہوسکیں نہ اتنا خطر ناک ہے کہ تیز رفتاری کے ساتھ انجام دینے سے کسی حادثے کا خطرہ ہے لیکن جو چیز چند منٹول میں ہوسکتی ہے اس کواوسطاً ڈیڑھ دو گھنٹے میں نمٹانے کی مسلحتیں سمجھ سے ولاتر ہیں۔

اکیٹ فقیر منٹ فتم کاعر نی وان حاجی اسست رفق ری ہے اُکٹا کر قریب جا کران ووا بلکاروں کو دیکھتا ہے اور ان کے کام کی نوعیت سے واقف ہوکران سے بوچھتا ہے:

'' آب بیٹنے کے لیے ایک جگد کیوں نہیں بنا لیتے جہاں سامنے میز پر پاسپورٹ رکھ کر آپ فافٹ انٹیکر لگاتے جا کیں؟''

"حجن ك خدمت بمار يساعادت بي "جواب ماتا بي

'' شریدآپاس کیےاسے طویل تر بنارہے ہیں کہا ت' سعادت' سے خوب جی بھرے بہرہ ور بھوں مگریہ سعادت سیقے سے بینے کرتیز رقاری سے کام نمٹانے سے بھی عاصل بوسکتی ہے۔' حاجی زیر اب بڑ بڑا تا ہے۔

است رفتاری ہے ہوں کو بلاوجہ جودقت ہوتی ہاس کاحل پرانے ہدتی جن کو پہلے بھی ایسے سعادت مندخدام سے واسط پڑا ہوتا ہے، تلاش کر بیتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب نے پانی کی بوتل، سکٹوں کا پیکٹ اور دوائیوں کا ڈیدنکالا اور ایک کونے میں چا در بچھا کر باقاعدہ ٹھیا بنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ'' تھیوڑی دیر بعد ہمیں ترغیب و سے کر یہاں سے زخصت کیا جائے گا کے دین جس بیکرہ خالی میں کرتے اس وقت تک نی فلائٹ کے دی بی اندر نہیں آگئے۔ وہ ہا ہر بس میں کھڑے دھوال سیکھے رہیں ہے۔ کہ بہر بس میں کھڑے دھوال سیکھے رہیں گئے۔''

 کے قابل نہیں۔ حالا تکدیہ سب بچھاس کے لیے بجایا گی تھااور بیس ری رونقیں اس کے دم سے تھیں۔

جج گروپ نے جانے والوں کواس کا چونکہ مم ہوتا ہاں لیے وہ پہلے سے صابی کا ذہن بناتے ہیں کہ جدہ ایئر پورٹ پر کم سے کم چھ کھنٹے گزار نے کی نیت لے کر جائیں۔ سعودی حکومت ذرای توجہ کرنے قاس مبرآ زیام سطے کو تشراور بہل بناسکتی ہے۔ آج کے دور میں و نیا کے بڑے ایئر پورٹوں پر ہوائی ٹریفک کی اتن کٹر ت ہوتی ہے کہ ہوائی جہاز چیل کوؤں کی طرح چڑھتے آترتے اور مسافر برساتی تھیوں کی طرح جمنبھناتے ہیں ، وہاں کے حکام کو سیکورٹی کا مسئلہ سعودی عرب سے زیادہ ورپیش ہے گرانہوں نے مسافروں اور ان کے کاغذات کی چیکٹ کا تظام نہا ہے سہل بنار کھا ہے۔ آگر اس سے استفادہ کر لیا جائے تو تجاج کرام کے اولین استقبالی کو ہیزاری اور کوفت کا شکار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔

ایٹر پورٹ نے نظیے تو مکہ مرمہ روائٹی کے لیے بس کی دستی بی مجھ اس قسم کی چیز بن گئی ہے جے انسان قسمت پر چھوڑ نے اور صبر وقو کل کر کے راضی بدرضا رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ فلائٹوں کی آ مد کا وقت اور ان میں سوار مسافروں کی تعداد سطے ہے۔ معلم کواچھی طرح معلوم ہے گہ آج کس فلائٹ ہے اس کے کتنے جاتی پہنچ رہے ہیں جو بسوں کا پورا پورا کرایہ دے بچکے ہیں گرجس سے پوچھے کسی کومعلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون مشکل ہے جو 49 آ دمیوں کو لے کر چلنے والی بس کو در پیش آگئی ہے جس کی بنایہ وہ آ نے اور روانہ ہونے کا نام بی نہیں لے ربی۔

آخر کاراللہ اللہ کہ کرے جب بس آنے کا اعلان ہوتا ہے تو اس کو اتنی بڑی خوشی کی بات سمجھا جاتا ہے جیسے کوئی مم شدہ فیتی چیز تلاش بسیار کے بعدا چا تک مل جائے۔ ہم لوگ اکیسویں صدی میں جی رہے ہیں تو آخرخود اپنے ساتھ میںسب پھی کیوں کررہے ہیں؟

### فراخ دلى كانقاضا

جدہ ایئر پورٹ پرآپ جیسے ہی داخل ہوں گے آپ کومسائل ج سے متعلق سرکاری طور پر چپی ہوئی چند کتا ہیں ملیں گی اور پھر مختلف کتا ہوں اور کتا بھر کتا ہیں ملیں گی اور پھر مختلف کتا ہوں اور کتا بھوں کا بیسلسدوا کہی تک وقتا فو قنا جاری رہے گا۔ دیگر مسائل کی طرح جے متعلقہ احکام میں بھی اسمت کے لیے سراسر رحمت میں بھی اسمت کے لیے سراسر رحمت میں بھی اسمت کے لیے سراسر رحمت میں اسمہ جہتدین کا اختلاف ہے اور دیگر منہی وتحقیقی اختلافات کی طرح ہے اجتمادی اختلاف بھی اسمت کے لیے سراسر رحمت ہے۔

قرآن وحدیث ہے مسائل کے استباط میں اختلاف نظر پیدا ہونا ایک فطری امر ہے اور اہلی نظر جانے ہیں کہ اس میں شریعت کا حسن پوشیدہ ہے لہٰ دامت مسلمہ کے تمام طبقات ان فقہی اختلافات کا احترام کرتے جیے آئے ہیں اور ہرمسلک ہے متعلق آدی کو پین دو چیز وں یعنی علم وتقوئی پراسے زیادہ اعتباد متعلق آدی کو پین دو چیز وں یعنی علم وتقوئی پراسے زیادہ اعتباد ہے اور جس کی تحقیقات پرعمل اس نے اپنے لیے فتخب کرایا ہے کیان موجودہ سعودی حکومت کا طرزعمل امت کے اب تک چلے آرہ طرزعمل کے خلاف ہے۔

ان حفرات کی طرف سے پاک وہند کے زائرین میں جو کتا ہے تقسیم کیے جاتے ہیں ان میں درج سائل واضح اور کھلے طور پر فقہ فی کی متند تحقیقات کے خلاف ہوتے ہیں۔ سعودی حکومت کوانچی طرح علم ہے کہ پاک وہند و بنگلہ دلیش اور افغانستان و ترک سے آنے والے جاج کرام سوفیصد تک حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور حنفی فقہ میں سلطانی قوانین والی جوشان پائی جاتی ہے اور جیسا شاہی نظم و صنبط اس کے مزاج میں ہے اس کے تحت بہت سے مسائل میں کوتا ہی باتر تیب کی خلاف ورزی ہے 'دم'' واجب ہوجا تا ہے یاج تاقعی رہ جاتا ہے لیکن پھر بھی شصرف یہ کہ ان سرکاری کتا بچوں میں جو جا بجاتھیم ہوتے ہیں ، ان مسائل کے برخلاف بتایا گیا ہے بلکمٹن میں حکومت کی طرف سے موقع برموقع ایسے پوسٹر نگائے گئے تھے جو صراحة مسلک حنفی کے خلاف سے اوران برگل ہے گئے جو صراحة مسلک حنفی کے خلاف

بیطر زعمل ایسے معزات کو قطعا زیب نہیں دیتا جوسارے عالم اسلام کے میزبان ہیں اور جن کے پاس آنے والے مہمانوں کی اکثریت ان پراعتاد کرتی ہے اور انہیں اپنامخلص اور خیرخواہ مجھتی ہے۔ ان معزات کا منصب ان سے جس وسیع اظر فی اور فراخ دلی کا تقاضا کرتا ہے آئیں اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ ناچا ہے۔

مطبوع لٹریچر کے علاوہ زبائی طور پر مسائل بٹانے یا بیانات کرنے کا جواہتمام حکومت کی طرف سے ہے اس میں مجی سے حضرات اپنے زائرین کی رعایت کرنے کے بجائے وہائی علاء کی تحقیقات پر زور دیئے ہیں اور امت کے اجماع مگل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسرے مسلک والوں کو اپنے مسلک کا مسئلہ بتاتے ہیں۔ ترجن اور تجاز پر جب تک آل عثمان کی حکومت تھی جوخفی ملاطین سے ، انہوں نے بھی ایسانہیں کیا۔ ان کی رواواری ضرب المثل تھی۔ مگر آل سعود ساری و نیا پر اپنا نظریہ مسلط کرنے جوخفی ملاطین سے ، انہوں نے بھی ایسانہیں کیا۔ ان کی رواواری ضرب المثل تھی۔ مگر آل سعود ساری و نیا پر اپنا نظریہ مسلط کرنے

میں جوفخر ومسرت محسوس کرتے ہیں بیان کے سیے انتہائی نقص ن وہ ابت ہوگا۔

جدہ ایئر پورٹ ہے ہیں پرسوار ہونے کے بعد ایک صاحب نے آگر عمرہ کا طریقہ اور دیگر مسائل ہیان کیے۔ اول تو نب و لیج سے ہی وہ عالم نہ لگتے تھے آئیں مسائل پر بیان کر ناہی نہ جا ہے۔ دوسر ہے عمرہ کے علاوہ انہوں نے خوا تین کے لیے جاب کا جو مسئد ہتایا وہ نہایت افسو من ک طور پر غلط تھ ، ایسے مسائل بیان کرنے کا نتیجہ بیہ ہے کہ وہ شریف زادیاں جن کا چہرہ ان کی پیدائش کے بعد سے کسی فیرمحرم نے نہیں دیکھ ، وہ بھی حریمن کی مقدس سرزین پر پہنی کر بے پر دہ چبرے کے ساتھ گھو تی ہیں۔ بیرائش کے بعد سے کسی فیرمحرم نے نہیں دیکھ ، وہ بھی حریمن کی مقدس سرزین پر پہنی کر بے بردہ چس بیان کر کے اپنی بیس کے ہمسفر اس شعلہ بیانی پر چیس بہ جبیں سے لیکن وہ صاحب رئے رہ نے ہوئے الفاظ تھے تھے انداز میں بیان کر کے اپنی ذمہ داری یوری کرنے کی جدی میں شخصے۔ ان سے پھی کہنا ہے سود تھے۔

ای طرح منی کے دنوں میں ریڈ بواور ٹی وی پر مسلس اعلان کیا گیا کدری چوہیں گھنٹے میں جس وقت جا ہے کر سکتے ہیں مالا کلد آخری تین ونوں کی رمی کامتعین وقت ہے اور اس سے پہلنے یا بعد میں رمی کرنا درست نہیں ۔ نجانے ساجتہا وی فیصلہ کس بنیاد پر ہوا؟ اور اس کی مقد می فررائع ابلاغ کے فرریعے اس قدر تشہیر کیوں گئی؟ جس سے پوچھیے کچھ بتائے سے قاصر تھا۔ نجدی علوء تو ایس گذرت و سے جی اور خووا ایسے جامد مقلد ہیں کہ جو فران شاہی علاء کی طرف سے صادر ہوگیا، وہ ان کے بیے حرف آخر ہے۔

حرم شریف میں دور دینے کے بیے جو صاحب مقرر کیے گئی ہیں، ان کی شان تو سب سے زال ہے۔ جو حفرات عمر فی میں درس دیتے ہیں ان کے بارے میں کہا جہ سکتا ہے کہ وہ مقا می زائر ین یاع ب میں ملک کے مہمانوں کے لیے مقرر میں لبندا ان کے کنظریات کے مطابق بات کر سکتے ہیں لیکن جن صاحب کو مطاف میں ادرو میں درس دینے کے لیے مقر دیں گیا ہے ان کے بیانات سین تو سعودی ارباب اقتدار کی شکد کی پر چیرت ہوتی ہے کہ کس طرح وہ زائرین کی اس دالا زاری کا سرکاری اہتمام کیے ہوئے ہیں۔ یہ صاحب سافی عالم ہیں۔ انٹریا سے تعلق رکھتے ہیں اور نام کی آخر میں کی کنبست لگاتے ہیں۔ چونکھان سے پہلے مطاف میں مولانا محرکی جازی صاحب مشہور سکہ بندوا عظر ہے ہیں اس لیے نام کے اس شاب اور بیت القدے واعظین سے عقیدت و محبت کے تحت پاکت تی اور کو میان اللہ اور بیت القدے واعظین سے عقیدت و محبت کے تحت پاکت تی اور کو ہوائی کہ ایس اللہ کہ ہوگا درس ہوتا ہے؟

ایسا لگائا ہے کہ اس مہارک جگہ بیں خدا ورسول اور دین وآخرت کی بات کرنے اور تو ہواصلاح کی ترغیب و سینے کے ایس مہاری کرد یا گیر ہے۔ ان صاحب کی گفتگو کا اول وآخر یہ ہوتا ہے کہ تقلید خصوصاً امام ابو حفیف رحمہ اللہ کی تعین کون کرے گاؤ اور اس تعین میں اس بیت کے دور تو ہوائی خور میں اس بیت کے جوار خرار مسلک بینئے سے کون روک سے گاگا اس سے آئیں کوئی غرض مطلب نہیں۔ ان صاحب کی گفتگو کا اول واقر چیار کی فرض مطلب نہیں۔ ان صاحب کی گفتگو کی اور اس کے بیش کوئی غرض مطلب نہیں۔ ان صاحب کے گور ہوال وجواب کا ارادہ ہوا گر جب انہوں نے ایک سائل کو جواب دیا کہ ' قبلہ کی طرف پاؤل کر ھے بیشنا ، لیکنا یا سوئا ہے ۔ جس کی علیت کی اس سے انہیں کوئی بات کی جائے۔ جس کی علیت کی سائل ہے اس کا تھی کوئی بات کی جائے۔ جس کی علیت کی سائل ہے اس کا تھی کوئی بات کی جائے۔ جس کی علیت کی جس کی بات کی جو تھی ہوں کی جو بیت کی بات کے جس کی علیت کی جو تھیں۔ ان سائل ہو بی کہ تھی تھیں۔ ان سائل ہو بی کوئی بات کی جائے۔ جس کی علیت کی سائل ہو بی کوئی بات کی جو تھی ہوں کی کوئی بات کی جائے۔ جس کی علیت کی ہو تھیں۔ ان سائل ہو بیا گیا ہو اس کی سائل ہو بی کوئی بات کی جو تھیں کی کوئی بات کی جو سے کر جس کی علیت کی سائل ہو ہو تھی کی کوئی بات کی جو تھی ہو تھی کی حصر ہو تھی کوئی ہو تھی کی جو تھی کی تھیں کی کوئی بات کی جو تھی کی کوئی ہو تھی کی گور کی تھی کی کوئی ہو تھی کی کوئی ہو تھی کی کوئی ہو

ا کشریا کت نی خجاج کودیکھا کہاس کے بیانات میں میٹھنے کے بعد پریشان پریشان اورسعودی حکومت ہے شاکی نظرآئے

کدا سے ملا بی کوئس خاطر میں مطاف میں بٹھایا ہے جوتقریر کے تفاز واخت میں توبید کہتا ہے کہ آپ لوگ بیت القدشریف سے میرا بتایا ہوانظریہ لے کر جائیں جواصل دین ہے لیکن خوداس کی دینداری کا بیامالم ہے کہ تمام سلف امت اورائمہ جمتندین کے متعلق بے بنیاد باتنس اوران کی فیبت خانۂ کعبہ کے سامنے بیٹے کرکرتا ہے۔

ایک مرتبہ جب ان محترم نے عثانی سلطین کو امت کا '' خائن' اور حرم شریف میں چار مصلوں کو امت کی پیش فی پر ان کائک کا ٹیکڈ' بتایا تو ہے ساخت دل چاہا کہ بو چھاجائے: آل عثان کی جب تک ججاز پر حکومت تنی انہوں نے ایک مشرک یا کا فرکو اس مقدس سرز مین پر فقد م ندر کھنے دیا، اب حال یہ ہے کہ اس پاک سرز مین کا کوئی اہم حصہ، عالم اسلام کے بدترین وشمنوں کے محفوظ مور چوں سے خالی ہیں ۔ ذراار شاد فرما ہے کہ تر مین سے متعنق اس خیانت کا شرعی تھم کیا ہے؟ اورامت کی پیشانی ہے گائک کا یہ ٹیکٹ سطرح ختم ہوگا؟ مگر ان عالم صدحب کی عمیت کی طرح ان کی ہے ہی واضح تھی کہ وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے۔ دو مسائل کو تو انہوں نے اس کھرت سے بیان کیا گویا و یا گیا جاف پورا کرر ہے ہیں۔ جس پاکستانی زائر کو ویکھیے ہی دو مسائل کو تو انہوں نے اس کھرت سے بیان کیا گویا و یا گیا جاف بورا کرر ہے ہیں۔ جس پاکستانی زائر کو ویکھیے ہی دو مسائل یو بیت نظر آیا۔ اس کھرصفون میں ان شر والندان کا فیسی ذکر ہوگا۔

تعصب سے بالاتر ہوکر مختذے ول سے سوچا جائے تو در حقیقت یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اردو سیحف والے بجائے کی نو سے پیچ نو سے فیصد اکثریت کے لیے ہونے والے وعظ میں ایک باتوں کو چھٹر اج نے جوان کے متفقہ عقید سے اور نظر یے کے خلاف بیں۔ اختیارات کا یہ جانبدارا نہ استعال سعودی حکومت کو جو تمام مسلمانوں کی نمایندہ حکومت بچھی جاتی ہے، کی طور زیب نہیں ویتا۔ انہیں تمام مسلمانوں کی رعایت کرنی چاہے اور کی ایک نظر ہے کے عالم کو دوسر نظر ہے کی اکثریت پر عقیدت کے برد سے میں مہوں کر کے مقرر نہ کرنا جا ہے۔

پاک وہند کے علیائے کرام اور زعی وی کدین کوسعودی تو نصلیٹ، سفارت اور حکومت تک یہ بات دوٹوک انداز میں پہنچ نی چ ہیے کہ اگر ایسے کہ بچوں اور ایسے واعظین کے ذریعے اردووان طبقے میں ہے چینی اور تشویش ای طرح چیلتی رہی تو یہ سعودی مملکت کے لیے نہایت نقصان دو بات ہوگی، اس سے جوشفی تاثر میز بان حکومت کے بارے میں پوری اسلامی دنیا میں سعودی مملکت کے لیے نہایت نقصان دو با فول کے لیے اور ندم ہما نو رکے ہے۔

حجاج کرام جس طرح سعودی حکومت کی خدمات کی تعریف کرتے میں اسی طرح ان چیزوں سے شاکی رہتے میں اورا پسے شکوؤں کے فوری ازالے میں ہی سب کی بہتری ہے۔

### چھتریوں کےسائے تلے

جوحفرات پی آئی اے سے جدہ جاتے جیں ان کی پردازیمن دالوں کی میقات 'بینملم' کی متوازی فضا ہے گر رہے دقت آئی ہے۔ (میقات کی تشریح ،اس کی تین اقسام کا بیان اور اسلام کا پیظیم نظام اور انفرادی اعز از '' تین دائر ہے' نامی مضمون میں پہلے آئی ہے۔ بعد میں خیاں آیا کہ اس مضمون کا نام '' تین منطق' 'بونا چا ہے تق ) جولوگ سعود کی ایئر لائن سے جاتے ہیں تو وہ جو کہ آ بنائے ہر مزاور پھراہ رات ہے بوتے ہوئے دیام جاتی ہے پھر وہاں سے نجد کے علاقے پر سے گزرتے ہوئے جدہ ہوئی ہے تھر وہاں سے نجد کے علاقے پر سے گزرتے ہوئے جدہ ہوئی تھے سوتے ہاں لیے ان کے راستے میں نجد والوں کی میقات ''قرن المناز ل'' آئی ہے۔ میقات کے قریب آنے کا اعلان او تھے سوتے جہ زمیں زندگی کی نئی بر دوڑا دیتا ہے۔

یہ ہرزائر ین پر بجل کے کرنٹ کی طرح اثر کرتی ہے اور دم بھریش سب حاجی فضا ہے بھی آگے کسی اور جہاں میں پہنچ جتے جیں۔ ایسا جہاں جس میں بندے اور معبود کے درمیان فاصلے فتم ہوج تے جیں اور لبیک کا ترانہ ہے اختیار زبان پر جاری ہوج تا ہے۔ جیسے جیسے جہزآ گے بڑھت ہے، بیک کے ورد میں سرور اور وجد کی تعیزش بڑھتی جاتی ہے اور سرز مین مقدس کے قریب آپنچنے کا سرورانگیز اور روح افز ااحس رگ و ہے میں سرایت کرجاتا ہے۔

جب زے دروازے بے نکلتے ہی تجازی خوشگوار ہوا ہ ہی کا استقبال کرتی ہے۔اس ہوا میں نجانے کتنی مقدس ہستیوں کے انفاس قد سید کی برکات رچی ہیں۔ ہوا کے دوش پر سوار محبت وعقیدت کے سندیسے ہ ہی کا منہ چو متے محسوس ہوتے ہیں۔ بعض ججاج زمین پر قدم رکھتے ہی مجدور پر ہوج تے ہیں۔اس جگہ تک رسائی کاشکرانداس سے بہتر اور کس انداز ہیں ادا ہوسکتا ہے؟اس درویشا نہ مجد ہے۔ جولطف آتا ہے بیان سے باہر ہے۔

ہمارے ایک دوست ہیرون ملکوں کا سفر کرتے رہتے تھے، ان کوالی جنگہوں پراذان وا قامت کہنے اور نماز پڑھنے میں خاص لطف آتا تھا جہ ں قرائن ہے یوں معلوم ہوتا کہ یہاں آج تک پاک پروردگار کو پوجائیں گیا۔ان کا کہنا تھارو زیآ مت جگہ میرے جن میں گواہی دے گی تو کیوں نہ یہاں اپنے جن میں گواہی عمیت کروالوں۔

ایٹر پورٹ کی ممارت کے باہر محن میں بلندوبالد دیو ہیکل چھتریاں نصب ہیں جن کے مائے تلے مخلف ممالک سے آنے والوں کے لیے الگ انتظار کا ہیں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں قسم فتم کے لوگ ،طرح طرح کی بولیاں اور بجیب بجیب لباس (بعض حدی اس وقت احرام میں نہیں ہوتے )و کیھنے میں آتے ہیں۔ بیاسلام کا مجز ہ ہے کہ کلے کے دشتے اور رسول القد سلیہ وسلم

کے دامن سے وابنتگی نے سب کوایک لڑی میں پرویہ ہوا ہوتا ہے اور ان کو یا ہم اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ ان چھتر یوں تلے زوردار ہوا چلتی ہے اور احرام میں ملبوس جاج کوشنڈ بھی گلتی ہے گروہ یہ بچھ کرخوش ہوئے رہتے ہیں کہ جازمقدس کی ہواہے قسست سے نعیب ہوئی ہے لیڈاجی بھر کے مزیلوٹو۔

ا تظار بسیار کے بعد جب بینجبر ملتی ہے کہ مکہ مرمہ ج نے کے لیے بس آئی ہے تو وہ لحد نہایت مسرت افر ااور فرحت بخش ہوتا ہے۔اس اطلاع کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ ویدار کے جس لیحے کی طلب میں گھر سے نکلے تنے، وہ قریب آ بہنچا ہے اور قسست نے یاوری کی تو زندگی کا وہ خوش نصیب لحد بھی جلد آ جائے گا جب بعد الحرام میں وافل ہوں کے اور بیت القد کی وید سے بیاسی نگا ہوں کو تصند کے لے۔

'' منت نمبر نونی تھری، کرسی بیٹو (کرسی پر بیٹھو)، پاسپدرٹ کدھر۔'' یہ چار پانچ نفظ تھے جو ہمارے معلّم کے کارندے نے یاد کیے ہوئے تھے۔ خیر''کرسی بیٹے'' (کرسی پر بیٹینے) کے تعوزی دیر بعد پاسپدرٹ ہاتھ میں لے کرلائن بنانے کا تھم ہوا۔ حاجی صاحبان پاسپورٹ لے کر جب دروازے کے قریب پہنچاتو وہ ال سے دصول کر کے جنع کربیا جا تا اور بس میں سوار ہونے کا اشارہ ملائے۔

'' کیوں بھی! پاسپورٹ ہم سے کیوں سے جارہ ہیں؟''ایک نو وارد حاجی صاحب پاسپورٹ رکھ لیے جانے سے پچھا کھڑسا جاتا ہے۔

''بس اب توبیوطن واپسی کے وقت ہی ملیں گے۔''ایک واقف کار حاجی صاحب جواب دیتے ہیں۔ '' کی مطلب! ہماری لگام کوئی اور تھ م کرہمیں ہنکائے گا۔ یہ بات تو وحشت ناک معلوم ہوتی ہے۔آخر ہمیں اس طرح بے دست و یا کرنے کا مطلب کیا ہے؟''

حاجی صاحب پاسپورٹ لے لیے جانے سے پکھ حوال ہا خند سے تھے جیسے ان سے شناخت چھین لی گئی ہو یا ان کی شناخت پاسپورٹ کے طویلے میں بندکر کے بیر پنجر ہ معلم کے پاس رکھواد یا گیا ہو۔ویے معلم کابیر پنجرہ نہایت مطبوط ہاور حاجی کو جر لیے اصال دلاتار بتا ہے کہ آپ کی گرانی میں ہیں۔

گاڑی میں سوار ہونے اور گنتی کیے جانے کے عمل سے گزرتے گزرتے مغرب کی نماز کا وقت قریب ہوجاتا ہے۔ پچھ جاج بس سے اُٹر پڑتے ہیں۔ اِن کا کہنا ہے کہ جب ظہر سے اس وقت تک یہاں انظار کیا تو تین چارمنٹ میں سورج ڈوب جائے گا تب نماز پڑھ کریہاں سے روانہ ہوں کے کیونکدراستے میں بس ندر کے گی اور مغرب کا وقت نگل جائے گا۔ بس کے معری ڈرا ئیور سے بات کی تو اس نے معلم کے کارندے کی طرف اشارہ کیا کہان سے منظور کی لو۔ اس کے پاس پہنچے تو اس کا کہنا تھا کہ آ ہے بس میں اشار سے مناز پڑھ لیس یا مکہ کرمہ بینے کر جمع ہیں الصافر تین کر لیس۔

'' بیر کیا بات ہوئی؟ جب ہم مغرب کے اصل وقت میں رکوع و تجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر بس میں اشارے سے کیون پڑھیں؟ ایساتو غیر سلم مکوں میں بھی نہیں ہوتا۔''ایک حاجی تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔

يه بحث س كرمعكم كاسينترا يجنث مهلما موا آ بيني إ ورساراما جراس كركهتا ب:"المديس يسسر وليس بعسر" "وين

میں آسانی ہے تنگی نہیں۔"

'' ہم نے اس بحث میں نتین چارمنٹ لگادیے ہیں۔اگر دومنٹ اور تشہر کریمبیں بس کے قریب نماز پڑھ لیس تو کون ی تنگی لازم آ جائے گی ؟''

پاکستانی قافے کا ایک عالم معلّم کوعر بی میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تکرساری بحث بے سود معلّم کا کارندہ اپنی بات پرڈٹا رہتا ہے۔ان معفرات کے مزاج میں یہ بات رہ بس گئ ہے کہ تو حیداورشر بیت پر ہم قائم ہیں بقید ونیا ( یعنی مسلم دنیا) شرک اور جہانت میں بتلا ہے۔ان کو ہمار ن تحقیق پڑسل کرنا چ ہے۔ بیمزاج اچھانہیں ،اس سے خود پسندی کی یؤ آتی ہے۔

جدہ سے روانہ ہوں تو رائے میں حدیبیکا گاؤں اور کواں آتا ہے۔ بیگاؤں آدھا حرم میں ہے اور آدھا اس سے باہر۔ بیو بی تاریخی مقام ہے جہاں سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انو کھے اور غیر متوقع طرزِ عمل سے امت کوایک خاص سبق دیا تھا گراس کوا تے مختلف معانی پہنا نے جاتے ہیں کہ اصل بات اُلچی کر دوجاتی ہے۔

## متبادل کی تلاش

جج تربیت کے دوران معلم حضرات کی طرف سے جوتوں کو محفوظ رکھنے کے مختلف طریقے بتلائے جتے ہیں۔ مثل : یہ کہ ایک مخصوص قتم کی تھیلی میں جوتے رکھ لیے جو کیں ۔ پی دکان دار حضرات احرام کی چا دریں خریدئے پر جوتوں کی تھیلی اور طواف کی تھیلی مفت پیش کرتے ہیں ۔ لیکن سی تھیلی میں بید شکل ہوتی ہے کہ جب بہ برنکل کرجوتے پہن لیے جو کیس تو اس تھیلی کو کہ سی کمنا یا جائے ؟ بعض نے اس کا حل بید نکالا ہے کہ پر سٹک کی عام تھیلی میں چپل کو جگہ دی جائے اور جب چپل تھیلی سے برآ مدہوکر اپنی جگہ کہ بی جائے گئے جائے گئے جائے تو تھیلی کا پاک ہوج تی اپنی جگہ کہ بی جائے گئے کہ بیاں سے بھریں گو جریب میں جگہ انسان کو سردی گرمی ، کشر کا ضغے ، گندگی اور موذی چیز در سے بچاتی ہے مگر استعمال کے بعد اسے کہاں سے بھریں گئے گئے۔

آخراس کاحل' باحت عام' (استعمال کی م اجازت) کیشکل میں کا، گیا کہ جب حرم شریف میں داخل ہونے لگیں تو پاؤن کی چپل اُتار کر قریب پڑے فرجر میں شامل کردیں اور واپسی کے وقت اسی ڈجیر میں سے حسب ضرورت وحسب موقع چیل لے کر پاؤں کواس میں داخل کرویں۔ چونکہ اس ڈھیر میں چیل ڈالنے والا ہم محض بیزیت کر لیتا ہے کہ اسے جو جا ہے استعال کرے، میری طرف سے اجازت ہے، اس سے اس میں سے ہر خض جب جا ہے استعال کے لیے ایک جوڑی بلاتکلف لے سکتا ے۔الیے موج کہاں ہول گے؟

ج کے سفر میں چیل پر ہی کیا موقوف، اور بھی جتنی مشکلیں ہوتی ہیں جا جی مد حب ن نے ماشا وائنداس کے طرح طرح کے حل حل تکال رکھے ہیں۔مثلاً: حواف کی تبیع جس میں حواف کے سات وائے ہوتے ہیں عموماً گم ہوجاتی ہے یا طواف کے دوران گرجاتی ہے۔ ہورے ایک ساتھی اسے اُ فوٹ نے کے لیے جھے تو پتا ہی نہ چلا کہ ں گئے؟ تھوڑی ویر بعد ذرا آگے جا کر ریلے میں سے برآ مدہوتے و کھائی ویے ۔۔۔۔۔

وہ تو خیر گزری کے گر سے نہیں ورنہ جنت المعنی ( مکہ کرمہ کے قبرستان ) سے پہلے ان کی خبر ہی نہلتی۔ خیر یہ بھی خوش نصیبی ہی ہے ، ہرا میک کے نصیب ہیں کہاں؟ بیس تھی ہجوم میں سے بخیروہ فیت تو نکل آئے کیکن اب پر بیٹا نی بیٹی کہ پچھلے چکر نہیں ہی ہے ، ہرا میک کے نصیب ہیں کہاں؟ بیس تھے اس بیاس بات پر پر بیٹان بھے کہ بقیہ چکر بغیر تنین کے کیے گئیں گے؟ قریب ہی چکر نہیں میا دیسے اور چونکہ بھلکو بہت تھے اس بیاس بات پر پر بیٹان بھے کہ باللہ تا بندہ کی آسان ترکیب ہی ہے کہ ہرطواف ایک صاحب موجود تھے ۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ طوافوں کا تو کو کی حل نہیں ہو سکتا البتہ آبندہ کی آسان ترکیب ہی ہول چوک پر بر بیان کا ایک بن کھولتے جاؤاور جب سارے بند بن کھل جائیں تند کرنا شروع کردو۔ اس 'کھل بند' میں بھول چوک کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ ویکھا آپ نے! کتن آسان حل تاش کریو گیا ہے۔

" ج کل چونکہ سروی کے موسم میں حج کے دن " تے ہیں اس سے جن زائرین کے کاغذات مکمل نہیں ہوتے اور انہیں کہیں رہائش دستیاب نہیں ہوتی وہ حرم شریف کے با ہرتقبیر شدہ تین منزلہ '' دور ات السمیاہ'' (اس لفظ کا مطلب کسی حاجی سے بوچے ، اور اگر آپ اشارے کی زبان سجھتے ہیں تو اس مضمون میں تلاش کر لیجے ) کی خوبصورت سے حاجل ہوتی سے چوہ اور اگر آپ اشارے کی زبان سجھتے ہیں تو اس مضمون میں تلاش کر لیجے ) کی خوبصورت سیر حیوں اور کھی راہدار یوں میں ٹھکا ٹا لگا لیتے ہیں ، " ریا گرم فضا میں مفت رہائش کے علاوہ انہیں بیرہوت بھی حاصل ہوتی سے کہ جس چیز کے سے دوسروں کو باتا عدہ قطار بنا کرانتھ رکرنا پڑتا ہے وہ انہیں کروٹ بدلتے ہی سامنے چند قدموں پر دستیاب ہوتی ہے۔

ان حفرات نے چٹائی یا کاٹن کے گئے بچھ کر آ رام دہ بستر لگا یا ہوتا ہے اور بعض خوش مزاج تو مو ہائل بھی وہیں گئے ساکٹ سے چارج کر کے دنیا بھر سے مصروف گفتگور ہے ہیں۔ بیاحاتی صاحبان جب منی جاتے ہیں تو چونکہ کی خیصے میں جگہ متعین نہیں ہوتی اس لیے چھوٹے چھوٹے مو ہائل خیصے ساتھ رکھتے ہیں۔ ان ایسکلو ٹائپ خیموں میں جو بید کی چار ڈنڈ یوں کے سہار سے کھڑ ہے ہوں وہ منی بندے آس فی سے گھس کتے ہیں۔ جن کے پاس بید خیصے بھی شہوں وہ منی کے مرکزی راستہ پر بنا ہوا ہے ) جگہ بنا لیتے ہیں اور آ ہت آ ہت میر کرئی راستہ کھلے ممپ میں تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ آخری دنوں میں راستہ کی جگہ ٹیٹری کی رہ جاتی ہے۔ ان حضرات کی رہائش کا سئلدتو یوں حل ہوجا تا ہے جہاں تک بات خوراک کی ہے تو زمزم پینے اور ' وجب' کھاتے ہیں۔ انتدائیہ خیرسات ۔ ' وجب' اس لیخ بمس کو کہتے ہیں جوسر کاری طور پر ججاج کومفت ماتا ہے۔

اس کے بعداگلامر طدقضائے حاجت کارہ جاتا ہے۔ اس نوع کے حاجی صاحبان ضرورت طبعی کے لیے بلاتکلف اس حد
ہندی میں داخل ہوجاتے ہیں جومختلف گرو پول کے ہے تخصوص ہوتی ہے۔ ایسے میں ان کی کامیا بی اس پر موقوف ہوتی ہے کہ
چہرے پر حاجت پوراکر نے کی عاجزی کے بجائے ہی ہے کاصل رہائشیوں کی طرح خوداعتادی اور بے نیازی کا تاثر قائم رکھیں۔
بات متبادل کی ہور ہی تھی فے رورت ایجاد کی مال ہے۔ مرووخوا تین حاجی حضرات نے کی مشکلوں کا دلیسپ حل تلاش کیا
ہوا ہے۔ ایسے ایسے نو تھے اور گرکی ہاتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جمع کریں تو تھڑ ہے جم کا کتا ہی بین جائے۔ ان میں سے چندا کی آ
اگفے شارے میں طاحظ فرما کیں گے ، ان شاء ابتد۔

#### مشكلے نيست كه آسان نشود:

لیکن ایک چیز ایسی ہے جو بہت تکلیف دہ ہے۔ اس کا متباول آسانی سے دستیا ہوسکتا ہے لیکن اس طرف شاید کسی کی توجہیں گئی۔ وہ ہیہ کہ چھوٹے تفاضے کے لیے بھی '' دو رات المسمیداہ'' کے باہر بھی قطار آئی ہے چونکہ مردی کے موسم اور کمڑور طبیعتول کے سبب اس کی ضرورت بار بڑتی ہے اور رش کی وجہ سے خاصہ وفت قطار بھی کھڑے رہان پڑتا ہے اس لیے ٹھیک ٹھاک بندے کا مثانہ بھی جنن برواشت کرتے کرتے ضعف کا شکار ہوسکتا ہے۔ منی اور عرفات میں چونکہ سارا مجمع ایک وقت میں ایک جگدا کہ خام ہوتا ہے تو یہ سئلہ اور بھی تھمبیر ہوجاتا ہے۔ مزدلفہ میں تو بیت الخلاویہ بھی کم بیں ، و بال مجبور ہو کر بعض ہوگ منر س وائر کی خالی ہوتوں میں قضائے حاجت کرتے ہیں یا پھر پھر کی اوٹ پر اکتفا کر لیتے ہیں ۔

پہلی صورت میں چھینے پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے دوسری صورت میں میدان میں گندگی اور فا چھینے کا خدشہ ہے۔ بید
مسلدوا پسی کے دن تک جب ججاج کا رش ٹو ٹما شروع ہوتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے جبکہ اس کاحل بہت آسان ہے کہ جس
طرح سریض کو پیشا ہے کھیلی نگا دی جاتی ہے اس سے ملتی جتی نگلی گئی ڈسپوزل تھیلی بنا کر «رکیٹ میں پھیدا دی جائے۔ اس کی
بناوٹ اور پیکنگ ایس ہو کہ قضائے حاجت کے بعد ڈ بے میں پھینک دیا جائے تو بد بونہ پھیلے۔ اگر کوئی کمپنی ایس کوئی چیز تیار
کردے تو سیزن کے دانوں میں بیت الخلا کے باہر بنے والی بی قطاری آ دھی رہ جا کیں گئی کے دند کم از کم چھوٹے تقاضے کے لیے
انتظار نہ کرنا بڑے گا۔

بعض زندہ دل اوگ اپنی جگہ کسی دوسر ہے کو تظاریش کھڑا کردیتے ہیں اور جب وہ منزل مطوب کے قریب پہنچ جاتا ہے تو موبائل پڑھنٹی مار کراصل امیدوار کو بلالیتا ہے۔ موبائل کا بیاستعال کا نی ولیپ اور راحت افزا ہے کیکن 'ایکسٹرل کیتھی'' (بیاسی طرح کی ایک تھیلی ہے جو ڈاکٹر حضرات ضرورت کے وقت تجویز کرتے ہیں ) ٹائپ کی ایک تھیلی بنالی جائے جو استعال ہیں تامن ہوتو خود' وورات المیاہ' بی موبائل ہوجا کیں گے۔ سعودی حکومت کوکی سال تک نئے بیت الخلاین نے کی ضرورت پیش نہ آئے اور زائرین کا دیریند مسئلہ بھی حل ہوجائے گا۔

## كرنے كا كام

یہ مج کے دنوں کا واقعہ ہے۔صفا مروہ کے درمیان سمی کے دوران آتے جاتے دیکھا ایک بابا جی کا فی دیرہے بیٹھے ہوئے میں \_ بہت سمجھے بمکھے مطلح اواس اورشکت دل \_ جب کا فی دیرای حاست میں گزرگی تو رہانہ گیا۔شکل وصورت سے معلوم ہوتا تھ کہ یا کشانی میں اور پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔قریب جاکر ہو چھا:

" حا حا السلام عيكم! خيرتو هي؟"

" وعليكم السلام پتر! خيراي خيراب-"

عا جا مسیمہ پنجابی یو لتے تھے۔اصل مزا تو ان کے اپنے الفاظ میں ہے کیکن یہاں اردو میں ہی تر جمانی پر اکتھا سیجیے۔

يو حيما.

" کچھ پریشان پریشان ککتے ہیں؟"

"لبس بتر إنه بچها اتھےتے كوئى موراى محلوق اے."

(بس بیٹانہ پوچھوا یہاں تو کوئی اور بی مخلوق ہے)

" كيول حيا حيا! كيا بهوا؟"

'' پتر میں گھیو پیتااے گھیو۔''

(مینامی نے جوانی میں تھی پیائے تھی)

" تو تحيك ب جا جا الله فيركر في اللين اب كي مسئله ب؟"

آ مے کی تفتیکو ذرائبی ہے اور پنجانی ہے ہمار اتعلق کانی کمزوراور سطی ساہے اس لیے اردو میں ہی خلاصہ سلیے:

" بینا میں سے آیا تو بیسار بوگ بہاں چل رہے تھے۔ مجھے کسی نے بنایا سعی بہاں کرنی ہے۔ میں ان سے ساتھ شامل ہوگیا۔ میں میلوں میل پیدل چلتا رہا بہاں تک کے ظہر کی اذان ہوگئی۔ نماز پڑھ کر دیکھا کہ لوگوں نے کچر چلنا شروع کر دیا ہے۔ میں جیران ہوا، جیب لوگ ہیں تھکتے بھی نہیں۔ میں نے بھی چلنا شروع کر دیا ہے۔ میں جیران ہوا، جیب لوگ ہیں تھکتے بھی نہیں۔ میں نے بھی چلنا شروع کر دیا ہے۔ میں جیران ہوا، جیب کوگوں ہیں تھکتے بھی نہیں۔ میں اور کے بھی جاتا شروع کردیا ہے۔ نبا نے بھی جاتا ہے۔ کہا ہے کہا کہ کہ کہا تھیں ہے گئی اور کہا ہے۔ میں اور کے بھی جاتا ہے۔ کہا ہے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھیں ہے گئی ہے

'' چاچا! بیتو چودہ سوسال سے چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے، آپ تھی تو کیا بورینیم ملاہوا کوئی محلول فی الو، تو بھی ان کا ساتھ ٹیبس وے سکتے ۔''

" پورینیم کی ہونداا ہے؟"

'' چھڈ و جی ا آ وَ تسال کوتواڈ ی جانے پہنچا آ وال۔''

چاچا کو سمجھا بجھا کر آمادہ کی کواس کی سعی ہوگئی ہے۔ اب اس کواس کی ربائش گاہ تک بہنچا آتے ہیں ۔ لیکن قار کمین کرام! بات ہے ہے کہ جج چونکہ عمر بھر میں ایک مرتبہ کرنے کا موقع ملتا ہے اس لیے خوب اچھی طرح سیکھ کر کرتا چاہیے۔ مشہور میدوی دانشور لاارڈ میکا لے کے وضع کردہ نظام تعلیم نے جواصل غضب ڈ ھایادہ یہ کہ برصغیر کے پڑھے لکھے مسلمان بھی اسلام کے بنیادی ادکام ہے واقف نہیں ہوتے۔ اسل می سلطنوں کے سفوط سے پہلے مسلم معاشروں میں بیرو نے ہوتا تھ کہ اسمامی احکام کا خلاصہ (جھے کرفیے مام میں اور نے ہوتا تھ کہ اسمامی احکام کا خلاصہ (جھے کرفیے عام میں 'فقہ'' کہا جاتا ہے ) طہارت سے لے کرمیراث کی تقسیم تک (دوسر لفظوں میں پیرائش سے موت تک ) ہرخواندہ انسان کم از کم ایک مرتبہ پڑھ ہی کہ پرکرتا تھا یا نظر ہے گڑا رئیتا تھے۔ اب صورت حال ہے ہا کی اے اسل میات یا فی ان کے جوئے حضرات بھی احکام شریعت سے واقف نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہی بہتی تا مینزک اور مینزک تا ایم اے اسمامیات میں عبوات یا معاملات کے احکام نہیں ہوتے ، عبوات کا فلف یا فوائد ہوتے ہیں نہذ، آدمی پڑھ کھی کر بھی کہ جب کے معاملات کے احکام نہیں ہوتے ، عبوات کا فلف یا فوائد ہوتے ہیں نہذ، آدمی پڑھ کھی کر بھی وہ ہیں کو جب کے جس نہذ، آدمی پڑھ کھی کر بھی وہ ہیں کا فلف یا فوائد ہوتے ہیں نہذ، آدمی پڑھ کھی کر بھی وہ ہیں کو جب کے جو جب دات کا فلف یا فوائد ہوتے ہیں نہذ، آدمی پڑھ کھی کر بھی وہ ہیں کو جب کے جس نہ بیا ہے۔

پہرشریست کا تھم ہے کہ جو کام کیا ج نے ،شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق ل زمی شرقی ہدایات معلوم کر لی جا کہیں۔
مثل ایک انسان کارو ہارشروع کرتا ہے تو اسے خرید و فرو دخت کے بنیا دی مسائل سے خود کو واقف کرتا چاہیے۔شادی کرتا ہے تو یہ
معلوم کرلین چ ہے نکاح کن چیزوں سے منعقد ہوتا ہے اور کن وجوہ کی بناپر شنخ ہوجا تا ہے؟ میاں بیوی کے ایک دوسر سے پر کیا
حقوق و فرائفس عائد ہوتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ سیکن ہور سے ہال اس کا بھی رواج نہیں۔ باپ ہینے کو دکان پر بٹھا تا ہے یا
کاروبار کرا کے دیتا ہے تو اسے تجارت کے اسرار ورموز تو بتا تا ہے کین طرب و حرام کا فرق نہیں سمجھا تا ،اس سے کہ اس کو خود بھی
معلوم نہیں ہوتا۔ مال باپ ، بٹی کو گھر سے رخصت کرتے وقت و نیا جہال کی تھیجتیں کرتے ہیں لیکن شریعت نے از دوا جی زندگ
کے جوسنہر سے اصول بتائے ہیں ان کا کوئی تذکرہ ، ان کی تھیجتوں ہیں نہیں ہوتا اور اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی اپنی زندگ ان کی
خلاف ورزی کرتے ہوئے گزر چکی ہوتی ہے۔

ہات دور چکی گئی۔ ج کے دوران ناوا قنیت کی بنا پر کی جونے والی ضطیوں کا تذکرہ ہور ہا تھا۔ ایک صحب برے نخر سے بتا یا کرتے ہے کہ آج انہوں نے اتن مرتبہ جر اسود کا بوسد لیا اور آج اتنی مرتبہ و اس امر پر تجب کا اظہار کرتے ہے آپ لوگ استے محروم اور کم ہمت کیوں ہیں کہ اب تک مشکل ہے ایک آ دھ مرتبہ ہی بوسہ لے سکے ہیں۔ جب ان سے بو چھا گیا کہ وہ آئی آسانی سے کیسے جمر اسود تک تو نہیں بھی جمر اسود کا البت اس در شخصے 'کوروز چوم لیتے ہیں جس میں ' جمر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کرتا ہوں و و منع کرتے ہیں ہے بوعت ہے ،سنت سے تابت نہیں ۔ بیصا حب بھی شخصے کے خول میں بند اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کرتا ہوں و و منع کرتے ہیں ہے بوعت ہے ،سنت سے تابت نہیں ۔ بیصا حب بھی شخصے کے خول میں بند اسمام اہرا ہیم ''کو جمر اسود سے جمل اس اور کے تھے۔ ایک اور صاحب کا واقعہ تو بہت ہی المن کی ہے۔ انہوں نے بڑی خوش سے بیان اس مصاحب نے خطبہ کیا میں آج حرم شریف گیا تو رش نہ تھا۔ بس لال سفید رو مال والے مقد می عرب بہت سارے ہے۔ امام صاحب نے خطبہ بین میں زیز ھائی ، پیرلوگ کھٹے تو جمھے موقع ہی گی جر اسود کے قریب جانے کے سے مرکز ہو سے لیے ، دل شند اکیا اب برخی تھے اور دوقو فیون ار مان نہیں ۔ یہ قابل رحم صاحب جے کے دنوں میں مئی وعرفات جانے کے بجائے کہ کرمہ ہی میں رہ گئے سے اور دوقو فیون کی ار مان نہیں ۔ یہ قابل رحم صاحب جے کے دنوں میں مئی وعرفات جانے کے بجائے کہ کرمہ ہی میں رہ گئے سے اور دوقو فیون کی ار مان نہیں ۔ یہ قابل رحم صاحب جم کے دنوں میں مئی وعرفات جانے کے بجائے کہ کرمہ ہی میں رہ گئے سے اور دوقو فیون کو کی ار مان نہیں ۔ یہ قابل رحم صاحب جم کے دنوں میں مئی وعرفات جانے کے بجائے کہ کرمہ ہی میں رہ گئے سے اور دوقو فیون کیں میں دور کو بھی میں دور کو بھی میں دور گئے سے اور دوقو فیون کی دور کور کی بھی دور کو کی بھی دور کو کی دور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور ک

عرفه بھی ان ہے چھوٹ چکا تھا تمروہ ناوا تفیت کی بن پراپنے حال میں مست شاداں وفرجاں تھے۔

اس طرح کے دل دکھانے والے واقعات جمع کیے جائیں تو پوری کماب بن جائے مگر کرنے کا کام یہ ہے کہ صابی حضرات کو مناسک جمع سکھ کر، تربیت دے کر بھیجا جائے تا کہ ان کے امتیول ومبرور جے'' کی وجہ سے ساری امت کی مشکلات دور ہوں اور جمیں بھی اس خیرو برکت میں سے چھے حصال سکے جو ترمین شریفین میں صافری دینے والوں کے سے رب تعالیٰ نے مقد دفر مایا ہے۔

## سبق چر پڑھ....

ج کا موسم قریب آلگا ہے۔ و نیا بھر سے فرزندانِ اسلام حسب تو قع وحسب معمول اس سال بھی و بوانہ وار بیت اللہ حاضری اور مدینہ تریف سلام کے لیے سنجیں گے۔ عالم اسلام کا وجود زخمی زخمی ، دل دکھی دکھی ، آکھوں میں ادھور سے خواب اور سوچوں میں تشد حسرتیں ہیں ۔ ۔ اپنوں کی بے وفائی ، غیروں کی جنا کا ری ، زیانے کی شختیں ، حالات کی نیرنگیاں کی نہیں جس نے ہمارا وجود تارتا را وروامن نیرالیرانہیں کررکھا؟

اللہ کی صدود محفوظ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس مبارک کا تحفظ نہیں۔فلسطین کے تازہ زخموں کی کہک اہمی ختم نہیں ہوئی ہوتی کہ تشمیر کی جانب سے دلدوز صدائی آئی شروع ہوجاتی ہیں اور ابھی تشمیر کے ستعقبل پر چھائے تاریک بادلوں کے درے سے اُمید کی کوئی کرن بھو شے نہیں پاتی کہ وطن عزیز میں کوئی نیا فلنڈ کھڑ ابوجا تا ہے۔ کسی شے شوشے کی بازگشت سائی دیے گئی ہے۔

پھرساری آ زمائشوں اورخونخو ارفتنوں سے بڑھ کرسوالمیوں کا ایک المیدیہ ہے کہ عالم اسلام کے تقریباً پی س ساٹھ لاکھ افراد حرمین حاضری دیں گے مگرمیرے ان سادہ لوح بھ ئیوں کوخبرنہیں کہ حرمین کے اردگرد طاخوتی طاقتوں کی کتنی بڑی قوت جمع ہو چکی ہے اورا گرمجامدین کی مے مثال جانبازی نہ ہوتی تو خداجانے ہمیں کیادن دیکھنا پڑتے۔

ارض حریمن کے گردموجود یہودی وعیسائی افواج کے مراکز پرنظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ طاخوتی حصار کتنا مضبوط اور کس قدر کھل ہے مگرائقہ پاک نے فدائی جانبازوں کے ذریعے اس کا زورتو ٹر رکھ ہے۔ بعض دانش وروں کا کہنا ہے کہ ختیج کا تیل اور بحیر ہ عرب کا پانی صرف عربوں کا ہے، ہم اس کی فکر میں کیوں گھلیں سے مگریے فوجیں صرف ان پر قبضے کے لیے تو نہیں آئیں، بی قو معاذ اللہ حرجین کے گرد حصار تک کر مے مظیم تر امرائیل کا قیام اور ارض حرم کے خلاف دجالی منصوبے کی محیل جاہتی ہیں۔

اس بیں شک نیس کہ پریش نیون ،صدموں ، داسیوں اور غموں کے اس موسم میں دکھوں کے ، رے کلمہ کو برا در ان اسلام کے لیے بیت اللہ کی حاضری اور دوضۂ اقدس پرسلامی دکھوں کا مداوا بھی ہے اور در دکا علاج بھی ۔ لہٰذا اس موقع پرخوفٹا ک اسلح اور فوجوں کے اعداد دشار سے بھر پورٹقشوں کے بجائے تربیت مج کا نقشہ ہونا چاہیے کر ایمان کا تقاضا ہیہ ہے کہ اپنے مسلمان بی تیوں کوشوتی زیارت کے ساتھ ذوقی شہادت سے بھی آراستہ ہونا چاہیے لہٰذا اس مرتبدای جنگی نقشے پر اکتفا کیجیے۔

دوسال قبل اس عاجز کو بھی اللہ رہ العزت نے صفری کی دولت سے نواز اتھا۔ اس دوران عبشہ کے دو حاجیوں سے ملا قات ہوئی۔ بندہ نے محسوس کیا کہ عبشہ کے لوگ بنسبت دوسرے کا لے بھا نیوں کے زم مزاج اور فوش اخلاق ہوتے ہیں۔ شاید اس لیے اللہ نے ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پہلی میز بانی کے لیے چندان سے کپ شپ ہوئی تو انہوں نے حسرت کا اظہر رکیا کہ آگر ہم انص رمدینہ کی طرح ہمت دکھاتے اورا بٹاروو فاکا مظاہرہ کرتے تو آج حضور صلی اللہ علیہ وسم ہمارے پاس ہوتے۔

بندہ نے عرض کیالیکن پھر ہم جیسے ناتواں بحراحمر پارکر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو کیسے جاتے؟ ہر کام میں اللہ کی تحکمت ہوتی ہے۔

آج کے مسلمانوں کو انصاری صحابہ جیسے ایمان وعزم اور غیرت ووفا کی ضرورت ہے۔انہوں نے جب ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر زبان دے دی کہ ہم آپ کا ساتھ ویں گے تو پھر گھریار لٹا دیا، ہوی نیچ کٹو او پر مگر اپنی ہات سے پیچھے ند ہے۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ 'انصار جیسی جانی قربانی کی نے نہیں دی۔انہوں نے تین مرتباہے نمتخب جوان سترستر کی تعداد میں شہید کروائے۔ پہلے غزوہ اُصدیں، پھر بئر معونہ کے واقعہ میں اور پھر جنگ یمامہ میں۔''بندہ عرض کرتا ہے کہ تاریخ عالم میں اپنا قول وقر ارنبھانے کے لیے جتنی آز مائٹوں سے انصار صحابہ کو گزرتا پڑاا تناکسی کی آز مائش نہیں ہوئی لیکن آفرین ہے کہ انہوں نے جوعہدو فا باندھا تھا اسے ہرحال میں یورا کردکھا یا۔

> جو تھے بن نہ جسے کو کہتے تھے ہم سو اس عبد کو ہم وفا کر چلے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی وفا کا وہ بدلہ دیا جوشایانِ شان تھا۔ آپ نے فتح مکہ کے بعد اپنے آبائی وطن میں رہنے کے بجائے انصار کے سرتھ رہنے اور وہیں جینے مرنے کو آجے دی۔ جوالقداوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا سودا کرتا ہے اے بھی گھ نے کا سامنانہیں کرتا پڑتا۔ حرمین کے زائرین کو وہاں سے رسبق تازہ کر کے لوٹنا چاہیے۔ دوسراباب



|           | ا نوکھی مثال                    |
|-----------|---------------------------------|
| •         | أميدكى كرن                      |
| Ф         | د بی مدارس میں اردوادب کی تعلیم |
|           | صد بور کا قرض                   |
| 4         | سے ورڑی سے نعل                  |
| •         | خوز يرجمهر                      |
|           | ایک عاجزانه درخواست             |
| *         | مبلی اینٹ                       |
| 4         | بنگامی مکاتب کامخضرنصاب         |
| 4         | چ <b>اند</b> تارول کی دنیا      |
| 4         | ایک غلطنمی کاازاله              |
| <b>\$</b> | فضلائے کرام کودر پیش دومشکلات   |
| Ø.        | کو کی تو '' کیسز' ہو؟           |

## انوكھي مثال

قر آن شریف میں ایک جگہ ایک'' بھوٹی حقیقت'' بیان کی گئی ہے اور اگر تاریخ اس نی کا مطابعہ یا گردو پیش برغور کیا جائے توبیہ ''حقیقت'' روز روثن کی طرح واضح ہوجاتی ہے۔'' قرآن حقیقت بیان'' کے مجمزاندالفاظ اس موقع پریہ ہیں:'اپس حِما گ تو يونني اُ ژبا تا ہے اور ہوگوں کوفا ئدہ دینے والی چیز زمین پر باتی رہتی ہے۔''

ضرب مؤمن کے مابی نا زکا کم نگار جناب یا سرمحمد طان کی تحقیق کے مطابق اس وفت د نیامیں 921 نظام تعلیم چل رہے ہیں۔ان میں سرکاری بھی میں اور غیر سرکاری بھی۔ و وبھی میں جنہیں اقوام متحد و جیسے عالمی ادار ہے یا کروڑوں کا بجٹ رکھنے والی این جی اوز چدر ہی ہیں اور وو بھی ہیں جن کے چیچے و نیا کے ترتی یا فتاترین مما مک کے بے تی شاوس کل ہیں یا عالمی طاقتوں کی پشت بناہی انہیں صاصل سے 👚 کیکن ان میں ہے ایک بھی نظام ایہ نہیں جس پر بدوین تی ، بدعنوانی یا غلط بیانی وفریب و بھی کا الزام ندہو۔اس کے برعکس وفاق دنیا کاوا حد تعلیمی ادارہ ہے جوکسی حکومت یا عالمی ادارے ہے مداد نہیں لیتا،اس کے پیچھے کوئی منظم طاقت ہے نہا ہے مشتق وسائل کا سہارا حاصل ہے لیکن پھر بھی اسے چندصا حباب عزیمت، اللہ تعالی کی ذات پر تو کل کرتے ہوئے س خوبی اور سلیقے کے ساتھ چلارے بین کدیدادارہ دیانت داری اورظم وضبط میں اپنی مثال آپ ہے۔ دوسر مے تعلیمی نظامول کوایے اینے ممالک یا حکومتوں کی طرف ہے کممل سریرتی جمایت اور حوصدافزائی اورطرت طرح کی قانونی وساجی سہوتیں حاصل ہوتی میں کیکن یہاں عالم ہیہ ہے کہ اسپنے بھی خفومیں اور بیگانے بھی ناخوش، غیرول کی جفا کاری بھی پورے زوروں پر ہےاورا پنول کی ہےامنتنا کی بھی ہمیکن چندمروان خدامست وخدا آگاہ ہیں کہ ساری دنیا کی مخالفت، اعتراضات اور طعنوں کی بوجھاڑ کو سہتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔اس وقت الارے ملک میں ایسا کوئی ادارہ نہیں جس کی ملک بھر میں آئی کثیر تعد دمیں شاخیں ہوں، ن سب شاخول میں ایک ہی ضاب وزالا م ہو، و بال کے مدرسین ایک بی نظام تربیت میں ڈھلے ہوئے ہوں ،ان سب کامشن ،نظریداورمقصد زندگی ایک بی ہو، و بال ایک بی دن امتحان شروع اورا یک ہی دن ختم ہوتے ہوں، ہزاروں هلبه وطالبات کے بیے ایک ہی پر چہ بنرآ ،ایک ہی وقت کھاتیا اورا یک ہی جگہ جوالی کا بیال جمع ہوتی ہوں ، ن کی چیکنگ اور نمبرنگ کا ایر انول پروف نفام ہو کمتحن کو بھی پند نہ چلے یہ پر چیکس صوب کے س مدرسے کے ئس طالب علم كا ہے؟ ايب انو كھا نظام پورے ملك ميں ، پورى تيسرى دنيا ميں ، بلك كہنے و يجيے كه پورى جديد دنيا ميں كہيں اور نيس سيد سب وفی تی المدارس کے اکابرعم سے کرام کی کر مت ہے کہ وواس سمیری ،اس ہے دسیلکی اور دنیا وانوں کی اس ہے زخی کے باوجودوو تارخ رقم كررے ميں جواہل حل كى قبوليت عندائلداور لصرت من جائب اللہ كى كھلى نشانى ہے۔

حقائق بلاشبه حقائق ہوتے ہیں، وہ خود ہو لتے ہیں اور اپنا آپ منواتے ہیں۔ انہیں پروپیگٹنڈے کی گرد أثرا كر وهندا یا توجا سکتا ہے چھیا یونہیں جاسکتا ، کیونکہ برو بیٹنڈ ہے گرد جب بیٹے جاتی ہے تو اس کے چھیے سے حقائق کا تا ہناک چرہ پہلے سے زیادہ روشن، پہلے ہے زیادہ اُ جلا ہو کراور پہلے ہے کہیں زیادہ کھر کرس منے آج تا ہے۔

ج جنا

## أميدكي كرن

اس کے سرے بال سامنے ہے گڑے ہوئے تھے۔ آکھیں جیب وغریب تھیں، پچھا اندرائری ہوئی اور پچھ دورتک دیکھتی ہوئی۔ ہتیں وہ ظہر طبر کر کر تھا اور آوی کوسو پنے پر مجبود کرویتا تھا۔ اس کا چہرہ تو ہاؤو تھا ہی، اس کی آتکھوں ہے آتکھیں ملا کیں تو بھی وہ ہے جان معلوم ہوئی تھیں لیکن میرا ذبیا ہے یہ ب ہے جان کے بج نے ''غیراثر پذیر'' کا لفظ ذبادہ من سب رہے گا کیونکہ نظر سے نظر کمراتے ہوئے کسی فتم کے ان فی احساسات اس کی آتکھوں میں پیدا ہوتے تھے نہ چہرے پر پڑھے جاسکتے تھے۔ وہ کافی پڑھا تھا معلوم ہوتا تھ تیکن ''تعلیم اس ن کا مقصد زندگی متعین کرتی ہے'' اس مقو لے کا کوئی اثر اس پردکھوں فی نہ وہ کافی پڑھا تھا معلوم ہوتا تھ تیکن ' تعلیم اس ن کا مدرس کی تعلیم کی وہ تعلیم ہے وہ تھیم ہے وہ کور درسازی کرتی ہے' تعلیم کی وہ تعلیم ہے وہ کرد درسازی کرتی ہے' تعلیم کی وہ تعلیم ہے وہ کور درسازی کرتی ہے بتعلیم کی وہ تعلیم ہے وہ تھیم ہے وہ کرد درسازی کرتی ہے۔ اس کی دووی تھی جیسی فارن بیٹ وگوں کی بوتی ہے بلکہ ن سے بھی کافی زیادہ کروں ۔ اردویس وخیل وخیل وخیل وخیل ہو جوانے والے انگلش کے اغادہ ہے بہت زیادہ اگرین کی لفظ اس کی گھنگو میں شامل تھے۔ عمو اسے لوگوں کی اردو سنے اور ان بیت کی کرنے جس اپنا ہی ایک عف ہوتا ہے گراس ہے گھنگو بھی شامل سے باتیں کرنے جس اپنا ہی ایک عف ہوتا ہے گراس ہے گھنگو بھی جو نیا ہو کی دول کی ایک میں تھوڑی وہ نظے کی ال ہو ہے پر قس کرد ہوں اور وہ کی دول اس کی مجبھی میں تھوڑی وہ کے بال ہوتے پر قس کرد ہوں اور وہ کی اردو جس اس کی ایکٹوار دوجس درد سری کا باعث تھی، تاریمین کواس جس مہترانہیں کرنا ہوں اور وہ کی اردو جس اس کی ایکٹوار دوجس درد سری کا باعث تھی، تاریمین کواس جس مہترانہیں کرنا

'' میں امریکی شبری ہوں ، شکا گوگی ایک یو نیورشی میں پڑھتہ ہوں اور مدارس پڑھیںس '''

''اوہ شکا گو۔ ریاست الی نوائس کا صدر مقام بھٹی گن جھیں کے کنارے ،کینیڈا کے پچھواڑے میں۔''

"كمال ہے! أنتي عجيب وغريب مولوي صاحب ميں ـ"

'' آپ کاشپربھی تو عجیب وغریب ہے۔ کیا اس میں ایک نیزھی نیزھی سڑک بہت ہی عجیب وغریب نہیں۔ ویسے آپ نے عجیب وغریب انسان کے بجائے عجیب وغریب مولوی صاحب کیوں کہا؟''

"اس سے کہ میں جتنے پاکستانی علی سے مدانہوں نے جھے ہی ہونے کا موقع دیداور میر سے سوالات کے جوابات پراکشفا کیا۔ آپ کی باتول سے مگت ہے ہے جوابا میر سے اور میر سے ملک کے تعلق بہت کچھ بویس یا پوچھیں گے۔''

مهمان فرمین تھ اوراعتا و ہے گفتگو کرتا تھا۔

'' تو سپ مقاله لکھر ہے ہیں؟''

" بين في النج أى كرر به بهور ، مير في تقييس كا موضوع يا كتاني مدارس بين "

"آپ ك گران كان م كي ہے؟"

سیسوال بھی اس کے سے غیرمتوقع تھ۔اس نے جونام بڑیا، بندہ کو یادنہیں رہ،البتدا تنااچھی طرح یاد ہے کہ ان گران صاحب کے نام کے بعدان کا شعبہ اوران کے پہندیدہ موضوعات وغیرہ پوچھنے سے اتنا میں اچھی طرح سجھ گیا کہ موصوف کئر میں دیوری ٹیل میں ایس میں ایس میں اوران کے پہندیدہ موضوعات وغیرہ پوچھنے سے اتنا میں اچھی طرح سجھ گیا کہ موصوف کئر ہیں دیوری ٹیل ہیں۔ کئر کا غظ شاید ہے جا استعمال کرگی ہوں کیونکہ ہریم ہوری کئر ہنیدہ پرست ہی ہوتا ہے۔ان میں میرل، روش خیاں وغیرہ اقسام ناپید ہیں۔احس سِ کمتری کی ماری بیشمیں صرف ہم میں ہی پائی جاتی ہیں۔

'' پاکستانی مدارس یا دینی مدارس؟''

ود كي مطب؟

''، بنی مدرس قودنیا بھر میں بھیلے ہوئے میں اور ان کا مثبت کردار اور باوقار حیثیت و ہاں کے معاشروں میں مسلم ہے۔ آپ صرف پاکستانی مدارس کا مطاعد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟''

مہم نے شاید س فر پہلے سوچ نہ تھا اس لیے کوئی وضاحت کرنا اس کے لیے مشکل ہو۔ ہاتھ۔ اس کواس مخصے سے اکا لئے کے سیے بندہ نے بات بڑھائی ''میرے اس سوال ہے آپ کو مقالے کا عنوان اور اس کی صدود متعین کرنے میں آسانی ہوگا۔''

''میں وینی مدارس کے نظام تعلیم کے متعلق کچھ جانتا جو ہتا ہوں۔''

"،س کے سیے آپ کتن وقت لگا کیں گے؟"

" میں کی جوانوں کے لیے پاکستان آ یا ہواں۔"

'' کیجھ دن اوران میں ہے بھی چند گھنٹے؟''

میں نے '' پھی' اور'' چند' کے لفظ پر زور دے کراس بات کی طرف توجہ دا۔ نی چابی تھی جوگور سے صاحب ن اور بابو
لوگوں کی ایک بڑی مشکل ہے۔ پی ان گئی ڈی کے لیے تھیس لکھنے والے کوئی چند گھنٹے میں اتنا پھی معلوم ہوسکتا ہے جس کی بنیاد پر
وہ واپس جاکرا پٹی تو م کوئل وجد البھیرت پھی تناسکے ؟ لیکن پھی دنوں بعد جب بیمواد چھپ کرآئے گا تو اس کا ہر مفظ اس لیے مستند
مانا جائے گا کہ بدایک ایسے امریکی تحقیق کار کا کھی مو ہے جس نے اس فرض کے سے پاست ن کا سنر کی ، مدہ سے مدا قاتیں کیس
اور مدارس کا '' بغور'' مش ہدہ کیا وغیر ہ وہ غیرہ جبکہ س طرح کی چیز وں کے پیچھے چند گھنٹوں کی ، اجبی مجمع کے مدا وہ پھیٹیں

ہوتا۔ اس طرح کی دیگر سرکاری وغیر سرکاری رپورٹوں کا صل بھی ای سے ماتا جات ہوتا ہے کیونکہ خود ہم رے اہلِ وطن کی معلومات بھی مدارس کے اس بہت ہزئے نظام کے ہارے میں جہاں تک ہمارا تجوبیہ بالکل سطی ہیں۔ آپ ہی خدا گلتی کہیے کیا مدرسے کا کوئی طالب علم امریکا جاکر چند گھنٹے وہاں کے کالجوں ، یو نیورسٹیوں میں گزارنے کے بعداس چیز کا اہل مانا جاسکتا ہے کدامریکی نظام تعلیم کے ہارے میں کوئی معتبر تیمرہ مکھ سکے۔ اگر ٹیس اور یقیینا ٹیس تو چند صیائی ہوئی سکھوں والے کسی نیم سنجے کر بچویٹ کوس طرح بیچن مل سکتا ہے؟

امریکی مہم ن کے ستھ گفتگواس سے زیادہ اچھا تجرب نہ تھی کدا دھا وقت اس کے سوالات کی تھے میں گزرجا تا تھا۔
یہودی استاد نے اپنے شاگر درشید کواتی اور نت وار نت ' کے ستھ ' (یبود کہلانے والے کھاؤگ نفظ کواس کے موقع کل سے اور خصوص مزاج ''میں الدیں ھادو ایسحر مون کہ عند عند موضعہ ' (یبود کہلانے والے کھاؤگ نفظ کواس کے موقع کل سے پھیر لیتے ہیں ) کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتا تھا۔ واشی ور حضرات عام طور پر تحقیق کا اصول یہ بتاتے ہیں کدا آپ خالی الذہن ہوکر مط عدکریں، معلوں یہ بتاتے ہیں کدا آپ اطام یہ الذہن ہوکر مط عدکریں، معلوں یہ بتا کہ خرج نبد کی سے مشابدہ کریں اور پھر کی بیتج تک پہنچنے کی کوشش کریں ابظام یہ اصول برا منصفان یہ ہے گیا کہی منصف نہ بینچا سکت ہے؟ یہ نبی کہی مخدوق بات ہے آلیکن ہوتا ہے کہا سامول پرزور دینے والے وائش وروں اور ان کے شاگر دان رشید کے طرز تحقیق کی جائے تو وہ اس کھے سے قطعا متفاد ہمت میں پرزور دینے والے وائش وروں اور ان کے شاگر وزن رشید کے طرز تحقیق کی جائے تو وہ اس کھیے سے قطعا متفاد ہمت میں چوکڑی کے بہر تا نظر آتا ہے۔ بہر حس یہ گفتا و بندہ کے پاس قار کمین کی اور ت ہے والے وائش وروں اور ان کے شاگر وندہ کے پاس قار کمین کی اور ت ہے والے وائش وروں اور ان کی طرف اشارہ کرنا چوہوں گاجواس کی گائی سے مندہ کے بین میں ان دو باتو س کی طرف اشارہ کرنا چوہوں گاجواس کی گنگو سے اخذ کیس ورواقعہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے بندہ کے وزین میں جھلملاتی تھیں البتدان پر مزید غور وائل کا موقع اس مہر ن نے جانے کے بعد ملا۔

وٹیا میں سربلندی کے نقاضے کیا ہیں؟ روئے ارض پر کون ہی قوم غسبہ پاتی ہے اور کس قوم کا نظام غالب ہوتا ہے؟ فاتح عالم مننے یا اس منصب پر فائز رہنے کے موضوعی تفاضے کیا ہیں؟ اس سلسے میں دو ہو تیس بہت اہم ہیں:

(1) وہ قوم و نیر میں غدیہ پاکتی ہے جس کی تیادت تھر ان ،عماومشان خاور می شرے کے زعما سابقہ تاریخ کا علم ،عصر حاضر کاعلم اور کثیر الفنون و کشر انجہت معلومات رکھنے ہیں عامة ان س نے فائق ہو۔ اب ہیں دوسرے طبقات کے ہارے ہیں تو پہر تھی ہیں کہتا کہ ہور ان ہیں کور ماندگی اور واماندگی کن حدول کو چھور ہی ہے اس کا اندازہ صرف اس تجزیہ سے بیداراور باخبر طبقہ یعنی حکر انوں کی وہنی بقکری بھی ودر ماندگی اور واماندگی کن حدول کو چھور ہی ہے اس کا اندازہ صرف اس تجزیہ سے نگایا جاسکت ہے جو ایک مشہور دانش ور نے کی: ''فلمیر الدین محمد باہر (1530-1530) مسمانوں ہیں وہ آخری حکر ان گزراہے جو عصر حاضر کو جانتا تھا۔'' البتدابل علم اور اربا ہو مدارس کی توجہ کے دیے عشار کے جو حراث کی انتہائی خت ضرورت ہے۔

میں اضافہ ہی رہے فضل کی انتہائی خت ضرورت ہے۔

تو میں ور میں فکری علمی صد حیتیں رکھنے کے عتبار سے جو تر تیب قائم سے وہ اس وقت بھری تر تیب سے بالکل اُلٹ

ہے وربیقر بیاوی ہے جو ہیا نہے سے طط سے قبل مسلم معاشروں میں پائی جاتی تھی۔ یبود کے بار پوری قو میں سب سے اعلی وارفع ورکیٹر انفنون معلو، تی سطح علی ومشائخ کی ربی ہے۔ اس کے بعد عمری علوم کے حال دانش وروں کی وراس سے کم تر زعما وعی کدین معاشرہ کی اور (1948ء میں قیام اسرائیل کے بعد ) سب سے کم تر تھر انوں کی ۔ گویا یہود میں تھر ان سیتا سب سے کم تر تھر انوں کی ۔ گویا یہود میں تھر ان سیتا سب سے کم صد حیت کے ، لک افراد ہوتے ہیں جو فی الواقع ' افٹیس تھم کے ، ہر' ہوتے ہیں ۔ تھکر وقد بر کاعمل عماومش نے کے ہم تھوں میں ہوتا ہے اور قوم یہود میں ان سے زیادہ علم رکھنے والاعمو ، کوئی دوسر شہیں ہوتا جبکہ ہورے ہاں بیرتر بیت اُسٹ چل رہی ہواور امام محمد محمد ساھر زمانہ فیمو جاھر'' (جوی کم اینے زمانے کاوگوں اور محمد انتدی کی اینے اس مشہور ومقبول عام مقولے: "میں جوہ ساھر زمانہ کی مطانعہ (جوی کم اینے زمانے کاوگوں اور ان کوئیس جانتا وہ جائل ہے ) میں اشارہ کر چھے ہیں کہ خارجی مطانعہ (جے مدارس کی اصطلاح میں فیر نصافی مطاعہ کہتے ہیں ) اور حقائق کا مشاہدہ کس قدر ضروری ہے۔

ہ کارے ہال فراغت کے بعد غیر مدرسین اقر برگت کے ہیے ہی مطابعہ کرتے ہیں، مدرسین حضرات بھی نف بی کتب سے بہ بہ نہیں جاتے جبید ایک عالم اختری کے بھی مشکل بہ بہ نہیں جاتے جبید ایک عالم اختری کی خصول کچھ بھی مشکل نہیں جاتے جبید ایک عالم انہیں کی مشکل نہیں ۔ عربی اور عالمی بیس اور عالمی بھی ہیں ۔ بالخصوص مؤخر لذکر زبان میں و نیا کے ہر خصے میں شائع ہونے دہیں ۔ عربی اور انگلش عمی زبائیں بھی بیں اور عالمی بھی ۔ بالخصوص مؤخر لذکر زبان میں و نیا کے ہر خصے میں شائع ہونے وال علمی جھیق و فنی کتابوں پر تبھر ہے اور تلخیصات کم سے کم مدت میں دستیاب ہوجاتی ہیں۔ مدرس میں ان زبانوں پر عبوراور مطرورت کی از حدضرورت کے دور کے بیدا کرنے کی از حدضرورت کے دور بیدا کرنے کی از حدضرورت ہے۔

جمعة ارشيد ميں اساتذہ كے ليے عربی زبان كا اور وجہ تحيل كے فضلائے كرام كے ہے انگلش وكمپيوٹر كا تكمل كورس اہتمام سے جارى ہے۔ا گلے تعليمي ساں ميں اس كومزيد وسعت و يئے اور معيار كو بعند تركرنے كى كوشش جارى ہے۔ويگر مدارس كو اس پر بلاتا خير غوركر ماج ہے۔

(2) وہ تو م دنیا ہیں اپنے آپ کومنوا تھتی ہے جس میں تفکر و تد ہراور تغییل میں حصہ بینے وا سے اہل افراد سولہ سے تمیں سال کی عمر سے تعنق رکھتے ہوں۔ انہیں اس عمر کے درمیان سرگر ہی سے تلاش کیا جاتا ہو۔ عماو مشائخ اور عی کدین علانہ طور پراسے اہل افراد کی میں ش میں سرگر دال ہوں (میں نے سرگر دال کا لفظ جان ہو جھ کر استعمال کیا ہے ) اس جبتو کے بیے قوم میں ڈھا نچہ اہل افراد کی میں شرکر دال ہوں ایسے افراد کی فور کی نشان دہی کے لیے باضابطہ ذرائع اور اوار سے تا تم ہوں۔ ایسے نوعمر ڈیین افراد سے بیگار نہ نہ یہ جاتا ہو بلکہ ان کی خدمات وصہ جیتوں کا اعتراف اور بحر پورا کرام کیا جاتا ہواور گور ڈی کے بیلی میں میں شرک ختیوں سے ایسے ہوان نہ ہو جاتا ہوں کہ قوم کے کام کے نہ رہیں۔

عصرے ضربیں مسلم امدی بدھائی کی انتہا کے ہا وجودامید کی جوکرن قائم ہے و محض اس بنیے و پر ہے کہ بار بار کی ناشکریوں

کے بوجود یہ کم اسلام میں ایس ہوگوں کی پیدائش کم نہیں ہوئی جن پر توجد دی جے تو وہ قوم کا بیز پارگا سکتے ہیں۔ خصوصاً پاکستانی تو میں یہ فینظل اتنا جیران کن ہے کہ بایدوش بید ، فتم بخداہماری قوم صرف اس سر ، ہے کوجیج استعال کر ہے تو سارے ولڈ ر دور ہوجا کیں گے۔ محب وطن قو توں کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے اپنے میدان میں اس حوالے ہو ول جس کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ ،،ارس کی حد تک ماہ شعب ن میں شروع ہوئے وائی سالا نہ تعظیمات میں نوجون فضلا کے لیے قضا کورس ، اسما مک میکنگ، فلکیات، تاریخ وجفرافیہ، نیچرٹر بنگ اور انگش و کمپیوٹر کورس جیسی سرگرمیوں کو اعلی پیانے پر منعقد کرنا جامعة ارشید کا ایم اقد ام ہے۔ ویگر مدارس اپنے اس تذہ کرام کوان میں مبعوث کر کے ان کی اہیت اور تج ہے میں اضافہ کرواسکتے ہیں۔ اس سے وہ باسانی اس قابل ہو سکیں گے کہا ہے ہاں یہ چیزیں متعارف کرواسکیں۔

کوشش بندول کی طرف سے ہوتی ہے اور کامیا بی کی نعمت المتدندی کی طرف سے عط کی جاتی ہے لہذا اپنی می کوشش کرتے رہنا جا ہے تا کدرب العزت کی عط کا زُخ ہماری طرف ہوجائے۔

# دینی مدارس میں اردوادب کی تعلیم

مشققم وحسنم حضرت قدس صدرو في ق لمدارس دامت بركاتهم العاليه. السله عليكم ورحمة القدو بركاته

آج بتاری ٹیندرہ رمضان طلبہ کوچھٹی ہوئی ہے تو آپ کو بیعر یضہ نکھنے جیٹھا ہوں، تاخیراورغفلت کی بہت بہت معذرت اورمعافی کے ساتھ ہے۔

حضرت اقدس نے بندہ کوساں کجر کے بیے جمعد کے لیے خطبت کی تیاری کے متعبق جو تھم فرہایا تھا اس کے ہارے میں تفصیلی جائزہ بندہ ڈیٹی کر چکا ہے۔ س کے متب و ں کے طور پر یک تجویز بندہ کے ذہمن میں آئی ہے جس کو کافی سوچ بچارک بعد آنجنا ب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔

جب ہورے ہاں ہے قلب رہ ان ہے تھے۔ ہے کہ ہورے طلب اچھادیں، خطیب یا کم از ما بھی ہوئی تفتگو کرنے والے چھے شہری بنیں اوران کے ظہر ما فی اضمیر میں اجنی تعبیرات اور ناہ فوس اسلوب رہ نہ بکڑے تو اس کی ابتدا ہمیں شروع سے کرنی علیہ ہے۔ یعنی بورے طلبہ کرام کوار دواوب کے رائی اوقت می ورے، ضرب ا، مثان، روز مرے، متر وفت ومتف دات، اساتذ کا فن کے کلام میں استعمال ہونے و تی تعبیرات، جمعوں کی بندش، اس سب کھی تعییم ورجہ بدرج شروع سے متنی چ سے بکداس سے بھی پہیا انسان مشکل الفاظ کے معانی ، کثیرالاستعمال معیاری و بی الفاظ ، ذکر مؤنث ، واحد جمع بقواعد جمد سرزی ورار دوصرف و نوکو کی بنیا دی تعلیم دی جانی چاہے۔ یعنی ہم جس طرح عربی ادب کی تعلیم کے لیے صرف نمواوراد ب کو طلب کی ذبی سطح کے مطابق شروع سے لیکر آخر تک پڑھاتے اور بڑھاتے چلے جستے ہیں اس طرح اردوادب کا تعلیم و تعلیم بھی ان مقاصد عالیہ میں سے ہے کہ جس نے لیے اس طرح کی منصوبہ بند تعلیم ہوئی جائے۔

مدارس دینیہ ،عوم دینیہ کی تعیم و تروی کے لیے قدیم ہوئے ہیں اور علوم دینیہ عربی نی ہیں ہیں اس کے حصول کے سے ہمارے یہاں عربی کی معیاری اور بہترین تدریس ہوتی ہے گر جب انہی عوم کو معاشرے ہیں پھیل نے اور ان کا مغز کشید کر کے عوام الناس تک ان کی ذہنی سطح کے مطابق پہنچ نے کے لیے استے ہی معیاری اردواد ہی تعیم و تروی کا مرحد آتا ہے تو اس کے عوام الناس تک ان کی ذہنی سطح کے مطابق پہنچ نے کے لیے استے ہی معیاری اردواد ہی تعیم و تروی کی مرحد آتا ہے تو اس کے عث ان کی ہوتے ہیں ہوتا ہے کہ ہمار نظم عرصہ در از تک عربی و فی رس تراکیب کے استعمال کے باعث ان کے معنی اور ان کا کمان سے ہوتا ہے کہ ہمار سے مامعین بھی ان تراکیب ،اسلوب اور تبعیرات کو ساعت کی حدود ہیں آتے ہی و سے مجھور ہے ہیں جیسے کہ وہ فود مالانکہ میں ، وہ ہمر ہوتا ،عیں بی تا مانوس اور قریب الی الفہم یا سرج الفہ میں ، وہ ہمر ہوام کے لیے تی ہی اجنبی ، نامانوس اور در ازفہم ہیں ، وہ ہمر سے وہ تا ن کا مخصوص اسموب ۔

ای بربس ہوتی تو آئی مشکل نہ ہوتی کیونکہ عرلی و فی ری الفاظ کے استعمال ہے ملیت کا بھرم کھربھی رہ جاتا ہے ہمشکل اس وفتت پیدا ہوتی ہے جب سات آ تھے سال مدارس کے ماحول میں پشتو ، پنجابی ، بلوچی ، بروہوی وغیرہ عدا تا کی زبانیں بولئے والے طلبہ کے ساتھ رہنے ہے ایک اردو ہو لیے واسے طالبعام کے ذہن میں بھی وہ اپنا کا تبعیبرات اور اسلوب پیجنة اور جاگزیں ہو جاتی میں جو پیطلبہا ہے ملاقوں ہے ساتھ ا کے ہوتے میں اور معیاری دب میں ان کی کوئی جگے نہیں بنتی محتلف ویباتی اور مقامی تعبیرات کی آمیزش ہے تیارشدہ پیلغو بیموام کے پیے قطعی نامانوس ہوتا ہے لبندا رفتہ نمار ہے اوران کے درمیان حائل ضیح روز بروز وسیج ہوتی جارہی ہے اوراس من سبت ہے ہاری ان پر ًرفت بھی کمز وربور ہی ہے۔اس امرکا زیادہ واضح احساس اس وقت ہوتا ہے جب کسی عام آ دمی ہے سوال سن کرا ہے مسئد سمجھ نے کی کوشش کی جائے ۔ سائل کسی اور دنیا کی زبان بول رہا ہوتا ہے اور ہم اے کی اور رنگ ڈ ھنگ اورنب و کیجے میں اپنہ مافی الضمیر جھانے کی کوشش کرر ہے ہوتے ہیں۔اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام الناس مخصوص الفاظ کے تکرار اور نامانوس تر اکیب کے استعال کے باعث بمارے بیا نات اور گفتگو سے وہ ذہنی ہم آ ہنگی نہیں پیدا کر پاتے نہائبیں اردواد پ کی وہ قدرتی حیاشی ہمارے بیہاں ملتی ہے جو نہیں مور، نا مودودی، امین احسن اصلاحی بغیم احمد صدیقی ، ڈا سٹر اسرار احمد، ڈاکٹر طاہر القادری، غلام احمد برویز، جاویداحمد غامدی اور ڈاکٹر فرحت ہاٹھی جیسے لوگوں کے ہال ملتی ہے۔ ایسے حضرات کی اکیڈمیاں ملک بھر میں جگہ جُلہ کھل چکی ہیں اوران کے و بستگان''متبو فییں'' (معاشرے کے خوشی راوگ) اور'' ملا المهقوم" كتبيل سے ميں ران حضرات كوشيني كليت سے كيا واسط؟ مُرتقاضائ حال كےمطابق مُتكو كفن نے انبيل معاشرے میں بیہ مقام دلوایا ہے۔ہم نے نہ بھی اردو کے سکہ بندات دوں کا کلام پڑھا، نہ کسی اد فی مجلس میں نثریک ہوکراپ ولہجہ اور تلفظ واملا درست کیا ، نہ مجھی الفاظ کی نشست و برخاست ، باہمی ربط اور صوتی حسن برتوجہ دی تو بھارے اور ان حضرات کے درمهان بهفرق بيدابهو نابي تقيابه

جس طرح اردوادب اوراردوز بات تقواعد کی تعلیم بهار سے یہاں رائج نہیں ای طرح اس سے مطابعے کا ذوق بھی نہیں۔ اگر ہم دور نہ جا کیں ، اس وقت کے بڑے کا لم نگاروں کواپنے طلبہ سے بڑھوا کیں تو بھی زبان و بیان کی در تنگی کی وقیع لخست سے اپنادامن قدر ہے بھر سکتے ہیں۔ گراییا ذوق نہ ہونے کی وجہ سے ہماری طلبہ برادری کے لیے شستہ ، بمحاورہ اور زبان و بیان کی صحت والی اردو بولنا مشکل ہو گیا ہے۔ جب ہمارا پشتون طالبعلم سے کہتا ہے کہ 'آج میر سے سر پر درد ہے' یا'' کیا تمہار سے ساتھ فلال کتا ہے ہے'' تو وہ اپنی دانست میں قطعاً کوئی خلطی نہیں کرر باہوتا، پشتو ہیں بیدونوں جمعے ایسے ہی ہیں ،ہم شہار سے ساتھ فلال کتاب ہے دوست کلفظ واملاء فی اسے اس کی مادری زبان کے حصار سے نکال کر ملک میں بولی جانے والی زبان کے معیاری لب و لہجے ، درست کلفظ واملاء برگل محاوروں اور ضرب انا مثال سے روشناس ہی ٹبیس کروایا تو لاز آ بھی محرق زبان بول کراردودان ہم نشینوں یا اپنے مقتد ہوں کی طبیعت اچا ہے شکر تار ہے گا۔

اس کے برقکس اسکول و کالجز میں میبلی جماعت سے لے کرا بیم است تک طابعلم کی ذہنی سطح کے مطابق نصاب مروج ہے۔عصری تعلیمی ادار ہے تی اعتبار سے تباہ صل میں مگر اردو کے نصاب کی تدوین میں ان کے منصوبہ سازوں نے قوم سے کس نہ کسی حد تک وفاکی ہے۔ ان کا است و پہلے طالبعلم سے بلند آواز میں سبق کا الما کروا تا ہے پھر مشکل الفاظ کے معانی اور ٹی تراکیب کاحل ہوتا ہے، بعد زیسبق کے متعلق سوالوں کا جو ہے ہوجائے کے بعد خان جاہمیں پر کرنے اور جملے بنائے امر صد آتا ہے، پھر ہوتی کی تعقیص ہوتی ہے یہ سے جا بعدم ہے ان کے 'اپ الفاظ بین' مکھوا یا جاتا ہے، پھر مضمون نو یک کا اصول پڑھوا کر چھوٹی می کہ ٹی تھوائی جاتی ہے۔ پھر کی مضمون ہے گائٹ بتا کر س پر'ا کم از کم تعین سطرین' معھور کے ناتا بل بیان حفزت وانامحسوں کریں ہے کہ یہ کس قدر فطری و رفظی اسطی تر سیب ہے۔ پنانچان کے بیبال تعلیم معیور کے ناتا بل بیان انتخط ط کے باوجود او بیوں اور مقم روں کی صیب پیر ہوجو اتی ہے ور نامارے بال اعلی اور معیاری تعلیم کے باوجود گھیٹھاروواوں

حفرت و ، س موقع پرش بدفر ما نمیں گے کہ خوش مدانہ بقراطیت نہ بگھ رو،سید ھے سجدو بتاؤ کہ کیا کہن چاہتے ہو؟ تو میں عرض کروں گا کہ بندہ کے پاس بہت سے طلبہ اور نوجوان آئے۔ بیٹ میں کہ''صحافی کمیے بناجا تا ہے؟''

حضرت و له ابات بہت ہیں ہوگئ مگراتی اہم اور آپ ہے تفویش کروہ کام سے اس قدر مربوط معلوم ہوتی تھی کہ باوں شخواستہ اس طویت کی سن فی کرنا ہی پڑی۔ بندہ کے خیال ہیں ہی رے مزیز طلبہ کے ہیارہ وادب کا صرف مطاحہ ہر تر کانیس والرحض مطاحه ہر تر تعلیم کانی نہیں والرحض مطاحه سے تعفظ و لیج کی نبیس اور زبان ہی بیت اور زبان و بیان پر مطلوب قدرت حاصل ہو علی تو و نیا بھر کے وابر بن تعلیم میں نہیں تو می ور ور دری زبان کی تعلیم و مرتب تک له زم قرار ندویتے۔ پھر صرف و نبو کے قواعد کی تعلیم و تمرین تو مصل مطالعے سے ممکن ہی نہیں تھوں جبکہ ہو رہ باب س کا ذوق ور بنیو دی تعلیم ہی نہیں تو س کے ہیے مطاعه (جس پر مدومت کی کوئی صنوب جب نہیں ہوتا ہو گئی گئی ہو گئی

ہے؟ ارد وزبان کے قواعداور صرف وٹو کی مختلف کتب کا انتخاب بھی ہتا سانی کیا جا سکتا ہے تضص فی الدعوۃ وااار شادیا غیر و فی تی درجت میں ایب تجربی نبتاس اور زیاوہ تو ہل عمل ہے۔

جہ ں تک دینی مدارس کے بیے الگ سے اردو کا نصاب تیار کرنے کا مستد ہے تو اس کے مواقع بھی القد تع لی نے آپ کو بہت دی و بہت دیں ہے۔ ہیں۔ سال بھر میں درجہ ٹا دیے کسطح کی کتا ہے تو بتار ہموہی جائے گی۔ چی ہات سے ہے کہ اً مرحضرت نے اس پر توجہ نہ دی تو شہرت کے عمرو شاید کوئی اور اسے قابل النف مت نہ سمجھے گا اور اگر حضرت اس موضوع پر سوچیں تو کی را ہیں نکل سکتی ہیں۔ القد تعالی حضرت کی عمرو صحت میں برکت اور ترقی عطافر مائے اور امت کے بیے آپ کا ساینے رحمت تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ قائم رکھے۔
صحت میں برکت اور ترقی عطافر مائے اور امت کے بیے آپ کا ساینے رحمت تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ قائم رکھے۔
دعاؤں اور جواب کا ختظر

ابوب به ضرب مؤمن کراچی

(مید خط لکھنے کے بعد القد تعالیٰ کی تو ثیق سے اردوادب کی تدریس وتمرین کے لیے اردو تحریر کے آ داب پر مشمثل مفصل کتاب ''تحریر کیسے سیکھیں'' مکتوب نگار کے قدم سے تیار ہوکر شائع ہوگئی۔ والحمد لندعلی ذلک )

### صديوں كا قرض

بعض خواہشیں ایک ہوتی ہیں کہا 'سن انہیں حاصل زندگی سمجھتا ہے اور جب وہ پوری ہو ہاتی ہیں تو اسے یقین نہیں آتا کہ وہ معرض وجود میں آچکی ہیں۔ پچھاسا ہی معاملہ بندہ کے ساتھ اس وقت ہوا جب مشکر اسلام شخ الحدیث حضرت مواد نامفتی محمد تق عثانی صاحب ہارک القدفی حیاتہ کے تعم مجزر قم سے لکھا ہوا قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ چھپنے کی اطلاع سی ۔

میراخیاں ہے کہ آ پ مجھ نہ سکے ہوں گے کہ حفرت کے اگرین کی ترجے سے بندہ کی دیریندخواہش کی تحییل کا کی تعلق ہوسکتا ہے: میں آ پ کوزیادہ دیر سنسینس میں نہیں رکھوں گائیکن آپ کو مجھے تھوڑی دیر کے لیے تیں سال پہلے ماضی میں جو نکننے کی اجازت دینی ہوگی۔

سیاس وقت کی بات ہے جب بندہ نو دس سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کررہا تھا۔ جس نسخ میں ہم حفظ کرتے تھے وہ تاح کمپنی کا چھپ ہوامشہورز مانہ سولہ سطروں والانسخد تھا۔ اس کے آخر میں تاج کمپنی کی دیگر قرآنی مطبوعات کی فہرست بھی ہوتی تھی۔ اس میں ایک انگریز کی ترجہ کے جس مضام ہم کا نام پکھ یوں درج تھا' مارہ رڈیوک پکتھ س۔' بندہ کی جب بھی اس فظ پرنظر پرنتی تو دوسواں ذہن میں ' بھرتے سکن بھی کس سے بیسوالات یو چھنے کی جرات نہ دوئی۔ پہلاسوال تو یا انکل بچگانہ تھ البتہ دوسرے سوال کی دوسواں ذہن میں ' بھرتے سکن بھی کسی سے بیسوالات یو چھنے کی جرات نہ بوئی۔ پہلاسوال تو یا انکل بچگانہ تھ البتہ دوسرے سوال کی مسلم کی بیٹرے کے یا تحق ہے بھڑے دیا جائے گا۔ لبندا بیسوال بندہ کے دل میں تقریباً دیا جائے گا۔ لبندا بیسوال بندہ کے دل میں تقریباً دیا جائے گا۔ لبندا بیسوال بندہ کے دل میں تقریباً دیا ہے۔

جب ہی قرآن شریف کھولتے بند کرتے اس لفظ پر نظر پڑتی تو بیسواں ذہن میں کا بلاتا کہ اس نام میں ''مار'' کا لفظ دو
مرتبہ کیوں آتا ہے؟ اب آپ جانے کہ بچگاشین کے سوااس سوال میں کیا رکھا ہے؟ دوسراسوال بین تک کرتا کہ ہماری محدود وہ بی
سطح کے مطابق قرآن کریم کی دنیا'' تائ کمپنی'' پر شروع ہوتی اور ای پر ختم ہوتی تھی۔ اس سے کہ ہماری محبداور مدر سے بیلی تھی،
سارے بی قرآن شریف'' تائ کمپنی'' کے چھے ہوئے رکھے تھے اور چونکہ اس عمر میں ہماری دنی مجداور مدر سے بیلی تھی،
سارے بی قرآن شریف جھا ہے کہ بیلی کہ دنیا تھی کہ دنیا میں جو کے رکھے تھے اور چونکہ اس عمر میں ہماری دنی مجداور مدر سے بیلی تھی،
سارے بی قرآن شریف جھا ہی کو وہ اسے خوبصورت ، من بھاتے اور اعلی خطاطی والے قرآن شریف چھا ہی ہے جو
میاں نے صرف تائ کمپنی کودی ہے۔ تب ہی تو وہ اسے خوبصورت ، من بھاتے اور اعلی خطاطی والے قرآن شریف جھا پی ہے جو
میلدی سے یا دہوجاتے ہیں اور ہمیں کھیلنے کا زیادہ سے زیادہ وقت مل جاتا ہے۔ تائ کمپنی کے سولہ سطر والے قرآن شریف کے اس میں ہوں کی مطابقت ہیدا شہوسکی رنجا نے اس شیخ میں کیا بات ہے؟ خیر! دیکھیے بات
علادہ کی قرآن شریف سے ہمار کے فرسودہ ذبین کی مطابقت ہیدا شہوسکی رنجا نے اس شیخ میں کیا بات ہے؟ خیر! دیکھیے بات
دور چھی گئی۔ ذکر دوسر سے سوال کا جور ہاتھ ۔ مار مار ڈیوک پکتھال صدب کا نام دیکھ کر بندہ کوش کے سالگاتھ کہتا ہی کہتی جو رہی کو اس کہا ہوا ہوں کا کھا ہوا

ریک متندومعتر عالم دین کے قلم سے نکا ہوا پہا، انگریزی ترجمہ ہاورعائم دین بھی وہ جوندصرف بیک وقت نکته میں متندومعتر عالم دین کے کا ادیب وشاعر اور صحب نسبت روحانی شخصیت ویشن کا مل ہے بلکہ عالم سمام کی ایسی نامور اور ہمہ جہت شخصیت کداس کا نام ہی بذات خود صند ہے وعظریت ایک صفت ہے جوخود اپنا آپ منواتی ہے۔

یہاں بھی آپ ویکھیے کہ بیتر جم محض ڈھائی سال کی مدت ہیں ایک ایے شخص کے ہتھ سے مکمل ہوا جو گون گوں عالمگیر مصروفیت رکھتا ہے اور جو بھی کسی عصری تعلیم ادار ہے کہ باقاعدہ حالب عم نہیں رہے۔ ان کی تمام ترتعلیم انہیں ہے سرو سامان دینی مدارس میں ہوئی ہے جنہیں آئے جہ ست اور دنیا سے ناوانشت کا طعندہ یا جا رہا ہے۔ سیکن جیسا کہ جینیس لوگوں کے کام کی انفرادیت ہوتی ہے ، روایتی اصولوں سے سٹ کر پچھا ہی چیزیں اس ترجمہ و تشریح میں اپنائی گئی ہیں جومفیر بھی سین اورم تاز بھی نے نیز میر جمدانس کی میں سے ونف ست ورششگی و شافتگی لیے ہوئے ہے جود کھنے سے تعلق رکھتی ہے۔

بیں اورم تاز بھی نیز میر جمدانس سراست ونف ست ورششگی و شافتگی لیے ہوئے ہے جود کھنے سے تعلق رکھتی ہے۔

آپاس ترجی کی اہمیت اور افادیت کونہ بھے مکیس کے ٹر آپ کو اہل علم کی اس حسرت اور تشنیمند وُں کا اندازہ نہ ہوگا جو اب تک ان کو ہے چین کیے ہوئی تھی اور ان کے دوں کورٹر پاتی اس بے چینی کی شدت کا احس سمکن نہیں جب تک ایک نظر آج تک لکھے گئے اگریزی ترجموں پرنے ڈال کی جائے۔ لہٰذااز راد کرم آئے اُذراایک اُچنتی کی نظر آج تک قر آن کی انگریزی میں خدمت پر بھی ہوجائے۔

اس وقت بازار میں کی انگریزی تراجم دستیاب ہیں جن میں تین زیادہ مشہور ہیں۔ایک تو پہتھاں صاحب کا ترجمہ ہے جو کہ حیدر آباد دکن کے فر با نروانظام دکن کے ایما پر کی گیا اور ریاست حیدر آباد ہی سے کہی دفعہ شائع ہوا۔ اس ترجمہ میں پھھ اشکالات ہیں جو اہلے عم پر تخفی نہیں نیز اس کے سہتھ تشریحی نوٹس بھی نہیں جس کی وجہ سے انگریزی خواں طبقے کے لیے قرآن کی مراد تک پہنچنا مشکل ہوجا تا ہے۔ دوسرامعروف بلکہ غالبًا سب سے زیادہ مشہور ترجمہ عبدالقد یوسف علی کا ہے۔ موصوف چونکہ یو ہری داؤدی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس سے ان کے ترجمے کی ثقابت کا کیا عالم ہوگا ؟ یقینانختاج ہیاں نہیں۔ ہمرحال ان کی وکورین اطائل کی انگریزی اور زبان دانی کے حوالے سے ان کی غیر معمولی مہارت کی بن پر اس ترجمے کو عالمگیر شہرت ملی اور عام صور پر لوگوں کے ہاتھوں ہیں بہی ترجمہ نظر آتا ہے۔ تیسرا ترجمہ عرب دنیا میں ہوا ہے۔ مترجمین کی کمیٹی نے غالبًا پکتھال صاحب کے ترجمہ کوس منے دکھ کراس کے نقائعی دور کرنے کی کوشش کی ہے۔

الغرض اس سے بل جو بھی انگریزی ترجے ہوئے وہ یا تو غیر مسلموں کے تھے لبذاقلبی محبت کے اعی زاور سوز عشق سے

جنم لینے والی بینندیا بیکاوشوں کی تو قع ہی نضول تھہری 💎 یاان مسلم نوں کے جوملوم دین میں رسوخ ہےمحروم ورخصوصاً علم تغییر کی باریکیوں ہے نا آشنا تھے۔اس ہےا ن ہےا ہی غلطہ ان بھی ہوئیں جن ہے مطلب کچھکا کچھ ہوگیا،مفہوم ہی ایٹ عمیا۔اس کی کی مثالیں جھ جیسا سادہ مولوی بھی و بے سکت ہے لیکن میا کیستقل مقالے میں جیس کی مختصرا خباری مضمون اس کامتحمل کہاں؟ پھرعوم دینیہ ہے گہری واقفیت کور ہنے دیجیے کہ بیوہ بحث ہے جس کا فیصد ہورے عصری تعلیم یا فتہ دوست یوں کرتے ہیں: 'ارے صاحب! بس رہنے دیجے! مولوی صاحبان سے تو کسی کا کام دیکھا ہی نہیں جاتا۔ ' اہذا ہم اس بحث سے قطع نظر تھیں ہے رہان دانی کے لحاظ سے دوسر ئے ترجمول کودیکھیں تو بعض میں بائبل کے ترجموں کی مخصوص زبان اور اسلوب ایس گھ ہوا ہے کسورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کے عبد قدیم کی کتاب پیدائش و خروج کا مطالعہ کرر ہے ہیں ۔بعض تر اجم معاصر زیان میں ہیں لیکن یا تکمل طور پر تحت اللفظ کی جکڑ بندیوں میں مقید ہیں یا بالکل ہی آ زاو کہ فاصدر کھ کر گذریتے محسول ہوتے ہیں۔ بعض میں بیہ سند کے علوم عربیت (صرف نحو، مفت؛ بیان ، ہدیع ، معانی ) کی باریکی ب ندجائے کی وجدسے جہاں قرآن کا زور بیان ،فصاحت و بلاغت کی معراج کوچھور ہا ہوتا ہے و ہاں بیتر اجم مکنگ اور مجسمه ً بے بسی دکھائی دیتے ہیں اور جہاں کلہ مالہٰی اپنی خصوصی شان وشوکت کی بلندیوں پر ہوتا ہے وہاں بیرمترجمین پرشکوہ الفاظ کے چناؤ سے قاصرو عاجز معلوم ہوتے ہیں۔حضرت مفکر اسلام دامت برکاتہم کا ترجمہ ا کیے طرف و اعتقادی ونظریاتی طور پرزیغ وضدال ہے یاک، دوسری طرف اسل ف کے مخصوص اور مبارک و براحتیاط واعتدال اور سوامت طبع کا مرقع ،خود بنی وخود رائے سے اتنا اجتناب کہ نہیں ایک جگہ بھی کسی چیز کی نسبت اپی طرف نبیں کی ، نتحدیث نعمت کے لبادے میں اپنے اوصاف گنوائے ہیں۔ زبان کی طرف آئے تو نہ یوری طرح تفظی ہے کہ پیچیدگی اور البھن محسوس ہو، نہ بالکل آ زاد کہ دور دور سے حال پوچھتی گذر جائے، بلکہ جیسا کہ ان کی ارد وتحریر سادگی وول نشینی اورشیرینی و حاشنی لیے ہوتی ہے ای طرح تگریزی بھی انتہائی سہل وسلیس ہے۔اس کی سادگی ویر کاری کاسیح لطف تواگریزی خواں طبقہ ہی آٹھ سکے گا اور واقعہ یہ ہے کہ بیتر جمہ عوام کے لیے ہی لکھا گیا ہے اور انہی کی ضروریات کو مذنظر ر کھنے کی برکت سے بیشا بھارو جود میں آیا ہے۔قرآنی عوم پرحضرت کی دسترس اور گبری وابستگی کی ایک عدامت بی بھی و کیھنے کوملتی ہے کہ جا بجا مفید حواثی اور نکات میں خصوصاً جب سبھی قاری کو انجھن یا پیچیدگی محسوس ہونے کا اندیشہ ہوو ہال حضرت کے خصوص دلنشین اسلوب برمشتمل حواثی ذہن کی گر ہیں کھو لئے کا کام دیتے ہیں۔ پھر چھا بے والول نے طباعت کے عالمی معياركو منظرر كصة موئ حسن ذوق كاجوثبوت ديا بوه قابل ديديس باورقابل داديمي

چونکہ اہم ین نہان ہے ہم دیک لوگوں کی واقفیت قابل کا ظاہیں نہ ہی استے ہوئے علمی کام پر کسی تیمرے کی اہلیت ہے لہذا اس ترجے کے حقیقی فئی محاس اور معنوی خوبیوں کو قرآن کے ان شاکفتین کے لیے چھوڑ نا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے جو الساف پیندی اور حقیقت شناک کی ڈوسے یہ بھے گرآج تک تک اگریزی میں قرآن کریم کی خدمت تشکی کا شکار اور اوھوری اوھوری ہے البت یہ کہنے میں ہمیں کوئی باک نہیں ہے کہ آج اس ترجے کی اشاعت سے کئی صدیوں کا ہو جھ آتر گیا ہے اور اب کسی کوحق نہیں کہ میائے حق کو زبانہ ناشنای یا عامت المسلمین کی اشاعت سے کئی صدیوں کا ہو جھ آتر گیا ہے اور اب کسی کوحق نہیں کہ میائے حق کو زبانہ ناشنای یا عامت المسلمین کی

توقعات پر بورانداً ترنے کا طعنہ دے سکے۔

حفرت کی عبقریت کا اندازہ تو کیجے! ایک طرف اردودادب کے دوا سے زبان وبیان پر ایک گرفت کہ'' جہان دیدہ' اور'' دنیا میر نے آئے' جیسے شاہکار آپ کے نوک قعم کے مربون منت ہیں۔ دوسری طرف ارشاد واصلاح کا سیمالم کا مخلوق خدا آپ کے 'اصلاحی خطبت' سے فیضاب ہور ہی ہے۔ تیسری طرف جب' فتح المہم'' کی تکمیل ہوئی تو ہم سیجھتے تھے یہ قدرت کی طرف سے حضرت کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والاسب سے ہزااور اہم کا م ہے۔ اس پراور نہیں تو کم از کم اس کی جلدوں کے بقدر شکرانے کے اونٹ ذبح ہونے چاہیں۔ فقد المحاملات یعنی جدید معیشت و تجارت اور اسلامی بینکاری کے حوالے سے حضرت کی خدمات کو بجاطور پر تجدیدی کا رنامہ کہا جاسکتا ہے۔

پھر جب معلوم ہوا کہ معارف القر" ن کا آئریزی ترجمہ کھیل کے قریب ہے تو ہم نے جانا کہ بیتو حضرت کی حیات مجمع برکات کا اہم ترین سنگ میل ہے۔اس دوران منا کہ حضرت خود بھی انگریزی ترجمہ لکھ رہے میں تو دل نے کہا کہ اہل اللہ **کی** قبولیت کی ایک ملامت بیربھی ہوتی ہے کہ القدر ب العالمین ان کی تصنیفی تبدیغی کاوشوں ئے ' ختا سرسک' کے طور پراینی کتاب **کی** خدمت بھی لیتا ہے گریبال ایک اورخوشخبری ہاتی ہے کہ فاکستر میں ایک ورخیرو کن چنگاری چھپی ہوئی ہے۔وہ یہ کہ حضرت والا قر آن کریم کے اردوتر جمے پر بھی کام کررہے ہیں[ایریل 2009ء میں بیتر جمدشائع ہوکرمنظری میرآ گیا]ای دوران بغیر کسی پیٹی اعلان کے'' فرویٰ عثونی'' کے نام ہے حضرت کے فراوی کی پہلی جلد منصة شہود پر آئی اور اہل فتوی کی آتھے میں شھنڈی ہوئیں۔اعتدال،حزم واحتیاط اور باریک بنی کا مرقع '' فآوی عثانی'' مدتول حوالے کی کتاب کا کام دیے گی۔ کیااتنے سارے لا فانی کاموں کے بعد بھی کوئی کہدسکتا ہے کہ مسلم امد خدانخواستہ با نجھ بوچکی ہے اورا سے سپوت نبیں جنتی جو ہرز مانے میں اس کا طرۂ امتیاز رہے ہیں؟ کیا آئ بھی مسمانوں میں ایسے سپر جینس نہیں جوساری امت کی کوتا ہیوں کا کفارہ تن تنہا دے تکیس؟ فہم دین کورس کے دوران عوام کو کی اردوتر جے کی طرف راہنمالی کرتے ہوئے ہم پر جو گذرتی تھی وہ ہمارا حسرت زوہ دل ہی جانتا ہے۔اب نا آسود ہتمناؤں ہے بھرے در کواطمینان ہے کہ اس کے تئی زخم بھر گئے ہیں ۔ہمیں دنیا ہے جاتے وقت پیجسرت نہ ہوگی کے سوسوا سوکر وڑمسلہ ن مال کر دینا کی دو بڑی زبانو س کوایک ایک ترجمہ نیاد ہے کتے تھے۔البتہ ایک اندیشہ ضرور ہے کہ ہم کہیں اپنی المناک روایت کےمطابق ان دوش ندار خدمات کی و نیک قدر نذکریں جیسا کدان کاحق ہے۔ ہوتا تو یہ جا ہے کہ دنیا میں کسی علمی خدمت کے اعتر اف اورخراج محسین پیش کرنے کے ہیے جیتے بھی طریقے معروف اور رائج ہیں 👚 تقریب رونمائی اورش ندار یذیرائی ہے نے کر کسی مؤقر ابوار ڈ تک 💎 وہ سب اداسیوں کے موسم میں طنے والی اس نیر معمولی مسرت پراپنا ہے ج نے چاہمیں کرنے والے نے توابعے حصے کا کام کر کے یک بروابو جھتن تنہا اتار دیا ہےاور ایک بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کو سبكدوش كرديا ہے۔ و كيف كى وت يہ ہے كہم اس كا سوائت كيے كرتے ميں؟ حقيقت ہے كہ جب تك الكريزى زبان وميان کے انداز میں کوئی بڑی تبدیلی نبیں آتی ان شاءاللہ ہے متندتر جمہ پڑھا جاتار ہے گا اور کسی بھی غیر متنداور غیر ثقہ ترجے کی احتیاح -8£125.c

## گودڑی کے طل

ی شدہ دنوں مریکا سے خبر آئی تھی کہ تین انجینئر دوستوں نے ال کر B-52 طرز کا، ڈل طیارہ ڈیزائن کیا ہے اور س طیار سے نے تر ان کئی پرواز بھی کمل کر ہے۔ ان دوستوں نے اس پروجیکٹ پر آنے والے . خراجات ذاتی ذرائع سے حاصل کے اورائے جی ورک شاپ میں تیار کیا۔ میں اس طرح کی خبر ہیں جب پڑھتا ہوں تو ہا من خند ذہن ان دوستوں ، ساتھیوں اور ہم وطنوں کی طرف چا اتا ہے جوقدرت کی طرف سے ہان کی اعلیٰ جاتا ہے جوقدرت کی طرف سے ہمثال صاحبیتیں لے کر پیدا ہوئے تھے۔ اگر ان کوموقع ملٹا تو وہ بہتے کچھ کر سکتے تھے، ان کی اعلیٰ کوشیں ملک وست سے ناکا می کا داغ من کرکامیو نی کا تاج بہن سکتی تھیں گر بہ وطن نے ان کی قدرندکی ، اہلِ اختیار کوان سے استفادہ کی پروانہ تھی اور بہل شروس سے اوجھل کردیا۔

چند یک بی ایسے تھے جو بیرون ملک پنٹی گئے یا کسی نیر ملکی جو ہشناس کی نظر میں سکئے وہ اس وقت مغربی و نیا میں کہیں نہ کہیں اہلِ مغرب کی ترتی میں اپنا حصد ڈال رہے ہیں۔ یسے قاماں جو ہروں کے بغیر بھارے چر نموں میں روشنی نہیں، دھواں بی دھوں ہے۔ ہمیں ان کی شخت ضرورت ہے سیکن سنگد، نہ ناقدری کے سب وہ نال وطن سے ایسے نالاں ہیں کہ وطن و پسی ن کے پروگرام میں شامل بی نہیں۔

مثلًا میں دوایسے بھ ئیوں کو جانتا ہوں جن کو قدرت نے کمپیوٹرا کرڈ دماغ دیا تھا۔ کمپیوٹر جب نیا نیہ آیا اورانہوں نے اسے چھو تو انہیں یول مگنا تھ کہ گویا کوئی مقاطیسی کشش نہیں اس کی طرف راغب کرتی اور اس سے کھیلنے پر اکساتی ہے۔ چند دنوں میں انہوں نے اس نئی دیج دکواندر با ہراچھی طرح چھان پھٹک ہیا اور مزید جاننے کی پیاس اتنی بڑھی کہ پاکشان میں جو پچھا دستیاب ہوسکت تھاوہ سب پچھ جدد ہی گھول کر لی گئے۔ ن کی سے کی کارکردگی بہت تیز رقی رتھی۔

ان میں سے ایک تو جب ملو پھھوی کھویا معلوم ہوتا تھ۔ گویا اس پر پھھو رد ہور ہا ہے اور وہ اسے میٹنے اور ضبط کرنے میں انگا ہوا ہے حتی کہ انہوں نے پچھ سے پروگرام اور س نٹ ویئر بنائے جس سے ؛ وردور تک ان کی شہرت ہوگئی۔ ایک ہم وطن سرمایہ دار سے ان کی بات چیت چنی کہ بیسے وہ مگائے اور ایپ دات ان کی ہوں گی گر' تیل منڈ ھے نہ چڑھ کی' حتی کہ بیرون ملک سے ان کوآ فر ہوئی اور ایب دکش پیکیج بیش کیا گیا کہ ان کے سیے انکار ممکن نہ ہا۔وہ دن اور ج کا دن نج نے کس ملک میں بسیرا کیے ہوئے ہیں؟

پچھے دنوں خبر آئی کہ بیک کم عمر پاکست فی طالبہ نے کمپیوٹر کی تاریخ میں نیار یکارڈ قائم کردیا ہے اور اس نے اس وقت ایم می پی (مائیکر وسافٹ سرٹیف ئیڈ پروفیشنل) ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے، جب اس کی عمر صرف نوس نوماہ اور گیارہ دن تھی ۔اس انتہائی غیر معمولی کارکردگی نے جہاں ساری دنیا کو چوٹکا دیا وہاں افغار میشن ٹیکنا لوجی اور سافٹ وئیر کی دنیا کا ہے تاج یادشاہ مل گیٹس بھی ٹھنگ کررہ گیا۔ س نے اپنے کارند ۔ دوڑا ہے اور س نوکھی نبی سے ملنے کے بے خصوصی طور پر سے امر یکا بلوالیا۔ جب بل شیئس کارند ۔ یہ تا سن آئے اور اذبار میں اس نبی کے ساتھ صوری سے کھنچوا میں تو اس وقت و سامیں ہوک اٹھی کہ کیا یا کستان

کی چودہ کروڑآبادی میں ایب کوئی صاحب دل اور صاحب حیثیت ندتھ جو سنجی کی حوصدافز انی کرتا، اس تعمتِ خداوندی کی قدر
کرتا۔ مانا کدمونوی ملا اور مدر ہے کے خیراتی روٹیاں کھانے والے طالب جان آپ جنب کی نظر میں حقیراورم بغوض ہیں، ان میں
سے اگر کسی نے کم عمر ترین و فظ ہونے کا اعزاز حاصل کیا تو کیا تیرہ را (پیچھیے سر کراچی کے ایک بیچے نے اس حوالے سے انوکھ
مثال قائم کی تھی ) مگرید نگی تو آپ کی و نیا سے تعلق رکھتی ہے، اس کا کارنا مدتو آپ بیے نزدیک بھی کارنا مدہ ہے پھراس کی قدرافزائی
سے بدشمتی کے عدوہ اور کیا چیز مافع ہے؟ ارفع کر یم نامی اس نبی کے منتعلق مزید مصوم ہوا کہ فیصل آباد کے نواحی گاؤں سے تعلق رکھنے والی یہ چھوٹی می نبی شر عربھی ہے اور انگریزی میں طبع آز مائی کرتی ہے۔ اس نے بی گیش کو اپنی انگریز کی نظم جواس نے جب نر کے سنز کے دوران کامی تھی پیش کی تو د کھنے والوں نے ان کی می قات پرتبھر وکی ''ارفع کر یم بال گیش سے اتنی متنا ٹر دکھائی خد بی تھی جن بال گیش اس بونہار یا کت نی نجی ہے متن ٹر نظر آتا تھا۔' نیکن وطن میں اس کی حوصلدافز ائی کا کیا حال ہے؟ اس کی ذبانی سنین

'' میں نے نومبر 2004ء میں بیاریکارڈ قائم کیا۔ تم م دنیا کو پیتہ چل گیا لیکن ہمارے ملک میں کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ جب بل کیٹس نے مجھے باد کر ملاقات کی تو ایک دم میری اہمیت بڑھ گئی۔ گویا میرااصل کا رنامہ کوئی کا رنامہ نہ ہوا بلکہ بل گیٹس سے ملاقات اصل کا رنامہ تھیرا کہ اس جیسے مخص نے مجھے بابیا ورما، قات کا اعزاز بخش۔''

اس بکی کے شکو ہے دوہ برہ پڑھے۔ دکھ در داور رنج کی ہر دل پر چھریاں ہی چدتی محسوس ہوتی ہے۔ قتم بخدا المقدر حیم وکریم کی نعمتوں کا ناشکراہم یا کتانیول سے بڑھ کرکوئی کیا ہوگا؟

چندس پہیم کراچی کی ایک یو نیورٹی میں تین طلبہ نے ل کرگاڑی بن کی۔ طلبہ کے ایک دوسر کے گروپ نے گاڑی کی حفاظت اور چھننے سے بچانے کے سے مجیب وغریب آ مدایج دکیے۔ پشاور کے ایک طالب علم نے دونشتوں وا اطبارہ بنایا اور خواہش ناہر کی کہ اگر اسے اخراج ت دستیاب ہوج کمیں تو وہ س پر پورے پاکستان کا چکر رگانا چاہتا ہے۔ اس کا کا رنامہ اور خواہش اخہاروں میں چھی کیکن مدارس کے طلبہ کو ناامل کا طعند دینے والے کسی ہا قتد اربستی نے اس کے لیے پچھی کیا شدا ناجی اس کے بیا چھی کیا شدانی ناجی اس کے میں کہ تو کہ کا رہا گھا کہ کا میں مند بھٹ صی فی کو قو فی کو اس باصلاحیت نو جوان کی زبانی کلامی تھے ،حوصلہ افزائی تو کرے۔

کینیڈا کے ایک اسکوں میں پاکستان موالیدا در موریط دیے کتین بچوں نے مل کرایک ایجاد کی جس سے کسی بھی انجن کی کارکردگی کوئی گن بڑھا یہ جاسکتا ہے ۔ کینیڈا واسو نے ان کے اعزاز میں شاندارتقریب منعقد کی اور پر کشش اسکالرشپ کا اعلان کیا ۔ گویا نہیں مقید کرریا کہ و واب عمر مجرانبی کے سکتن کوروش رکھنے کے لیے اپنی توانا کیال صرف کرتے رہیں گے ۔ کینیڈا میں متعین پاکستانی سفیر کوتور ہنے دیجے ، ہی رے وزیر تعیم جو یدا شرف قاضی صاحب جب کینیڈا گئے اور ایک بے ہودہ موضوع پر متعین پاکستانی سفیر کوتور ہنے دیجے ، ہی رے وزیر تعیم جو یدا شرف قاضی صاحب جب کینیڈا گئے اور ایک بے ہودہ موضوع پر تقریر کرنے والے پاکستانی سنچ کوانعام دیا تو انہیں خیال بھی نہ آ یا کہ اس پاکستانی بچے کو بھی پچھے پیش کرتے جس نے ایک بامعن کام میں حصد ای تقراورش نداراور قابل افخر کامیا بی حاصل کھی ۔

پیچید انوں ایک صاحب کے ہاں جانا ہوا۔ وہ اسپئے چیوئے سے بیچے کواس بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ اس نے ایک مرتبہ پھران کی گھڑی کھول کر پرزے بھیر ہ ہے ہیں ۔ تفصیل پوچھی تو معلوم ہوا کہ یہ بچے گھر میں آنے و لی کسی مشینری کو جب تک کھوں نہالے ہے جین نہیں ستا۔ س چیوٹی می عمر میں چیچ کس پراس کے ہاتھ اور مشین کے پرزوں کی فٹنگ پراس کا وہا ٹے اس

تيزى سے نيل ہے كہ چھوا سان جن امعلوم ہوتا ہے۔

بندہ نے ان صاحب ہے عرض کی: ''اس میں ناراض ہونے اور ڈا نٹنے کی کون می بات ہے؟ آپ کوخوش ہونا چاہیے
آپ کے گھر میں بھی و یہ جل اُٹھا ہے۔ اس بچے کوس کنس کی تعلیم دلوا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی و ماغ میں بٹھ تے رہیے کہ جب کس
کام کا ہوجائے تو خدارا ملک وملت کو نہ بھو لے۔'' پچے دنوں پہلے ایک صاحب اپنی نگی کو لے آئے کہ اے دم کرو جیجے ۔ پوچھا کیا
مسئلہ ہے؟ ارشاد ہوا: ' پڑھی نہیں ،سراون کرے میں گھی ہاتھ میں کا غذ لیے پشل مند میں چہاتی رہتی ہے۔''
اس پر بندہ کے کان کھڑے ہوگئے۔ بچی کو بلاکر پوچھا: ' بیٹا آپ کوسب سے اچھی چیز کیا گئی ہے؟''
بولی: ''جھوکو کہ نیاں لکھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔''

''کہانیاں لکھنے میں، ذرا دکھ بے و سہی کیا لکھ ہے؟'' بندہ نے جب سرسری می نظر ڈالی تو یقین نہ آیا کہ ایسی جملہ بندی ومنظر نگاری اور ایسی مکا کمہ نو کی سات آٹھ سال کی پڑی نے کی ہوگی لیکن'' مجرم'' بھی سامنے تھا،'' جرم'' کا ثبوت (بچوں ک کہ بنیاں) اور آلہ؛ جرم (چبائی ہوئی پنسلیں) بھی ساتھ تھا اس لیے ان کے والدکو سمجھا ٹا پڑا کہ جب بھی یہ بڑی کوئی پنسل چبا کرختم کرے، اس کی تکھی ہوئی کہانیں بمیں جمجوا و یا سمجھے۔ اس کے لیے دیا کریں گے ان شاء التدا سے شفا ہو جائے گی۔

حضرات محتر ما ہمارے ملک میں جو ہرشنا می اورقد رافزائی کی ایک مثابیں اً سرمزید کھی جا کیں تو کاغذوں کے انباریگ جا کیں گے گر جھوڑ ہے ہم نے تازہ تازہ تازہ تازہ تازہ تازہ تازہ من یا ہے، موہیقی بتھیئر اور بسنت کو روائ وینے کا عہد کیا ہے، ان باتوں میں پڑ کر کیا مزا خراب کریں۔ یہ بات البتد آخر میں کہنا جا ہوں گا کہ مذکورہ بااتما ممثابیں اً کر چی عصری علوم سے تعلق رکھتی ہیں گراس کا یہ مطلب نہیں کہ مدارس کی گووڑیوں میں لعل نہیں یائے جاتے۔ مدارس میں ان کا تناسب تو کہیں زیادہ ہے۔ سردست ایک مثاب کا فی ہوگ ۔

اسمام آباد میں مری روڈ پر ایک مدرسہ بے ''ادارہ علوم اسمائی'' اس مدرسے میں در ب نظامی کے ساتھ بی اسے تک مکمل تعلیم دی جو آتی ہے۔ اس کے بچوں نے پاکستان کی تعلیم تاریخ کا سیار بکارڈ تو تم کی ہے جو مٹی ڈمٹی یا دکر نے ورپینٹ ٹائی کئے کا طریقہ کھانے والے مبتی ترین اسکول بھی نہیں تو ڑکتے میں وہرا تا ہوں : بھی نہیں تو ڑکتے ملک دو فریب گھرانے کے ان بچوں کا دیکا رؤسنیں تو انہیں پیدنہ آج نے سیروس ماٹی کے عالم میں تعلیم حاصل کرنے والے یہ بچے فیڈرل بورڈ میں ہرسال ابتد کی تمام پوزیشنیں اس طرت سیٹ لیتے ہیں جیسے کوئی بیری کے درخت کے نیچ گزرتے وقت پک کر سرنے والے بیرا فی کر جیب میں بجر لیتا ہے۔ گزشتہ سال میٹرک کی مبلی 14 پوزیشنیں انہی کی تھیں۔ اس سال میٹرک کے علاوہ انہوں نے ایف اے میں چار بوزیشنیں جنتے تھیلتے حاصل کر لیں گر ہوا کی مبلی کہ ایوریشنیں جنتے تھیلتے حاصل کر لیں گر ہوا کی بہلی 14 پوزیشنیں جنتے تھیلتے حاصل کر لیں گر ہوا کی انہ کی درسا اب بھی کسم بری کا شکار ہے اور "بندہ بھی امیرنیس کدار با باقتہ دریا المیان وطن اس کی حوصدا فرائی کریں گے۔

جو ہر شناسی اور قدر افزائی میں ہم لوگ اسے مستعد ہیں کہ اگر یہی حال رہا تو عالم اسلام سے بالعموم اور پاکستان سے
بالخصوص کام کے لوگ تھے تھے کر ہا ہر جاتے ور مغرب کے چراغوں کا ایندھن بنتے رہیں گے۔قدرت ہماری جمولیال بھرنے میں
بالخصوص کام کے لوگ تھے تھے کر ہا ہر جاتے ور مغرب کے چراغوں کا ایندھن بنتے رہیں گے۔قدرت ہماری جمولیال بھرنے میں
بخل نہیں کررہی ،گر ہم بھی خاندانی منصوبہ بندی ،بھی تو می غفست والا پرواہی اور بھی ویدو وانستہ خیانت وکام چوری سے سبب
قدرت کی ان نعمتوں کو سنجاں نہیں رہے۔ جس طرح سوراخ والا ملکا بھی نہیں بھرتا اس طرح و وقو منہیں بنب عتی جواتی جمولی کا
سوراخ رفونہیں کرتی ،اس سے گر کرضائع ہونے والے قیمتی عل وجواہر کی فکرنہیں کرتی ۔

# خوز پر تھیٹر

محت على آ فريدى بسوات

ضرب مؤمن کے گزشتہ شاروں میں چھنے والے یو لئے نقشے میں 'محودزی کے مطل 'کو قارکین کے علقے میں بہت پہند کیا گیا۔اس حوالے سے مختلف خطوط اور مضامین وصول ہوئے جن میں سے صرف ایک کو یہاں اس امید پرشائع کیا جارہا ہے کہ ہمارے ملک کے ارباب افتد ار، صاحب حیثیت افراواور اساتذہ ومر بی حضرات کو گووڑی میں جمپا ایسالعل ہاتھ گے تو وہ اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اپنی کوشش ضرور کریں ہے۔

#### ☆.. ☆..☆

شارہ نمبر 36 میں مفتی ابولہ بہ شاہ منصور کا مضمون '' گودڑی کے لطل'' پڑھا، بڑاا چھالگا۔ ویسے بیجی بتاؤں تو جھےا پناماضی یا د آیا۔ بچپن سے ایک تجسس ہوا کرتا تھا کہ جس چیز کود کھتا، اس کواندر سے بچھنے کی کوشش کرتا کہ یہ مشین وغیرہ اندرونی طور پ کس طرح کام کرتی ہے؟ اسکول میں سائنس پندیدہ مضمون تھا اس لیے استاد جب کوئی سبق پڑھاتے تو گھر میں تجربہ ضرور کرتا جس کی وجہ سے بعض اوقات مار بھی پڑتی۔

جھے اب بھی یاد ہے کہ ہمارے گھریں اس وقت بطی نہیں تھی۔ایک دوست کے گھر تجربہ کرنے کمیا ( بجل کی مدو ہے کوئی کی سروے کوئی کی سروے کوئی کی سروے کی مدو ہے کوئی کے تاریس کمزور ہونے کی وجہ ہے جل گئیں، بھاگ کر جان بچائی۔

مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب استاد ہے اس بات پر بخت مار کھائی تھی جب انہوں نے کہا کہ زمین سورج کے گرد گول چکر لگاتی ہے تو میں نے یو چھا: ''استاد جی! پھر موسم کس طرح تبدیل ہوجاتے ہیں؟''

اس پراستاد نے کہا: ' اِلكل كول نبيس بلك الله كى طرح چكر لكاتى ہے۔'

اس پر میں نے پوچھا:'' کھرتو دوموسم ہونے چاہیے تھے۔' اس پراستا دکو قصد آیا اور ڈیڈے سے ٹوب پٹائی گی۔ وہ دن بھی یا دہے جب استاد نے کہا:'' آسیجن آگ جلانے اور کاربن ڈائی آسیائیڈ آگ بجمانے میں مددویتی ہے۔'' کھر جب انہوں نے کہا:'' ہم جب سائس لیتے ہیں تو آسیجن اندر کھینچتے ہیں اور کاربن ڈائی آسیائیڈ ہا ہر نکالتے ہیں۔'' تو میں نے پوچھا:''میری ماں جب آگ کو پھو تک مارتی ہے، وہ تو جل اُضحتی ہے۔''

اس پراستاؤ نے میرے منہ پڑھپٹر مارا ،ان کے ہاتھ میں قلم تھا جس کی وجہ سے میرے منہ سے خون بہنے لگا اور فرمانے کئے: 'ابرنا آیاسائنس دان!''

پھر میں کالج آیا اور ساتھ ہی ہمارا خاندان دوسری جگہ شفٹ ہوا۔ اس جگہ بکل تو تھی مگر لوڈ شیڈنگ تھنٹوں رہتی تھی۔اس پر میرے ذہن میں ایک خود کار جزیئر بنانے کا خیال آیائیکن اس کے لیے پیسیوں کی ضرورت تھی جو کہ میرے پاس تھے نہیں۔اس اثنا میں جھے کالج سے ایک مرتبدا سکا کرشپ ملا جو 1450 روپے تھا۔ اس پر میں نے ابتدائی سامان خریدا جس پر 13، 12 سورو پے خرج ہوئے کین کچھا درسامان تھ جس پر تقریباً 5000 روپے لگت آنی تھی۔ میں اس تگ وروش تھا کہ کہیں ہے کچھ پسیم ل جا کس قور اتھوڑا کر کے سامان خریدوں گالیکن جب میں نے اس کا ذکر چند دوستوں سے کیا کہ اس چیز بنار ہا ہوں تو انہوں نے بہ کر مستر دکر دیا: 'اگر ایس ممکن ہوتا تو جا پان امریکا وغیرہ کب کے بنا چکے ہوتے لیکن بہ چونکہ ممکن نہیں اس سیے وہ بھی نہیں بنا سکے۔' مستر دکر دیا: 'اگر ایس میں ہوتا کہ جس میں بھی نہیں نہ پیٹر ول وغیرہ کی ضرورت پڑتی بلکہ بیخود کا رفظام کے تحت بغیر کسی رکا وٹ کے بیار ہتا ہیں میں نے ارادہ ہی ملتوی کر دیا، وہ ادھورا سامان اب بھی گھر میں پڑا ہے۔

پھریس نے ایک ٹیکنیکل ادارے میں داخلہ لیا (ریفریج یشن، ایئر کنڈیشن، الیکٹرک اور ویلڈنگ ) میں نے وہاں کنڑی سے ایک فرخ ہنایا جو کدا ب بھی وہاں موجود ہے اور نے ٹرکوں کواس پر پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں میں نے تینوں کلاسوں کوٹاپ کیا، پھر حکومت کوٹرض کی درخواست کی لیکن 19 فیصد سودگی وجہ ہے چھوڑ دیا۔

مبره ل کچھ کرنے کی تمناتھی جوتشدر ہی۔ میں نے کمپیوٹر میں داختہ لے سے بھے ایسا محسوس ہوا کو یا یہ بھیے پہلے ہے آتا ہے کیونکہ میں نے پہلے سات دنوں میں نمن کلاسوں کا کورس پڑھااورا ستاد نے جھے چوتھی کلاس میں بٹھایا۔ پھراس سے بھی آگ نکل گیا اور چھ مہینے کا کورس 2 ماہ میں ختم کر دیا۔ پرنیل سے سند مانگی تو کہا کہ چے ہیں یوں کی فیس دے دوسر شیفکیٹ مل جائے گا۔ میں نے سند چھوڑ دی اور دوسر سے ادارے سے اور کورس کر لیے۔

### ایک عاجزانه درخواست

### ( "السهيل بهشتى زيور "كى كهلى جدد ك مقد سے كے طور بر لكها كيا)

مبہتی زیورسب سے پہلے ویکھنے کا موقع ہمیں اس وقت ملہ جب ہم نے ہوش بھی نہ سنبالا تھا۔ ہمارے والدصاحب کے پاس ایک موقی ہی نہ سنبالا تھا۔ ہمارے والدصاحب کے پاس ایک موقی ہی کتابتھی۔ چڑ ہے کی جدیں معفوف اس کے پاس ایک موقی ہی کتابتھی۔ چڑ ہے کی جدیں معفوف اس کے والدصاحب انتہ نی عقیدت واحتر ام سے اُٹھ تے ۔ انہوں نے اسے قرآن کریم کی طرح غلاف میں لیسٹ محلوب ہو۔ وا سے مقیدت سے اُٹھات و بہت احترام سے غلاف سے نکالتے ، احتیاط سے اس کے بوسیدہ اور ال اُلیتے اور جلد ہی معلوب جگدا ہے۔ وا سے تلاش کر لیستے ہیں اس کا صفح صفح انہوں نے بڑھ رکھا ہو۔

میں ہمجھتا ہوں کہ اوراق کو بلٹنے میں والد صاحب کی غایت درجہ احتیاط میں کتاب کی بوسید گی کا اتناوخل نہ تھا جھتنا کہ عقیدت واحترام کی وارفگی انہیں اس آ ہستہ روی پر مجبور کرتی تھی۔ بہتی زیور متعدد امقاصد کتاب تھی۔ والد صاحب نے ہم سب بہن بھائیوں کی تاریخ پیدائش اور دیگر اہم واقعات کی مختصر یا دواشیں ای پرتحریر کررکھی تھیں۔ اس کے لیے انہوں نے بچ بھی میں آ دھے نوائے خالی صفحات یا حواثی کو منتخب کر دکھا تھا۔

کوئی مسئدہ کی خاہوتا یا تعویذ دینا ہوتا تو بھی بہتی زیور ہی پہلا اور آخری مرجع تھے۔ تعویذ لکھنے میں کام آنے والے کاغذ کے لمبے یا مربع مستقبل کلڑے بہتی زیور میں رکھے ہوتے تھے۔ یہ کلڑے پچھٹو لکھے ہوتے اور پچھان لکھے، لیکن بوقتِ ضرورت برآمداس کتاب سے ہوتے تھے۔ بہتی زیور کے حواے ہے بچپن کی یادوں کو بقت بھی کریدا جائے، گہرے عقیدت واحترام کے روقوں کی تہیں ہٹی چلی جاتی ہیں۔

قر آن مجید کے بعدای کا مقام ومنصب تق اوریہ بات ایک ہمارے گھرانے پر ہی کیا مخصر، برصفیر میں کون سا گھر ہوگا جس کی دینی وروحانی ضرورت کا مرجع وننیج اورعقیدت کامحوریہ کتاب نیر ہی ہو۔

حضرت تحییم الامت مجد والملع حضرت مولانا شاہ محد اشرف علی تھانوی نور الله مرقدہ کی کیا بجیب شان رہی ہے۔اللہ تعالی نے مسلمانان برصغیر پرخاص نظر رحت فرمائی تھی کہ انہیں دیو بند بھیے علی ادارہ اور اس ادارے سے وابستا دیگر مشبرک شخصیات کے ساتھ حضرت تھانوی جیسی جامع الکمالات علمی وروحانی شخصیت سے فیض اُ تھانے کا موقع دیا۔ فاہری علم کی طرف جا کیس اُو کون سافن ہے جس میں آپ کا شاندار شخصی کا منہیں اور علم باطن کی جانب نگاہ دوڑا کیں تو اصلاح وارشاداور تربیت و تخرکیہ کی کون می جہت ہے جس میں حضرت کی محیر العقول خدمات صدقہ جاربہ کے طور پر جہار سو پھیلی نظر نہیں آتیں تفسیر وحدیث ہو یا فقہ وفتو کی مسیرت طبیبہ کا در گداز موضوع ہو یا منطق وفل خدمات ملائے زمین ، کوئی فن ایسانہیں جس میں آپ کے عبقر می الصف قدم نے وقع نگارشات یا دگار شد چھوڑی ہوں۔

ان بلند پایینلمی کامول کی کشرت اور تنوع کو دکیو کرآپ کومجد دملت کا خطاب بھی دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ اگرآپ کے علمی کامول کوآپ کی زندگی کے باہر کمت دنون پرتشیم کیا جائے تو فی دن کئی صفحات بنتے ہیں۔ بیرتمام تبعرے بجاطور پر درست اور مرحل ہیں بہشتی زیور کی شکل میں موام الناس کو جو تفدآپ نے دیا وہ بلاشہدا کیے منفر دشاہ کاراور لا زوال یادگار ہے علماء ہوں یا عوام ،سات پردوں میں رہنے والی گھر پلوخوا تین ہوں یا جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے روش خیال حضرات ... .سب کے سب اس سے کیساں طور پرمستفید ہوتے رہے ہیں اور اس کتاب نے گھر داری کے اُصولوں اور گھر پلو چھکوں سے لے کر پیچیدہ ویٹی مسائل میں وہ بے مثال کردار ادا کیا ہے کہ اگر پوچھا جائے: وہ کون می کتاب ہے جس نے گزشتہ میری میں اُردوخواں طبقہ کوسب سے زیادہ متاثر کیا؟ تو جواب میں بہشتی زیور کا مقابلہ شاید ہی کوئی کتاب کر سکے نہ

بہشتی زیور بنیادی طور پرخوا تین اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کھی گئی تھی لیکن اس کی مقبولیت اور اس سے استفادہ اس درجہ کا تھا کہ دفتہ رفتہ''عوامی دینی نصاب''بن گئی۔ برصغیر کا شاید ہی کوئی ایسافھ خص ہوجواُ ردو پڑھ سکتا ہو،اسے دین کی طحد بدہو اور اس نے اس کتاب کا مطالعہ نہ کیا ہو۔''وقت بدل جاتا ہے گرکتا ہیں زندہ رہتی ہیں۔'' اس مقو لے کا مصداق بہثتی زیور سے بڑھ کرکیا چیز ہوگی؟ خدا جانے اس کے کتنے ایڈیشن چھے؟ کہ س تک یہ کتاب پہنچی اور کب تک اس کا فیض پہنچتار ہے گا؟

بہتی زیوراً روجیسی زندہ تابندہ زبان میں ہے اور زندہ زبانوں کوتعبیرات، محاورات اور اسلوب بیان کی تبدیلی نیارنگ وروپ عطا کرتی رہتی ہے۔ یہی تبدیلی اور تغیر بولیوں اور زبانوں کا حسن ہے۔ اردو نے پچھ عرصے سے خصوصاً جب سے عربی وفاری کی جگدانگش نے لے کی اور مختلف بولیاں سمٹ کر قریب کرآئیں، بھیس بدل کر نیاروپ دھارایا ہے لیکن پچھ کتا ہیں ایس لازوال ہوتی ہیں کہ زمان ومکان کی تبدیلی ان پر اثر نہیں کرتی ۔ وہ فنی معیاراور قدرتی قبولیت کی ایسی آفاتی بلندیوں پر ہوتی ہیں کہ وقت ان کی گرونہیں یا سکتا چہ جا سکیان پر اثر انداز ہو۔

بہتی زبور بھی ایسا ہی لا زوال شاہ کار ہے البتہ چونکہ یہ بنیادی طور پرعوام کے لیے کھی گئی ہے اورعوامی دینی نصاب کی کہا اینٹ ہے اس کیے بہت سے علیائے کرام نے خصوصاً جن کو معاشرے میں دینی تعلیم عام کرنے اور عامة المسلمین کو دینی معلومات سے روشناس کرانے کا ذوق ہے، اس پر مختلف انداز سے شہیل واضافات کے کام کیے۔ ان میں جناب مفتی عبدالواحد صاحب کی اسائل بہتی زیور' اور بیت العلم کرا ہی والوں کی ' وری بہتی زیور' قابل ذکر ہے۔

دراصل ان کوششوں کے پیچے بیذ مین کا رفر مار ہا ہے کہ حصرت تھیم الامت قدس سرۃ نے خوداس کی تسہیل وتر تیب کی اجازت دی تھی۔ دیکھیے: اصلاح خواتین: ص: 428 بحوالہ وعظ اصلاح الیتائی ملحق حقوق وفر انکش: ص:402 مطبوعہ اوارہ تالیفات اشرفید ملتان ۔ پھر بیات بھی ہے کہ علائے کرام پر بید چیز فرض کفا بیکا درجہ رکھتی ہے کہ ہرمسلمان کو کم اذکم ایک مرتبہ دین کے تمام مسائل ازاول تا آخر پر ھادینے چامییں تا کہ اسے جائزونا جائز، حلال وحرام کاعلم ایک مرتبہ تو ہموجائے۔

دین کا اتنابنیا دی علم حاصل کرنے کے بعد ہے دینی اور برعملی کا وہ اندھیر نہیں مجتاجو آج جہالت کی وجہ سے مجا ہوا ہے اور نددین کی بنیادی اصطلاحات اور لازمی احکام سے واقف آ دمی ہے عملی اور بے راہ روی کا ویبا شکار ہوتا ہے جسیا کہ آج کل ہمارے نئ نسل اپنا حسید بگاڑ چکی ہے۔ تقریباً ایک عشرے سے اس بات کا احساس تخت ستا تا ہے کہ ہم نے اپنے عوام سے وفائییں کی۔ ہمارے مسلمان بھائی مساجد و مدارس پر بے دریغ خرج کرتے ہیں لیکن ہم ان کی بنیادی ویٹی ضروریات بھی ان کوفراہم نہیں کررہے۔ اگر ہر مجد میں درس قر آن کے ساتھ بہشتی زیور کا درس شروع ہوجائے تو کم از کم ہر مسلمان اپنے پروردگار کے فرایین اور شریعت کے قوانین کو ایک کر مرفر دکا ایک مرتب ہو کہ اس کو کمل کی گنی تو فیق ملتی ہے۔

کم از کم علائے کرام کورو زوتیا مت عامة المسلمین کی طرف ہے اس شکوے کا سامنا نہ کرنا پڑے گا کہ وہ ان کی بیمتعوم سی خواہش پوری نہیں کر سے کہ اللہ کا فر مان اور اس کے دین کا خلاصہ ایک مرتبان کی نظرے گزروا دیتے تسلمی بہتی زیور کا کام '' فہم دین کورس'' کے نقاضوں کے تحت شروع کیا گیا تھا اور اس پر جامعۃ الرشید کے اہل افق وہ اسا تذہ کرام نے تین سال تک بری محنت اور عرق ریزی ہے کام کیا ہے۔ بندہ نے اس کو دومر تبداول تا آخر بالاستیعاب دیکھا ہے تحض اس جذب اور واسوزی بری محنت کہ وہ فرض ادا ہوسکے جو حضرت تھا نوی رحمہ اللہ جسی عظیم شخصیات کی اس عظیم کتاب اور امار ہے مسلمان بھا تیوں کا ہم پر ہے۔ اگر اس بیس کوئی فیر ہے تو وہ حضرت میں الامت رحمہ اللہ سے نبیت کی برکت سے ہاور اگر کوئی کی ہے تو وہ امار ہے نفوس امنارہ کی کم نصیبی ہے۔

کتاب کی جلداق آپ کے ہاتھ ہیں ہے، دوسری جلد پرکام تیزی ہے جاری ہے۔ اس کے بعد ہرجلد کی ورک بک بھی جدیدا نداز ہیں تیار کی جائے گی ان شاء اللہ العزیز۔ جلداول پرکام کی نوعیت پشتی سرور ق پردی گئی ہے جے تمام قار کین طاحظہ فرماسکتے ہیں۔ اہلِ اسلام ہیں ہے جس کے ہاتھ ہیں یہ کتاب پنچے، ہمارے معزز علائے کرام ، محرّم وائش ورحضرات، عام قار کین، سب سے ہماری وست بستہ عاجزاند ورخواست ہے کہ اس کی خوبیوں اور خامیوں کے حوالے ہے ہمیں خیرخواہانہ مشوروں اور خامیوں کے حوالے ہے ہمیں خیرخواہانہ مشوروں اور نامحانہ تقید ہے محروم ندر کھے تا کہ آگی طباعتوں میں اس کی اصلاح اور بہتری ممکن ہواور ہم سب ل جل کرا یک نیک مقدد کے لیے چیش وفت کرسیں۔

#### ىها «بى ايىنە

### (السبيل بهشق زيوراكى دوسرى جلد كمقدم كطور بركهمامي)

قرآن وحدیث سر چشمہ بدایت اور شیج روحانیت ہیں۔ جوان سے چینار ہے گااس کو کمرای کی واویوں میں جینے والی شیطانی ہوا کیں بھٹکائیس سنتیں۔قرآن وسنت کے احکام کا نجوڑا نفٹہ ' ہے۔علائے اسلام نے جب عوام الناس کی آس نی کے سے کت ب وسنت ے اخذ کیے سے احکام کومرتب کیا تو علم فقدو جود میں آیا فقی مسائل یا فیج بزے عزانات کے تحت جمع کیے میے ہیں: عقائد، اخلاق،عبادات،معاملات (لین دین) اور عقوبات (جرم وسرا) علم فقد کی تدوین کے پیلے دور میں چونکہ وہ ان یا نچول عنواتات بر مشتمل تق،اس كياسة الفقة الأكبر" بهي كها حيار بعد مين ديك كياكه يبليدو منوانات اس قدرابهم مين كدان برستقل كام كرن کی ضرورت ہے۔ چنانچدان دونوں شاخوں نے ترتی یا کرستفل علم کی حیثیت اختیار کرلی۔عقائد ہے متعلقہ مسائل 'علم افکام' کے نام سے اور اخلاق کی تربیت سے متعلق احکام معلم تصوف" کی شکل میں مدون ہو گئے ۔اب فقہ میں آخری تمن عنوانات نج گئے ۔ان تینوں میں سے ہرایک کی بانچ یانچ فتمیں ہیں۔ گویا کہ ذیلی عنوانات بندرہ ہو گئے جن برآج تک علم فقہ کی بنیاد کی حیثیت سے محقیق کام ہوتا چلاآیا ہے۔ زمانہ کی تبدیلی اور ساج کے بدلنے سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کی تلاش کا کام جاری وساری ہاور فغهائے أمت اپنی تحقیقی کاوشوں کے ذریع مسلمانوں کی راہنمائی کے ساتھ اس عظیم ذخیرے میں مسلسل اضافہ کررہے ہیں۔ الحصوقتوں میں بیروایت ہوتی تھی کہ ہر پڑھالکھامسلمان' قدوری، کنز' (فقہ کی ابتدائی دو کتابوں کا نام ہے ) تک پڑھا ہوا ہوتا تھالبنداا ہے فرائض وسنن ،ورحلال ،حرام کی اچھی طرح تمیز ہوتی تھی گرمغلیہ سطنت کے زوال اورانگریزی استعار کے برصغیر م قیضے کے ساتھ ہی بیشاندار تاریخی روایت فتم ہوگئی۔انگریز وائسرائے اورافسران کی شکل میں آئے ہوئے بہود بول نے ہندوستان مجر کے اسکولوں کے لیے نصاب تعلیم وضع کیا جس کی ڑو سے نہ ہب کومعیشت وتعجارت اور سیاست وعدالت میں کوئی وخل ندر ہے۔ چنانچة بي بلى جماءت كى اسلاميات سے لے كرائم اے تك كى كتريس كفظال ۋالية بوعودت كے علاوہ فقدكى دواجم شاخون: معالمات (نیخ وشراه، مشار که دمضارب، مرابحه واجاره وغیره نیز نکاح وطلاق، وصیت دوراثت وغیره) اورعتوبات (حدود وقصاص، ویات وتعزیرات ) کا یک لفظ بھی نبیس سے گا۔ یہ غیرشعوری طور براس ب ت کوتسلیم کر لینے کے مترادف ہے کہ لد بہب کو ہماری تجارت، معیشت،عدالت اور سیاست میں کوئی وظل نہیں۔ ہمار ہے عاکلی قوانین ( نکاح ،طلاق ، وراثت وغیرہ ) دیوانی قوانین (لین دین کے تناز عات کاعل )اورنو جداری توانین ( جرم وسزا ہے متعمق تعزیراتی دفعات ) کی بنیا دقر آن وسنت اوراس ہے ماخوذ احکام لیتن' نفتہ'' برنیس بلک میہود ہوں اور میسائیوں کے من گھڑے اُصول وضوابط پر ہوگی۔ چٹا ٹیجاس فظام تعلیم کا تیجہ ہے کہ ہمارے اسکول و کالج کے طلبکو چندسورتیں اور نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی سیرت کی چند باتنس (جن میں جہاد، نیکی کے نفاذ اور برائی کے خاتے کی کوشش کا کوئی ذكرند ہو) كے علاوہ كچيمعلوم نہيں ہوتا كيملى زندگى ميں وين اسلام ايك مسلمان سے كيا جاہتا ہے؟ چنانچية جس طرح كثر عيسائى مما لک میں بھی عیسائیت کوسیاست اور عیسائی پادر یوں کوعدالت اور معیشت ہے دیس نکالا دے دیا گیا ہے اور وہاں عیسائیت صرف چی پی تک اور چی آڑار کے دن کی' سروس' کک محدود ہے، یہی حشر مسلمان مما لک کا بھی ہوتا جارہا ہے۔

مثلاً: جب کوئی نوجوان ہو بیورٹی سے فارغ ہوکر ملازمت شردع کرتا ہے اسے ملازمت کے شرقی قواعد (احکام اجارہ) معلوم ہونے چاہمیں مگرآپ صبح کسی سڑک کے کنار سے کھڑ ہے ہوجا کیں اور سوٹ ہوٹ میں کے ہوئے ، تازہ شیواور چیکتے سوٹ کیس کے ساتھ دفتر جانے والے کسی نوجوان سے پوچھیں کہ آجرومت اجرکے لیے شریعت میں کیا ہدایات ہیں۔ان کے باہمی تعلق کواسلام کیسے سنوار تا ہے؟ تو ہُونُقوں کی طرح آپ کا منہ تکئے کے علاوہ کچھ ندکر سکے گا۔

آپ کوا بیے ایسے لوگ ملیں کے جو چھ چھ آتھ آٹھ تھ بچوں کے باپ ہوں کے گریدنہ بتا سکیں کے کہ نکاح کن چیزوں سے قائم ہوتا ہےاورکن بانوں سے شتم ہوجا تا ہے؟ ایسے معروف تا جروں اور برنس مینوں کی بھی کی نہیں بلکہ دین واری میں معروف بہت سے حاجی صاحبان بھی ایسے ملیں کے جو تجارت کے جائز و ناجائز ہونے کے موٹے موٹے اُصول نہ بتائلیس کے۔سوداور جوا کیا چیز ہے؟ کن وجوہ ہے سودحرام ہوجاتا ہے؟ مسجد کمیٹی کےصدرصا حب بھی ان سوالوں کا جواب نہیں جائے۔ بیسارا کمال لارڈ میکا لے نامی اس بہودی دانش ور کے ترتیب دیے ہوئے نصاب تعییم کا ہے جس نے فارمی مسلمانوں کی کھیپ کی کھیپ پیدا کر کے ایس مقدند ،عدلیہ اور انتظامیہ ہم پرمسلط کردی ہے جن کے اندر کی اسلامی روح فٹا ہو پیکی ہے اور وہ سامرا جی استعار کی خدمت کے علاوہ کسی کام کے نہیں۔اس نے صرف اتنا بی نہیں کیا کہ انگریزی سلطنت کو جلانے والے بابو (انگریز میں میرون، لنگورکو کہتے ہیں ہمشہ در ہے کہ اس سے بابو بنایا گیا ) مہیا کیے بلکہ نظام تعلیم کو مادیت پرتی پر استوار کر کے روحانیت کی بنیا دوں پر تيشه چلاديا - سامراج كى اس شيطاني يلغار كے سامنے دين مدارس آخرى چنان بيں ، جنہول نے علوم قر آن وسنت كا جراغ روشن کرر کھ ہے لیکن مدارس کی تنظیم وتر تی کی کوششوں کے ساتھ عوام الناس کو بھی بنیادی دینی علوم سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔اس کا آسان طریقہ بیہ ہے کہ مساجد میں قرآن وحدیث کے دروس کے ساتھ طریقۂ طہارت سے تقتیم میراث تک شریعت کے احکام آسان انداز میں سبقاسیقاً پڑھائے جا کیں ۔مسلمانوں کوحرام وحلال کی بیجیان کروائی جائے اوران میں جائز ناجائز کی تفریق کاشعور پیدا کیاجائے۔ ایک زماند تھا کہ عام مسمان ہوش سنجا لئے تک اسلامی احکام کے کئی مجموعے پڑھ لیتا تھا اور زندگی کے ہرشعبے معلق مسائل سے واقف ہوتا تھا۔ آج نعتبی مسائل کی آسان تعبیر وتشریح پرمشمل عوامی دری نعباب مرقبداسلوب میں تیار کرنے کی سخت ضرورت ہے ورنداسلامیات میں پی ایکا ڈی کی ڈاگری رکھنے والے اورسیرت پر کتاب کی تصنیف کا اعزاز یانے والے بھی نہ بچھ سکیں گے کہ موجودہ بینکنگ بیں سوداور مرقبیانشورنس بیں جوا کیوں ہے؟ مشار کہ ومضار بہ کے کہتے ہیں اور سلم واستصناع جاری بہت ی معاشی ضرور بات کس طرح بورا کرتے ہیں؟ أميد ہے کہ بيكتاب اس ضرورت كو بوراكر في ك لیے پہلی اینٹ ابت ہوگی۔اللہ تعالی علی ہے کرام کواس میدان میں مزید معیاری اوراعلی درجے کے مثانی کام کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین مارت العالمین۔

## ہنگامی مکاتب کامخضرنصاب

کہتے ہیں سفروسیا، ظفر ہے۔سفرے ندھرف انسان کی صحت اور دہتی کیفیت پراچھا اگر پڑتا ہے بلکہ ہرخص اپنے ظرف کے بعدر تجربات ،معلویات اور علی اسباق لے کر لوفا ہے۔ احوالی زمانہ کو براوراست مشاہدہ کرنے سے سوج ہیں وسعت پیدا ہوتی ہے اور طرح طرح طرح کے لوگوں سے ملئے سے انسان کو دنیا برسنے کا ڈھنگ اچھی طرح آ جاتا ہے۔ ہمیں بدین آنے جانے سے بیسب پھے حاصل ہوایا نہ سسسلین اسا تذہ کرام اور بزرگوں سے تنی ہوئی چند نیسے تو اند کھی آتھوں سے دیا گئی است کے مواصل ہوایا نہ مسلم کرنے یا نہ کرنے کا معیار اور نہ سب ہوگیا۔ مشلاً : اسا تذہ سے سنا تھا کہ بھی اپنی عظل کو حق آتر نہیں ہھٹ چاہیے کہ کسی چیز کوشلیم کرنے یا نہ کرنے کا معیار اور اور ایسی گئی ہوئی ہیں است تحقیقا نہ بھی تقلید آبان لین چاہیے اور اپنی مجھ کو بنالیہ جاسے نہ بڑول کی بات آگر اور اک کی گرفت میں نہ آسٹے تو بھی اسے تحقیقا نہ بھی میں بہت سے طلبہ کی طرح ہمیں بھی ناقص عقل کو ان کے کال تجرب پر فوقیت دینے کی جمافت نہ کرنی چاہیے ہے۔ زبانہ طالب علمی میں بہت سے طلبہ کی طرح ہمیں بھی سمجھ نہ آتا تھا کہ ہم جیسے ناکارہ لوگ پڑھر کی کرکے اگر تی ہے۔ ہم دین اور اہل دین کے کہ کام کے نہیں۔ بلاوجواسا تذہ اور مدر سے برجھ ہیں۔ جب اس اشکال نے بہت ستایا تو ایک دن ڈرتے ڈرتے استادوں سے عرض کربی دی دور جب اس اشکال نے بہت ستایا تو ایک دن ڈرتے ڈرتے استادوں سے عرض کربی دی دور جب کی کام کے نہیں فرمانہ ہیں۔ اسپنے در برآبی ٹرنے والے کو محروم نہیں فرمانہ ہیں۔ اسپنے در برآبی ٹرنے والے کو محروم نہیں فرمانہ ہیں۔ اسپنے در برآبی ٹرنے والے کو محروم نہیں فرمانہ ہیں۔ اسپنے در برآبی ٹرنے والے کو محروم نہیں فرمانہ ہیں۔ اسپنے در برآبی ٹرنے والے کو محروم نہیں فرمانہ ہیں۔ اسپنے در برآبی ٹرنے والے کو محروم نہیں فرمانہ ہیں۔ اسپنے در برآبی ٹرنے والے کو محروم نہیں فرمانہ ہیں۔ اسپنے در برآبی ٹرنے والے کو محروم نہیں فرمانہ ہیں۔ اسپنے در برآبی ٹرنے والی فضل کو میانہ فسلم کی میں براہ کے انسانہ ہیں۔ اسپنے میں گرتی نہ آبی نے اخلاص میں کو میں اسٹال نہ ہونے دیا تو زب تو ان تو تو ب تو ان انسانہ ہیں۔ اسپنے در برآبی ٹرنے تو انسانہ ہیں۔ اسپنے کو میانہ فلاکو بیاتھوں کی جو ان فسلم کی کو میں کو میں کو میں کو میں کی کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کی خوائن کی کو میں کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کی کو کر کی کو

چار جوان بینے اور کسی ایک کا بھی ختنہ نیس ہوا تھا، نسبتا زیادہ تعجب کی بات تھی۔ ڈاکٹر صاحب سے ندر ہا گیا۔ پوچھ بیٹے: باباجی ان میں سے کسی کا ختنہ نہیں کروایا؟ بابا بی گویا ہوئے:' ڈاکٹر صاحب! کیا بچوں کا ختنہ بھی کروانا چاہیے۔وہ تو مُلّ ان چاوڑا (علاقے کے معروف عالم وین اور جمعیت علیائے اسلام کے راہنما مولا ناعبدالستار چاوڑا صاحب) نے بتایا کہ طبی کیمپ میں ختنہ بھی ہو ر ہاہے آ پ اینے بچوں کو لے جاؤ کیا میں بھی ختنہ کرالوں ؟''اندازه لگاہے کەسىمانوں كاسانام، ختنداور كلمدوه آخرى علامتیں ہیں جو کسی انسان کا اسلام تے تعلق باقی رکھتی ہیں اور اپنی آئکھوں ہے دیکھا اور کا نوں ہے سنا کہ اندرون مندھ نہ نام مسلمانوں جبیا ہے اور شفتندہی ہوسکا ہے۔ سمجھ نبیں آتاان بے شار لوگوں کا کیا ہے گاجو ہمارے پڑوس میں بہتے ہیں اور التد کی ری کا آخری سرابھی ان کے ہاتھ سے چھوٹا جارہا ہے۔ چونکہ علم اہل علم سے پھیلٹا ہے اور دین کا قیام ونظام علم دین سے ہاس لیے اہلِ علم ہی دین کی اشاعت و تر و یکج کامتند، قابل اعتاد اور شوس ذریعہ بن سکتے ہیں۔ واقعہ میہ ہے کہ جن علاقوں میں ویل تعلیم کی طرف توجینیں وہاں کی حالت تا گفتہ ہے اور جہاں مکا تب و مدارس کا جال بچیا ہوا ہے دہاں بے دینی کے طوفان کے باوجود بہرصورت دین کی بنیادیں مضبوطی ہے قائم ہیں جمکن ہے کوئی صاحب اے مدرسوں کے نکڑے کھانے والے ایک 'مدرسے''کا جانبدارانہ تیمرہ مجھیں لیکن الرشید ٹرسٹ نے جو ہنگا می مکاتب قائم کیے ہیں ان میں ہے کسی ایک میں وس منٹ گزار لینے کے بعدائل مدارس کا بدترین مخالف بھی ان کی برکات وفوائد کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حالا نکدیہ ہنگا می بنیادوں پر قائم کیے گئے ابتدائی بلکه ابتدائی ہے بھی پہلے کے مکاتب میں جو بالکل مخضراور سادہ نصاب جن سے انسان کامسلمانی طریقے سے جنازہ ہوجائے، کی تعلیم دیتے ہیں۔ قارئین میں سے اکثر'' دہشت گردی'' کے ان مراکز میں نہ جانکیں گے لہٰذا آ پے! ان کی چند جھلکیاں ملاحظ کرتے ہیں۔ چ میں چند دوسری باتیں جومُواْ لوگوں کو پھرتے پھراتے دیکھنے کوملیں، سنتے چلیں گے۔

#### \*\*\*\*

 یجے متب تیار ہوگیا۔ وہال گوٹھ بھر کے بیجے جمع ہو ج تے ہیں اور'' ذکر پالجبر'' کے طلقے قائم کر کے سکھنانے کاعمل شروع ہو جہ تا ہے۔ قاری صاحب کے پاس سونٹی کے بچائے ٹافیال اور پسکٹ دھرے ہیں۔ جوجلدی یا دکرے گاانعام پائے گا جود وسرون کو یا د کرائے گا اے دگنا انعام دیا جائے گا۔ جونصاب کھل کرےگا۔ (وضوبٹسل بھمل نماز، دعائے قنوت، نماز جنازہ اور آخری دس سورتیں )اسے خوراک کے ممل گیکے کے ساتھ کیٹروں کا جوڑا بھی ہے گا۔

وفد کے ارکان ایک بچے کی طرف اش رہ کر کے جا ہتے ہیں کہ یہ بمیں عنسل کے فرائض سنائے۔ بچے کی پوری ہات توسمجھ نہیں آئی میں چندالفاظ یاد ہیں جموری کون (گلی کرنا) ہے یہ منہ دین (ناک میں پائی ڈالنا)

گاؤں کے مُوْل سے مُوْل سے اس کاؤں والوں کے ساتھ نہر کے بند پر پناہ گزیں ہیں۔ 35 سال ہے اس گاؤں کے امام ہیں گئوں کے امام ہیں گاؤں ہے امام ہیں گؤریں ہیں۔ 35 مال ہے اس گاؤں کے امام ہیں گئو اڑھی گوا بھی 35 ون پور نے بیس ہوئے۔ یہ معلوم نہیں کہ خود انہیں پڑھن آتا ہے یہ نہیں، مگر اثنا معلوم ہے کہ بچوں کو پڑھائیں سکتے لیکن ہم ان سے انتہائی عقیدت سے ہاتھ ماتے ہیں اس واسطے کہ اس شخص کی ہمت سے گاؤں کی مسجد کا دروازہ اب تک کھلا ہے اور ابھی اس کے فرش پر گھاس اور دروازے پر تالانہیں پڑا۔ اس کا بیاحسان بہت ہے کہ اس نے گاؤں والوں کو اذان اور نماز سے بھی آشنانہ ہوتی۔

واپسی پر گاؤں کا پٹیل (سرداراور رئیس کوپٹیل کہتے ہیں ) ملا۔'' سائیں! ہمارے بچوں ہے بھی سبق سنو۔'' '' پہلے آپ خود سناؤ۔''

''چلوہم سے س لولیکن یہاں الگ جیمہ لگا کردو، ہم رے بیجے اس میں سبق پڑھیں گے۔''

"الك خيمه كيول؟ نهر پر جاكر كيول نيس پراھتے؟"

'' ما 'میں! سمجھا کرو! ہم وہاں نہیں جاسکتے۔''

معلوم ہوا کہ کسی قدیم دشمنی کے سبب ان کا وہاں جانامکن نہیں لیکن بیھی کیا کم تھا کہ گاؤں کا وڈیرہ نماز کا سبتی یا دکرر ہاتھ اورا پنے بچوں کو یا دکروا کے مُلُّل لوگوں کو سنوا کر اجرائے مکتب کی درخواست کرر ہاتھ ۔اس کی بیخواہش پوری کرنا الرشید ٹرسٹ کے نوجوان اور با ہمت ساتھیوں کا فرض تھا جوانہوں نے اگلے دن بورا کردیا۔

#### \*\*\*

بدین پاکستان کا واحد ضلع ہے جس میں چیرشوگر لمیں جیں، اس واسطے اس کو' شوگر اسٹیٹ' بھی کہتے جیں۔اس کی ایک بزی شوگرال جو ملک کے ایک معروف سیاسی فائدان کی ملکیت ہے، کے مرکزی دروازے کے سے انرشید ٹرسٹ کی پکی مسجد بن رہی ہے جوراہ گزر ہے۔ یہاں کی پکی مسجد گر پکل ہے اور انرشید ٹرسٹ کی تقییر کردومسجد اب جیست تک جا پہنی ہے۔وفد کے ارکان بوچھتے ہیں:

'' يهان كشاده اور كى معجد كي ضرورت بحوشين آئى؟''

'' دراصل جب گنے کا سیزن ہوتا ہے تو ٹرکول کے ساتھ پٹھ ن لوگ آتے ہیں۔ وہ کیے نمازی ہوتے ہیں۔ پھراس مجد میں قدم رکھنے کی جگنہیں ملتی۔ یہ سجداب بھی چھوٹی ہے۔ پیچیے نہر نہ ہوتی تواسے اور بھی کشدہ بنانا جا ہے۔'' پٹھانوں کی بھی کیا بات ہے؟ اگریز کے دور میں تح کیب مجاہدین کے مراکز، پھر طالبان کی حمایت، پھرمجلس عمل کے دوٹ، پھر شوگر مل کی محبد جوان پر بھک پڑ جاتی ہے۔

#### \*\*\*

اب ہم بڑھی گاؤں جا پہنچے ہیں۔ یہ وہی گاؤں ہے جس کی رودادگر شت ہے ہوستہ شار ہے ہیں'' قار کمن کی نشست''
ہیں جھپ چک ہے، ہم مرکزی جامع مسجد و بنچے ہیں جو تمام علاقے والوں کے لیے پائی کے دنوں ہیں واحد پناہ گاہ تھی۔ سے وہ کھمباہے جس سے جہت کرایک ورت بہت ویر تک مدد کے لیے پکارتی رہی لیکن اے بچانے جانے کی کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی۔ جب اس نے وہ مجبور ہوکر تھے کو چوڑ اتو قریب ہی وہ چی ہے جہاں جاائی اور اس کی جان پکی مسجد کے سامنے سڑک پارتین قبریں ہیں۔ ایک میں میاں ہوی ہیں۔ تیسری ہیں نامعلوم قبریں ہیں۔ ایک میں ماں جینا فن ہیں ، مال نے جینے کوجسم سے باندھ لیا تھا۔ دوسری میں میاں ہوی ہیں۔ تیسری میں نامعلوم آدی۔ گاؤں والوں کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ انہیں قبرستان تک لے جاتے یا الگ الگ قبریں کھود نے کیونکہ نیچے سے پائی نکل آتا تا تھا۔ سویمیں فن کردیا۔ ایر عبرت کی جائے تماشانہیں ہے۔''

بڑھی سے پہلے کی ایسے دیہانوں میں جانا ہوا جہاں الرشد ٹرسٹ کی چھپرا مساجد تقبیر ہور ہی تھیں۔ وفد کے ارکان دیر تک اس کے طرز تقبیر کو تیجھے رہے ۔ یہ کچی مسجدیں بعض پہلوؤں سے کچی مساجد سے زیادہ مفیداور آرام دہ ہوتی ہیں۔ گرمی میں مختذی اور سردی میں گرم ۔ ایک مستری صاحب کے پاس لکڑی کا ہڑا ''نوا'' تھا جس میں ری ڈال کر دیوارکو'' می' رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ جوش وخروش سے مستری جی کا ہاتھ بٹار ہے تھے۔

#### $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

اس کوسنجہ لنا انہی کا کمال تھا۔ رفقا کا کہناتھ کہا خبار میں اعلان کر کے مدارس کے نوجوان فضلا سے چید یاعشرہ کا وقت ، نگا جائے تا کہوہ پہال آ کرکم از کم آبک جماعت کو فصاب یاد کروادیں۔ جامعۃ الرشید کے بڑے در جات کے طلبہ کو جمع کرتے ترغیب دی گئی تو 45 طلبہ نے چھٹیوں میں ایک ، ہ کا وقت دینے کا ارادہ کیا ہے جوعلاتے میں پھیل کر بچوں اور بڑوں کو مختصر ہنگا می فصاب یاد کروا کمیں گے۔

#### \*\*\*

اور به منظرتو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ الرشید ٹرسٹ کی طرف سے پی پکائی روٹی پر دجیکٹ میں کھ ناتشیم ہونے کا وقت ہوگیا ہے۔ سب بنچ وائیں طرف تطار سے بیٹھے ہیں ، ان کے پیچھے مرد ہیں۔ سب بچیاں بائیں طرف تطار سے بیٹھی ہیں ، ان کے پیچھے مرد ہیں۔ سب بچیاں بائیں طرف تطار سے بیٹھی ہیں ، ان کے پیچھے گو تھے میں اور سے خواتین ہیں۔ کھانے کے ٹوکن تشیم ہونے سے بل قاری صاحب بچ ہیں کھڑے ہوکر کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان میں ہندو بھی شامل ہیں۔ انہوں نے پہلے پہل عذر کیا: ''سائیں! ہم سب بچے اور ہڑے ان کے ساتھ ل کھھ پڑھتے ہیں۔ ان میں ہندو بھی شامل ہیں۔ انہوں نے پہلے پہل عذر کیا: ''سائیں! ہم تو ہندو ہیں۔'' سائھیں نے کہا ان کے کہا ہوا؟ کلمہ پڑھتے ہیں ہوئی برکت ہے۔'' ایک بچی سے موایا گیا جو ہندو تو م تے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے ہڑکی خوبصورت آ واز میں کلمہ سنایہ اب بی تو علی نے کرام ہی بتا ئیں گے کہ اس سے کوئی مسلمان ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن ہمیں ان تا بچھ میں آیا کہ جوآ واز زمین والوں کو بھی لگ رہی تھی وہ آسان والے کو بھی یقیناً اچھی لگ رہی ہوگی۔

رخصت ہونے سے قبل ہم الرشید ٹرسٹ کے کنٹرول روم میں آتے ہیں۔ دیواروں پرالگ الگ قتم کے چارٹ کھے
ہیں جن میں مختف شعبہ جات کی تازہ تفسیلات درج ہیں۔الماری میں دھری فائنوں میں سروے فارم ترتیب سے گئے ہوئے
ہیں ۔فراہمی خوراک کا الگ تیمیر مساجد و مکانات کا الگ، بنگا می المداد،روٹی پر وجیکٹ اور طبی مراکز کافارم الگ ہے۔ رجٹروں
میں اب تک کے کاموں کی تمام تفصیلات منضبط انداز میں درج ہیں۔ ذمہ دار بتاتے ہیں اگلے دن ایس ایس پی صاحب ملے
میں اب تک کے کاموں کی تمام تفصیلات منضبط انداز میں درج ہیں۔ ذمہ دار بتاتے ہیں اگلے دن ایس ایس پی صاحب ملی
شخے۔ کہدر ہے تھے مولوی صاحبان جو کام کرتے ہیں خوب جما کرکرتے ہیں۔ ہمارا عوام سے رابطہ رہتا ہے۔ ہمیں سب خبر ملتی
رئی ہے۔ بھارت کی سرحد کے درخ پر آخری بڑی آبادی علی بندر کے پاس ٹرسٹ کے وفد کو دیبا تیوں نے بتایا کہ پاک فوج نے
امداد کا اعلان کیا ہے اور فوج کے کیے گئے سروے کے علاوہ وہ محض بھی ستحق سمجھا جانے گا جس کے پاس ''الرشید ٹرسٹ' کی
سروے ٹیم کافرا ہم کردہ کارڈ ہوگا۔

لوگ کہتے تھے کہ مولوی لوگ حکومت نہیں چلا سکتے ۔اب پی نہیں کہ یہ حکومت چلا سکتے ہیں یانہیں؟لیکن جو کام انہیں مل جائے اے ضرور چلا کر دکھا دیتے ہیں۔

# حيا ند ټارول کی د نيا

فلکیات اس علم کا نام ہے جس میں اجرام فلکیہ کے احوال ہے بحث کی جائے۔ اجرام فلکیہ میں ستارے، سیارے،
سیار ہے، چاند، ڈید: رتارے، شہاب خاقب اور نیزک شامل ہیں۔ ستارہ اے کہتے ہیں جس کوقد رت نے اپنی ذاتی روشنی عطا کی
ہوا ور سیارہ وہ ہے جزو درسرے روشن جسم سے روشنی حاصل کرے جبکہ چاند وہ فلکی جسم ہے جو کسی سیارے کے گردگھومتا ہو۔ چونکہ
سورج کی روشنی قد، ت کی طرف سے اسے بخش ہوا عطیہ ہے اس لیے وہ اصطلاحی زبان میں ستارہ کھیم اور ہماری زمین چونکہ
سورج کی روشنی قد، ت کی طرف سے اسے بخش ہوا عطیہ ہے اس لیے وہ اصطلاحی زبان میں ستارہ کھیم اور ہماری زمین کے باشندوں
سورج کی روشنی قد، بنا کی ایک سیارہ ہے اور ہی رکی زمین کے گردا کید انعکاسی روشن گولہ گھومتا ہے لہٰذا زمین کے باشندوں
کا چاند ایک ہی ہے جبکہ بعض سیاروں کے گرد چار چار چار چار بیا تدبھی چکر لگاتے ہیں اور وہ منظر بڑا دلچ سپ اور دکش ہوتا ہے لہٰذا زمین
والوں کا یہ بچھنا کہ دنیا میں ایک ہی چاند ہے جوان کی زمین سے عاشقاندلگاؤ رکھتا ہے، شاعری کی حد تک درست ہے، حقیقت ک

### ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں زیس اور بھی آساں اور بھی ہیں

الندتعالی نے مسلمانوں کوجن عہدات کی ادائیگی کا تھم ویہ ہوہ دوطرح کی ہیں ایک یومیہ جیسے نماز اور دومری سالانہ جیسے روزہ، تج، ذکو ق، فطرہ قرم پائی، جہاد تج عرب ہیں ایک مرتبہ فرض اور باتی غل ہے کین اداسال ہیں آیک ہی مرتبہ کیا جاتا ہے۔ ای طرح اقد ای جہاد کے بارے میں فقہائے کرام نے کھا ہے کہ سلطان المسلمین پر لازم ہے کہ سال ہیں کم از کم آیک لشکر جہاد کے لیے روانہ کرے الندتعالی نے یومیہ عبادات کے اوقات کوسورج ہے متعلق کیا ہے۔ سورج کی ٹیکہ کامشر تی افق سے ابجرنا طلوع ہے، مغربی افق میں چھپنا غروب ہے اور دونوں افقوں کے بچ میں آسیان کے وسط میں پہنچ جانا نصف النہار ہے۔ نصف طلوع ہے، مغربی افق میں چھپنا غروب ہے اور دونوں افقوں کے بچ میں آسیان کے وسط میں پہنچ جانا نصف النہار ہے۔ نصف النہار سے جننے کھنٹے پہلے طلوع ہوتا ہے اسٹے ہی گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے۔ اس طرح سورج کے طلوع ہونے ہے جتنا پہلے فجر کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سالا ندعبادات کے اوقات جاند سے وابستہ کر وقت ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سالا ندعبادات کے اوقات جاند سے وابستہ کر وقت ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سالا ندعبادات کے اوقات جانا پہلے فجر کا اور سے جننا پہلے فجر کا اسٹم وقت کو آئی ہیں دون قبر کی کر روزہ ، شوال کا جاند دو گھنگر عید دی افتاد کے جاند کے نویں دون قبر کا رکن اعظم وقوف عرفات ہورے اور دونوں کے اختنا میں برفطرہ کی ادا یکی مان کے ہونکہ کو سے جونکہ میو کے اس کے جونکہ خصوص وقت کوشر طقر ار دیا گیا ہے اس لیے سالانوں کے لیے جونکہ خصوص وقت کوشر طقر ار دیا گیا ہے اس لیے جاند وابستہ کی سے مورج اور جون میں ان وقت یعنی دن، ماہ میشی وقمری سال کی تعین بھی ان سے متعنق ہاس لیے تجارت اور جہد کے بیے کر ہوائی کے طول وعرض میں آنے جانے والے مسلمانوں کے انتخابی شغف رکھتے تھے اور انہوں نے اس کے لیے کر وابس کے انتخابی میں ان نے والے مسلمانوں نے ان میائی سے انتخابی شغف رکھتے تھے اور انہوں نے اس کے لیے کر وابس کے انتخابی میں نے دول وعرف میں آنے والے مسلمانوں نے ان می انتخابی شغف رکھتے تھے اور انہوں نے والے مسلمانوں نے انتخابی میں نے انتخابی شغف رکھتے تھے اور انہوں نے والے مسلمانوں نے انتخابی کے انتخابی شغف کے انتخابی کو ان کے ان کے انتخابی کی ان کے معرف کے انتخابی کے دور انہوں نے والے مسلمانوں نے انتخابی کے انتخابی کو ان کے ان کے دور انہوں نے دور نے دور نے دور نے دور نے دور نے

مرال قدر تحقيق اورا كتثافي غدمات انجام دي بير \_

علم فلکیا ۔۔ کی دو تسمیل ہیں . نظری (تھیوروئیل اسٹرانومی) اور عملی (پریکٹیکل اسٹرانومی) نظری سے مراوا جرام فلکیہ کا تجم ، وزن ، سورج سے ان کا فاصد ، ان کی محوری اور مداری گردش اور اس سے پیدا ہونے والے اشرات وغیرہ کا مطالعہ ہے۔ اس مطالع سے ایک اہم مقصد میر حاصل ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی متعدوآ یات ، احدیث کی چندروایات اور فقہ کے پچھ مسائل کو علی وجہ البھیرت سمجھا جاسکتا ہے۔ مثلاً : وہ آیات جو سورج چاندگی گردش اور دن رات کے آئے جائے سے پیدا ہونے والے انقلا بات اور موسی تغیرات سے متعلق ہیں اور جن میں ان نشانیوں پڑور کر کے اس خاس و مالک کو پیچائے کی دعوت و ترغیب دی گئی ہے ، ان کو بچھنا نسبتاً آسان ہوجا تا ہے۔ اس طرح وہ احادیث جن میں اوقات نماز یا رؤیت بلال کی مب حث ہیں ، یا وہ مسائل فقہتہ جن میں سریۃ اصلی ، اختا نے مطالع یا سمت قبلہ سے 45 در ہے انحراف کے باوجود نماز ہوجانے کا ذکر ہے ، ان کو محفاج سکتا ہے۔

عملی فلکیات میں مقاصد ثلثہ ہے بحث کی جاتی ہے یعن تخریج اوقات صلو 8 تبخریج ست قبلہ اور مباحث رؤیت ہلال۔ ان میں سے رؤیت ہدل کی مباحث'' نظری فلکیات'' کی تعلیم کے دوران''فصل فی القمز'' یعنی چ ند کے موضوع کوفلکی مباحث کے ساتھ شرعی مسائل کو جوڑ کر پڑھانے ہے بخو لی سمجھ میں آ سکتی میں او علمی صقو ں میں اس بحث کے فنی اور شرعی دونوں اعتبار ے متعارف ہوجانے کے بعداس نزاع کا کافی حد تک حل نکل سکتا ہے، جو ہرساں رمضان کے آغاز واختتام پردیکھنے میں آتااور عامة المسلمین کی تشویش کا باعث بنتا ہے۔اوقات صلوٰ قادرست قبلہ کی تخریج درحقیقت نماز کی دوشرطوں کی پھیل ہے۔نماز کے درست ہونے کے سلیے سات شرطیں ہیں: نمازی کےجسم، کیڑوں اور جگہ کا پاک ہونا اور ستر کا ڈھانپنا۔ بیرچار شرطیس نمازی خود پوری کرسکتا ہے۔ای طرح ساتویں شرط نیت کرنا بھی اس کےاسپے بس میں ہے لیکن یانچویں اورچھٹی شرط بغیرا سے عالم دین کے جوفلکیات کا ماہر ہو،خود سے معلوم نہیں کی جاسکتیں۔اس سے اس فن کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مدارس میں اس فن کی طرف رغبت اور اس کے حصول کا شوق بہت زیادہ پایا جا تا ہے کیکن چونکہ عرصہ ہوا کہ وہ دوفن جواس علم کے لیے مبادی اور لا زمی بنیا د کی حیثیت رکھتے ہیں اوران میں خاطرخواہ دسترس کے بغیر فلکیات کے مقصودی مب حث کواچھی طرح سمجھا نہیں جاسکتا، ناپید ہو مجلے ہیں اس لیے بین آ ہت، آ ہت، استہ تقدہ والني ' نمنا جار باہے۔فلكيات كى كى اسى باتيں جوفى الواقع اتنى مشکل نہیں ہوتنی محروو بنیا دی علوم سے ناواقلی کی وجہ ہے البھین اور گنجلک پیدا کرویتی ہیں اوراس فن کی تحصیل کے دوران بہت می ہا تیں تشندرہ جاتی ہیں اور ہمار سے طلب اور فضلائے کرام چونکہ اس طرزید ریس کے عادی نہیں جس میں ڈگری کے شوق میں فیس جمع كروانى جائے، پھرامتحان كےون پستول ميز پرركھ كريينے كى پچھى جيب سے 'امتحانی حيابی' نكال كراہے جوالي كالى پر' پورى دیانت' کے ساتھ' نفظ بلفظ' ننتقل کردیا جائے، بلکہ وہ ہر بات کو سمجھ کرآ گے چینے کے عادی ہوتے ہیں اور ادھوری سمجھ ان کو مطمئن نہیں کر سکتی ، س لیے وہ فلکیات پڑھنے کے دوران وہ اس چیز سے تسکین نہیں یائے جس کی تلاش اور شوق ہیں آئے تھے اورزبانِ حال ہے''نشہ بانداز ۂ خمار نہیں ہے'' کا شکوہ کرتے دکھا کی دیتے میں۔ بیدوفن جوفلکیات کے لیے''مبادی'' کی حیثیت ر کھتے ہیں جغرافیہ اور ریاضی ہیں۔ریاضی ہے اس کی نتیوں شاخیں حساب،الجبرااور جیومیٹری مراد ہیں جبکہ جیومیٹری ہیں ذیلی

شاخ ٹریکنومیٹری (علم المثلث ، تکونیات) اور اسفریکلٹریگاومیٹری (علم المثلث الکروی ، کروی تکونیات) پڑھتی بھی ضروری ہیں ۔ چغرافیہ کے بغیر فلکیات پڑھنا ایہ ہی ہے جیسے زمینی حقائق ہے آگاہ ہوئے بغیر خلاکی وسعق ل کی پیائش شروع کردی جائے اور ریاضی کے بغیران دونوں علوم کے درمیان کی کڑی گم ہوجاتی ہے۔ لہٰذا رینٹیوں علوم ایک دوسرے سے مربوط اور ایک دوسرے کے لیے خادم ومعاون ہیں۔

جس طرئ شریعت کے علوم عالیہ مقصود ہے ہے ہے عوم آلیہ پڑھے ضروری ہیں۔ اسی طرح فلکیات سے قبل چغرافی اور ریاض از حدمازی ہیں۔ ان کے بغیر فلکیات کا آغاز ایسے ہی ہے جیسے کہ صرف شحواورا دب و بلاغت کے بغیر جلالین اور صحاح سنہ یا مشکلو قشر ہفت شروع کردی جائے۔ اگر یہ دونوں فن مناسب حد تک آتے ہوں قر'' تخریحین' کینی تخریخ افوالیہ صلو قاور تخریخ کی مشکل قار شریع ہوئے طالب علم کوقر آن سمت قبلہ ہیں است دکی راہنمائی کی ضرورت محض اتنی پڑتی ہے جتنی شرح جامی اور مختصر المعائی تک پڑھے ہوئے طالب علم کوقر آن کر کیم کے سی مشکل سینے یا قابل و کر ترکیب ، لغوی شخص اور استعارہ و ممثیل کے سمجھاتے وقت اشاراتی ہیاں کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ان دونوں تخریک کوئی ہیاں کرنا پڑتا ہے۔ اس اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعنی سب سے زیادہ شخصی اور تابعہ و کو جیا ہما تا ہے وہ فقیہ العصر مفتی مطلح حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعنی کی کت ب''ارشاد العابد الی تخریک الدوقات وقو جیا ہما جد' ہے ، اس میں اور قات صور فی میں مسلو قام معلوم کرنے و کرون میں کی کوئی الدوقات کی کت بند کی مقام اور مصنف کے اس فن میں میں دوخ کا اندازہ اس کی بھی مقام اور مصنف کے اس فن میں میں موخ کا اندازہ اس کی چند سطریں پڑھنے کے بعد ہی کی جا سکتا ہے گرجیں کہ عرض کیا گیا کہ کتاب نہ کورہ بالد دونوں میں بہترین استعداد کے بغیر تھی خبیں جا سکتی اس لیعلی علقوں میں زیدہ و متعارف نہیں ہے۔

شنید ہے کہ وہ ق المدارس العربیہ کے اکابر نے جغرافیہ اور فلکیات کونص ب میں شامل کرلیا ہے، بیانتہائی خوش آ بنداور
قابل مبارکہا و فیصلہ ہے۔ اگر وہ دسویں جماعت کی سطح کی ریاضی کوبھی کسی در ہے میں شامل کرلیس تویہ ' بشلث' 'پوری ہوجائے
گی۔ سرحداور سندھ بورڈ کی دسویں جماعت کی ریاضی کتابیں بالکل ایک جیسی ہیں، پنجاب اور بلوچتان کی کتابیں و کیھنے کا
تا حال اتفاق نہیں ہوا،کیکن وہ بھی اس کے قریب قریب ہول گی۔ بہرحال کسی بھی ایک کوداخل نصاب کیا جاسکتا ہے اور اس سے
ایک اہم غرض پوری کی جسکتی ہے۔ البندان کتابوں میں کروی کو نیات کی ابحاث نہیں لیکن ان کواہم ایس سی میتھ میلکس کی کتب
سے تعنیص کر کے ہتا می نی جز ونصاب بنایا جاسکتا ہے۔ فلکیات سے تعنی اہم مقاصد کماھنہ حاصل کرنے کے بیے دیاضی کی کم از کم
دسویں کی سطح تک تعلیم لازمی ہے ورنہ مطلوبہ مقاصد تھنہ بھیس رہیں گے۔

الغرض مدارس سے علم بیئت وہندسہ کی تدریس مفقو دہونے کے بعداب دوبارہ ان فنون کا احیاا وران سے متعلقہ فوائد کا حصول لازی ہو گیا ہے کیونکہ یہ بات انتہائی نامن سب ہے کہ ٹی زتوا مام صد حب پڑھائیں سکین مسجد کا قبلہ رکھنے کے لیے سرو ک و پارٹسٹ کے افراد کو تلاش کرستے پھریں ، اذان تو مؤذن صاحب دیں لیکن وقت معلوم کرنے کے سیے جو نقشے پیش نظر رکھیں وہ فی پارٹسٹ کے افراد کو تلاش کرستے بھریں ، اذان تو مؤذن صاحب دیں لیکن وقت معلوم کرنے کے سیے جو نقشے پیش نظر رکھیں وہ فیر علی ہے کہ واف وں کہ تاج وہ دن فیر علی ہے کہ ناز سب مغرب کی طرف منہ کر کے بڑھتے ہیں کیونکہ قبلہ جومغرب میں ہے لیکن کی مبتدی سے بوچھا جائے کہ آگی ہے کہ نماز سب مغرب کی طرف منہ کر کے بڑھتے ہیں کیونکہ قبلہ جومغرب میں ہے لیکن کی مبتدی سے بوچھا جائے کہ

سعودی عرب مس طرف واقع ہے تو اس کا جواب اس کے لیے اتنائی مشکل ہوگا جتنا کہ نتی کے لیے اسطرا اب، رُبع مقطر اور رُبع مقطر کے بچانا اور ان سے استفادہ کرتا ہوئے کہ مقادہ کے مقادہ کے علامات یا ماضی مطلق کی گردان ۔ اللہ تعالی ان علوم کو ہمار سے مدارس میں پھر سے زندہ کرد سے اور وہ دن دوبارہ آ جائے جب نابینا طالب علم ہاتھوں پر اقلیدس کی اشکال بناتے اور بینا طالب علم سورج کود کھے کروفت، جا ندکود کھے کر تاریخ اور بروج کو بچھان کرم ہینہ بنا سکتے تھے۔

## ایک غلط ہی کاازالہ

اسلام نے مسلمان کو جواعلی اقد اراورصفات سکھائی ہیں ان ٹس ہے! یک''حسن انظن بالند'' ہے یعنی الندتھائی سے امچھا گمان رکھنا اورانسان کے ساتھ جو بچھ چیش آئے اس میں یہ بچھنا کداس میں الندتھائی کی طرف سے خیر ہے۔ اس میں بہتری کا کوئی پہلو تلاش کر کے دل کوٹسلی وینا چا ہے کہ اللہ تعالی مسلمان سے ستر ماؤں سے زید وہ مجبت کرتے ہیں وہ جو پچھ کریں گے ہمار سے لیے بہتر ہی ہوگا مگرانہوں نے جب ہمیں اتنا نواز ا ہے توایک آ دھ آز مائش پرصر اور ہمت سے ایکھوفت کا انتظار کرنا چا ہے۔

سلطان صراح الدین ایوبی رحمه الله کے تقریباً تمام مواخ نگاروں نے ان کی ایک مخصوص صفت کو بیان کیا ہے اور بندہ کا گمان ہے کہ ان ہے اللہ تعالیٰ نے جواتنا بڑا کام لیوا وران کو بے مثال کا میابیوں سے نواز ااس میں ان کی اس صفت کا بڑاد ہل تھا۔ وہ صفت بھی '' حسنِ طِن'' ہے لیعنی اپنے خالق و مالک کو مشفق و مہر بان سجھنا اور اس کے ساتھ بمیشد اچھا گمان رکھنا کہ وہ ہم سے محبت اور تعلق رکھتا ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سلطان کو القدت کی پر جو لا زوال اعتماد تھا اور وہ کسی حال میں حوصار نہیں ہارتا تھا اس کے پیچھے اس کے فنافی الاسلام اور فنافی الجہاد کے بعد اس اعلیٰ سوچ کی توت کا رفر ما معلوم ہوتی ہے۔

زوال کے جس دور سے ہم گرزر ہے ہیں اس میں محروی کاعالم ہے ہے کہ اپنے ذاتی احوال تورہے ایک طرف، اسلام کے احکام کے بارے میں ہمیں وہ اعتاد اور حسن طن نہیں ہے جوایک سچے اور کھر ہے مسلمان کو ہونا جا ہے۔ اُصولی طور پر اس بات کا تعلق ہی رہ ایمان ہے ہے کہ ہم شریعت کے ہر تھم کو بلاچوں و جرا انہیں، جا ہے وجہ بچھ میں آئے یانہ ۔ اس کی علت و تعکمت تک ہماری عقلیں پہنچ سکیں یانہ ۔ برحق اور حرف آخر بجھیں اور اس بات پر ہی رااعتہ ولا زواں ہواور ہر تئم کے شک وشہد سے تک ہماری عقلیں ہی تھی میں گئے گئے والے اس اور اس بات ہے ہم آلاتی والے بیاری ہواس احساس احساس ہے بہتر کوئی تھم ، کوئی طریقہ کارہے شہو سکتا ہے ۔۔۔ بیا لیک ہنیادی اور بدیجی ہی بات ہے، گرناس ہواس احساس کمتری کا جس نے آئیں کہیں کا نہیں چھوڑ ااور بدشمتی ہی ری ہے کہ ہم اللہ تھا ہی اور اس کی شریعت سے لافائی تعلق کی دولت سے محروم ہیں۔ اس بدھینی کا مظا ہر و مختلف مواقع پر ہوتار ہتا ہے۔

رویت بلال کے مسئلے کو لیے ہے۔ یہ جم ممکن تھا کہ الند تعالی مسمانوں کی عبوات کوشمی صاب سے جوڑو سینے کیونکہ قمر کی طرح سمس بھی المد تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ شریعت میں عباوات ووطرح کی ہیں: بومیہ اور سافا ند یومیہ عبادات کے اوقات کواللہ تعالیٰ نے سورج کے ذریعے ظاہر ہونے والے مختلف حالات سے جوڑر کھا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے لعد، سورج کے بلند ہونے ، زوال پذر ہونے کے بعد مختلف مراحل کے دوران نمازیں اوا کی جاتی ہیں۔ سالانہ عبادات کواللہ تعالیٰ نے جاند سے وابستہ کردیا ہے اور بیشمی کے بجائے قمری مہینوں کے حساب سے دن کاشری وقت ملے کیا تھی ہے۔ مشلان روز و، ذکو ق ہ تے ، قربانی۔

اب ذراایک نکته ملاحظہ بیجیے: سورج ہے مربوط عبادات میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ مشاہدے کے بجائے حساب

کو مدار بنالیہ جائے چننی تی آپ دیکھیں گے کہ تمام مساجد میں او قات نماز کے نقشے گے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے نمازی سورج کا اتاریخ ھاؤ دیکھی کراذ ن نمی ز کے بج ئے نقشوں میں لکھے گئے گھنٹے ومنٹوں پر چلتے ہیں۔ اس پرشر عاکوئی اشکال نہیں کہ سورت کی جال سے مشاہدے کے بجائے اس حسب کو کیوں بنالیا گیا ہے۔ ابستہ چاندے وابستہ عبادات کو جاند کے حساب سے اداکر نے کو شریعت نے قطعان سایم نہیں کیا اور واضح تھم دیا کہ چاند کے نہاں دوشتم شریعت نے قطعان سایم نہیں کیا اور واضح تھم دیا کہ چاند کی اور واضح تھم دیا کہ چاند کی تعمین ہوسکتا ہے۔ کے شبہات خلجان پیدائش اور وجود کی نئی کرنے ہے دوز ہا اور عید وغیرہ کا وقت پہلے سے متعین ہوسکتا ہے۔ دوسرے چاند کی پیدائش اور وجود کی نئی کرنے اور رویت کو مدار بنانے ہوتی ہے جس کا اور میں مشاہدہ کررہے ہیں۔ دونوں اشکار ت کے متعیق چند معروضات ترتیب وارسٹے:

(1) چھوٹی اور بڑی عید جے پیٹھی اور نمکین عید بھی کہتے ہیں ، ہمرے سال نہوار ہیں۔ان کا وقت پہلے سے متعین نہ کیے جانے سے ان کے متعلق جوسنی خیزی اور بیجا ن پیدا ہوتا ہے اور یہ چھوٹا بڑا چاند د کیھنے کی کوشش کرنا اور عید کی گھڑیاں جلد یا بدیر آتھ ہے جس سنتی اور طف میں جاتل ہوتا ہے ، یہ انو کھا لطف اس صورت میں قطعا نہیں اُٹھ یا جاسکا جب کوئی چیز پہنے سے متعین ہو۔ رمضان کی ابتدا اور روز ہوتر اوس کا اجتمام بھی اس عدم تعیین کی بن پر منفر دشم کا بیجان خیز احس س بیدا کرتا ہے۔شسی سے متعین ہو۔ رمضان کی ابتدا اور وجو دوالے حساب میں بیسنی خیز کیفیت کہاں؟ معلوم نہیں بندہ یہ بات قار کین کو سمجھا سکایا نہیں کین حقیقت اس کے قریب ہے۔

عاندد كيضاور خوشى دمسرت كاحساس يعمروى توبير حال بويى جاتى ـ

اس انتشا، اور انقلاب کے خاستے کاحل فلکیات کے علم شرقی کو پھیلا ٹا اور رائج کرنا ہے۔ افسوں کہ ویٹی مدارس جوعلوم
دینیہ کے واحد محافظ اور ابین جیں ، ان جی مجی اس علم کی گرم ہازار کی نہیں۔ جاسعۃ الرشید کا شعبہ فلکیات اس حوالے سے اپنی ک
کوشش کر رہا ہے اور ہرسال علمائے کرام کے لیے ایک جامع اور کھل کورس کا انعقاد کرتا ہے۔ یہ بحض موہوم اُمید یا خوش خیالی نہیں
کہ اس کورس بین ' فصل فی القر'' اور' فصل فی رویت المعلال'' پڑھنے کے بعد شریعت کی اس اہم ہدایت ( آ تھموں سے رویت
ضروری ہے) کی افادیت کے متعلق کی قشم کا شک وشبہ باتی نہیں رہتا۔ بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو با رہا کے مشاہدے سے ورست خابت ہو بھی ہے۔ بیکورس جامعہ کے آبیش کورسز کا حصہ ہے۔ القد تعالی جامعہ کی اس اہم ضدمت کو تبول و منظور فر مائے اور اس کو خابت ہو بھی ہے۔ بیکورس جامعہ کے آبیش کو رسز کا حصہ ہے۔ القد تعالی جامعہ کی اس اہم ضدمت کو تبول و منظور فر مائے اور اس کو

# فضلائے کرام کو درپیش دومشکلات

محترم استاد جی! اسلام عیبکم ورحمهٔ امتدو برکایند

امید ہے آپ فیریت ہے ہوں گے، بندہ بھی ملا کے فضل وکرم سے فیروی فیت سے ہاور سپ کی دع وَں سے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ الملہ تعالی کاشکر ہے کہ مقالی ہوگوں کے ساتھ آ ہستہ آ ہستہ موافقت پیرا ہوتی ہوری ہے اور دروی قرآن و صدیث کی طرف ان کا رجوع بڑھ رہا ہے۔ شروع شروع شروع میں بندہ بعد نی زفجر "معارف اعدیث" سے ایک حدیث اور اس کے فائد ہے کہ فوائد گی کرتا تھ ورمغر ہے کی نی زکے بعد در بقرآن کا اجتماء کیا جاتے ہے باقی ہے کہ بعد نی زمغر ہو و ن کہ دوون حدیث شریف و را کیک دن مسائل فقہ کے ہے تعین ہے جبکہ جمعرات جمعہ کون نے کی جو تا ہے۔ آپ کے مشور ہے کہ مطابق تینوں موضوع ہے ورا کیک دن مسائل فقہ کے ہے تعین ہے جبکہ جمعرات جمعہ کون نے کی جو تا ہے۔ آپ کے موجود ہوتی ہو اور لفظ انفظ معنی سمجھ کرآ گے پڑھ جاتا ہے۔ نیا ہو سبق کے بعد دس منے سوال و جواب کے لیے رکھ جاتے موجود ہوتی ہوتی ہوتی پیدا ہوری ہے اور گول میں میں این سیف کے ساتھ ساتھ میں کی طرف رغبت بھی پیدا ہوری ہے ہے۔ دیا فرق کی ساتھ ساتھ میں کی طرف رغبت بھی پیدا ہوری ہے۔ دیا فرق کی کہ کوئیول فری سے بہت دکھی کہ کہ کوئیول فری ہوتی کوئیول فریت ورفتن بھر میں جو رہے ہو گئول فری سے بھی کہ کہ کے آئین ۔

ایک بات کی کی برای شدت ہے محسوس ہوری ہے۔ ہیں نے کیس کے دوران' صرف وتو' پر خاصی محنت کی تھی گھر

آپ نے '' بیا ن القرآ آن' ہے جس طرح ، رس کی تیاری کا طریقہ بتایا تھا، س کی ہجی اچھی طرح ہے شق کی اوراب میر ہے جعد
اور دیگر می لس کے بیانات ہجی کس آیت کی تغییہ اور مصر حاضر کے سی مسئند پر س کے انطباق پر مشتمل ہوتے ہیں، جس ہے ہجی سسیت حاضر بن کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسل س کی حق نہیت، قرآن کا اعجز اور س کے اسرار ورموز اور جامعیت کھلتی ہے سیکن ایک مسئند نے بہت بخت پر بیٹ ن کیا ہوا ہو وہ یہ معیت کھلتی ہے اسلام کی حق نہیت، قرآن کا اعجز اور س کے اسرار ورموز اور جامعیت کھلتی ہے مشکل ایک تعلیم یافتہ حضرات نہیں آئی اور بیل مسئند نے بہت بخت پر بیٹ ن کیا ہوا ہو ہوں ہیں بھی انگلش کے انفاظ اس کھرت سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ میں اور میں اور بیل میں بھی انگلش کے انفاظ کا متباور ہیں گریا ہے اور انہیں تقریر وقر پر ایک تعبیہ کے سب میں اردو میں کر اور وہ روز کر بیل میں انفاظ کا متباور ہیں گریا ہو اور انہیں تقریر وقر کر ایک میں انفاظ کا متباور ہیں گئی اور تیا ہوں میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہے انگلش کے لفاظ کا متباور ہیں ہیں تعمل ہو کہ اس میں تعمل الفاظ کا متباور ہیں میں تعمل ہو جاتا ہے۔ دوم میر سے مشتری اور متعملے میں کر جو ہا کہ ہو ہوں گھر میں تعمل ہو ہوں ہیں تعمل کر سے جی کہ اس کہ ہو ہوں ہیں ہو انظر رکی مشکل ہو جو تا ہے۔ انگلش کے استعمال کرتے ہیں کہ ان کہ ہو ہوں اور وجہ سے فنون میں تو خوب دسترس سے یہ میں بہت مشکل ہو جو تا ہے۔ وہ خوب میں تعمل کر سے میں کہ مشکل ہو ہو تا ہو ہو انظر رکی مشکل ہو ہو تا ہو ہوں میں تو خوب دسترس سے یہ کی مشکل ہیں ہو ہو تا ہو ہون میں تو خوب دسترس سے یہ مشکل ہیں ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہون کی میں تو خوب دسترس سے یہ کی مشکل ہیں ہو ہون کی میں اور وجہ سے فنون میں تو خوب دسترس سے یہ کی مشکل ہیں ہو ہوں گور اور وجہ سے فنون میں تو خوب دسترس سے یہ کی مشکل ہیں ہو ہوں اور وجہ سے فنون میں تو خوب دسترس سے یہ کی مشکل ہیں ہو ہوں اور وجہ سے فنون میں تو خوب در سے ترس سے یہ کی مشکل ہیں ہو ہوں اور وجہ سے فنون میں تو خوب در ہور کی کی مشکل ہو ہوں اور وجہ سے فنون میں تو خوب در ہور کی کی مشکل ہو ہوں اور وجہ سے فنون میں تو خوب در ہور کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کو کو کی کو کو کو ک

سب ہے کار میں ،ان لوگوں کے لیے میری پیصلاحیت جو میں نے بہت ج ن ادرکرہ صل کی ،قطعۂ کی طرح مفید نہیں ، یہ تو مجھ
سب ہے کار میں ،ان لوگوں کے لیے میری پیصلاحیت جو میں نے بہت ج ن ادرکرہ صل کی ، قطعۂ کی طرح مفید نہیں ، یہ تو مجھ
سے شیمرز کی خرید و فروخت ، کرنی کے تباد لے ،انشورنس کے عدم جواز کی وجہ یہ چھے ہیں اوران ایسی مشکل
اصطفاعت استعمال کرتے ہیں کہ میری ساری لغت شن می اورفنون میں مبارت دھری رہ جاتی ہے ۔ زیادہ کیا تکھوں بس ان وو
باتوں نے اپنی کمزوری کا اس شدت ہے احساس والیا ہے کہ وہ خوداعتماوی جورفند رفتہ مجھے میں پیدا ہوگئی تھی ،ختم ہوتی جارہ ہی ہے
اور مجھے نیسی آتا کہ اس کی تلافی کیسے کروں؟ از راہ کرم راہنم کی فرما ہے لقد تعالی آ ہے کواس عاجز پر مزیدا حسانات کا شایون شان
اجرد ہے گا۔

ہ تی آپ کی دعاؤں سے یہاں سب خیریت ہے۔ جھ عاجز کواپی خصوصی دعاؤں میں یدوفر و نے کی التج ہے۔ والسلام آپ کا نالائق شاگرد

پھر خضب ہے ہوا کہ ہماری مغلوبیت اور پورپی استعبار کے غلبے کے دنوں میں ''مشین'' ایجاد ہوگئی۔اس نے تو قیامت ہی و ڈھادی۔ جوکام مہینوں اور سالوں میں ہوتا تھ، دنوں اور لحول میں ہونے لگا، پھر جب بہیر کو بھی مشین نے تھمانا شروع کیا اور ہوائی، ز مٹنی اور بحری سفر تیز تر اور مختصر ہونے گئے اور عسکری آلات کی کارکردگی خود کارمشینوں کے سبب طوفان خیز تک حد تک بڑھ گی اور سے ساری ایجادات پورپ کے باتھوں اور د ماغوں سے انجام پا کیں اور اس نے آئیں اپنے استعاری مقاصد اور ہوئی ملک گیری کے سے ستعال کیا تو مسمی ن می لک پراس استعاری بیغار کا آغاز ہواجس کے انثرات سے نگلنے کے لیے آج وہ سیاسی آزادی کے بعد بھی ہاتھ یاؤں مارر ہے ہیں لیکن کامیابی کی منزل تا حال کائی دور ہے۔ بیالیہ اس دقت اپنے نقط عروج کو پہنچ جب خاافت عثانیہ کا سندہ طاہو گیا ہسلم می لک کا کوئی مرکز ندر ہا اور وہ ہے آ ہر اہو گئے۔ یور پی استعار کے بنیج اور سیمانوں کی مغیوبیت کے اس دور میں ایک بہت بڑا نقص ن بیہوا کیلمی اور تحقیقاتی سرگرمیاں اور سرکاری سطح پر اسلامی احکام کا نفاذ قطل کا شکار ہوگی۔ وین صرف عہادات سک محدود رہ گیا اور سیاسی دمعاشی میدان میں غالب اقوام کے نظریات کا جس ہوگی۔ مقتند، عدلیہ اور انظامیہ البی قوائین کے بجائے کفریہ قوائین سے مانوس ہوگئی اور سلم ممالک کے دستور بھی دمی البی اور خدائی ہدایت سے اعراض پر بنی قرار دادوں کے تحت تھیل پر نے گئے۔ تبی رہ و معیشت کا حال اس سے بھی برا ہوا۔ ہروہ نیا معامدا درعقد دائج ہوتا گیا جس کا یورپ کے ہازاروں میں شہرہ تھا اور آ ج تک حال ہیہ ہوئی چنوٹوں کی طرح ہماری طرف بھینک دی جائی ہوا ہے باتھوں ہاتھ لیتے ہیں ، دا توں رات رائج کرتے ہیں اور مسلی ہوئی پتوٹوں کی طرح ہماری طرف بھینک دی جائی ہوا ہو ہو ہوا ، شد اور معاملات فی سدہ اس حد تک ہمارے بازاروں ، ماری شوں اور سودوں میں داخل ہو بھی کہ ان کی بوسے شاید ہی کوئی چنیز کی ہو۔

پھر علائے کرام اور عوام الن سے درمیان ایس فینج حاکل ہوتی چی جارہی ہے جس کی بناپرا بید دوسر ہے کی بات ہجھانا مشکل ہور ہا ہے۔ دونوں طبقوں کے اسلوب تکم اور اظہار مائی الضمیر کے انداز میں اتناز بردست نفاوت ہوگیا ہے کہ افہام تہ تہم کا گل بری طرح متاثر ہور ہا ہے۔ دونوں طبقوں کے اسلوب تکم اور اظہار مائی الضمیر کے جاتر ہاتو صورت حال کے حزید تکلین ہونے کا خطرہ ہے کیکن اللہ تعالیٰ جزائے فیر دے عصر حاضر کی ٹابغہ روز گار شخصیت بھنگر اسلام حضرت مورا نامح تقی عثانی صاحب وامت بری تہم کو، انہوں نے تجارت و معیشت کے میدان میں کام کرنے کا پیڑا اٹھ بااور حق سے ہے کہ المتد تعالیٰ کی تو فیق اور مدد ہے اس کو بہت خو لی کے ساتھ نجوارت و معیشت کے میدان میں کام کرنے کا پیڑا اٹھ بااور حق سے ہے کہ المتد تعالیٰ کی تو فیق اور مدد ہے اس کو بہت خو لی کے ساتھ کہ کرر ہے تھے اور ملائے کرام سے بیرتقاضا ہور ہاتھا کہ دوہ معا ملات جدیدہ کا جائزہ لیس اور مغربی تہذیب کی طرف سے اسلام اور المبل اسلام کو درچین چینے کا سامن کر کے مسمالوں کو اصلائی معیشت سے دوشان کرائمیں، اس موقع پر حفرت دامست برگا تہم نے اس فرض کھا ہے کو تقریف کے اور معا ملاست جدیدہ کی اس فرض کھا ہے کو تقریف کے دار کے اور معا ملاست جدیدہ کی اس فرض کھا ہے کو تقریف کے داران کے شرع کھم بر سیر حاصل محتقد ہو تھی ہو اس کا کہ بھی خوج بیکوں اور مالیاتی اور اور بالیاتی اور اور بالیاتی اور اور بی تھا کہ اور معا ملاست جدیدہ کی معیشت سے واقفیت میں سامتی واعتدال اور موائی میں ہو معیت اور طبیعت میں سلمتی واعتدال اور موائی گیا ہوں کو نے تھی تھیں تھا کہ دور کو کی بائے ہوئی کیا ، ان کو 'فقہ المعاط مائی' کی گوئی کو کر می کرام کے سامنے چیش کیا ، ان کو 'فقہ المعاط مائی' کے آگاہی کیا اور اپنے شاگر دور کی ایک جماعت تیار کی جو سمیت کو در سے کہ کرام کے سامنے چیش کیا ، ان کو 'فقہ المعاط مائی کو اگر کو تھی دانے کو اور کو کی ایک جماعت تیار کی جو سمیت اور سمی کرام کے سامنے کی کرام کے سامنے گی کرام کے سامنے پیش کیا ، ان کو 'فقہ المعاط کرائی ہو سے کہ معیشت اور دور کی ایک جماعت تیار کی جماعت تیار کیا کو کرائی کے کہ میں کرنے کی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کیا کو کرائی کے کرائی کر کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی ک

اس موضوع رہ ب كى دواعلى بانے كى كتب شائع بوچكى بين:

(1) اسلام اورجد يدمعيشت وتجارت \_

(2)اسلامی بینکاری کی بنیادیں۔

مقام اطمینان و تشکر ہے کہ وہ ق المدار العربیہ کا کا برین نے بہی کتاب کو وفاق کے نصاب میں شامل کرایا ہے (اوراب ادارۃ القرآن وانعلوم الاسلامیہ کرا چی اس کا عربی ترجمہ شرخ کر رہ ہے ) لیکن اس پر خورہ ونا چ ہیے کہ اس میں بینکاری کی ابتدائی اور بنیادی مباحث ہیں، گویا وہ اس فن کی ٹھو میر ہے؟ اس موضوع پر کما هذا کارم تو حضرت نے مؤ ٹرالذ کر کتاب میں فر ایا ہے۔ مثلاً اجمو بل کی تین اقس م کے سے پہلی کتاب میں عقو وار بعد، مشار کہ، مضار بہ، مرا بحدا ورا جارہ بین کے گئے ہیں جبکہ دوسری کتاب میں ان چاروں کی مکس بسط وشرح کے ساتھ دومز پر عقو در "سنم واستصن ع" کا ذکر ہے۔ نیز شروع میں کچھ تمہیدی مب حدث اور آخر میں اسلامی ایکو بٹی فنڈ کی بحث کا اضافہ ہے۔ کتاب کے اختام پر "اسلامی بینکوں کی کارکردگی کا جائزہ" کے منوان سے جو بحث ہے وہ برے ف صے کی چیز ہے۔ اس میں جس متوازن انداز میں اسلامی بینکوں کی خوبیاں اور خامیاں گنوائی میں وہ حضرت ہی کا حصہ ہے۔ اس اعتبار سے ہی بینکاری کی "شرح جائی" ہے۔ اگر دیبا سام کو درجہ س بعد کے نصاب میں شامل کرلیا گیا ہے ہو دوسری کو بھی ای درجے میں یہ بھر بھی تخصص فی الافاء کے نصاب میں شامل ہونا چا ہیے۔ اگر درسانہ ہواور مطابعہ کے متعارف کی دور جس کی جست اس معارف کے اس کے بخیر بات ادھوری دہتی ہو بیا ہے۔ کہ فضلا اور تخصصین کو اس موضوع سے بہت اس می جی طریق سے متعارف کی دائر کی ۔ اس کے بخیر بات ادھوری دہتی ہے۔

بات جب چل پڑی ہے تو یہ بھی عرض کرنے کو بی چاہتا ہے کہ دینی مدارس کی دری گئب کی تسہیل ہتنی میں ہوئیج اور تفہیم

کے سلسلے ہیں استاد محتر معفرت مولانا محمد انور بدخش نی صد حب دامت برکا تہم نے گراں قدر کام کیا ہے۔ ان کی پچے دہ تسایل سے تو ہوئے کی چز ہیں۔ حضرات مدرسین اور طلبہ کرام کے لیے ان کی افادیت آن انٹی تج بے سے گذر نے کے بعد کھر کر
سامنے آپی ہے۔ دینی نصاب کی جدید تشکیل میں ان سے استفادہ کیا جائے تو بہت میں تدریک مشکلات کا حل نکل سکتا ہے۔
و فی امدار سالعر بیہ محمر ماکا ہرین حضرات نے ان کی چند کتب کو نصاب میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے۔ اگر ان سے کسی موضوع پر فرمائش کرے دری مواد تیار کرنے کو کہ جائے تی بہترین مجبور للغة ہوئے ہیں۔ جن مدارس میں 'معبد اللغة العربی'' کے عنوان سے عربی زبان میں تعبیر کی کہ جائی میں حضرت کی تیار کردہ تفیر مصطبح الحدیث ، عقائد، فقہ اصولی انعربی'' کے عنوان سے عربی زبان میں تعبیر کا تعافی کرنا ہوئی ہے ان میں حضرت کی تیار کردہ تفیر مصطبح الحدیث ، عقائد، فقہ اصولی موسکتی ہوئی ہیں۔ بہت مفید اور آ موزش کے عمل میں زائر ہوگئے ہوئی ہیں۔ بہت مفید اور آ موزش کے عمل میں زائر ہوگئے ہے۔ اس کی قدر دانی کا حق اس سے سوا کا قاضا کرتا ہے۔

## کوئی تو '' کیسے' ہو؟

محترم مفتى صاحب السلام مليكم ورحمة القدو بركاته

آپ ہے ملاقات کو خاصے دن گزر گئے۔ مورخہ 26 اگست تک آپ کے موبائل پر رابط کیا لیکن رابط نہ ہو سکا۔ مجھے آپ کی معروفیت کا اندازہ ہے۔ ان سطور کے کنھنے کا ہوٹ اضرب مؤمن ' کا شارہ 10 تا 16 شعبان 1428 ھا ہے۔ پہلے صفح پر حضرت مورا باسم شخو پوری صاحب کا مضمون ' کوئی تو ہو' موجود ہے۔ اس مضمون کو ایک بی شست میں پڑھ ڈالا۔ پھر اسی وقت ہے داعیہ تھا کہ اس مضمون کے حوالے ہے اور علیہ و مدارس کے ساتھ گزارے گئے دفت اور تج ہے کی روشن میں چند گزارشات آپ کی فدمت میں عرض کروں لبذا ہے تھا ارسال خدمت ہے۔

اس وقت جوصورت حال ہے، میر ہے خیال میں اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کد در بنظامی کے دوران ہی طلبہ کے اندر ایک فکری تبدیلی کا نیج ڈالا جائے کہ وہ خود کوئ م ڈ ٹر ہے ہٹ کر تبحی اچھوتا کرنے کا سوچیں اوراس کی کوشش کریں۔

ہمار ہداری میں بیرسم بن چکی ہے کہ فرف فت کے بعد درس وقد ریس ہی کرنی ہے۔ بیمزاج اس فقد ررج ہس گیا ہے کہ اگر کوئی نوجوان فراغت کے بعد میڈیا یا کسی اور متعمقہ شینے کی جانب جانے لگے تو اسے کہ جاتا ہے کہ تم نے تو مدرسے کی تعلیم ضائع کردی۔ حالا تک جب مقصد دین کی دعوت اور خدمت ہے تو وہ یہاں بھی حاصل ہے پھر تعلیم ضائع کرنا چے متی دارد؟

اس صورت حال کی ایک اور وجہ طلبہ میں من ال سفر اور مقصد زندگی کے شعور کا فقد ان ہے جیسا کہ ای مضمون کے پانچویں پیرا گراف کے نصف آخر میں بھی تحریر کیا گیا ہے: ''اکثریت ایسوں کی ہوگی جنہیں خبر ہی نہتی کہ ان کی منزل کیا ہے اور سفر کا نتیجہ کیا گیا گا؟'' لیکن حقیقت یہ ہے کہ فراغت کے بعد بھی اکثر فضلا کو منزل کا شعور نہیں ہوتا۔ گرشتہ دنوں آپ کے صحافت کورس کے طلبہ میں Fabits کی نشست کے دوران میں میں نے طلبہ سے ووران میں میں نے طلبہ سے The Creat Discovery کی نام سے ایک کے حصول ہوتا رہتا کہ کرائی۔ یہ شتی اسٹیفن آرکوی نے نوجوانوں کے لیے ڈیزائن کی ہے جسے طل کرنے پر انہیں خود بخو دمسوس ہوتا رہتا ہے کہ دو دکیا کرنا جا ہے جیں؟ اس ایک سائز کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ پورے نیج میں چند ہی طلبہ ایسے ہیں جنہیں مطلوبہ شعور

حاصل تھا۔ ای طرح ایک اورمشہور جامعہ میں ایک مرتبہ میں نے منزل اور مقصد کے حوالے سے بات کی تو معلوم ہوا کہ طلبہ کے اندراس کاشعور ہی موجود نہیں ہے۔

میں یہیں کہتا کہ بید مسئدہ صرف مدارس کے طلبہ میں ہے۔ عصری علوم پڑھنے والے طلبہ وطالبات بھی ان مسائل سے بری طرح دوج رہیں۔ تاہم اہم مکت ہے ہے کہ عصری علوم پڑھنے والے طلبہ کے پاس دیگر بے شار ذرائع ہوتے ہیں جن سے وہ یہ شعورا وراعتا وآیندہ رندگی میں حاصل کر لیتے ہیں۔ خاص طور پر انٹر یا پھر گریجویشن کی سطح پر انہیں لامی لدا سے مضامین کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ جوان کے متنقبل کی منصوبہ بندی میں اہم کروارا واکرتے ہیں لیکن ہم چونکہ مدارس کے طلبہ کے حوالے سے بات کررہے ہیں اور آپ کے دل میں بید در دموجو و ہے کہ کی طرح جمود کی یہ کیفیت دور ہو، اس سے عرض کر رہا ہوں کہ درس نظامی کے آخری برسوں میں طلبہ وط لبات کی شعوری، فکری اور شخص تقیر کا بھی بندو بست کیا ج سے اور انہیں بتا ہے ہے کہ بہت سے میدان ایسے ہیں جن میں علی ء کی غیر موجود گی وجہ سے زیر دست اور خطر ناک ضلایا یا ج تا ہے۔

جھے اکا برعانا نے کرام کی گرائی میں قائم شدہ ایک جدید مدرسے میں بعض فر مدداریال سنج لئے کا محم فرمایا میں توان میں سب سے اہم کام یہ تھی کہ میں قائم شدہ ایک جدید مدرسے میں بعض کے اس کے کورسز کے فریعے پاکستانی نوجوانول میں تقییر شخصیت سب سے اہم کام یہ تھی کہ میں استعال کی رباہوں اسے مدارس سے فارغ ہونے والے ان حفاظ کے لیے بھی استعال کی والے اس قتم کے Personality Develop) طلب میں آگے بڑھ کر کچھ کر گزرنے کی تح کیک پیدا کرتے میں المحدوند! یہ سلماس مدرسے میں جاری ہے۔

ایک اور بات جواس حواہ ہے عرض کرنا چہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تبدیلی کی ہوااس وقت چلتی ہے جب کی لوگ متحرک ہوں۔ جامعة الرشید کے سوااورادارہ میر ہے مم میں نہیں ہے جواس انداز کی فکرر کھتا ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ویگرا حباب مدارس بھی آپ کے تجربے سے فائدوا تھا تیں اور اس قتم کے کورسز شروع کریں مگراس کے لیے سب سے پہلی شرط Passion ہے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ آپ اگلے سال جب انگلش اور صی فت کے سے طلب کو واضد دیں تو اس کا کوئی خاص احتراسی مقرر سیجے اور انٹرویو میں کوئی ایسا خور شخیصی جائزہ (Self Assesment) بھی بیجے کہ جس سے معلوم ہوسکے کہ طاب عم واقعی دل سے اس میدان میں آگے ہو ھن چے ہتا ہے یا بس ناکے اور سندا' کا خواہش مند ہے۔

حضرت مول ناہم شیخو پوری صاحب کے مضمون کے حوالے سے بید پند ہو تیں تھیں جواحقر کے ذہن میں تھیں۔ بیدل کی ہوتیں ہیں جن کا ذکر کرنا آپ سے مناسب مجھ کہ شاہد کی ایک ہی نظفے سے آپ کوکوئی نیا خیال ، کوئی نئ تحریک جائے اور آپ کے ذریعے سے اُمت کے مفاد میں کوئی بڑا اور مؤثر کام ہوج نے اور میر سے بیجی اللہ تعالی کی رضا کا سبب ہوجائے۔ تفصیل سے قو بہت ہوسکتی ہیں لیکن فی الحال اس پراکتفا کر تاہوں۔ بیا کیٹ ذاتی خط ہے ، تا ہم اگر آپ اسے ضربیہ مؤمن میں مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کے مضمون کے شاکسل میں شائع کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جھے اور آپ تمام حضرات کو اخلاص ، عافیت اور استفامت کے ساتھ مرتے دم تک دین کی منت کے لیے قبول فر ہ میں ۔ آمین

والسلام ..سيدعر فان احمد

محترمي جناب عرفان صاحب

ومبيكم اسلام ورحمة التدوير كانته

المرائی نام موصول ہوا اور قفر ونظر کی تازگی اور بالیدگی کا باعث ہوا۔ آپ جیے اہل علم ووائش کے مشورے، تجاویز اور
را جنر کی ہی رے لیے شعل راہ ہے اور ہی رے دوصوں اور ارادوں کے لیے مہیز کی میشیت رکھتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس ضرورت کا
اظہر رتو تقریباً ہر شجیدہ محفل میں کیا جاتا ہے کہ میڈیا کے شعبے میں اہل علم وصلات کی کی بلکہ نایا بی ہے لبندا بیشعبہ تقییر طبت کی جگلہ
تخریب وافساد کی مہم بڑی کا میں بی سے اور پوری ہے قمری کے ساتھ چر رہا ہے۔ لیکن جب اس بناہ کن صورت حال کے علاج
وقد ارک کے لیے ذی شعور طلبہ وفضلا کو بھوت دی جاتی ہے کہ وہ اس فن کوسیکھ کراپنے اسپنے حلقوں میں کام شروع کریں تو نجانے
کیوں انہیں وساوس گھر بیتے ہیں اور وہ سے مفید کورس میں انجمد جملہ اصناف صحافت کی تربیت کے ساتھ جواضا فی خصوصیت ہے وہ شابھ
د کر بھی نہیں سے گا۔ ہمارے ہاں کے کورس میں انجمد جملہ اصناف صحافت کی تربیت کے ساتھ جواضا فی خصوصیت ہے وہ شابھ
میں ہو کہ ہمارا اپنا ہفت روز ہ اور روز نامہ ہے ، دو تین میگڑین ہیں اور ہرطا سب علم کوان میں عمل مشق کے لیے بھر پور موقع دیو جاتا
ہے اور اس کے بیے نصرف یہ کہ ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا بلا النان کے جملہ اخراجات برداشت کرنے کے ساتھ انہیں وضیفہ بھی دیں جاتا ہے۔

ملک بھر کے وینی مدارس ہمارے سے افت اور انگلش کورس ہے کئی طرح کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال سب سے اہم بات ہیں ہے کہ وہ اپنے کی استعداد فی ضل کو جو م از کم میٹرک ہے ہوئے ہوں ، ہمارے بال بھیجیں اورا سے صف فت کی تربیت دلوائے کے بعد اپنے بال ماہنا ہے ہیں خدمت ہیں۔ پندرہ روز و یا ہفت روز و کا اجرا کروائیں ہے نے بالطب کو صفون نگاری وغیرہ کی مثل کی ڈمد دارس ہیں انگلش لینکو سے کی تدریس شروع کروائیں ۔ ایک داری ہی اس پر ڈالیس ۔ ای طرح ، نگلش کورس کی سیسل کے بعد اپنے مدارس ہیں انگلش لینکو سے کی تدریس شروع کروائیں ہیں ۔ ایک علم جب وینی مدارس کے طلب کو صفون نگاری اور انگلش سیھنے کا بہت شوق ہوتا ہے گئیں ایسا استاذ ہیں بٹا جوان کی براوری ہے تعبق رکھتا ہو۔ مدارس کے طلب کو صفون نگاری اور انگلش سیھنے کا بہت شوق ہوتا ہے گئیں ایسا استاذ ہیں بٹا جوان کی براوری ہے تعبق رکھتا ہو۔ ان کے مراح کو جھتا ہوا وران کے بال معروف طور طر یقے کے مطابق آئیس ایسا استاذ ہیں پھاور ہوتا ہے ۔ ہمارے بال کا تربیت میں ایک طف بی پھاورہوتا ہے۔ ڈر انصور کریں دیئی مدرسے یا فیا طف بی پھاورہوتا ہے۔ ڈر انصور کریں دیئی مدرسے میں ایک کلاس گی ہوئی ۔ بھر ایسا کی اور ہا ہے ۔ تھوڑی در پہلے وہ ان استاذ جوم علّم الانشا، نفحہ العرب یا مقابات پڑھا ہوا ہو اور کی مقابات ہوں کا میں ہوئی کو کہ ساتھ وہ کھش کر اور ہا ہے۔ کیواس ہے کیواس ہے اور کو کی منظر ہوسکتا ہے؟ کیا اسکول کے ماسر حضرات اپنے کو مصوص صید ہیں مدارس میں آگر متو سط والوں کو انگلش اچھی طرح پڑھ سیستے ہیں یا وہ علی ہے کرام کو کھی استعداد رکھتے ہوں؟ غرضیکدان کورمز سے دینی مدارس ہے انتہا فائدہ اُٹھا کی میں ہیں کردار دار کرتا ہے۔

عام طور پر دینی مدارس اپنے ہاں اس طرح کے کورس شروع کرنے میں دور کا ونیں محسوس کرتے ہیں۔ ایک تو انگلش یا

جباں تک مقصد زندگی کے عین کی بت ہے الحمد مقد دارس میں پہیدہ ن سے بیاتی میں دی جاتی ہے کہ علم وین القد تعالی کی رضائے کے حصول کے لیے سیکھ جائے اور اللہ تعالی کی رضائے حصول کا بڑا آئر ربیدوین واہل وین کی خدمت ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا اور خالق وگلوق کے درمیان ترجی نی کا فرض اوا کرنا انبیائے کرام کے بعد سب سے بڑا منصب ہے۔ ہمارے طلبہ یہ سب پچھاچھی طرح جائے ہیں۔ یہ جات ان کے اندرکوٹ کوٹ کر جری ہوئی ہے۔ بس مسلہ یہ کھا تھی طرح اللہ میں سے خطرہ اللہ ان کی سے کہ انہیں سے خطرہ رہتا ہے کہ وہ معروف اور روا پی طریقوں سے ہٹ کرکوئی طریقہ اختیار کریں گے تو کہیں آئر مقصد سے ہٹ نہ جا نیں۔ ان کی سے بات اپنی جگد درست اور اچھی تربیت کی ملامت ہے گئی انہیں ہے بات سمجھ نے کی ضرورت ہے کہ نیک مقصد کے لیے جو ذرائع مختیار کے جاتے ہیں وہ بھی نیک اور خیر ہوتے ہیں بلکہ بعض مرجہ ان کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ فرض کفایہ کے در جے کو پہنی جاتے ہیں اور اللہ کی قسم اجب نے تارک ہیں پنہیں؟ اس کا فیصلہ ہرفاض اور دین مدر سے کے ذرمدارخود کر میں۔ شہیں۔ اب اس کی وجہ سے سب فرض کفایہ کے تارک ہیں پنہیں؟ اس کا فیصلہ ہرفاض اور دین مدر سے کے ذرمدارخود کر میں۔ مقصد سے نوش کفایہ کے تارک ہیں پنہیں؟ اس کا فیصلہ ہرفاض اور دین مدر سے کے ذرمدارخود کر میں۔ مقصد سے بین میں بین میں اس کی وجہ سے سب فرض کفایہ کے تارک ہیں پنہیں؟ اس کا فیصلہ ہرفاض اور دین مدر سے کے ذرمدارخود کر میں۔ میں مقرض کا دو تو سے بیات کی مدر سے کے ذرمدارخود کر میں۔

پھر بات بیہ کہ بمارے ہاں کے بہت ہے شرکا کوئٹس سے درس نظامی کی تدریس گئی کدان کے پاس صحافت یا انگلش کا اضافی فن تھے۔ اب وہ مختف مدارس میں درس نظامی کی کتب کے ساتھ دینی رسولہ نکال رہے ہیں یا انگلش لینگو تک پڑھارہے ہیں۔ ساں کے آخر میں مہتم صاحبان ہم ہے تقاضا کر کے ایسے نضا اکوا پنے مدارس میں لے جاتے ہیں۔ حاں ہی میں پڑھارہے ہیں۔ ساس کی آخر میں تہلی جی عت کے تفاض کر کے ایسے نضا اکوا پنے مدارس میں لے جاتے ہیں۔ حاں ہی میں ہیرون ملک امامت وخطابت کے لیے ہیرون ملک امامت وخطابت کے لیے تشکیل کی گئی۔ گویا ہی را آگلش کورس الحمد مذیم الحمد مند تم الحمد مند ایسے معربی کرام پیدا کرنے میں کامیاب ہو گی ہے جو ہیرون ملک جا کر

انگش زبان میں خطابت، تدریس اورا قن می خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ بید ہمارامشاہدہ اور آنکھوں دیکھا تجربہ ہے۔ الغرض

یہ چیزیں ہم رے فضل کے محبوب مشغلے (امامت وقد ریس) میں رکاوٹ نہیں بلکہ اس کے حصول کا آسان اور مؤثر فر رہیہ ہیں۔ اگر
وہ یہ چیزیں سیکھ یعتے ہیں تو ہر مدرسہ انہیں خوش تدید کہنے ہیں فخر اور خوثی محسوس کرے گا۔ اب آیندہ مسال گریجو بیٹ حضرات کو بھی
صحافت کورس میں واضعہ دینے کا فیصلہ کریں عمیا ہے۔ یہ ہماراا گلام ف تھا جوالحمد متداس سال میں ہی حاصل ہوگی ہے۔ اس کی غرض

یم ہے کہ اس دائرے کو وسیتے کیا جا سکے اور کا لمجز و ابو نیورٹی کے وہ طلبہ جودین کی خدمت کے جذبے سے بہرہ ور بھوں ، وہ بھی اس
میدان میں اپنی صلاحیتوں کے جو ہرد کھا تھیں۔

قلم کی زبال سے بیے چند ہا تیں آپ کے ول کی باتوں کے جواب میں اس سے ہو گئیں کہ بیاس وقت آپ کی تو کیا ہر باشعوراہل ایمان کے ول کی آواز ہیں کی اگر اب بھی ہمار نے فضلا نے عصر حاضر میں اپنی ذر درار یوں کی نئی جہنوں کو نہ سمجھا تو پھر مستقبل میں ایساوقت آنے والا ہے کہ وہ کام جو آج ہنتے کھیلتے ہوسکتا ہے کل پیکوں سے کا نئے چن کر کرنا چا ہیں تو بھی نہ ہوسکتے گا۔اللہ تعالی ہم سب کواپنی رضا کے حصول کی گئن اوراً مت مسلمہ کی خدمت کی تڑ ب نصیب فرہ سے ۔ آمین ۔

والسلام ، شأومنصور

تبسراباب

باكسنانيات

| باکتان ہے پاکتان تک      | ٥     |
|--------------------------|-------|
| بجحاتومداوا تيجيرا       | ٥     |
| اابلِ وطن!               | <br>0 |
| 🔅 ، نداق درکریس می!      |       |
| ياميلي 🍲                 |       |
| 💠 کیے عجیب ہیں؟          |       |
| ក់គ្លេក 🚓                |       |
| . اور يا د کرواس عبد کو. | 4     |
| ، شاریس تری گلیوں کے     | 4     |
| یوم آزادی ہے یوم غضب تک  | ¢     |
| جژ پیکلې ژا              | ₽     |
| منگ 1857ء ہے 2007ء تک    | 4     |
| آئے آ زادی کی تکمیل کریں | 4     |
|                          |       |

## پاکستان ہے پاکستان تک

نام تو ان کا نجانے کیا تھا گر کہتے ان کوسب ' بہا جی' سے۔ چھوٹا بڑا ، اپنہ پرایا سب ان کو اس نام سے پکارتے شے۔

ہا با جی اپنی من مونی شخصیت اور با کمال ہستی کے سبب ہرا یک کے لیے معزز ، تو ہل احترام اور واجب العقیدت شے۔ ان کا بنیا دی

پیشہ کیا تھا؟ بی تو ہمیں معدم نہیں لیکن اتنا پید ہے کہ وہ ہرفن مولا شے۔ بھی گھڑی سازی کے ذریعے روزی کم تے تھے اور بھی تالا

چائی کا کام کر کے۔ بھی خطاطی سے شغل کرتے تھے اور جب اس سے دل بھر جاتا تو تھمت سے وقت گذارتے۔ ( یہاں میں

عکمت کو ذو معنی استعمال کر گیر ہوں ) مشین کسی طرح کی بھی ہو، سلائی مشین ہو یا موٹر سائیکل بیار یڈیو وغیرہ ، ان کے ہاتھ میں

آتے ہی ایب معلوم ہوتا تھا گویا مریض کی نبض مسیحا کے ہاتھ میں ۔ گئی ہے۔ وہ جھٹ سے مشین کی خرائی تا ٹر بینتے ۔ لو ہے کے

پرزے ان کے ہاتھ میں موم کی مانند ہوجاتے اور شین کے فتلف جے کھنے کے بعدا بنی اپنی جگہ پریوں فٹ ہوجاتے بھیے ان میں

کوئی مقاطیسی شش ہے جوان کو اصلی جگہ برفٹ کرتی جارہی ہے۔

خطاطی میں ان کے کمال کا بیام تھا کہ قریب کی مجد تعمیر ہونے گی تو اس کی دیواروں پر آیات کریمہ کی خطاطی انہوں نے اپنے ذمہ لے لی اور اس خوبصورتی اور مہارت سے بڑے بڑے حروف میں خوشخط کر بت کا مظاہرہ کیا گہ آج تک دیکھنے والے ان آیات کریمہ کود کھے کرایمان تازہ کرتے ہیں۔ بابا جی دم درود بھی کرتے تھے لیکن اس کو شخل نہیں بناتے تھے کسی نے بہت اصرار کیا تو اسے دم کردیایا مقدس کلمات لکھ دیے گرمستقل اس کے لیے بیٹھتے تھے نہ کسی سے نذراندوغیرہ لیتے تھے۔

ہ ہو ہی صحیح معنوں میں برفن مو استھ۔ او پر بندہ نے چند چیزیں بطور مثال ذکر کی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیا یک وقت ان ووسرے سے قطعاً متضاو ہیں اوران سب ہیں سے کسی ایک ہیں مہارت حاصل کر لینا ہی بردی بات ہے لیکن بابا جی بیک وقت ان سب ہیں دسترس رکھتے تھے۔ بابا جی کے پاس ایک جمیب سافت کی موٹرس نکل تھی۔ ویکھنے سے ہی پند چاتا تھا کہ طبعی عمر پوری کر چھی ہے دن کر چھی ہے دن کر چھی ہے دن اس کے تمام پُر ز سے کھول کراس طرح بچھار کھے ہیں جیسے سردیوں ہیں کوئی گرم کپڑوں کو دھوپ لگاتا ہے اور پھر انہیں بابا جی نے اس کے تمام پُر ز سے کھول کراس طرح بچھار کھے ہیں جیسے سردیوں ہیں کوئی گرم کپڑوں کو دھوپ لگاتا ہے اور پھر انہیں جوڑ کر موٹرسائکل کا ڈھانچ یوں کھڑا کر دیا جیسے بچوں کے جوڑ تو ڑوالے کھوٹوں کے جھے بھیر نے کے بعد چند کھول ہیں دوبارہ اس خالت ہیں آ جاتے ہیں۔ جہاں تک باب جی کے فن حکمت کی بات تھی تو ایس لگتا ہے فن طب کے روایق اصوبوں سے زیادہ ان کا وجدان کا م کرتا تھے۔ وہ مریض کا (بلکہ آ نے جانے والے افراد کا) چہرہ دیکھی کرقدرتی حس کے ذریعے بھانپ لیتے تھے کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟

علامات کچھاور ہوتیں مگروہ ہے رکی کچھاور بتاتے اور بعد میں وہی بات درست ثابت ہوتی جوانہوں نے کہی تھی۔ان کے دم میں بھی غیر معمولی اثر تھا اور برسول کے مریض معمولی ہی توجہ سے شفایا ب ہوجہتے تھے۔ دراصل بیسب ان کے ضوص اور

تقوی کا کمال تھا۔ وہ کس سے پائی پیسے بینے کے بی بے بینے ہے محنت کر کے کمانے بیل فخر اور راحت محسوس کرتے تھے۔
مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بیخ کا انتہائی استم م کرتے تھے اور ساری زندگی پاک صدف گرزار کراس و نیا سے جانا چاہتے تھے۔
بابا جی کو دو چیزوں سے بری محبت تھی: قرآن اور پاکستان ۔ جس کسی کے متعلق معلوم ہوتا کہ قرآن اچھا پڑھتا ہے یااچھا
یود ہے قواس کی ہے حدفد رکرتے تھے۔قرآن سے انہیں شیح معنوں بیل عشق تھے۔ تراوی میں اچھے قاری کی تعاش میں سرگردال
رہتے اور کمی کمی رکعتیں مزے سے کر پڑھتے۔ مدرسے کے طلبہ سے ویسے ہی بہت شفقت کا برتاؤ کرتے تھے لیکن جس طالب علم کے متعلق معلوم ہوتا کہ اس کی منزل پختہ ہے یہ پڑھتا اچھا ہے اس پران کی عن یات اور اس کے سے دعا یا انعام کا اہتمام و کیسے دالی چیز ہوتا تھے۔ سفید ٹو پی اور سفید کپڑے والے طالب علم کود کیسے ہی کھل اُٹھتے تھے۔

صدف معلوم ہوتا تھ کہ مدر سے کے طعبہ کود کھے کر ، ن کودلی خوشی اور مسرت محسول ہوتی ہے ۔ بھی بھی مدر سے میں استاد محترم کے پاس آ کر ہیٹھتے ۔ ان کے ہیٹھنے کامخصوص پُر وقارانداز تھا۔ استاد صاحب ان کوچ نے پیش کرتے ۔ وہ چائے کی چسکیال بہتے جاتے ، ور ہرطا بعدم کے ہار سے میں بوچھتے جاتے کہ اس کے کتنے سپار سے ہوئے ہیں؟ کیسا جارہا ہے؟ وغیرہ وغیرہ ۔غرض قرآن اور اہل قرآن سے ن کا گہرافیہ تعلق قابل رشک تھا۔ اس ز مانے میں ٹیپ ریکارڈ ہر کسی کے پاس ندہوتا تھا۔ ہابا جی کے کان میں اگر راہ چیتے ہوئے تلاوت کی آو ز آج ہی تی فریر تک کھڑے سنتے رہتے تھے۔

قرآن کے بعدان کی دوسری محبت پاکستان تھی، بلکہ یوں کہناچ ہے کدان کی دنیا ہی اول وآخر پاکستان تھی۔ کوئی چیز کسی مجھ حوالے سے پاکستان یوپاکستان تھی۔ کوئی چیز کسی محبت اور پاکستان یوپاکستان کے دنوں میں بندہ بیدا نہ ہوا تھی، 71ء کی جنگ میں چھوٹا ساتھ اس سے زیادہ کی تھے یادئمیں، ابستانوگ ہوبہ تی کی جنگ میں تھوٹا ساتھ ہے وہ سب لکھا جائے تو کئی صفحات ہوجہ تھے اور پاکستانی فوج سے واڈنگل کے حد تک عمل کے حوالے سے جو کچھ سناتے متھے وہ سب لکھا جائے تو کئی صفحات ہوجہ کی مال سے مرف چھٹم دیدواقع سنانے براکٹھ کرتا ہوں۔

ایک مرتبہ جاپان کے بہوان الوگ اور پاکتان کے اسم بہوان کا مقابلہ ہوا۔ بابا جی بیمقابلہ در کھنے کے لیے ایک دو چورنگی س دورا کی بیکری کے نظری کے ، جہ ل بیکری کے ، در ایک چھوٹا سابدیک اینڈ وائٹ ٹی وی مہیا کیا تھا۔ اس زمانے میں صحیح بحر میں ایک آ دھ ٹی وی بی ہوتا تھ۔ برگھر میں اور گھر کے ہر کمرے میں ڈش میسر ہونے کی ترتی سے پاک تھوڑی نہ پاکت نیت تھی اس لیے پاکتانی ثقافت سے بیزار بھی نہتی ۔ اب تو غیر مکی ثقافت کی بیغار نے پاکت ن سے مجت باتی چھوڑی نہ پاکت نیت پر نخر ۔ حب الوطنی کا لفظ تو مفتحکہ بن کے رہ گیا ہے۔ ( یہاں بیٹو ظار ہے کہ ٹی وی کے درست ونا درست ہونے کا ذکر قطعاً مقصود نہیں ، فقط ایک واقعہ ذکر بور با ہے کہ عمر بھر ٹی وی نہ در کیمنے والے شخص نے بیاصول تو ڑ دیا تھا۔ اس اصول شکن کی تا بید بھی نہیں کی جار ہی ۔ بیری کی جور ای شخص ۔ بیا جی کا جوش وٹروش د کیمنے والا تھا۔

حاضرین نے بتایا کہ جوانی میں وہ چونکہ نور بھی پہبوانی کرتے رہے تھاس کیے مقاب کے واؤی کا کونوب سیجھتے تھاور حاضرین کو بھی اپنے تبصروں ہے ستفید کرتے رہے۔ اسلم پہلوان کا کندھا ترکی تھاس سے جوالی مقابلے میں اس کا بھتیجا جھارا پہلوان آیا۔ باباجی کی مجس میں تبصرے ہوتے تھے کہ اسلم پہلوان کی جگہ گوگا پہبوان کومیدان میں اتار ناچ ہے تھا کیونکہ وہ دی

جارہے ہیں۔

کشتی کی طرح فری اسٹائل ریسلنگ بھی جونتا ہے۔ اوھرا کی شخص الد ہور میں جھ را پہلوان کی تیاریاں و کیچ کر آیا۔ دن رات اس کا تذکرہ ہوتا کہ جھارا پہلوان دریائے راوی میں زنجیریں پہن کر کشتی پار تھینے لے جاتا ہے، اکھاڑے کی مٹی میں لیٹ کرلو ہے کے گرز کی ضربات سہتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ اس مقابلے کے بیے باباتی اور محلے کے دوسرے بڑے بڑرگوں کا جوثل و خروش ایسا ہی تقا جیسہ آج کل پاک بھارت بھی کے دوران برمیوڈ اشائس (لمبی نیکر) پہننے والے من موجیوں کا ہوتا ہے۔ فرق یہے کہ باباتی اور دوسرے بزرگ زیرلب آیتیں اور دُعا کیں پڑھتے تھے اور آج کی اچھاتی کو دتی اور او ھالباس رنگ برگی مخلوق ناچتی گاتی ہے۔ دوسرے بزرگ زیرلب آیتیں اور دُعا کیں پڑھتے تھے اور آج کی اچھاتی کو دتی اور او ھالباس رنگ برگی مخلوق ناچتی گاتی ہے۔ الغرض پاکستان ہوتی ہوگر پاکستان پڑھتی الغرض پاکستان کے حوالے سے ہر چیز سے ان کو بے ساختہ اور والبانہ مجت تھی۔ ان کی دنیا پاکستان سے شروع ہوکر پاکستان پڑھتی ہوتی تھی ۔ آزادی کے وقت دی گی قربانیاں اور 65ء کی جنگ میں پاک فوج کے کارنا سے ان کا خصوصی موضوع تھے۔ مشہور جنگی ہوتی تھی گارنا ماہنامہ حکایت لا ہور کے دریائی سے القداور مشہور عسکری ناول نگار شیم تجازی کی گئی کہ تاہیں بندہ نے پہلی بار باباجی کی چھوٹی می لا تبریری ہی میں دیکھی تھیں۔

افسوس کہ اسلام اور پاکستان ہے محبت پیدا کرنے والی ایسی تحریریں اب نایاب ہوتی جار ہی ہیں اور حب الوطنی اور تو م غیرت وافتخار کا جذب ایسا مفقو و ہوتا جارہا ہے جس کے سبب ہر طرف بیز اری اور ، ایوی ہے اور باہا کاریچی ہوئی ہے۔ نتی نسل ہیں وطن سے محبت اور تو می روایات پرفخر کا جذبہ اس قدر کمزور پڑتا جرہا ہے کہ بھے نہیں آرہا کہ نئی بود دنیا میں الگ شناخت کس طرح پیدا کرے گی اور لمتی غیرت کا یاس ، تو می و قدر کا تحفظ اس سے کیونکر بن بڑے گا؟

میں معذرت خواہ ہوں کہ دور چلاگیا۔''بابا جی کا پاکستان' ان کے لیے اس قدر معزز ومحبوب تھ کہ بقیہ چیزیں اس کے آئے تھے تھیں۔ اکثر کہا کرتے تھے '' پاکستان کا اللہ دارث ہے۔ اس پر اللہ کی رحمت کا خاص سابہ ہے۔ پاکست نی لوگ اگر اللہ سے کو لگائے رکھیں تو بھی کسی میدان میں ناکام نہ ہوں گے۔'' پاکستان کے تو می دنوں پر افواج پاکستان کی پر ٹیر دیکھنے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ پر ٹیر اور اسلے کی ٹم کش سے ایسے خوش ہوتے جیسے ان میں سیروں خون بر حد گیا ہے یا ٹی روح قرر آئی ہے۔ اہتمام کرتے تھے۔ پر ٹیر اور اسلے کی ٹم کش سے ایسے خوش ہوتے جیسے ان میں سیروں خون بر حد گیا ہے یا ٹی روح قرر آئی ہے۔ اب تو بیرقو می تقریبات بھی حوادث زمانہ میں کہیں گم ہوتی چی جار ہی ہیں حالا نکہ سال کے بیا یک دودن پاکستانےوں کو اپنا آپ بھیا نے میں وہ کردارا داکرتے ہیں جو آب حیات بھی کیا کرے گا؟ آج کل بابا ہی جیسے لوگ نہیں رہے جو حب الوطنی اور غیر سے تو کی زندہ علامت ہوں۔ ایسے لوگ قوم کا اصل سرمانہ ہوتے ہیں۔ افسوس کہ ہم اس حوالے سے تہی دست ہوتے غیر سے قومی کی زندہ علامت ہوں۔ ایسے لوگ قوم کا اصل سرمانہ ہوتے ہیں۔ افسوس کہ ہم اس حوالے سے تہی دست ہوتے

#### چھتومدادا <u>کیجے!</u>

جس طرح دنیا 11 ستبرکوئیں بھول سکتی ،اس طرح یا کستانی قوم 6 ستبرکو بھی فراموث نہیں کرسکتی .... ہیروہ دن ہے جس ک یادہمیں بمیشاکیک ٹی زندگی عطا کرتی ہے۔وہ ایمانی اورروحانی زندگی جے چھینے کے لیے دنیا بھر کا طاخوت جمع موکرز وراگا تار ہاہے لیکن اسے ہم سے چھین ندر کا اور جب تک رب العزت جو یا کشان کا والی وارث ہے، ہمیں سر بلندر کھنا چاہے گا کوئی بدنیت بیرمایر فخرائم سے ندچین سکے گا ... اور کوئی مصفت ہم سے چھین بھی کیے سکتا ہے جبکہ ہم میں قمر بھائی اور لالہ جان جیسے اوگ موجود ہیں ۔ لالہ جان کا قصہ بٹس پھرکسی وفت سناؤں گاء آج کی مختفر تحریقر بھائی کے نام ہے قمر بھائی کینچکونو محلے کے ایک رہائشی تتھے لیکن در حقیقت وہ سارے محلے کی آبرو تھے کسی کا کوئی بھی کام ہو، کسی قتم کی مشکل ہو، شادی بیاہ ہویا فوتنگی ، جنازہ یا اور کسی قتم کی تقریب دغیرہ 💎 وہ ہرموقع پر پیش پیش ہوتے تھے۔اسپورٹس ہے بے کراسکاؤ ننگ تک ہر چنر میں محلے کے نوجوانوں کے لیڈر وہی تھے۔قمر بھائی کابس آبیک ہی ذوق تھا کہآ گے چل کروہ کسی طرح فوج میں بھرتی ہوجا ئیں۔اس خاطر وہ طرح کی ورزشیں کرتے بنوجی امتحانات کے سوالات بمعلومات عامہ وغیرہ یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ اکثر کہا کرتے کہ مجھےتو خواب میں بھی کپتان کی وردی اور کند ھے پر گئے بیج نظرآتے ہیں۔انہوں نے اپنی زندگی کی کامیے نی اور ناکامی کامدار ہی تجرتی کے امتحان میں کامیر بی کو بنارکھا تھا۔ان کے کمرے میں جا کیں تو دو چیزیں نمایاں نظر آتی تھیں۔ایک وہ کپ جوانہوں نے تقریر وغیرہ اور کھیلوں کے مقالبے میں جیت کرلائے تھےاور دوسرے جہاز وں ٹمپیکوں اورتو پول وغیرہ کی تضویریں جوانہوں نے اخب روں اور رسالوں ہے کاٹ کاٹ کرجمع کرر کھی تھیں۔6 ستبریا 23 مارچ کے دن کی ہریڈ دیکھنے کے لیے محلے کے بچوں اورنو جوانوں کاجم غفیران کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ قم بھائی بے عُو دہوکر پریٹراورمظاہرہ وغیرہ دیکھتے اور ہر دفعہ بیعزم لے کرلو شنتے کہ جیسے بھی ہوفوج میں بھرتی ہونا ہے۔ آج جبکدامریکا جیسے ملک میں فوج میں بحرتی ہونے کے سے جندی پہننے والے تو جوانوں کوطرح طرح کی تر غیبات کے ذريعة ماده كياج تا ہے، پاكستانی قوم بيل قمر بھائی جيسے لوگوں كا وجود بم لوگون كے زنده اور بيدار قوم ہونے كى علامت ہے.... نکین تشویش کی بات یہ ہے کہ آج کل نہ تو یا کستان کے تو می دنوں کے موقع برعسکری نمائشیں اس زوروشور سے ہوتی ہیں جیسا کہ یہلے ہوا کرتی تھیں (ان کی جگہ بھارتی ٹھیکے ماروں کے کرتبوں نے لیے لی ہے ) نہ نو جوانوں میں فوج کی وہ عزت وعظمت اور اس میں شمولیت کا وہ شوق وجذبہ باتی رہا ہے جو ہماراسر مایئر افتخار وانتیاز تھا۔ جسے دیکھو مائیکل جنیسن بننے کےشوق میں ٹیم بر ہونہ بھوتنا بنا پھرر ہا ہے۔ بیٹنی رجحان بہت خطرنا ک ہے۔اس کا مداوا کیے بغیر جمارے باں یو لیو کے قطرے لی کر جوان ہونے والی ٹوٹ ہٹوٹ زخنی نمانسل تو بیدا ہوتی رہے گی بقمر بھائی جیسےاوگوں کوہم ترہتے ہی رہ جا کمیں گے۔

## اے اہلِ وطن!

بزرگوں نے تکھا ہے کہ آ دی جب کسی مشکل میں جتا ہوجائے تو دیکھنا جا ہے کہ اس سے اس کی طبیعت میں پیٹیمانی اور عاجزی پیدا ہوئی ہے یا خفلت بھکوہ شکایت ، مایوی و بیزاری؟

اگراللہ تعالی کی طرف رجوع نصیب ہوگیا اور نظر حادثے کی شدت کوقد رت کی طرف منسوب کر کے فکوہ شکا ہت ہوئے اپنے گئا ہوں اور کوتا ہیوں کی طرف گئی اور خصد اپنے نفس پر نکال یا سے اللہ کی طرف سے آنے اکش بحد کراس پر معرکیا تو ان شاء اللہ ا" (کوئی حربی ٹیل صبر کیا تو ان شاء اللہ ا" (کوئی حربی ٹیل صبر کیا تو ان شاء اللہ ا" (کوئی حربی ٹیل صبر کیا تو ان شاء اللہ ا" (کوئی حربی ٹیل صبر کیا تو ان شاء اللہ ا" (کوئی حربی ٹیل صبر کیا تو ان شاء اللہ ا" (کوئی حربی ٹیل صبر کیا تو ان شاء اللہ ا" (کوئی حربی ٹیل اللہ نے بیات کے بیات سے کیا ہوا ؟ اللہ کی بندوں سے محبت ، سر ماؤں سے پر نظر جانے کے بجائے اس کی وسیح رحمت کا تصور ہی نہ کیا جائے اور دل ود ماغ پر اس بی سوار رہے کہ میر سے ساتھ ایس کیوں ہوا؟ اس نیا دیا ہوا؟ اس کی وسیح رحمت کا تصور ہی نہ کیا جائے اور دل ود ماغ پر اس بی سوار رہے کہ میر سے ساتھ ایس کیوں ہوا؟ اس بات کا خیال ہی نہ آئے کہ اندا نہ وتا ہے تو کھر میں الیا ہوتے دیا ہو گئی انداز ہوتا ہو تو کھر میں اس کی حبت کا ایک انداز ہوتا ہو تو کھر میں اس کی حبت کا ایک انداز ہوتا ہو تو کھر میں اس کی حبت کا ایک انداز ہوتا ہو تو کھر میں اس کی حبت کا ایک انداز ہوتا ہو تو کھر میں اس کی حبت کا ایک انداز ہوتا ہو تو کھر میں اس کی حبت کی انداز ہوتا ہو تو کھر میں اسے جذبات و خیالات نہ ہوں تو کھر میہ خطرے کی امور حسال کا موقع دے دیا ایک مرتبد اور مسیب آن مائٹ نہیں ، سراتھی ۔ سیم نیس میں تو سے خداب سے مہلے چھوٹا عذاب تھا۔ اس کا موقع دے دیا ، ایک مرتبد اور میں اس کے حدیث میں تا تا ہو ہوٹا عذاب تھا۔ اس کا موقع دے دیا ، ایک مرتبد اور میں اس کی عدیث میں تا تا ہو ہوٹا عذاب تھا۔ اس کا موقع دے دیا ، ایک مرتبد اور میں ہوں کا موقع دے دیا ، ایک مرتبد اور میں ہوں کا موقع دے دیا ، ایک مرتبد اور میں ہوتھ کے دیا تھی ہو تا تو دیا ، ایک مرتبد اور میں اس کے دیا ہو کے دیا تو میا ہو تو کوں کیا ہو ہوئی کی تا دور کھوں کی تو کو کوں کیا ہو تھوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کہ کور کیا ہو تھا کہ کور کیا ہو تھا کہ کور کیا ہو تھا کو کور کیا ہو کہ کور کیا ہوئی کیا ہوئی کور کیا ہوئی کور کیا ہوئی کیا ہوئی کور کیا ہوئ

"الله تعانی جب ای بندے کی بھلائی چاہتے ہیں تو اے دنیا ہیں ہی تھوڑی بہت سزادے دیے ہیں اوراگر (بندہ ایخ آپ کواس بھلائی کاستخ ٹا بت نہ کرے وہ علانیہ فسق و فجو رکرے پھر اس پر فخر ود کھلا واکرتا پھرے) اس کے ساتھ فیر کا ارادہ نہ قریا کیں تو اس کے گنا ہوں کے باوجو داس پر گرفت نہیں کرتے یہاں تک کہ قیامت کا دن آئے گا پھراس سے پورا پورا مساب لے لیس کے۔اور مصیبت جتنی بری ہواجرا تناہی زیادہ ہوتا ہے اور یا در کھو! جب اللہ کی قوم سے محبت کرتا ہے تو (اس کی مساب لے لیس کے۔اور مصیبت جتنی بری ہواجرا تناہی زیادہ ہوتا ہے اور یا در کھو! جب اللہ کی قوم سے محبت کرتا ہے تو (اس کی محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ) اے آز مائش میں جتلا کر کے ٹولٹا ہے۔ پس جواللہ کی رضا پر راضی ہو گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رضا کا انعام ہے اور جو ( کم نصیب این درب کے اس امتحان پر ) ناراض ہو گیا اس کے لیے پھر دب کی طرف سے بھی رضا کا انعام ہے اور جو ( کم نصیب این درب کے اس امتحان پر ) ناراض ہو گیا اس کے لیے پھر دب کی طرف سے بھی نارافتھی ہے۔ "

(رياض الصالحين: 1 /52 بحواله ترندي)

اے میری قوم! یہ آز مائش واقعتا ہوی سخت ہاور جیسے جیسے موسم شدید ہوگا مزید سخت ہوتی چلی جائے گی۔الائی میں بعض متاثرین کا حال یہ ہے کہ رات کو جب بارش ہوجاتی ہے تو ان کے پاس سرچھپانے اور سامان بچانے کا کوئی ذریعین ہوتا

موائے اس کے کہ گائے بکری کی طرح درختوں کے نیچ یا جھ ڑیوں کے بچ میں جہ چھپیں اور جیسے تیسے بارش کے رہے کا انظار
طفر تے ہوئے کرتے رہیں۔جس بچے کواس دوران نمونیہ ہوجا تا ہے پھراس کا پچن مشکل ہے ... جبکہ شہری بھ تیوں کی طرف
سے امداد کی ترسیل دھیمی پڑتی جارہ ہی ہے۔دوائیاں حسب حال وحسب ضرورت نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان کے لیے رہائش وغیرہ کا
معقول انظام ندہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دن نہیں ظہرتے ۔ پکھ برادران تو جاتے ذوق وشوق سے ہیں لیکن میں جینچے ہیں تو شام
کو کہتے ہیں: ''جم یہاں کب تک رہیں گے؟ آ ہے ہمیں واپس لینے کہ آؤ گے؟''

برادران اسلام! صبر وہمت کے ساتھ حالات کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چند کارکن طلبہ کی طرح جنہوں نے
وی وی وی دن تک کپڑے نہیں بدلے۔ ان کا رنگ بدل گیا تھ لیکن اندرونی جوش وسرت سے چہرہ تمتمار ہاتھ اور عب سے بڑی
ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ، دی تعاون کے ساتھ ویٹی نفرت و مدد بھی کی جائے۔ متاثر بن کو کی طرح احساس ولا یا جائے کہ
زاز له صرف زبین کی پلیٹیں بلنے ہے نہیں آتا ، یود کھنا چا ہے یہ پلیٹیں کس وجہ ہے ہلیں؟ کس ہوجھ شلے وب کر ہلیں؟ اگر ہم نے اب
بھی اللہ کوراضی ندکیا تو آیندہ ایسے بینے ہا ور ہمیں اڑھکنے ہے کون بچائے گا؟ ناس ہواس ، وہ پرست ، عقل پرست میڈیا کا جس
نے قوم کو باور کرار کھا ہے کہ آیندہ سوسال تک اب بھی نیس ہوگا۔ چلیے مان لیاوہ بیتو کہہ سکتے ہیں کہ اب زلز لہنیں ہوگا لیکن یہ کسے
کہہ سکتے ہیں کہ اب بچھاور بھی نہیں ہوگا ؟؟

میرے دوستو! متاثرہ علاقوں کے دینی صابت قابل اطمینان نہیں۔ وہاں دینی رفابی کامول کی زبردست ضرورت ہے۔ تبلیغی جماعت اور خدمت کے سانچ میں بہت تبلیغی جماعت اور خدمت کے سانچ میں اور مطلبہ محصوص نظم وضبط کے پابند ہوتے ہیں۔ اطاعت اور خدمت کے سانچ میں اور طلبہ ہوئے ہوئے ہیں۔ حقیقی معنوں میں خدمت بھی کر کتے ہیں۔ حقیقی معنی کر علتے ہیں۔ حقیقی معنی کا مفہوم ہیہ ہے کہ ان کی حسب حال مدودیا نت کے ساتھ کرنے کے عداوہ آئیس اللہ طرف، آخرت کی طرف اور قبر وحشر کی تیاری کی طرف متوجہ کہا جائے۔

ایک آ دگ نے جانا تو بہت دور ہے نیکن سپ اسے چنداٹ پ تک کا کرایی خرچہ دے کر رخصت کردیں، یہ بھلائی تو نہ ہوئی۔ انسان کا اصل سفر تو آتکھیں بند ہونے کے بعد شروع ہوگا۔ ہم اسے صرف چند دنوں کی زندگی کا تھوڑا سا سامان مہیا کردیں، پیچیر خوابی تو نہ ہوئی۔

متاثرین کوحقیقی خیرخوای کی ضرورت ہے، کی اور حقیقی خیرخوای کی! فاہر اور لکڑی کے زلزلہ پروف مکانات ہنادیئے سے قبر کے جنکوں اور حشر کے زلزلوں ہے تو آدی نہیں نئے سکتا اور پھر بات یہ ہے کہ آفات کی محف زلز لے کی شکل میں آتی ہیں؟ گوروں کے تیل بند کنٹیز خت حفاظت میں تشمیر کی وادیوں میں پہنچ بھے ہیں۔ امریکا کی'نہموی' نامی مشہور زمانہ بمتر بندگاڑی ایمبولینس کے طور پر چل رہی ہے۔ نیٹو کی افواج کور بینے ایکسیرینس بالکل نہیں، تو وہ وارا یکسیرینس رکھتی ہیں لیکن ریلیف کے ایمبولینس کے طور پر چل رہی ہے۔ نیٹو کی افواج کور بینے ایک چی آبکی ہیں۔ نیٹو کے رضا کا رنہیں آئے فورسز آئی ہیں۔ وھڑ لے کے سام پر پانچ سال کے لیے پاک دھرتی پر آپھی ہیں اور کی کی آبکی ہیں۔ نیٹو کے رضا کا رنہیں آئے فورسز آئی ہیں۔ وھڑ لے کے ساتھ یوؤں جماکر آئی ہیں۔

غیرملی بیلی کاپٹر چکاالدایئر میں ہےاڑتے ہیں۔ کہویہ کے قریب ہے ہوکر گزرتے میں ۔ زمین پرموجود کھی مجھر کو بھی

تاڑ لیتے ہیں تو پھرکون کی راز کی چیز راز میں رہ جائے گ<sup>9</sup> پاک فوج کا اصول تھ کدا ہے اضروں اور جوانوں کوغیروں کے ساتھ ہراہ راست تعلقات نہیں بنانے و ہیتے۔ اب گور نے فوجی عام جوانوں کے ساتھ کلے میں ہاتھ ذال کر پھرتے اور دکانوں سے موہائل خرید تے نظر آتے ہیں۔ کشمیر سے لے کر چیز ال، گلگت، دیوسائی سب ہشیلی پررکھے چاول کے دانے ہیں۔ روکا بی بی محرومیان کر محرومیان دوکا) پاکستان میں تین دن رکی ہیں لیکن خلاف وستوران کی مصرومیات کا شیڈول جارئیس کیا گیا۔ شالی علاقہ جات میں وہ پوراایک دن کس شغل میں بسر کر کے گئی ہیں؟ القدی رحم کرے بیالات کس طرف جار ہے ہیں؟

ا یب آباد، ہری پور، مانسہ وہ میں تمام گیسٹ ہاؤس وغیرہ غیر ملکیوں کے لیے بک ہو بچکے ہیں۔ان کے اخراجات کون
پورے کرے گا؟ اور والپسی کا راستہ کون دکھائے گا؟ جبکہ قدرت کی غضب نا کی کا حال ہیہ ہو بچکے ہیں۔ان کے اخراجات کون
مور پے قائم ہے۔ ہماری فوجوں کے گر بچکے ہے یا چنس بچکے ہے جبکہ بچ ہیں تھوڑ اسا فاصلہ تھے۔ادھر ہماری اخلاتی گراوٹ اس
در ہے کو پہنچ بچک ہے کہ (بیان ریکارڈ پر ہے) جب زلزلہ آیا تو ہمارے ایک صاحب ناشتہ کرر ہے تھے جس کے بارے میں کہا گیا
کہ بیان کی ذاتی مجبوری ہو یکتی ہے لیکن اس بات کا بے ساختہ اظہر رتو کچھاور ہی بتا تا ہے۔ چلیے ان کی ذاتی مجبوری ہی ہی لیکن
مارگہ ناور سے صرف وہ بی ناور کیول گرا جس میں یونی پارل مسن کے گھر اور غیر مکیوں کے آلم نلم کے ملاوہ مجب حالت میں لاشیں
ہر آمد ہوئی ہیں۔

مظفر آباد کے مشہور زمانہ فائیو اسٹار ہوٹل کے ٹاپ فعور پر لگی ہوئی خوبصورت ٹائمیں اور برقی قیقے، یعنی بلند ترین بالا خانے کی جیعت زمین پر کھڑے ہوکر بھی یوں نظر تر ہی تھی جیسے تجاوزات والوں نے مکڑی کے کیبن کو دھا وے کر گراد یا ہوجبکہ سیسات منزلہ ممارت تھی۔ ساڑھے چھ منز میں بشمول تہہ خانے کے زمین میں غائب تھیں۔ پڑوس میں متصل واقع پیٹرول پہپ کے تُحقیثے بھی نہ چنج تھے۔

بالاکوٹ کے ایک مشہور ہوٹی کے بارے ہیں بتایا گیا کہ وباں ناظم صاحبان نے (اللہ کی پناہ! سوم تبہ بناہ!) جشن منتے ہوئے افطاری ہیں شراب بھی مہیا کی تھی۔ (بندہ کوتو بیکہا گیا کہ افطاری شراب سے کی تھی لیکن ہیں نے اس جملے کو جدل دیا ہے) ایک ہیتال والوں نے بتایا کہ یہاں ہارہ چودہ سال کی بچیاں اہر شن کے لیے آتی تھیں۔ ان کے والدین کے پاس ہیتال کی فیس نہ ہوتی تھی لیکن فحاشی نے ابھیں کہیں کا نہ چھوڑ اتھا۔ یہ سیتال بھی زمین میں چھنس چکا تھا۔ ہم قریب سے ہوکر آئے۔

تفریجی مقامات میں ہائیکنگ کلب بے ہوئے تھے۔نوجوان نز کے نزکیاں مخلوط گروپ بنا کر کیمپینگ کرتے تھے۔کاک ٹیل پارٹیں ہوتی تھیں کیبل ہی ڈیز کوتو رہنے و تیجیے کہ فیل شدہ فارغ نو جوانوں کا مشغصہ ہی پھیاور ندتھ۔ سیاحت کوتر تی و پینے کے نام پروہ ہمونتیں فراہم کی جار ہی تھیں جو ہمیں بھی بھی راس نہیں آسکتیں۔ بے بسعورتوں کی زمین پر قبضے کے کیس بہت زیادہ تھے۔

اے میرے مسلمان بھائیو! قلم میں ایسی تمام ہاتیں ورج کرنے کی ہمت نہیں۔ یہ دل فراش واقعات اس لیے لکھنے پڑے کہ خدارا! اب بھی وقت ہے سدھرنے کا منجھنے کا ، کوتا ہیوں کے ازالے کا ، زیاد تیوں کی تلافی کا قدرت کی بے پناہ طاقت کے سامنے کوئی چیز پروف نہیں ہوتی۔ پھرہم کیوں سننے اور بچھنے پرآ مادہ نہیں؟ ہم کیول نہیں مان لیتے کہ ہمارا معامد پچھاور ہے۔ ہم''اہلِ جِنَاق'' ہیں۔ ہم نے اللہ تعالی سے عہد کے تحت یہ ملک لیا تھا۔ اس عہد کی پنجیل کے بغیر ہمارے وجود کی صانت نہیں۔ ہم نے اپنی تاریخ کا بخت ترین جھٹکا کھا کر بھی ہوش نہ سنجالا تو ہمارے خاتے کی النی گنتی شروع ہوجائے گا۔

> نداق نه کریس جی! مداق نه کریس جی!

زلز نے کے بعدا ہے ایسے لوگ بنگلوں سے نٹ پاتھ پراورنٹ پاتھ سے فیمہ بستی میں آ چکے ہیں جس کاعام حالات میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ ہی ان کی مشکل آسان فرمائے۔ ہم ایک فیمر بستی میں گشت کرر ہے تھے۔ مسلم ایڈ، الخدمت فاؤیڈیشن، الرشید ٹرسٹ سب نے حسب حیثیت سوسودودوسو فیمے لگار کھے تتے۔ ایک فیمے کے باہر کھڑے نے کو فیمے کے اندر سے انگلش میں پکار پکار کے کو کی جارہا تھا۔ ہم قریب سے گزرر ہے تھے۔ ایک نوجوان کو بلاکر پوچھا:

" بستى والے آپ كى خدمت بھى كرتے جيں يابس خيمدد كر بھول مكے؟"

'''نہیں تی ! ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ بس ہماری عزت نفس کی خاطر قریب نہیں آئے۔ کھانا وقت پر ملتا ہے۔ ڈا کٹر بھی بھار کھا ہے۔ زیادہ زخمی کوابیولینس میں ہیتال لے جاتے ہیں۔''

'' کھانا کتنے وقت ملتا ہے۔''

''صبح اورشام ،دن کو بچوں کے لیے بھی دیتے ہیں ۔''

'' بروول کونبیس دیتے ؟''

'' مُذالّ نه کریں جی! بڑوں کا توروز ہوتا ہے۔''

"ا چھا! ہم کوشش کریں مے عمد کے بعد ایک دن آپ لوگوں کو انگلش فوڈ زپیش کریں۔"

"انگلش فو ژزاوه کیوں؟"

"اس ليے كمآب انكاش جو بولتے ہيں۔"

''اوه چيوژيں جی!بس دعا كريں ہم جلدا ہے گھروں كو چلے جا كيں۔''

☆ ☆.☆

کام چل گیا

اسلام آباد کی خیمرستی مے سرکاری پورش میں بہت سے تھکموں کے آفیسرز جمع میں۔اپنے اسپنے حصوں کی ذمہ داریاں مجمار ہے ہیں فر جی بھی غیر فوجی بھی۔ دزیر حضرات بھی اپنے سیکرٹریوں کے ساتھ چکرلگاتے رہتے ہیں۔ایک آفیسر، مولویوں کا جھمگھا دکھ کو کرکپ شپ کے لیے آتا ہے۔ایک اوٹے لیے گورے چٹے ساتھی سے پوچھتا ہے:

" آپ پھال بير؟"

اس کی جگه دوسرا کہتا ہے: ' شکل اور وضع قطع میں توبیہ پٹھان ہے بھی آ گے ہیں کیکن ہے ٹیم پٹھان۔''

" نيم پنمان؟ كيامطلب؟"

" بيرجائ پٽيا ہے نسوار نہيں کھا تا۔ "

''اوہ!'' آفیسر، مولوی صاحب کی خوش طبعی پر ول کھول کر ہنستا ہے۔ بیرتو وہی غالب والی ہات ہوئی جواس نے انگریز ہے کہی تھی:

'' ہم آ دھامسمان ہے،شراب پتیا ہے خزر نہیں کھا تا۔''

" إلى تقريباً وى بات ب\_آپ ادهر دُيو في ديتي إن؟"

" إل! جب سے خيم بستی كل ہے ميں ادھر ہوں۔ جب شروع شروع ميں آيا تھا تو يہاں چيل ميدان تھا۔ پہلے ادھر تبلي في اجتماع ہوتا تھا۔ ميں اوھر ہوں۔ جب شروع شروع ميں آيا تھا۔ ميں نے سوچا كيا كروں؟ استے ميں آپ جيسے مولوى لوگ آگئے كوئى خيمہ لے آيا كوئى ميں آپ جيسے مولوى لوگ آگئے كوئى خيمہ لے آيا كوئى موراك ، آ ہستہ بورا شہر بس كيا ہے۔ ہم نے بس اتنا كيا تبلينى اجتماع والى سہوئيس فراہم كرديں۔ بس كام چل ميں۔ "

#### 

شدید طور پرمتاثرہ علاقوں میں بہت سے خاندان ایسے ہیں جن میں خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد فوت ہو چکا ہے۔ کسی کی مال ہے تو بہن نہیں ۔ بہن ہے تو بیٹا نہیں ۔ بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کی بچا بی نہیں سوائے اس کے جود وسر ہے ہمروں میں کا م کا ح کرتا تھا یا اور کہیں گیا ہوا تھا۔ یہ بچوں کی تو بھر مار ہے۔ این جی اوز ان علاقوں میں پہلے ہے تھیں ۔ نو جوان بچیوں کو دستگاری سکھانے کے نام پر گھروں سے نکالنا اور انہیں مخصوص ذبن دے کر، آزاد حزاج کا عادی بنا کر دوسر ہے گھرانوں کی بچیوں پر مختت' ان کا خاص مشن تھا۔ ان با کمال تنظیموں نے بیدا جواب کا م کرد کھایا تھ کہا ہے ایسے گھرانوں کی بچیوں کو خطیر تخواہ کا ال بی دھیے ہوں کو خطیر تخواہ کا ال بی مساسب دوں ہیں عفت و عصمت والی زندگی گڑار کر اس و نیا ہے گئیں ، ان کی اول دوں کے بھی دین وایمان کو گھن لگانے والی ان سنڈ بول نے جب کر کھایا۔ ایکھا و گھن لگانے والی ان سنڈ بول نے جب کر کھایا۔ ایکھا و گھاوگ ان کی چیش کشوں کے آگے گھٹے فیک گئے ۔ علی نے کرام ان کو سمجھائے رہ گھرالی کے محل نے کرام ان کو سمجھائے رہ گھرالی کے نے ان کی آئکھوں پر پی باندھ دی تھی۔

اب ينتيم بچوں کی باری ہے۔ این جی اوز ایک مرتبہ پھر ان علاقوں میں منڈلارہی ہیں۔ ینتیم بچوں پران کی خصوصی ' نظر شفقت' ہے۔ یہ بچ بڑے ہوکر یہودی استادوں ہے اسلام کاعلم حاصل کریں گے تو ''مستشرق' بنیں گے۔ عیسائی پادر بوں کے متھے چڑھیں گے تو پا پائیت کے منٹ بنیں گے یا پھر کسی رضا کا رفوج میں شامل ہوکر' بدی کی طاقوں' کے خلاف ایکشن میں حصہ لیس گے اور آخر میں ان کی لائیس کسی اندھیری رات میں کسی اندھے سمندر کے سپردکردی جا کیں گی۔ بیسب پچھوا کمانِ وقت کے سمانے ہے مگر ان کا تھم ہے کہ متاثر و علاقوں میں مدر سے ندھو نے جا کیں۔ شخ سعدی نے ایک اجنبی مسافر کا شکو و قتل کیا تھا: ''اس

\$ · \$ \$

#### نائابا

ا بیف آباد شہر کے مرکزی بازار تھی نہ کینٹ چوک ہیں نا نگا بابا کا کیبان بھی دیکھا۔ موصوف ستر ڈھانگئے کا تکلف نہیں کرتے۔ ہروفت ویے رہنے ہیں جیسے اس دنیا ہیں آئے تھے۔ اگریز لوگ اس حاست کوفطری ہیس کا نام دے کرشرم حیا، اعتراض واشکال سے فارغ ہوجاتے ہیں گر بابا کے مریدا تنے ایڈ وانس نہیں ، انہوں نے بیعذرگر اب کہ بابا ایک رات جوؤں سے ایسے مدہوش ہوئے کہ ہرطرح کا تکلف ہیول گئے۔ اگریہ بات درست ہو ایسے لوگ سب سے پہلے گری سردی ، ہمار خزاں کے ایشرات سے بے نیز ہوجاتے ہیں گر جب ہم پہنچ تو باباتی رنگین لحاف اوڑ ھے ہوئے تھے۔ کیبان کے باہرآ سے جل رہی تھے۔ کیبان کے باہرآ سے جل رہی تھے۔ کیبان کے باہرآ سے جل مردونوں ٹا گول سے نیز ہوجاتے ہیں گر جب ہم پہنچ تو باباتی رنگین لحاف اوڑ ھے ہوئے تھے۔ کیبان کے باہرآ سے جل رہی تھے دیوں کا بابرآ سے جل رہی تھے۔ کیبان کے باہرآ سے جل رہی تھے۔ بیبان کے باہرآ سے باباتی رہی تھے۔ کیبان کے بابرآ سے باباتی رہی تھے۔ بیبان کے بابرآ سے باباتی رہی تھی کے بیبان کے بابرآ سے باباتی رہی تھی کی بیبان کے بابرآ سے باباتی رہی تھی کے بابرآ سے باباتی رہی تھی کے بابرآ سے باباتی دوئی تھی کے بابرآ سے باباتی دوئی تھی کی باباتی دوئی تھی کی باباتی دوئی تھی کے بابرآ سے باباتی دوئی تھی کی باباتی دوئی تھی باباتی دوئی تھی دوئی باباتی دوئی تھی دوئی باباتی دوئی تھی کی باباتی دوئی تھی کی باباتی دوئی تھی کی باباتی باباتی دوئی تھی باباتی دوئی تھی دوئی باباتی دوئی تھی باباتی دوئی تھی باباتی دوئی تھی باباتی دوئی باباتی باباتی باباتی تھی باباتی با

بابا بی ایک وقت میں گورڈ یف کے چھ چھ شکریٹ بڑے اسٹنٹ انداز میں انگیوں میں تف متے ہیں اورایہ جھوم جھوم کر چو گئتے ہیں کہ پرانے موالیوں کو بھی رشک آجائے اوران کی ایک نصوصیت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ 35 سال سے پائی اور شلوار کو ہاتی تین کہ پرانے موالیوں کو بھی رشک آجائے قتم شلوار کو ہاتی تین گایا۔ بابا سے مریدوں میں 80 فیصد عور تیل ہوتی ہیں جوان کی اس اعلی اخذ تی ہیئت کے باوجود انہیں کر ثماتی قتم کی روصانی شخصیت بھی ہیں۔ ایک مشہور شخصیت جو وزیر بھی رہے ہیں، کی ابلیہ بھی ان کے طقع میں شامل ہیں۔ وہ وس بڑار روپ ایک ڈرائیور کو بر مہ محض اس ہے وی تی ہیں کے گڑی کے کرنگی زیارت گاہ کے قریب کھڑا رہے۔ تجب ہے! بابا بی دور بیٹھے مریوں کے احوال جانے کے لیے وہیں بیٹھی برواز کر لیتے ہیں گرسگریٹ لینے کھو کھے تک جانے کے لیے انہیں گاڑی کی ضرورت بڑتی ہے۔ کہاں وہ بلند پروازی اور کہاں یہ بہتی وقتاتی!

تو ہم پرتی چیز ہی ایک ہے کہ اسنے کھے تضادات کے باوجود جب ذہنول پرمسلط ہوجاتی ہے تو چنگے بھلے لوگوں کو اندھا کر چھوڑتی ہے۔

اے خدا ای ری قوم کو ہدایت دے کہ وہ نہیں جانتی اسی تو ہم پرتی کا انبی مریب ہے؟

### اور با د کرواس عهد کو .....

مور کا بی اسرائیل کی ایک آیت میں املہ پاک نے قو موں کی تقدیریں بد لئے اور زمانے کی گردش کوان کے تن میں پلننے کا قانون بیان کیا ہے۔ یہ قانون حروج وزواں کا تکویٹی قانون ہے اور اس میں قیامت تک کے لیے افراداوراقوام کے بندی و کماں تک چینٹی کے اسباب اور پستی وزوال کا شکار ہونے کی وجو و بیان کردی گئی ہیں۔ آج کی مجس میں اس آیت کا مطالعہ اور اس میں بیان کی تنگی کے صوفی اور قانون پراپنے آپ کو پر کھنامتھوں ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے:

''اور پھر پیٹاوی ہم نے زمانے کی گروش کوتمہر رے قل ٹیس دشمن کے خلاف اور دیے تہمیں مال واولا داور بہنادیا تم کو بہت سی تعدا دوالہ ۱۰ اگرتم بھلا کر دیکے تم بینے بیش ٹیس کرو گے اوراً سریرا کیا تو دہ بھی اپنے سیے بی کرو گئے۔' (آیت 7،6)

تحریک پاستان کے دوران زون کی گروش بھر سے ق میں ایک عہد کے تحت پٹی گئی تھے۔ ہم نے اللہ تحالی کے ساتھ بوق عدہ عہد باندہ کرا بنا وجود حاصل کیا تھا۔ وہ عہد بہ تھی کہا گر لند تھاں جمیں ذہری خلا می (انگریزوں کی عسکری سیا کا اور بندووک کی معاشر کے معاشی نادمی) کی لعنت ہے آزاد کر کے خود تھی رخط زمین دے دی تو ہم دنیا کے سامنے ایک حقیق اسلامی معاشر کا فقت بیش کر کہ دکھ نیں گے اوراس ملک کو تمام خلق خد کے ہے روشی کا بین ربنا کیں گے۔ ہمارا بہ عہد بارگاوالی میں ہمار ہوگیا جو سرحد کے ہمار ربانہ میں انہوں نے اپناسب چھود او کہلگا کر دی تھی ، جبکہ انہیں اس کے بدلے من کی برکت ہے آبول ہوگیا جو سرحد کے ہمار دوں میں انہوں نے اپناسب چھود او کہلگا کر دی تھی ، جبکہ انہیں اس کے بدلے من کی جو نہوں کے باتھ عالمی اسباب میں کچھند آیا لیکن بی قوم خدا کی نگاہ میں آگئی اور آنے والے سالوں میں حیرے انگیز طور پر حالمات اس تو م کے سیاسی افتد ارکے تن میں ہموار ہو گئے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو مسیدنا حضرے موکی علیہ السلام کی اس سببید کی خاصب بن گئی جو انہوں نے اپنی غلام تو م کوآزاوی ملنے ہے گل کی تھی: حد پاکستان کو مسیدنا حضرے موکی علیہ السلام کی اس سببید کی خاصب بن گئی جو انہوں نے اپنی غلام تو م کوآزاوی ملنے ہے گل کی تھی: اسلام کی اس سببید کی خاصب بن گئی جو انہوں نے اپنی غلام تو م کوآزاوی ملنے ہے گل کی تھی: اللہ علی سبب ہے کہ تمہارا د سبتہ ہارے دشرے کی تاروش اختیار کر ہے اور تم کو ملک کا حکمر ان بنائے تا کہ دیکھے تم کیاروش اختیار کر ہے۔ '(اللاع اف ، 2017)

زمین میں تو موں کا مقتر بہونا قدرت خداوندی کا بہت بڑا انع م ہوتا ہے۔ تو موں کا مقتر بہونا عطیہ ہے اور افراد کا مقتر یاعی ہونا اعزاز و آزمائش، لیکن مفاد پرتی اور کوتا ہ نظری کے سبب ہم سے آغاز ہی میں ایک غلطی سرز دہوگئی کہ اس کا از الدہ ی ہونے میں نہیں آتا۔ التد تعالیٰ کے نام، نظام کے وعدہ پر حاصل کیے جانے والے نظر کرم فرہ نے رہتے ہیں مگر بدع ہدی سے صرف نظر عہدی کی سزا کا ث رہے ہیں۔ اپنے بندوں کی بدا عمالیوں پر تو اللہ تعالیٰ نظر کرم فرہ نے رہتے ہیں مگر بدع ہدی سے صرف نظر بچی تو بہ کے بغیر، نہیں فرماتے۔ سور قالبقرہ میں ارشاؤر ہنی ہے، ''و او ضوا بعدی او ف بعد کم و اپنای فاد ھبون '' (سورہ البقرہ)

ترجمه ''اور پورا کرواس عہدواقر ارکو جوتم نے مجھ ہے کیا تھا، میں اس عہدواقر ارکو پورا کروں گا جومیں نےتم سے کیا تھا

اورصرف مجھ بی سے ڈرو ۔''

ہم روز اول سے آئ تک دنیا میں ہم چیز سے ڈر لیکن القد تعالیٰ سے اور اس سے کیے عظیے عہد کوتو ڈنے کی سزا سے بھی نہ ڈر سے۔ سب سے پہلی بڑی تاریخی فعطی اور اس کے منتج میں ہماری بد بختی کا آغازای روز سے شروع ہو گیا تھ جب 11 / اگست 1947 ء کو پاکستان کی پہلی مجلس آئین سرزی کے ارکان اس تھی کو کہھانے میں جان ہلکان کرر ہے ہے کہ' پاکستان میں طرز حکومت کیا اور کیسا ہو؟' حقیقاً وہ جس کلتے پرخور فرمار ہے ہے ، اس پر تو غور کی گنجائش ہی نہھی۔ یہی وہ بنیا دی فلطی تھی کہ ہم آج تک جس کی سزا کا شیخ ہیں، کفارہ اوا کرتے ہیں گر ہماری سیاہ بختی کا زور ہے کہ ڈو تا ہی نہیں۔ پھی فلطیوں کا کفر رہس ورنسل اور سال بسمال اوا کیا جب تا ہے گر پھر بھی اوا نہیں ہوتا۔ جس خطائز مین کولا الدالا القد کی اساس اور نظریا تی نعروں کے زور پر حاصل کیا گیا تھا وہاں پو تھٹتے ہی اندھیراجے میں ۔ انھیراجے می ۔ انہیں ہوتا۔ جس خطائر میں نتھی کہ ہماری سیاہ ختی ہم راہی اور سزاور سزا کا ممل شروع ہو چکا تھا۔

11 / اگست 1947ء کو پاکستان کی پہلی مجلس آئین سرزی کے سمنے بیسوال، بحث ومباحث، غور وگلر اور وانشوری بالکل ہے معنی اور لاح صل تھی کہ '' کو زائیرہ پاکستان میں طرز حکومت اور کمکی نظام کیا ہو ۔ '؟ کیسا ہو ۔ '؟' کیا یہ بات 1905ء ہے 1947ء تک طرح طرح سے طے بیس کر کی گئی کہ پاکستان میں طرز حیات اور نظام حکومت کیا اور کس طرح کا بوگا؟ جو بات نصف صدی میں بہ صرار کئی گئی اور پوری وضا حت اور میات وسہات کے ساتھ کہی اور منوائی گئی ،اس طے شدہ بنیا دکو کمل طور پر نظا نداز کر کے کیلی مجلس آئیں سازی میں نئے سرے سے قانونی آئین تجاویز پر جوموشکا فیاں ،تک بندیاں اور قیافی آرائیاں شروع کی گئیں وہ نصف صدی گزر ہونے پہلی جاری ہیں۔ رب العہ کمین نے جس گروش زمانہ کو بہدر حق میں پلٹایا تھا ،ہم پہلے دن سے بی ایخ حق میں بلیلی تھا ،ہم پہلے بنیا دی مسئلہ وہ کی سینے وائی گردش کو اپنے خلاف النے میں ایسے مصروف ہوئے کہ نصف صدی بعد بھی بھارا پہلا سوال اور بنیا دی مسئلہ وہ بی ہوئی کہ اس تاریخی دن جب بنیادی مسئلہ وہ بی ہوئی دن جب بنیادی مسئلہ وہ بی ہوئی ہوئی کی اس میں میں بلیلے ہوئی دن جب بنی آئی ہوئی ہوئی کی اس میں مورٹ کو مت کیا اور جد ناف اور جارئی ایسے خوال وہ رس کی شروع کر دیے گئے ، جو خیر سے تا حال جاری ہیں اس دن اصول قانون ، آئی تجاویز اور طرز جہا جانی پر ایسے غیر ضروری مب حیث شروع کر دیے گئے ، جو خیر سے تا حال جاری ہیں اور اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ہم جمد شکنی ہے تو ہر کر کے اپنے تول وقر ادی طرف نوٹ نہیں جائے۔ ورنہ ، ... خاکم ورنہ اس کی جو سزا آئی وہ شد میدا ورختی ہوگئی ہے تو ہر کر کے اپنے تول وقر ادی طرف نوٹ نہیں جائے۔ ورنہ ، ... خاکم وہ سرنا آئی کی وہ شکل ہے دو تھ ہوگئی ہے تو ہر کر کے اپنے تول وقر ادی طرف نوٹ نہیں جائے۔ ورنہ ، ... خاکم وہ سرنا آئی کی وہ شکل ہے دو تھ ہوگئی ہے تو ہر کر کے اپنے تول وقر ادی طرف نوٹ نہیں جائے۔ ورنہ ، ... خاکم وہ سرنا آئی کی وہ من آئی وہ شد کی اور میں میں میں دور کی ہور نا آئی کو وہ شد کی اور میں ہوگئی ہے۔

ہمیں اتھم الی کمین سے باندھے گے عہد کا کس قدر پاس رہا ہے؟ اس کا انداز واس شرمندگی سے نگا یا جاسکتا ہے جوہمیں ایخ ملک کے نام کے بارے بیل تھی۔ ہمارے ایک نجات و ہندہ اور فحر پا کستان صدر نے اقتد ارسنجا لتے ہی اسلا مک ری پبلک آف پا کستان کو ہی رائج کرنے کی کوشش شروع کردی۔ جب ہم اسلا مک ری پبلک آف پا کستان سے اسلا مک نکال کرصرف ری پبلک آف پا کستان بن جانے سے بال بال نیچے تو فحر ایشیا اور قائد عوام نے ریپبلک آف پا کستان کے ساتھ سوشلسٹ کا لاحقہ رگانے کا ارادہ با ندھ لیا۔ اسپنے ملک کے نام کے ساتھ جوحشر ہم نے کرنا چا با اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ آپ کستان کے ساتھ کو جو شر ہم نے کرنا چا با اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ آپ کستان کے ساتھ کا در تھون کے ان اور ہوسکتا ہے کہ جے ہم خود بھی مانے اور تھونے سے کتر اتے ہیں اور اس طرف کن انجھیوں سے دیکھنا بھی گوار انہیں کرتے۔

نام کے بعد کام کی طرف آیے! اسلائی جمہوریہ پاکستان میں اسلام سے اخلاص کا بیعالم ہے کہ برنے آئیں کی بنیاد بھر علی پوگرہ آگینی فارمولا پر رکھی جائی رہی ہے اوراس فارمولا کی سدا بہارشق جوسب کے لیے یکسال اکسیر کا کام ویتی ہے، وہ یہ ہے: '' ملک میں کوئی بھی قانون قرآن وسنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔'' لیکن دوڑ ٹی اور بدئیتی کا معیاریہ ہے کہ اس فارمولا میں یہ بھی موجود ہے: '' 25 سال کے لیے مالی آلی امور پر اسلائی قوانین کا اسٹن سے ایسا تا اور انہاں کے بھی بائی تو اسلائی قوانین کی اسٹن سے ایسا تا اور انہاں کی بھی امور پر اسلائی قوانین کی اسٹن سے ایسا تا اور انہاں گا کہ جیسے باتی تو متمام امور اسلام کی ذریس آچکے ہیں گرمالیاتی امور کواس سے بچایا جائے۔ یہ سبالفظی جروف کی ہیرا پھیری اور نیتوں کا کھوٹ میام امور اسلام کی ذریس آچکے ہیں گرمالیاتی امور کواس سے بچایا جائے۔ یہ سبالفظی جروف کی ہیرا پھیری اور نیتوں کا کھوٹ بالا خرریگ لاکر رہا۔ 1954ء میں مالی تی امور کواسلائی قوانین ہے بچائے رکھنے کی 25 سالہ مہلت قریب نصف صدی پر پھیل بالا خرریگ لاکر رہا۔ 1954ء میں مالی تی امور کواسلائی قوانین ہیں ۔ اب اگر کوئی کہنا بھی ہے کہ مالی تی امور شرع کے مطابق کروتو کی ہیں ہے کہ مالی تی امور شرع کے مطابق کروتو اسلائی معاشیات میں مبر رہ بوری دنیا ہیں مسلم ہے، اسے محض اس پاداش ہیں شریعت اس بہ بیات کی کر کئیت ہے۔ معرول کرویا گی کہ وہ اس زمانے میں خبر ای نام لیتنا ورسود کے خاتے کی باتیں کی امال می معاشیات میں خبر ای نام لیتنا اور سود کے خاتے کی باتیں کرتا تھا۔

پاکتان کے دستور میں قر اردادِ مقاصد پہلے ایک دیباچہ کی شکل میں تھی اوراب وہ دفعہ 2۔الف کی حیثیت ہے دستور کا حصہ بن چکی ہے۔ پھرایک موقع پر دفعہ 227 آئی تھی جس کے الفاظ ہیں:

"No Legislation will be done repugnant to the Quran and Sunnah"

یعن'' پاکستان میں قرآن دسنت کے خلاف نہ کوئی قانون نافذر ہے گانہ مرید سنے گا۔'' کو Existing قوانین بھی اگر خلاف شریعت میں توانہیں فتم کیا جائے گا اور مزید قانون سازی بھی قرآن وسنت کے خلاف نہیں کی جائے گی سکین ایک چور دروازہ ایس کھلا ہوا ہے کہ بید دونوں آرٹیکل غیر مؤثر (Defunct) ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرار دادِ مقاصد کوجسٹس شیم حسن شاہ صاحب نے بیکھہ کرز دکر دیا:'' بیٹھی ہاتی وفعات کی طرح دستور کی بس ایک دفعہ ہے، دستور کی ہاتی دفعات کے اوپر حاکم تونیس ہے۔''

جمیں من حیث القوم اپنی معلمی بلک العلمی اور اجماعی عہدے مگر جانے کے سبب یہ بات آج نک بھی سمجھ نہ آسکی کہ اگر قرارواد مقاصد کے تحت پاکستانی آئین کو قانون قرآن وسنت کے من فی نہیں بنایا جاسکنا تو پھر موجودہ آئین وقوانین قرآن و سنت نہیں ہے ، سنت کے من فی نہیں بنایا جاسکنا تو پھر موجودہ آئین وقوانین قرآن وسنت نہیں ہے ، سنت کے من فی کیوں ہیں؟ کیا اس بات کو بھے کے لیے سقراط و بقراط سے رکا ہنمائی جا ہیے کہ جو ضابط میں قرآن وسنت نہیں ہے ، وہ بقینا قرآن وسنت کے منافی ہے۔ قانونی ہازی گروں اور آئین پی بچہ جمہوروں نے محمد طی بوگرہ فارمولا کے کھلے فریب اور چھی منافقت کو جس طرح بھی حلال کیا ہو لیکن ہمارے ہرآئین میں ان دونوں شقوں کا بیک وقت استعمال مکروہ ، بدنما ، نازیبا اور منافقانہ طرزع کی ہے کہ دس طرح بھی حلال کیا ہو لیکن ہمارے ہرآئین میں ہوں سے '' لیکن'' مملکت کو بہر حال اسلامی قوانین سے منافقانہ طرزع کی جہر حال اسلامی قوانین سے محفوظ رکھا جائے گاخصوصاً ، حالانکہ تھم پورے کے پورے واطل ہو جانے کا ہے۔

جمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ بہرے ہاں آزادی کی تح کیے صرف اور صرف فدہب کی بنیاد پر چلی تھی۔اس کے علاوہ ہمادے قائدین کے پاس کوئی نعرہ بی ندتھا۔ قیام پاکستان سے پہلے ہم سب ایک نظام جے اسلامی کہا جاتا ہے اور ایک ضابطۂ حیات جو سے ہو تیں اپنی قوم کو وہ عہد یا دو ا نے کے ہے کھی گئی ہیں جواسے یا دنہیں رہا، گر یا دوہانی ہی ہمرا کام ہے۔ یا دوہانی رہا، گر یا دوہانی ہی ہمرا کام ہے۔ یا دوہانی اور ملک وہ مت کے وہ اور رسولوں کی سنت ہے۔ ہمر ہاں کی ریت ہے کہ ایسی ہو تیں کہنے والے کا ایمان، حب الوطنی اور ملک وہ مت ہے وہ اوار کی بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں و نیا پرتی اور ذاتی مغا دنے ہر انسان کو بے حس بنا دیا ہو، جہاں اند ھے راہ دکھانے والوں کا راج ہو، جہاں چونا بھری قبروں کا سیندلگا ہو، جہاں علمانی ہوتے اور فنٹ ہے کھلے پھرتے ہوں، جہاں اور بین دار' ڈھونڈ نے ہے بھی ٹبیل ھتے، جہاں چھر چھانے اور اونٹ نگھے ہوتے ہیں، وہاں خاموثی ہی جی سی عائیت ہے۔ اور ہم اس عافیت سے ضرور لطف اندوز ہوتے ، اگر قیامت کے دن نے ندآ نا ہوتا۔ اگر ہمیں اپنے خاموثی ہی جی میں عافیت الدور ہوتے ، اگر قیامت کے دن نے ندآ نا ہوتا۔ اگر ہمیں اپنے ترت کے حضورلوٹ کرنہ جانا ہوتا۔ البرا ہوتی سمجھا کہد ویا اب تو یہی و عا ہے:

کانوں کی زیاں سوکھ گئ بیاس سے یازب! اِک آبلہ یا وادی پُرخار میں آوے

# شار میں تری گلیوں کے .....

یہ 6 ستمبر 1620 ء ہے۔ برطانیہ کی پلے متھ نامی بندرگاہ پر معمول ہے زیادہ گہما کہی اور دونق ہے۔ گودی میں 120 شن وزنی سے فلاور نامی جہاز اپنے مسافروں کو ایک ایسے سفر پر لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے جس کی منزل غیر بیتی ، راستہ اعتبار اور سفر مصائب سے بھر پور ہے۔ ان مسافروں کا مستقبل مخدوش ، ماضی مشکوک اور حال بے حال ہے۔ زاوراہ ناکافی ، جسم نی صحت ناموزوں ، حال ت ناگفتہ ہاورول السردگ سے بھر ہوئے ہیں۔ اپنے وطن اور مثی سے فراق کی افسردگی ، عزیز واقربا سے جدائی کا دکھ ، آنے والے نامعوم دنوں اور انبی فی منزلوں کے خوف سے دل براساں اور نظریں سراسیمہ ۔ سے فلاور کے 102 مسافروں میں جہاز کے عملے کے سوا 38 مرد ، 23 عور تیں ، 15 نو جوان خدمت گارلز کے اور 26 نیچے شامل ہیں۔

ان مسافروں کے سامان میں کا شکاری کے آلات، لکڑی کے کام کے اوزار، آریاں، آرے، رسیاں، کنڈے اور
کا نئے ، چھلی کیڑنے کے جال، جانوروں کی چ بی ہے بھرے بیے، کھانے پکانے کے لوہ کے بڑے بڑے برتن، شراب کے
ملکے، اجناس کے بیجوں کی بوریاں، بائبل کے بوسیدہ ننخوں سے ہر برخ صندوق، اشیاے خورونوش کی پوٹلیاں، عورتوں کے کھلے
گھیرے والے لیے لیے فراک نما قیصوں سے بچو لے ہوئے تھیلے، دو بری کھال سے بینے ہوئے مردانہ پیش بند، بھیڑ، کتے اور
کچھتوڑ ہے دار بندوقیں شامل ہیں۔

رواتی کا منظر خاصار قت آ میز، بنجیده اور کسی حد تک جراور لا چارگ ہے معمور ہے۔ ماحول اور منظر پر ذہبی رنگ غالب ہے اور رنگ بھی ایسا کہ جس پر رجعت پسندی کی چھاپ صاف نظر آتی ہو۔ بچے سہے ہوئے اور عورتیں خاموش ہیں۔ پچے عورتیں مسلسل گریدوزاری کر دہی ہیں اور پچے دو قدر نے وہونے سے فارغ ہوچکی ہیں۔ جوفارغ ہوچکی ہیں وہ قدر نے پُرسکون گئی ہیں جیسے مسلسل گریدوزاری کر دہی ہیں اور پچے دو وہونے سے فارغ ہوچکی ہیں۔ جوفارغ ہوچکی ہیں وہ قدر سے برسکونی والی کیفیت طاری ہو۔ مردوں کے احکام کی چیخ و پکاراور مسلسل محرار سے عاجز ، ستائی ہوئی اور سے ہوئے وہوئی ان کا مسلسل میں کہ جہاز روانہ ہوئوان کا بوجہ بھی اثر ہے۔

روائی سے بل ذہبی رسوم کی اوا پیگی شروع ہو چی ہے اور لیڈن (بالینڈ) چرج کے سربراہ و فدہبی راہنما جان راہنسن کا الودائی پیغام اور ہدایت نامہ پڑھ کرسنادیا گیا ہے جس سے ماحول بیس مزید جیدگی اور مسافروں بیس خاموثی چھا گئی ہے۔ واضح طور پر نظر آنے والی خستہ حالی اور بیا گئی کے پیش نظر کسی کے وہم و گمان بیس بھی یہ بات نہیں تھی کہ افراد کی پیختھری جمعیت اور انتہ کی غیر منظم جماعت ایک ایسی قوم اور ملک کی بنیا در کھتے جارہی ہے کہ جو کھن قریب سوادوسو برسوں (1776 و2000 ء) میں بی اس کرہ ارض پراکی قوت بن کرا بھرے گی کہ جے اقوام عالم بیس نمایاں امتیاز حصل ہوگا۔ شکنت ، برے حال اور بالحج میں بی اس کرہ ارض پراکی قوت بن کرا بھرے گی کہ جے اقوام عالم بیس نمایاں امتیاز حصل ہوگا۔ شکنت ، برے حال اور بالحج میں بیاڑے ان مسافروں بو جائے۔ خولی تقدیر ، جفائش

اور بقائے ذات کی شدید فطری جبلت کے سوایہ افراد تہی دست و تنگ داماں ہی نظر آتے تھے۔

ھے قل ور جہاز کے 102 مسافروں میں سے 35 افراد ہابینڈ کے شہرلیڈن سے آئے ہیں۔ بیاوگ مذہبی عیحدگی پند

کیے جاتے ہیں اور 67 مسافر برطانوی ہاشندے ہیں۔ انہیں بھی مذہبی انتہا پہند خیال کیا جاتا ہور یہ ' پیور پھڑ' کہلائے

گئے۔ حقیقتا بیسب مسافر وہ معتوب لوگ ہیں جنہیں 1609ء میں چرچ آف انگلینڈ کے فلاف مذہبی تحریک چلائے کے جرم
میں برطانیہ سے جلاوطن کردیا گی تھا اور پچھ کے فلاف پکڑ وھکڑ ، مقد مات ، پھائسیاں اور عرصۂ حیات تنگ کردیا گیا تھا۔ لیڈن

سے آئے ہوئے 35 افراد بھی سرکردہ مذہبی عیور گی پندرا ہنما ہیں جنہوں نے برطانیہ سے جلاوطن کے بعد ہالینڈ میں ایسٹر ڈیم
کے یاس لیڈن میں اپنا علیحدہ چرچ قائم کرلیا تھا جو بعد میں لیڈن چرچ کے نام سے بہت مشہور ہوا۔

انہوں نے اس خیال سے اپنا چرج تغییر تو کرلیا کہ وہاں انہیں اپنے فرہی عقیدے کے مطابق زندگی گزار نے کی آزادی ہوگی لیکن برطانوی حکومت اور بادشاہ نے ہالینڈ کے شاہی خاندان پر اپنا وباؤ ڈائے رکھا کہ ان لوگوں کو ہالینڈ سے نکال ویا جائے۔ ویٹی کن شی (روم) میں ابھی تک ایس وست و بر موجود ہیں جن میں ان غریب الوطنوں نے ان مص بحب کا ذکر کیا ہے جو برطانیہ اور ہابینڈ کی حکومتوں نے ان بردوار کھے۔ ہالینڈ میں برطانوی سفیر کی ایک ذمہ داری لیڈن میں مقیم ان بادشاہ خالف افراد کی سرگرمیوں پرنظر رکھن اور بادشاہ کو مطلع رکھن بھی تھی۔ 1609ء سے 1620ء تک ان جد وطنوں نے کڑے مصابب بھرے دن گرارے۔ نا موافق بدلے ہوئے حالات اور برطانیہ کے ہالینڈ پر بڑھتے ہوئے سیسی و باؤ کے پیش نظران فربی پناہ گزینوں کا مزید ہالینڈ میں رہنا قریب قریب ناممکن ہوچکا تھا۔ لیڈن چرچ کے سربراہ جان رابنس نے 1618ء میں بی ہے طرکر یا تھا کہ اب ہالینڈ سے رخوس سفر بائد حالیہ جائے لیکن جائیں ہوئی لینے کو تیار ابنین میں اور امان نہیں ، کوئی لینے کو تیار ابنین ہوئی کہ خوطویل بحث مرباحث اور سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کی گیا کہ نے دریافت شدہ براعظم میں قسمت آزمائی کی جائے گ

ادھر 1617ء میں برطانیہ کا بادشاہ اور برھانوی حکومت بیاصولی فیصلہ کرچکے تنے کہ نئے دریافت شدہ براعظم امریکا میں ان لوگوں کو آباد ہونے کی اجازت دی جائے گی جو برطانوی حکومت اور بادشاہ سے متصادم رہتے ہیں، نا قابل اصلاح ہیں، علیمہ گی پند، شورش آبادہ اور سازش فطرت ہیں ۔ طویل ندا کرات کے بعد جلا وطنوں کے ہم خیال سرکردہ برطانوی خاندانوں نے بلاآ خربیڈن کے جلاوطنوں کو بادشاہ سے نئے براعظم میں آباد کاری کا پروانہ لے دیا۔ برطانوی حکومت کے مکن نظر سے تو بیالاً خربیڈن کے جلاوطنوں کو بادشاہ سے نئے براعظم میں آباد کاری کا پروانہ تے ہیں لیکن حقیقتا بیلوگ انتہائی تعلیم یافتہ ، رجعت پنداور اپنے عقائد ہیں امریکا میں معماد اور اس کی شرائط پر پورا اتر تے ہیں لیکن حقیقتا بیلوگ انتہائی تعلیم یافتہ ، رجعت پنداور اپنے عقائد ہیں رائخ ہیں۔ برطانوی آباد کاروں کی پیختھری جماعت جو آئ آبادہ سے حقیقتا آئ کے امریکا کی معماد اول ہے۔ جد اسجد ہو اور مائی باپ ہے۔ آبادکاری کی اجازت کا شاہی پروانہ جب اس جماعت کے حوالے کیا گیا جواب زائرین کہلائے جاتے ہیں تو اور مائی باپ ہے۔ آبادکاری کی اجازت کا شاہی پروانہ جب اس جماعت کے حوالے کیا گیا جواب زائرین کہلائے جاتے ہیں تو کسی ہے وہم و گمان میں بھی بید بات نہیں خوش حال اور طاقتور قوم کو جنم دیگا ؟

6 ستبر 1620 ء کو برط نیے سے روانہ ہونے والا مے فلاور نامی جہاز برطانوی مذہبی انتہا پیند جلاوطنوں کو لے کر 11 نومبر 1620 ء کو اسی نو دریا فت دنیا یعنی امریکا کے ساحل پر آن نگا۔ 65 دنول کے پُرمصائب سفر کے بعد جب مے فلاور امریکی ساطل کیپ کوڈ پرلنگر انداز ہوا تو ایک نے مسئد نے سرا تھا ہے۔ کیپ کوڈ کا ساطل عن قد موسم کی شدت اور اپنی جغرافیائی ساخت کی وجہ ہے آ ہودکاری کے لیے موز و نہیں تھا۔ مے فلا ور کے قریب آ دھے مسافر وال کی رائے بھی کد قرب و جوار میں کسی دوسر ساحل کو تا آپ کیا جائے جو آ ہوا کاری کے لیے موز وال ہو جہدا آ و ھے مسافر فوری طور پر جہاز ساتر جانے کے حق میں تھے۔ جہاز ساحل کو تا آپ جانے اور ندائر نے کے بار سے میں مشتر کد موقف کے ندہونے سے تنازعہ شدت افتیار کر گی تو را جہمائی کے لیا ٹن ن سے اتر جانے اور ندائر نے کے بار سے میں مشتر کد موقف کے ندہونے سے جان بھی ہوئے پر ھا گی تھا۔ اس خط میں جان را بنس نے خیا تھا۔ اس خط میں جان را بنس نے نکا نوعہ میں اپنے جی لوگوں پر مشتمل شہری حکومت بنانا ہوگ جوا سے نفیصت کی تھی ان را بنس نے نکوگوں پر مشتمل شہری حکومت بنانا ہوگ جوا سے مقابلہ میں خصوص اہمیت ہو۔ اپنی نمایندوں کو منتخب کر لے میں نہ کوگوں کی تھی کہ کرا ور اچن کو منتخب کر لور ان کی مقابلہ میں خصوص اہمیت ہو۔ اپنی نمایندوں کو منتخب کر لور ان کی عظم دی اور اچھائی کو اجا گر ہونے کا موقع دینا بلکہ اجن کی مفاد کو فروغ دینے کی کوشش کرنا اور جن کو منتخب کر لور ان کی بلاد ان کی عرب اور شت کو اختیار ات اسے تفویض کر دیہ جو کے اس جو اپنی کی مواد ہونے کی کوشش کرنا اور جن کو میت کے اس ماحل جہاز میں بی ایک سول ہوڈ کی لور جن کا روز کو تین کو رخت کی اختیار ات اسے تفویض کر دید گئے ۔ مرساحل جہاز میں بی ایک سول ہوڈ کی کوشت کے مطابق کی دوسر سے موز وں مقام کی تلاش میں سے فلا ور ساحل کے ساتھ ساتھ کو بہنچا اور گورٹر جان کارور کی کورٹر جان کارور کی کی سے مقال بیا کہ خواتی کی روز جان کاری کھی گئے۔ سے ساحل پر من سب اور موز وں جگہ تلاش کی گئے۔ اور ماعل کے ساتھ ساتھ کی کوشتی سفر اختیار کی ان کاری کہ کی گئے۔ اور کی کی ساتھ کی ہوئے اور کو من فلا ور ساحل کے ساتھ ساتھ کو پہنچا اور گورٹر جان کارور کی کے منتو کی سے مقابلہ کی گئے۔ اور کی کورٹر جان کاری کھی کی ہوئے اور کورٹر جان کھی ہوئے گئے۔ میں میں اختیار کورٹر جان کاری کھی ہوئے گئے۔ اور کھی کی دوسر میں موز دی مقابلہ کی گئے۔ اور کورٹر جان کی سے مقابلہ کی کورٹر جان کی سے مقابلہ کی گئے۔ اور کورٹر جان کی کورٹر جان کی سے کورٹر جان کیا کی کھی کی کھی کورٹر جان کے کورٹر جان کی کورٹر جان کی کورٹر جان کی کورٹر جان کی کورٹر جان ک

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مے فلاور پیک کوقر ارداد مقاصد کی دستاویز سمجھا ہے نے لگا اوراس پیک کوادلین امریکی آئین کے متر ادف قر اردیا جانے لگا۔اس پیک کومر تب کرنے والے برطانو کی جد وطنوں پر برطانو کی جمہوریت اورانسانی حقوق کی مشہور برطانو کی دستاویز 'دمیکنا کارٹا'' کا گہراا اثر تھا۔ 1215ء میں برطانیہ کے کنگ جان کے شاہی مہر اورد شخطوں سے جاری ہونے والے میکنا کارٹا میں تقیین کردہ انسانی وجمہوری حقوق کے امین ،ان برطانو کی نو آباد کارول نے میکن کارٹا اور برطانو کی جمہوریت سے اخذ کردہ جس جمہوری عمل کے روح مئے فلد ورپیکٹ میں سمودی تھی ، وہ خوب پروان چڑھی۔ 1787ء میں امریکی جمہوری بیٹیری ایک تناور درخت میں بدل چکی تھی۔

آج کرہ ارض پرامریکا ایہ ملک ہے کہ جس کی اصل آبادی ناپید ہے اور ہہرے آنے والے آباد کا رامریکی زمین پرقدم رکھنے سے پہلے ہی ایک معقول ضابطہ تبڑے ہی روبیا ورانسانی بیٹا ق پرشفق ہو چکے تھے لیکن اس کے برشک جب ہم اس افاو کا تجوبہ کرتے ہیں ، ق نون ، انس نی حقوق اور جہوریت کے حوالہ سے قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہمارے اوپر مسط چلی آتی ہے تو ہم آزردہ ہوجائے ہیں۔ اس افنا و نے ہم را پنڈا جھلسا دیا ہے۔ یہی افن دمملکت خدا وادکو دولخت ، نظریہ پاکستان کو دوفیم اور ہمارے قومی شخص کو لخت لخت کر چک ہے۔ ایک نظام جے اسلامی کہا جاتا ہے اور ایک ضبط حیات جو ہمارے نہ ہب کے میں مطابق ہے، قیام پاکستان کی تجوارات کے فعدہ پر نہونی ہونی میں بدس تکی میں مطابق ہے، قیام پاکستان کی تجوارات کے فعدہ پر نہونی ہونی میں بدس تکی میں مطابق ہے، قیام پاکستان کی تجراک ہونی میں بدس تکی میں مطابق ہے، قیام پاکستان کی تجراک اس بھی اور ایک نیت کی خرابی اور بدع بدی کی سزا کا شختے ہیں۔ تھی اور ایک نیت کی خرابی اور بدع بدی کی سزا کا شختے ہیں۔

ز ، نے کی گردش اب ہمارے خد ف ہوگئی ہے۔ اہلِ عبرت اور حق آگاہ جانے ہیں کہ گردش پیننے میں اتن ہی دریگتی ہے جتنی کہ
'' کن فیکو ان' کہنے میں۔ معتوب وسوختہ برطانو کی جلاوطنوں کے حق میں یول گردش پنٹی کہ سب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہ جاتے
ہیں گرہمیں بنظر دگر دیکھا جاتا ہے۔ ہم نہ تو کسی ایک طرف ہیں اور نہ ہی کسی ایک کی طرف بدعہدی کی سز انہمی ہمارے خلاف
گردش بن کر پلتی ہے، کہمی راستہ روکتی ہے اور کہمی راستوں کو مصائب مجرا اور منزل آزار بناد بی ہے گرہم بھے اور سنجلتے ہی نہیں
ہیں۔

اللہ کے نام ، نظام کے دعدہ پر حاصل کیے جانے والے نطائر بین میں ہم اپنی بدا عمالیوں سے زیادہ بدعبدی کی سزا کا ث رہے ہیں۔ اپنے بندوں کی بدا عمالیوں پر تو اللہ تعالی نظر کرم کرتے رہے ہیں مگر بدعبدی پر گرفت ہوکر رہتی ہے۔ سورة البقرہ میں ارشادر بانی ہے: ''واو فوا بعهدی او مد بعهد کم و ایای فار هبون. " (سورہ البقرہ)۔ ترجمہ: ''اور پورا کرواس عہدوا قرار کوجوتم نے جھے سے کیا تھی، میں اس عہدوا قرار کو بورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھی اور صرف جھے ہی سے ڈرو۔''

ہم جس عہد واقر ارسے بھ کے ہوئے ہیں اس کی سرا اسلس ہیں سے بیل ہے۔ بالآ خرہمیں وہ عہد واقر ارپورا کرنا ہوگا جس کا عہد ہم نے بیسویں صدی کے پہلے نصف میں باندھا تھا۔ یہ کیے ممکن ہے کہ ہم وعدہ تھنی کی سزا ہے آج کو جا کیں یا وعدہ پورا کرنا ہوگا جس کا عہد ہم نے وعدہ پر ۔ آج کل تو اگر کسی وعدہ پورا کرنے کی ذمہ داری ہے بھا گے رہیں اور وہ بھی قوتی ، قبار ، جنار اور ذوالجلال ہے کیے گئے وعدہ پر ۔ آج کل تو اگر کسی نائب پنواری ہے بھی سورو ہے جسی دیں اور تا خیر پر معاموتو وہ تھڈ ہے ، رہار کر دروازہ تو ڑ دیتا ہے تھی کہ سورو ہے بھی دیں اور تا خیر پر معذرت بھی کریں۔

ہماری تختی، ہزیمت، رسوائی اور جنگ بنسائی کا سبب صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے باو جود بھی ہماری زمین پر
اللہ کے نام، نظام کے بجائے امر بکا اور بورپ کی خوشنووی مروج ہے بلکداس میں بدعبدی اور قول ہے پھر جانے کی سرا بھی شامل ہے۔اللہ تعالیٰ کا برتا وا تا فر مانوں کے مقابلہ میں بدعبدوں ہے کہیں زید وہ تخت لگتا ہے۔ تافر مانوں کے لیے تو درازری کی سبوست اور مہدت میسر ہے مگر وعدہ کر کے پھر ج نے والوں کے لیے یکی درازری بھی پھند ہے میں بدل جن ہے بہی طوق میں، سبوست اور مہدت میسر ہوگی اس کو پورا کر لینا ہی سبوست اور مہدت میسر ہے مگر وعدہ کر کی گھر جاتے والوں کے لیے یکی درازری بھی پھند ہے میں بدل جن ہے بہی طوق میں، بھی اس میں گرہ پرزتی ہے اور بھی کڑی لگ جاتی ہے۔جس عہد کو پورا کرنے کی پرسٹ کڑی اور شدید ہوگی اس کو پورا کر لینا ہی بہتر ہے۔اس سے پہلے کہ ہمارا گروہ میسن میں معاد اور مہدت کی زویس آ جائے ، ہماری زمین میں انتد کا نظام ، رسول انتد سلی انتد علیہ وصدہ بھی یہی فقد اور مہد ہی در شدین میں انتد کی اور شدین کا ساجی عدل نافذ کرد ہے ہے ہی ہماری مختی کا بارٹی سکتا ہے۔ہمارا وصدہ بھی یہی فی اور مہد ہی جی بر ندھا گی تقد ہر ری بقا، سرفرازی اور شوغ ظامی نبیاد میں پوشیدہ ہے۔

ہمارے مقتدر طبقے مائین یو نہ مائیں، کانوں میں روئی لگائے رکھیں یا نکاں لیں لیکن ندائے غیب آ رہی ہے: ''عذاب وہاں ہے آتا ہے جہاں ہے تم اس کی تو تع بھی نہیں کرتے۔''

لیکن اً مرہم آج بھی اگر چدد پر بہت ہوچکی ہے۔ اپنا قبلہ درست کریں، عبد کو پورا کرنے کا عزم کریں تو تیاس انسب ادرامید قوی ہے کہ خیر درحمت ، نفرت ، فتح مندی ادر نسبہ بھی کسی ایسی طرف سے آسکتا ہے کہ جس طرف سے تو قع بی نہیں ہے۔ جیس نروینے کی صفت اور متحیر کر دینے کے وصف وا یا رب جب بھی جا ہے شوریدہ سرلہرول کے درمیان راستہ بناد ہے۔ کبھی پونی ثق ہوکبھی قمر، ہوائیں حق میں ہوج ئیں اور کبھی ابا بییں لشکر کا رخ پھیردیں۔ ہمارے حق میں خیرور حت اورغلبہو نصرت کی ندکوئی ست معین ہے نہ حدمقرر۔خواہ ابا بیلیں آئیں کہ اہریں شق ہوں، آگ میں پھول کھلیں، نارگلزار ہے، پانی چڑھے کہ اترے مظلم مٹ کرہی رہے گا۔جس وطن کی گلیوں کے لیے خدارسیدہ ہزرگوں نے قربانی دی ہے وہ ان شاءالقدا کیک دن عروج یا کررہے گا۔

باطُل کے اجزائے ترکیبی اور پر چداستعال' مطِ تمنیخ'' میں مکھا ہے۔ یہ حق سے ستیزہ کارتو رہ سکتا ہے، اسے ختم نہیں کرسکتا۔ یہ قدرت کا اُٹل قانون ہے، پہلے بھی پورا ہوتا آیا ہے آج بھی پورا ہوگا، چاہے اس کی زومیس امریکن تھنگ فینکس کے قیافے آئیس یاس آئی اے کے تجزیے یا پور پی حکومتوں کی اسلام اور پاکستان کے ضاف بدخوا ہیاں۔ باطل کو منا ہی ہوتا ہے کہ بالآخر مشیت ایز دی یہی ہے اور یوں ہوکر ہی رہے گا۔ ان شاء انتذابس بات آئی ہے کہ اسے منانے کے لیے استعمال کون ہوگا؟ اے میری قوم! توحق کی ایش منہ کر کہ وہ تیری جگہ کی اور کو منتخب کر وہ ہے، جان سے کہ الشریخ میر کرم چاہت ہے، ہرگز ایسا کام نہ کر کہ وہ تیری جگہ کی اور کو منتخب کر ہے۔

( نوٹ . زیرنظراوراس ہے ، قبل مضمون کی تئیری میں میر ہے کرم فریا ۱۰۰ ہے ؛ اَسْرَحْق حقی کی کتاب''سورہ بنی اسرائیل گواہی دے'' ہےان کی اجازت ہے موادلیو گیا ہے۔ )

# یوم آزادی سے یوم غضب تک

الم شاه صاحب 14 اگست ب، يوم آزادي ير پي كهيس

۰۰۰ میار! ہم لوگول کی میدعادت اچھی نہیں۔

🖈 کون می عاوت!؟

اساراسال پاکستان کولوٹے کھسوٹے ہیں۔ حب ابوطنی کی دھیمیاں بھیبرتے ہیں۔ پھرائیک دن علامتی جوش وخروش وکھا کر ایک ساراسال پاکستان کولوٹے کھسوٹے ہیں۔ یوم آزادی کے ایکے دن پرچم کی سرسبزی وشادا بی کی فکر رہتی ہے نداس کے ستارہ و ہلاں کی معنویت کے تحفظ کی۔

الله الك تو آب كافلسفه اتنا كار هاموتا ب كسيجهن ككوشش مين بوراده غ التصر جاتا بـ

میفلسفتهیں،ایمان،اورعقیدے کی بات ہے۔

مناوه كيے؟

و کستان دنیا بھر میں اسلام کا بینارہ ہے۔ مسمانوں کا سہارا ہے۔ مظلوم مسمانوں کی اُمیداوران کے خوابوں اورار مانوں کا محدرت زدہ
 محور ہے۔ یہ جب تک قائم ہے اس پر طلوع ہونے والا ہرنی سورج صرف اہل پاکستان کے لیے ہیں ، دنیا بھر کے حسرت زدہ
 مسمانوں کے لیے آزادی کی کرن اور زندگی کا پیغام ہے۔

☆ تو يوم آزادى پر پچولئيس نا۔

۵۰۰۰ ... بہم سارا سال جو پھے لکھتے ہیں ،اس کی آزادی ، وقار کے شخفظ اور نقیمر وتر تی کے لیے بی تو ہوتا ہے۔ ایک دن جھنڈ البرائے اور پھر سارا سال اس کی بڑیں کھود نے والی عادت ہی را دھڑ ن تختہ کرچھوڑ ہے گی۔

الله بچھلے یوم آزادی پرآپ کامضمون' کو کستان سے پاکستان تک' خاصے کا تھا۔

ارادہ تواس دن بھی فلسطین کے یوم آزادی یا اسرائیل کے یوم خضب پر تکھنے کا تھا۔

🖈 كيول؟ آخرايي وطن يردوسرول كوتر جي كيول؟

دیکھیے صاحب!اس روئے زین پر پاکتان یا اسرائیل میں سے ایک کور ہنا ہے۔اگر آپ اس بات کوئیں سمجھتے تو ند مجھیں ،
صہبونی را ہنما تو اس کی قتم کھائے بیٹے ہیں۔ پاکتان کا بیانا ہے تو اس کے دشمنوں پر نظرر کھے۔اس وفت پاکتان کا سب
سے بڑا دشمن بھارت نہیں اسرائیل ہے۔

الم بهارت كوآب كيول بلكا بجهية إير؟

o شکست خورده بوگول کی با تیں ندکیا کریں۔ بھارتی عوام خود بھی تبجھتے بیں کہ پاکتانیوں ہے متھالگاناان کے بس کانہیں۔

و ن کاکوئی میدان ایسانہیں جس میں اس نے ہم سے منہ کی نہ کھائی ہو۔ اسرائیل سے ہماری وشنی از لی ہے اور ابد تک رہے گے۔ یہاس دن شروع ہوگئ تھی جب مدینہ کے میبود ہوں نے نہی پاک صلی القد علیہ وسلم کو زبر و یا تھا اور اس دن تک رہے گی جب اس کا کنا ہے کا سب سے بڑا فقد و جال اکبر ، سے سے موجود سید نا حضرت عیسیٰ علید السلام سے ہاتھوں اور اس کی اوج ، مجلید اعظم حضرت مبدی رضی الندعن کے ہاتھوں ہلاک ہوگی۔

المرادية مركزة مارى مرزين سے بہت دور موكا الميس اس سے كيا واسط

وہ سرزیٹن تو ہم سے بہت دور ہے بیکن اس معر کے والے دنوں میں ہم اس کے بہت قریب ہوں گے۔
 یک مہم ما تیں نہ کریا کریں ۔

» نہیں نہیں! خدائے واحد کی قتم! ہم میں سے جو بھی تقوی اور جہاد پر ٹابت قدم ر باوہ (یا اس کی نسل کے پاکیزہ لوگ) اس دن وہاں بہت قریب ہوں گے۔

المربت قريب.

بال بهت قریب!

🖈 يا فدا! په کياراز ے؟

میراز تو ہے لیکن ایسامعتا بھی نہیں کہ حل ضہور آپ مطالعہ کیا کریں اور مشاہدہ کھی۔

ہ وہ تو کرتے ہیں۔

o . نہیں ویےنہیں او ہ تو او ورلوڈ انفار میشن ہوتی ہے۔

جهٔ تو پھر کہاد یکھ کریں؟

٥ مثالة آپينوجيل كامطالع كرير

ى بنب مبيل كامطالعد؟؟؟

آبیہ اس مشہور لبنانی شہرکا، جب ن زینون کے جنگل اور انجیر کے باغ و نیا مجر میں مشہور ہیں۔ آ ہے! میں آپ کواس طرح کی چیز وں کے مطابعہ کی طریقہ بتاتا ہوں۔ ویسے ضرورت اس وقت حزب اللہ کے طریق کار کے مطابعہ کی ہے گئن ہم فی ای بیٹ جبیل چیتے ہیں جبال زینون کی شاخوں سے نکر اکر سرگوشیاں کرتی ہوا ہم سے پچھے کہدر ہی ہے۔

☆..☆..☆

"بنے جبیل" ابنان کے مشہور شہروں میں شہر ہوتا ہے۔ چھوٹی بڑی پہاڑیوں سے فی عظے اس شہر کے آخوش میں وصلحا"

امی دیہات خوبصور تی اور دغر ہی میں اپنی مثال آپ ہے۔ قدرتی مناظر سے مجر پورید پُر فضا مقام اب تک کیسی قیامتیں دکھے چکا

ہے، جب تک د نیااس کی ایک جھاک ندد کھے اسے انداز دندہوگا کہ فوج کے ہوتے ہوئے تزب اللہ جسی تنظیس کیوں وجود میں

تی جی اور جب جے چے موعر ہے موسیں مل کر بھی اسرائیل کا مقابلہ ند کر کیس تو بے وسیلداور بے سہارا کارکن کس طرح بدمست دیوکو کیس ڈیل وال بیا جو روں کو باور کرانے کی کوشش کیل ذال لیتے ہیں ؟ دی بھر کے دائش وروں کو اس امر کا جائزہ لین جے ہے اور پھر صدے نکلتے یہودیوں کو باور کرانے کی کوشش

كرنى عابيك انبيل كحال ع بابر نكف كا شوق مبناً يرسكنا بـ

بات بنت جمیل کی مور ای تقی بیدها قد این قدرتی من ظراور فطری خوبصورتی کے سبب بیتنام شہور ہے، اسرائیلی فوج کی درندگی کی بنا پر اتنا ہی مصیبت زوہ اور الم انگیز داستانوں کا موضوع ہے۔ بیداستانیں اس فضب، تیراور انتقام کوجنم دے رہی ہیں جوا کی دن پوری دنیا کواٹی لیسٹ میں لے سکتا ہے۔

یدہ بی بہتی ہے جہاں 1948ء کی ایک دلگداذمیج کو اسرائیلی وردیوں میں ملبوس لوگوں نے یہاں کے رہنے والوں کو صلحا کی جامع مسجد میں جمع ہونے کا کہا۔ لوگ ہما گم بھا گم مسجد کو چانا شروع ہوئے اور لور بھر مسجد میں جمع ہونے کا کہا۔ لوگ بھا گم بھا گم مسجد کو چانا شروع ہوئے اور اس کے ساتھ بی گولیاں چلنے کی آواز آنے گلی اور وردی والوں نے اور ویوار کی طرف زخ کرنے کو کہا اور اس کے ساتھ بی گولیاں چلنے کی آواز آنے گلی اور پلک جھیکتے ہی مسجد کی خوبصورت اور وسیع صحن خونی تال ب کا منظر پیش کررہا تھا۔ اسرائیل بننے کے بعد ایمنان کی سرز میں پر امرائیلیوں کی یہ بہنی دراندازی تھی اور اس کے بعد ایمنان کی سرز میں ب

ا گلے سال 1949 ، کولبنان کے شیر''خولہ' نے بھی ایسی بی خون آشام مینے کا نظارہ کیا۔ جب اسرائیلی فوج نے لوگول کوایک مکان میں جمع کر کے اسے بیڈوز کیا اور یوں لحہ بھر میں 90 فیتی جانیں نوچ کر اسرائیل کے خونخو ارفو جی''خولہ'' سے واپس جارہے تھے۔ 1967 ، کواسی خولہ نے پھرایک خونیں دو پہر کا مشاہدہ کیا اور'' ہدنہ'' معاہدے کے پر نچے شہرخولہ کی فضا میں اُڑ اُز کر اقوام متحدہ کے بطرس غالی کے منہ پر بدنام نشان بن کر ہیڑ رہے تھے۔

اس سال شہر'' حاتین'' کے قصبے''حرام'' کو 3 ماہ محصور رکھنے کے بعد عاصب اسرائیلی فوجیوں نے پوری آبادی کوسمار کر کے اس پر بلڈوزردوڑ ائے اورسوائے ایک غیر آباد کمرے کے کوئی سابید بوار بھی ان کےتشدد سے نہ پکی۔لوگوں کوکلہاڑیوں اور برچھیوں سے نکڑے نکڑے کر کے مٹی تلے دیا کر اسرائیلی فوج کے پاگل دیوکو پچھآ رام آیا۔

خونخواراسرائیلی فوجی لبنان کے مکینوں کا خون جات اور کھویڑیں جباتا رہا کہ 1982ء کا سال طلوع ہوا اور دنیا نے "فسر مرہ" اور "شعیلہ" کیپیوں میں اسرائیلی مظالم کوسنا، ویکھا اور اخبارات میں پڑھا کہ جب 800 زندہ اور سانس لیسے افراد کو کلا ہے کہا جارہا تھا۔ بیمعاصر تاریخ کا دردنا کرتان واقعہ ہے اور اسرائیلی فوجیوں نے بیٹھین ظلم کسی اور کی تہیں، گہینڈا صفت اس بل شیرون کی قیادت میں انجام ویا تھا جسے بعد میں اس شک دل تو م نے ایناوز میا عظم بنایا۔

8 اکتوبر1996 عکوشہر'' قدنا'' کا محاصرہ کر کے دیوانہ وار بمباری ہوتی رہی۔ جب'' قدنا'' کی فضاؤں سے گردودھوال حیت گیا تو 5() افراد بارود کی آگ میں ہمسم ہو چکے ہتے ۔ لیکن پھر بھی اسرائیلی مظالم کی داستان کا بیشتر حصہ پردہ فغامیں ہے۔ صحافی خاموش اور تجزیدنگار مہر بدب ہیں۔

30 جواہ کی 2006ء کی وہ تاریک صبح اب تک چیخ رہی ہے اور'' قانا'' کی پہاڑیاں ایک ہار پھرا پنا سرنگرارہ ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے 35 معصوم بچوں کی جانیں بد بخت اسرائیل فوجی نے کیوں نوچ لیں؟ یہ پہاڑیاں خوبصورت سبزے سے ڈھکی ہوئی جیں لیکن دیکھنے والی آنکھیں و کیھر ہی جیں کہ بیسبزہ آئش فیٹال لاوے کی طرح دیک سرے ہے۔

☆ . ☆ ☆

قار کین کرام! کچھے چیزیں دور ہوتے ہوئے بھی قریب ہوتی ہیں اور بظاہر کوئی باہم تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی ان میں سمراتعلق ہوتا ہے۔ پاکستان کی آزادی اسرائیل کی بربادی ہے تھی ہوئی ہے اور اسرائیل کی بربادی پرونیا کا امن وامان موقوف ہے۔ کسی کواس میں مہالڈ نظر آتا ہے تو نیٹ پروہ نقشہ دکھے لے جس میں صبیونی منصوبہ سازوں نے جہاں سعودی عرب کے فکڑے کے ہیں، وہیں خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے جھے بخرے کرے دل خونڈ اکیا گیا ہے۔ جسے بھٹا ہوہ بھی سے وہ بھی کے ساتھ پاکستان کی افرادی کا شخط القدس کی آزادی ہے وہ بھی دیکھیں گئے جوڑ ہور کے دل جو دو کھی کی جو بور دہنود کا آپس میں گئے جوڑ ہے۔ ہم جے تو خود دکھی لیس کے، رخصت ہو لے تو آنے والی نسلیس وہ بھی دیکھیں گی جو بوکر رہنا ہے۔

### جڑ پیکلہاڑا

سپی فلطیوں کا کفار ونسل درنس اوا کیا جاتا ہے گر پھر بھی اوائییں ہوتا۔ بیدہ فلطیاں ہوتی ہیں جن کی مرتکب کوئی قوم یا گروہ ہوتا ہے۔ قدرت افراد کی فعط فہمیوں سے تو چیٹم پوٹی کر لیتی ہے کہ بید نیا دارااامتحان ہے، دارالجز انہیں سیسن قوم کی فلطیوں کی مزا' نفذاب اونی'' (بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب ) کی شکل میں اس و نیا میں ہی دے دیتی ہتا کہ تنبیہ ہوسکے اور قو بدور جوع کی کیفیت پیدا ہوا ور پھر جب بیتنبیہا ہے کا نہیں دیتی تو ''عذاب اکبر' (چھوٹی چھوٹی تنبیہ ہت کے بعد ہم گیراور بڑاعذاب ) دھاڑتا، چیتھاڑتا ہوا مسلط ہوج تا ہے۔

ان کی جادی ہو کہ اور ہولنا کے ضطیوں کی ابتدا پاکستان بنے سے تین دن پہلے 11 اگست کو ہوگئ تھی جب پاکستان کی بیک ابتدا پاکستان ہو جائے کا مراز و معتبر شرکا اس بات پر سرجوڑ ہے بیٹے تھے کہ ''فوزائیدہ مملکت خداواد جس طرز حکومت اور نقام مکنی یا ہو؟'' وَ راسو پیے اجمس ریاست کا تام اسلام کے نام لیے بغیر ندلیا جاسکتا تھا، جس کا وجود صرف اور صرف اسلام کا و حدد ہوائے کا مربون منت تھا، جس کے لیے 1945 ہو تک نصف صدی ہے ہو جو سے بیس پار بار سمام کا و حدد ہوائے جانے کا مربون منت تھا، جس کے لیے 1945 ہو تک نصف صدی ہے ہو گئی گئیں اور باصرار، بوض حت اور بانداز مختلف یہ طلاح کیا گیا کہ اس خطار بین کا حصول صرف اور سرف اسلام کا و حدد ہما بین کا نظام حکومت کا نموند بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے، و بال یہ بخت میا بحث بالکل لا عاصل اور بیدوائش وری بالکل ہے معتن تھی کہ پاکستان جس نظام مملکت کیا ہو؟ یہ بات نصف صدی میں پوری مضاحت و صراحت اور پور سیسیاتی وسباتی کے ساتھ کی ، سن کی اور منوائی جا بھی تھی کہ یہ خطار بین لا الدالا الند کی نظریاتی اس سر محمول کیا جارہا ہے بگر چیسے ای قیام ریاست کا امکان پیدا ہوا ہم پہلی بینے کہ بین کیسل درنس کے گئا اس عہد کو امار اس کی جارہ ہو کست کیا اور کیسا ہو؟ یہ انتہائی خونن ک اور ہو کستان میں طرز حکومت کیا اور کیسا ہو؟ یہ انتہائی خونن ک اور ہو کستان میں جاری اس بھا گیا اور سوری جن ہو ہے کہ اس کی جو آئی کی ٹیسی ٹیساں درس کے گئا اس عہد کو اس اس کے جو اس کے کیا تان میں گئی ٹیسی کی اندھیرا چھا گیا اور سوری چڑ ھے ہے پہلے جی اے مربنان کا میں جو گئی گئیں گئی گئیں گئی کے ماری پر تھیسی اور رکا فات میں کی گئیں گئی گئیں گئی کے کہ کیا کہ گیا اگر است کی جو آئی گئی ٹیسی ٹی اندھیرا چھا گیا اور سوری چڑ ھے ہے پہلے جی اے مربنان کی کیا گئی گئیں گئی گئیں گئی کے کہ کی کیا کیا گئی کی گئیں گئی گئیں گئی کی کی کی کیا گئی اور درکا فات میں کیا گئی گئی گئیں گئی گئیں گئی گئیں گئی کی کیا گئی کی جو گئی گئیں گئی کی کیا گئی کی کیا گئی کی کیا گئی کی کیا گئی گئی کی کیا گئی کی کی کی کی کی کیا گئی کی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا کی کی کی کی کی کی کین کی کیا گئی کی کیا گئی کی کی کی کیا گئی کیا گئی کی کیا گئی کی کی کیا گئی کیا گئی کی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کی کی کی کی کیا گئی کر کیا گئی کی کی کیا گئی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی

اس در مجلس آئین ساز نے صرف اور صرف ایک نقطے (میں ؤ ہرا تا ہوں: تکتے نہیں نقطے پر) پرخور کرنا تھ کہ متد کا ظام
اور رسول پاک (صلی الندعلیہ وسلم) کی شریعت کس قدر جدی اور کتنی شفاف طور پر بلاتا خیرا ور بالہ جیس و جحت نا فذکر وی ہے ،
عرا کیک مطے شدہ بنیا دکو ڈھاکر اور الند تعالیٰ ہے کیے عہد و بیٹانی کو جیٹلا کرا صول و تا نون اور آئینی تجاویز کے نام پر ایسے
غیر ضرور کی مباحث اور الیسی تا نونی موشکا فیاں اور قیاس آرائیاں شروع کردی گئیں جو خیر سے آئی تک جاری ہیں اور اس وقت
تک جاری رہیں گی جب تک ہم پر کاممہ حق پورا نہ ہوجا ہے ۔ آپ پر بیلفظ گراں گزرے گا مگر اب تکلف ت بجالات اور آئی بنگ
بات کہنے کا وقت ختم ہوگیا ہے۔

اس المناک قصے کی ابتدا 1 اگست 1947ء کو ہوئی تھی۔ اس دن پاکستان کی مجلس آئین ساز کا پہلا اجلاس تھا۔ نصف صدی کی جہد مسلسل کے بعد بیدن دیکھنے کو ملا تھا کہ اسلامیان برصغیر عہد جدید کی پہلی نظریاتی ریاست تائم کرنے جارہے تھے۔ القدرب العالمیین نے تقریباً دوسوسال بعد زمانے کی گردش کو ہمارے حق بیں پیٹاد یو تھا۔ پاکستان کا وجود جو تھن ایک خواب اور تصورتھ ، حقیقت بیٹے جارہا تھا۔ ہم نے اللہ رب العزت سے جوعہد و پیان کیے تھے، باری تعالیٰ نے اس کے صدیقے ہمیں ترقی تصورتھ ، حقیقت بیٹے جارہا تھا۔ ہم نے اللہ رب العزت سے جوعہد و پیان کیے تھے، باری تعالیٰ نے اس کے صدیقے ہمیں ترقی کے بیہ بہا امکا نات سے بھر پور طلب عطا کر دیا تھا اور اب فرشتوں سے نے کر نظام تکویٹی چلانے پر مامور القد کے ٹیک بندوں تک نظریں ہم پرتھیں کہ ہم اس عہد کو صحابہ کرام رضی التہ عنہم کی طرح پورا کرتے ہیں یا بی اس کی سزا پاتے ہیں؟ یہ 24 رمضان 1366 ھاور 11 اگست 1947ء کی تاریخ تھی گرہم نے بہی اینے ہی این عمور ف ہوئے کہ آئ تک اس بدعہد کی کی مزاکا نے میں ایک خورش جو ہمارے حق میں پائے تھی اے نظر کی اور ذمانے کی گردش جو ہمارے حق میں پائے تھی اے اسے خلاف پلٹانے میں ایسے مصروف ہوئے کہ آئ تک اس بدعہد کی کی مزاکا نے در ہے کہ فرق بی بیس

اس افسوس تاک آغاز کا المناک اختیام 3 و ممبر 2006 ء کواس وقت ہوگیا جب عزیت مآب عالی جناب صدر پاکستان نے بھائی ہوش وحواس بلا جبروا کراہ پوری ولجمعی اور کھمل رضامندی ہے اس بل پر دستخط کردیے جوانند ورسول سے صرح بغاوت، قرآنی احکام کے خلاف کھلی جنگ اور اس تاریخی عہد و میثاق سے یکسر پھر جانے کے متر ادف ہے جوہم نے قیام پاکستان سے بل پچاس سال تک رور وکر اللہ رب العزت سے بائد ھاتھ سکین ابھی ذرائھ ہریے ہم زنجیر کی کڑیاں ملاتے چلیس تاکہ ''عذاب اکبر''سمتے وقت ہمیں اپنی''فروجرم'' نجر مربوط اور ناکمل ہونے کا حساس ندہو۔

پہلی مجنس آئین ساز کا حشر گورز جزل ملک غلام محمد کے ہاتھوں 124 کتوبر 1954ء کو ہوا۔ بیصاحب بذات خود ہماری تاریخ کے معتوب ترین افراد میں سے بیں اور ہماری تو می بدیختی پران کے اتمال کی ٹوست کی چھاپ کافی گہری ہے۔ انہوں نے اس پہلی مجلس آئین ساز کو ٹھیک سات سال بعد برطرف کر کے ٹھا نے لگادیا۔ ان سات سالوں میں ہمیں بیا عزاز حاصل رہا کہ وطن عزیز، ملک خداداد، عصر جدید کی اولین اسلامی ریاست کا نظام حکومت گورنمنٹ آف ایڈیا ایکٹ مجربیہ 1935ء میں ترمیم واضافہ کر کے آزادی ہندا یکٹ محربیہ 1935ء میں ترمیم سات سالوں تک ہم یرسانے تکن رہا اور اسلامیان یا کستان کونشان منزل کی تلاش کے دوران مشعل راہ کا کام دیتارہا۔

1956 وبی کوسرز بین پاکستان کو پہلا آئیں نصیب ہوائیکن .... جس آئین کو بنانے بیں 9 سال گے، اسے تو ڑنے بیل ہم نے سرف ڈ ھائی سال لگائے اور 18 کو پر 1958 و کو صدرا سکندر مرز انے پارلیمانی نظام کا خاتر ، آئین کی تعنیخ اور مارشل لاکا جم نے صرف ڈ ھائی سال لگائے اور 19 کو پر 1958 و کو صدرا سکندر مرز انے پارلیمانی نظام کا خاتر ، آئین پاکستان کا جن نظافہ کر کے جمیں ایک اور جاس آئین پاکستان کی آئیون کا خوال میں میں قرآن وسنت کے خلاف کوئی تا نون کا خوال میں میں قرآن وسنت کے خلاف کوئی تا نون خمیس بنایا جاسکنا مگر ہماری نیتوں کے کھوٹ نے یہاں بھی رنگ لا یا اور قانون کو قرآن وسنت کے من فی نہیں بنایا جاسکنا کی موجودہ آئی کی دور سیدھی کی نہیں بنایا جاسکنا تو پھر موجودہ آئین دوسند کے من فی نہیں بنایا جاسکنا تو پھر موجودہ آئین دوسند کے منافی کیوں ہیں؟ کیا ہے بات بالکل ساسنے کی اور سیدھی کی نہیں کہ جو ضابط عین

قرآن دسنت نہیں ہے وہ یقیناً اور صریحاً قرآن وسنت کے سراسرمنا فی ہے۔

ید کیسا کھلافریب اور چھی منافقت ہے کہ آئیں کے مطابق تو ملک میں کوئی قانون قرآن وسنت کے منافی نہیں ہوگالیکن مملکت کے ہر قانون کو بہر حال اسلامی قوانین سے دوراور محروم رکھا جائے گا؟؟؟ کیااس مکروہ اور بھویڈی من فقت کے بعد بھی ہم قانون البی اور عذاب تکویلی گرفت میں آنے سے بچ کتے ہیں؟اس سے قبل توش پیراییاممکن ہوگراب ایسا ہوتا نظر نہیں ہتا تا اس کی وجہ بھی ہجھ لیجے۔

اس سے بل ہہ راطریقۂ واردات ذرامخنف تھے۔ہم ذرا ڈھے چھپاورشر سے شربائے انداز میں گلشن کا کاروبار نفاق کی بنیاد پر چلاتے تھے۔ وہ اس طرح کہ' قرآن وسنت کے من فی آئین سازی نہیں ہو عتی' اس جملے کو ہم نے دستور میں لکھ تو لیا تھ لیکن اس پیش بندگ کے ساتھ کہ ہے۔ نئین کا جزئو ہو لیکن آئین پر حاوی اور برتر نہ ہو۔ سجان اللہ!''رند کے رندر ہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ گئے۔'' اس طرح کی ایک اور شم ظرفی ملاحظہ سے بھے جسے ہمار سے ہاں' 'محمطی بوگرہ آئینی فارموں'' کانام و یا گیا۔ اس فارمولے کے تحت جہاں آئین میں سے سمدا بہارش رکھی جی تی۔'' ملک میں کوئی قانون قرآن وسنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔'' وہاں اس طرح کی بنا جسی لگادی جاتی کہ دی کہ عالی آئی مور پر اسلای قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا۔'' اس سے اس طرح کا تاثر اُبھی راج نامقصود تھ کہ گویا بھے تمام آمورا سلامی احکام کے مطابق اور تابع میں صرف مالیا تی آمور تاگز یروجوہ کی بنا پر طرح کا تاثر اُبھی راج نامقصود تھ کہ گویا بھے تمام آمورا سلامی احکام کے مطابق اور تابع میں صرف مالیا تی آمور تاگز یروجوہ کی بنا پر ایک محدود مدت کے لیے تخت مجبوری کے تحت غیر شرقی آصولوں کے تحت چلیں گے۔ اب سادہ لوح عوام کی جانیں کہ بیہ سب الفاظ کی شعبہ ہون کی اور حوال کی بیر اپھیری ہے ور مدھنیقت سے کہ مالیات تو کیا، کسی بھی شعبے پر عدد لانہ اسلامی قوانین کا نفاذ الفاظ کی شعبہ ہون کی اور حوال کی بیر اپھیری ہے ور در حقیقت سے کہ مالیات تو کیا، کسی بھی شعبہ پر عدد لانہ اسلامی قوانین کا نفاذ الفاظ کی شیس دیا گیا۔

اپنے لیے اعزاز سمجھ اور سود کے خلاف جدو جہد میں پہنے ہے زیادہ تو بہت کے ساتھ بنت گئے۔ دوسری طرف صومت ناپنی کا رروائی آھے بڑھاتے ہوئے اس پر بس ند کی بلک اس علمی شخصیت کے بی ہے اخراج کے بعدا'، ہرین' کی موجودگی میں 6 جون 2002ء کو' سود کے خلاف' نیصلے کے' خلاف' ہو قاعدہ ساعت شروع کردی اور با ناخر جو اٹی 2006ء کی ابتدا میں وہ سیدہ دن آگیا جب اللہ ورسوں کے خلاف اعلان جنگ کے مشرادف گناہ عظیم کے بارے میں تو نوٹی طور پر قرار دیا گئی ابتدا کی تھی انہوا کی انہوا کی دور ارد سے ہوئے ایک ایسے بل کو آسبل کے تھلے اس کی انہزا کر تھی ہوئے ایک ایسے بل کو آسبل کے تھلے اجلاس میں بوقاعدہ طور پر منظور کر کے قانون پاکستان کا جزیزا یا جو بدیکی طور پر قرآن وسنت کے من فی ہونے کے علاوہ نظام عفت وعصمت کو تیاہ و بر ہو کر کے آئیدہ نسلول کو فی شی وعریا فی کی داغ دار بیدا وار بنا چھوڑے گا۔

سکویا ہم اپنے اس تول وقرار سے پھر ہے ہوئے تو تھے جوہم نے بیسویں صدی کے آغاز میں رب تعالی ہے کر کے اس کے بدلے سرزمین پاکستان ما نگی تھی اوراس بدعبدی کے نتیج میں 1971ء میں ہم پر''عذاب ادنی''' نازل ہوا سیکن اب ایکسویں صدی کے آغاز میں ہم ابقدوا صدقبار وجہار ، قوی و ذوالجوال سے سے گئے عہد سے صاف مکر گئے ہیں اور سیدھی تی ہت سے کے عہد سے صاف مکر گئے ہیں اور سیدھی تی ہت سے کہ اگر ہم والی نہیں آئے تو ہمیں''عذاب اکبر' کے سے تیار ہوجانا چاہیے۔ ہم لوگ اپنے وجود کا جواز کھو ہیٹھے ہیں اس لیے اب یا تو قوم یونس کی طرح رض کارانہ تو بہ نصول کر کے بچت کا سامان کریں یا پھر یا در کھیں ''تری ہر بودیوں کے مشورے ہیں آسانول ہیں۔''

ممکن ہے بچے دانش وراس کومنفی سوخ یا قنوطیت زرگی کا نام دیں سیکن ہم گہرے دردور نج کے ستھ وہ بچھ عرض کرنے پر مجبور ہیں جو بخت نصر کے ہاتھوں عظیم سلطنت اسرائیل اور مقدس شہر پروشیم کی کا ٹ بتا ہی ہے قبل انبیائے بنی اسرائیل نے اپنی قوم کوشند کرتے ہوئے کہا تھا۔'' ہوش میں آ جاؤ!ور نہ جان لوکہ درخت کی جڑوں پر کلہاڑ ارکھا جدچکا ہے۔''

#### مئى 1857ء سے 2007ء تك

20 مئی 498 ء کو برصفیر بند کے جنوبی ساطل میں ،اا ہار نا می جگہ کی چھوٹی می بندرگاہ کانی کث کے سامنے ایک سمندری جہاز آ کر رُکا۔ اس میں پُرتگیری جہاز راں واسکوؤی گا ماسوارتھا۔ اس کے ساتھ مسلمان ماہر بحریات احمد بن ماجد بھی تھا۔ کہنا تو ہوں چہاز آ کر رُکا۔ اس جہاز میں مشہور ماہر بحریات احمد بن ماجد ہوارتھا اس کے ساتھ مسپ نیہ کے لائی حکمرانوں کا ہم کا رہ واسکوؤی گا ما بھی تھا لیکن برہ پیٹینڈ کے کا زور جس طرح 1857ء کی جنگ آزادی کو '1857ء کا غدر' کہلوا تا ہے ای طرح مؤرخ ہوں کہتا ہے کہ پڑگیری جہاز راں کے ساتھ مسلمان ماہرین سوار تھے۔ حامانکہ 1498ء تک مسلمانوں کو سمندروں پر حکمرانی کرتے ہوئے قریبا پر کا کہ کا مال بو چکے متھا اور پُرتگیر ہوں کو س وقت تک پینٹ پین کرسیدھا کھڑ ابونا بھی ندآ تا تھ لیکن پرہ پیگنڈہ واوروہ بھی جھوٹ اور فریب کی دور نے بور کا برہ بی بین کرسیدھا کھڑ ابونا بھی ندآ تا تھ لیکن پرہ پیگنڈہ واوروہ بھی جھوٹ اور برب کی عدد کی زبانوں کا برہ بیکنڈ کر باری ہے کہ دہشت گردوں کو امن پہنداور استعار کو جمہوریت کا نام دے دیتا ہے۔

مئی 1498ء کی اس گرم سد بہر جب شانع جسی پھیکی سفیدی اور دافی سیب جیسے جھوٹے لال دانوں والے پہنے بہتہ قد یور پی نے ہندوستان کے سامل پر قدم رکھا تو سادہ اوج ہندوست نیول کے لیے بدایک عام سامعمولی واقعہ تھا۔ اتنامعمولی کہ کالی کشت کی ہندرگاہ کے بہر کس نے اس کی طرف مندکر کے پان تھو کئے کی ضرورت بھی ندمحسوس کی ہوگی لیکن جمع وہوں اور طبع والا پخ کے مارے ہوئے لوٹ تھسوٹ کے عادی اور متعصب مزاج یور پول کے لیے بدبہت بڑی بات تھی۔ ان کے بخ بستے مما الک کو ہندوستان کی شکل میں سونے کی چڑیا ہاتھ سگی تھی اور سطان مجمد فات کی (اے پروردگار! اید ایک اور او او اوالا اعزم سیدسالا رمسلی نول کو دے دے صرف ایک سی ) کے ہاتھول فتح قسطنطنیہ کے بعد ان کے لیے پہلی مرجبہ ممکن ہوا تھا کہ وہ بجرہ کروم کے پانچول سے گزرے بغیرہ بحرہ کر جبرہ کروں کے اپنے کے مرب ما حول کو پیتہ بھی شرفقا کہ شوط ہسپانیہ کا سانچہ ہوئے ابھی چھ سال بھی نہیں گزرے بغیرہ بھر کے مرب ما حول کو پیتہ بھی شرفقا کہ ستوط ہسپانیہ کا سانچہ ہوئے ابھی چھ سال بھی نہیں گزرے بائے کہ متعصب اور جنونی ہسپانوی عیسا نیوں نے سقوط ہندوستان کے سانچہ تھلی کی پہلی اینٹ رکھوں کی پہلی اینٹ رکھوں کے سانچہ نہیں گر رہے کے پر تگال اس زمانے بیل ہسپانوی عیسا نیوں نے سقوط ہندوستان کے سانچہ تھلی کی پہلی اینٹ رکھوں کی پہلی اینٹ دکھوں

پندر ہویں صدی بیسوی مسلمانوں کی تاریخی عظمت کے زوانی اور بورپ کے عروج کے آغاز کی صدی تھی اوراس حروج کے بنیے د دووواقعوں پر ہے۔ انٹی آتو نہیں شامت اعمال ہی کہیے کہ دونوں کا تعلق ہیائید کے سقوط اور وہاں کے فاتح بیسائیوں کی طرف ہے مسلمانوں کی بحری تحقیقات کو استعمال کرنے ہے ہے۔

1492ء میں ہیں نیے کے مسلم تھرانوں کی خود غرضا ند مفاد پرتی اور آمد کے اجتماقی مف د کے حصول کی آٹر میں ذاتی سفلی خواہش میں گئیج میں مسلمانوں کے پاس موجود آخری شہر غرنا طبیعی مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ اس کے بعد مراش تی بچ میں سمندر تھ یاموت مشہور مسلمان جہازراں خیرالدین بار بروسانے کوشش کی کہ لئے پے مسلمانوں کو بحفاظت سمندریا رمزشش لے جاج ہا جائے ہیں جرسانی ہسیانیہ جاکراپنی سمندریا رمزشش لے جاج ہا جائے ہیں جرسانی ہسیانیہ جاکراپنی

آبائی مکانات کی زیارت کرتے ہیں اوران مکانات کی چابیاں اوروستاویز ات نسل ورنسل سنجال کرر کھے ہیں جہیں بھول کئے۔

ہر بروسا بخیرہ کروم ہیں اس نقل وحمل ہیں معروف نے جبکہ ہپانوی فاتحین (پادشاہ فرڈی ئینڈ اور ملکہ از ابیلا) مسمانوں

کر تربیں تو جد چکے ہے لیکن مسمانوں کے بحری تجربات کے نتیج ہیں نئی دنیا کی دریافت اور وہاں کی دولت سے اپنادیوالیہ ملک

بر باد: یو نے سے بچانے کے لیے بے بچین تھے۔ انہوں نے یہودی اشرافیہ کی ترفیب اور چند سے کی بدولت جب اطالوی یہودی

جب زراں کرسنوفر کو بس کی بحری مہم کامیاب ہوتے اور نئے دریافت شدہ براعظم (امریکا) سے سونا چاندی بتمباکو، خوشبودارلکڑی
اور یڈانڈینز اونڈی غلام آتے دیکھے تو دوسری بحری مہم ہیسجنے کے لیے بھی آسانی سے تیار ہوگئے۔

ہپ اوی یہود ہوں کا کام تو ہو چکا تھا، انہیں ٹی دنیا ہے ایک سطی شہر (امریکا کا موجودہ شہر نیویارک جے'' جیویارک' ہم ہوتا ہے) میں ٹھکا نامل گیو تھے۔البتہ عیس نیول کے منہ کوتو حرام کی دولت اور حیوانی ہوس مگ گئ تھی۔انہوں نے ہندوستان کی دریافت کی ٹھ ٹی۔اس زمانے میں ہندوستان کی پُر اسرارالف لیلوی کہانیاں بورپ کے قصہ گواس طرح سنیا کرتے تھے جیسے آئ گل ہمارے ہاں امریکا اور بورپ کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ہسپانیہ کے بادشاہ وطکہ نے ہندوستان کی طلسماتی دولت سے اپنی حرس کی تسکیدن کے لیے واسکوڈ کی گاما کو بھی سرکاری سریرتی میں جیار سے جہاز، بے تحاشاخوراک وشراب، وافرخر چداور ماہر مسمد ن مدح دے کرروانہ کیا۔اس کے باس وہ قیمتی نقشے موجود سے جومسلمان جہازرانوں نے تیار کیے تھے۔

اب واپس چھصدیاں چھچے مئی 1498ء کی اس ہو گئی سہ پہر کی طرف چنے ہیں جب مسلمان جہاز رانوں اور ملاحوں کی مدد سے ہندوستان کی دریافت کا اعزاز ایپ نام کرواتے ہوئے واسکوڈی گاہ نے اپنے منحوں قدم ہندوستان کی سرزمین پر رکھے۔ پندرہویں صدی کی آخری و ہائی غیر معمولی طور پر میسائیوں کے حق میں کا میں بیول کی نوید لائی ہے۔ براعظم امریکا کو دریافت ہیں کا میابی طاصل کر لی ۔ پانچی دریافت ہیں کا میابی طاصل کر لی ۔ پانچی سال ہوئے تھے کہ ہپانوی داوا گیروں نے ہندوستان کی دریافت ہیں کا میابی طاصل کر لی ۔ پانچی سال کے قلیل عرصے میں دوانتہائی اہم اور دوررس نتائج کی حامل ، تاریخی کا میابیوں نے بور پین کے دل پھیراور و ماغ خراب کر یا ۔ کون کہ سپانی کے ہمپانی کے ہد بخت مسلم حکم ان ہؤی جا اور عوام کولانے و سے سے روک کرتام نہاد جری خیرخواہی ان ہم مسلط ندکر تے تو بیدود کا میابیاں مسممانوں کے جھے میں آجا تیں اور آج دنیا کا نقشہ پھیاور ہوتا۔ اس واقعے سے پید چاتا ہے کہ بھی مسلط ندکر تے تو بیدود کا میابیاں مسممانوں کے جھے میں آجا تیں اور آج دنیا کا نقشہ پھیاور ہوتا۔ اس واقعے سے پید چاتا ہے کہ بھی دریا ہوتا کی است کے لیے ایسا نامہارک اور اس کے اعمال شامت کا سب ہوئے ہیں کہ صدیوں پر پھیلی فکست کے در در اس مقتافی کو خود بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اس کی قبر میں اتنا عذاب سمیٹنے کی مخون نشیس جو سے ہیں کو خود بھی میں تھیں ہوتا کہ اس کی قبر میں اتنا عذاب سمیٹنے کی مخون شہیں ؟

کولمبس نے ہوس ملک گیری ہرص ، مال وزراورجنس خواہشات کی پنجیل اورا پنے مقصد کے حصول کے لیے ہرطرح کے دھو کے اور وعدہ خلائی کی جوطرح امریکا میں ڈالی تھی واسکوڈی گامانے اس تفلی روایت کو آھے برد ھایا اور ہندوستان میں بھی تن سے "ور نے من کے لاجوار کیا گیا جوامریکا کی اصل آبادی ریڈ انڈیٹز کے ساتھ کیا گیا تھا۔

بہ تاریخ کا المیہ ہے کہ عیسانی فاتحین کے سامنے سے میں سید ناحضرت عیسیٰ علیہ الصوق والسلام کی مبارک تعلیمات کی تبلیغ کے بہت یں روز رکی بوس منفی نظر رہی ہے جبکہ مسممان فاتحین جہاں بھی گئے وہاں کا چپہ چپیان کی وسعت ظرفی ، بینداخلاقی ہفو درز زراد رمتا می اوگول سے حسن سلوک کا کواہ ہے نے واقعہ ہے کہ جب بھی مسلم عاکمیت قدیم ہوئی ، روادار میں شرہ وجود ہیں آیااور مسلم اقتدار کادبد بیشتم ہوتے ہی وہی ندہی جنون اور جوان جونی اور جوان ہوئی ہے جے اعتدال میں رکھنے کے لیے مسلم عاکمیت وجود میں آئی تھی اور جس کا مقابلہ ایک ہی فرر سے ممل ہوئی ہے۔ تاریخ کے ورق گروانی کرتے ہوئے مقابلہ ایک ہی فرر سے ممکن ہے۔ وہی فرر یع جس کا نام لینے پر پابندی رسم چلی ہوئی ہے۔ تاریخ کے ورق گروانی کرتے ہوئے عیسائی فاتھین کے کردار میں شائنگی اور رواداری کی جھلک ہلاش کرنا دیب ہی ہے جیسے کا لے کوئلہ کی کان میں سفید نمک کی ڈیلی عیسائی فاتھین کے کردار میں شاؤی عیس سے ورود وامر کی انہی کی آل اوال وہیں ) کی کار ہے بمبنگ ، شادی کی دعوتوں میں شرک بچول اور مورتوں پر بے تھا شا بارود باری اور بھی رتی ہندوؤں میں انتقام کی شدت، خون آشامی اور اقلیت کے ساتھ فیمر انسانی سلوک کوائی تناظر میں دیکھیا ہونا جو ہیں۔

واسکوذی گاما کے ساتھ ہوا تھا۔ میں ہان ہوت ہوت ہوت ہوگیا جوام یکا ہیں مق می قبائل کے ساتھ ہوا تھا۔ میز بان
وسیع النظر، فراخ دل اور سادہ مزاج تھے جبکہ مہمان نفاتی فطرت ، حرص کی ماری طبیعت اور ہوس سے ناکوں ناک بھر ہے ہوئے عیارانہ
مرشت کے دول تھے۔ جس طرح ریڈائڈین قبائل نے کولمبس کا شانداراستقبال کی لیکن نیتیج ہیں وہ دس کروڑ سے صرف ڈھائی لاکھرہ
گئے۔ ان کے آبائی علاقے ان کے ہاتھ سے ج تے رہاور آجوہ اپنے ہی وطن میں اجبنی ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے سادہ لوح
باسیوں نے عی رفرنگیوں کو کھلے دل سے خوش آ مدید کہا۔ اپنے ملک میں ان اجبنی مہمانوں کو ہرطرح کی سہولت فراہم کی لیکن شاید ہی کوئی الگریز ہوجس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے دیگے اور اس کی تجوریاں ہندوستان کی لوئی ہوئی دولت سے بھری ہوئی ندہوں۔

# آیئے! آ زادی کی تکمیل کریں

اس نقشے میں ان مسلمان مما لک کی آزادی کی تاریخ وار جھلک دکھائی گئی ہے جو جنگ عظیم اوّل و دوم کے بعد عالمی استعاری طاقتوں کے پنج سے آزاد ہوئے۔(دیکھیے: کتاب کے آخریس دیے محفظتوں میں سے پہلانقشہ) جب دنیا میں مشینی ایجادات ہوئیں منعتی انقلاب آیا اور جدیدحر بی علوم اور آلات حرب ایجاد ہوئے تو عیسائی اقوام نے جو جہالت اور پس ندگی میں اپنا ٹانی ندر محتی تھیں ، ان علوم کی طرف توجد دی اور رفتہ ان میں کمال حاصل کیا۔ انہوں نے زمین کے پیٹ سے معد نیات نکال کر انہیں کا رآ مد بنانے بر حقیق کی اور سمندروں کے سینے چیر کر بحری راستوں سے واقف ہوئے اور اپنے آلات حرب وضرب کوجدید سے جدید تر بنایا۔ان کے مقابلے میں مسلمان اسپنے اعمال واحوال کی درینگی اور جہاد کی تیاری سے عافل تھے،اس کے لیے درکاراسباب ووسائل کے مہیا کرنے ،اپنی معیشت کو شخکم کر کے فنون حرب میں ترقی کرنے اور اپنے عقائد و اعمال کو کتاب وسنت ہے موافق کر کے انہیں دنیا پر غالب کرنے کی فکر ہے ہے بہرہ تھے۔ ان کے عقائد میں تو ہم برسی اور فلسفیانه موشگافیاں،اعمال میں رسوم دعبادات اور کردار میں نا قابل بیان کمزوری اورپستی آنچکی تھی۔ دنیاوی علوم وفنون میں جستجو و تحقیق کی جگہ جمود اور نقل رنقل نے اور شجاعت و بلند کرداری کی جگہ بست جمتی اور دنیا پرسی نے لے لی تھی۔ چنا نچہ وہ پور پی طاقتیں جو بھی طارق بن زیاداوراس کے جانشینوں کی تکوار ہے بھی رہتی تھیں اور بھی تر کان عثمانی کی بیغاران کوخوفز د ورکھتی تھی ۔ وہ ایشیا وافریقہ کے اسلامی مما لک برحمدہ آ درہوتا شروع ہو گئے ۔مسلم نوں میں جذبہ جہاد ناپید تھا اور جہاد کے لیے درکار جدید آلات وسامان کی ایجاد و تیاری کی طرف!ن کی خاص توجه نتھی ، ہانمی نزاع اور تفرقے اوراخوت اسلامی کے پے بوٹ جذیعے ے محرومی کا بیاعالم تھا کہ جنوبی ہند میں انگریزوں سے برسر پہکارسلطان ٹیپوشہیدر حمداللد نے عراق ،ترکی ،ایران وافغانستان ہر طرف کےمسلمان بادشاہوں کو تعاون کے لیے سفارتیں اورخطوط جھیجے ۔ان کے جواب میں فرانسیسیوں نے تو انگر مزول کے خلاف ان کا ساتھ وینے کی حامی بھری اور سلطان کی فوج میں ایک وسته فرانسیبی فوج کامستقل رہتا تھا،لیکن کسی مسلمان حکومت نے لفظی آ داب والقاب ہے آ گے ہڑھنا گوارا ندئیا ۔عقائدوا عمال کی کمزوری،عیش وآ رام پیندی کےر ججان اوراخوت اسلامی و غیرت دیلی کے فقدان نے بیٹیجدد کھایا کدرفتہ رفتہ بورپ کے بدیاطن ، کم ظرف اور ہوس ملک گیری کے مارے ہوئے جنگ آ زما ایک ایک کر کےمسلم می لک برقابض ہوتے ہے گئے۔

میدان اور بند کمرے:

چونکداسلام قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے ادر صدیث شریف کی پیش گوئی کے مطابق ''مسلمانوں میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جوئق کی سربلندی کی خاطر جانیں دیتی رہے گی۔''اس سے غیرملکی ستعار کے خدف جلد ہی تح بیکیں چینا شروع ہوگئیں۔ معاء امشاخ کی سرپرتی میں جہادی تنظیمیں جابج وجود میں تالیکس اور نہوں نے بور لی حاقتوں سے اسدی مقبوضات میں جمل

مگریدند بھولیے!

آزادی بلاشہ ایک نعت ہے اور القد تع لی دی ہوئی ہر نعت پر خوشی من نے کا مسمی ہوں کوئی ہے۔ لیکن یہ یا در کھنا چاہے کہ اس موقع پر ایک جن القد تع الی کا بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اس کا شکر ادا کی جن نو جب ہی پائیداراورور پا ہوتی ہے۔ جب وہ شکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ ہمارے ہاں بیروان چل پڑا ہے کہ ہم آزادی کا جن نو بڑے جو اُو فروش سے من تے ہیں لیکن شکر نعت کی فکر نہیں کرتے ۔ جبکہ شکر وہ چیز ہے جس سے نعمت بڑھتی اور چھاتی چھولتی ہے جبکہ خوشی من نے اور محفل جش سجانے کی فکر نہیں کرتے ۔ جبکہ شکر وہ چیز ہے جس سے نعمت بڑھتی اور مسرت سے چھول کے دائی نہیں رہے ۔ ہم لوگ آزادی ملنے کے بعد منصر ف سے کہ خوشی اور مسرت سے چھول کر شکر کی ادا نینگی ہمول چھے ہیں ، جلکہ بدعہدی کے مرتکب ہور ہے ہیں ۔ جب پاکستان نہیں ہنا تھ اور ہم انگریز کے حکوم شے ۔ اس وقت ہمارے ہو جھولیاں چھیلاکر آزادی کی دُو یہ تھتے تھے۔ اور بیعبد کرتے تھے کہ ہمیں الگ ملک بل جائے تو ہم اس میں شریعت کے مطابق زندگ گزاریں ہے ۔ شرآ پ ول پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ کیا انگ خطائز میں اس جائے کہ بعد ہم نے است نہیں تو مثالی مسلم ریاست بنا سے کی بعد ہم نے اللہ تعدیم کے باہد تو ہم یاس انگری کے عذا ہ سے منان اسل کی ریاست نہیں تو مثالی سے میا ہوا ہے ہی ہے ۔ کوشش کی ہے؟ آئین ہی تو ہمیں ناشکری کے عذا ہے ۔ کے ساتھ بدعبدی کے وہال سے بھی ہن ہ مانگی چا ہے ۔ کوشش کی ہے؟ آئین ہی تھیں ناشکری کے عذا ہ سے بھی ہن ہ مانگی وا ہے ۔ کا شکر اور عہد :

تو آئے ابرصغیر میں دنیا کی ایک عظیم اسمامی مملکت کے دجود میں آج نے پرالند تعاق کاشکرادا کرتے ہیں۔ زبان سے بھی اور ممل ہے بھی۔ زبانی شکریہ تو یہ کہم ہورگاہ الہی میں سر بھی دہوکر دل کی گہرائیوں سے رب تعالی کی حمد وستائش کریں کہاس نے وسائل سے ما امال مید ملک جمیس دیا ور مملی شکریہ کہم اس کو جرامت رہے مضبوط و مشخکم بنا کمیں اور اسپنے ان مسلمان بھائیوں کی فراک ہیں جو آج بھی ہندوؤں کی ندامی میں ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں انہیں آزاد کروانے کے بیے مملی جدوجہد شروع ہے اس کا ساتھ دوریں۔ اگر میریال تھے آئر ادبو گئوان شاء اللہ بھی بھی رفتہ رفتہ آزاد ہوج کیں گے۔

آ ہے! التدت کی ہے اس عبر شکنی کی معافی ہا تگتے ہیں جوہم نے پاکستان ال جائے کے بعد کی۔ قومی اموال میں خیانت اور اجتماعی امانتوں میں بددیا نتی ہے تو بہ کرتے ہیں۔ ملکی وس کل کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے کے بج کے ملک کی ترتی کے لیے وقف کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ اسپیا فرائض کی صحیح سج بجا آوری اور حقد اروں کو ان کا حق بجی نے کا عہد کرتے ہیں۔ ملک کے نظام کوشر بعت کے مطابق ڈھا لنے کی جدو جبد کرنے اور اس جدو جبد کرنے وابوں کا ساتھ دینے کا فیصد کرے تیمیں، تاکہ ہماری آزادی مکمل جھتی اور بامعنی ہوجائے اور ہم صحیح معنوں میں عالم اسل می سر پرستی، قیادت و رشحفظ کا وہ فریضداور کرسکیس جو ایشی طاقت بن جائے کے بعد ہم پر پہلے سے کہیں زیادہ تاکید کے ساتھ عائد ہوگی ہے۔

جوتفاباب

شخصیات

| . 🏟       | . کیچه یادی کیچه باتی (حضرت مفتی رشیداحد صاحب رحمه الله)          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 🏚         | . شجرسا بيددار ال                                                 |
| <b>.</b>  | شهبيدراهِ وفا (حضرت مولا نامحمر يوسف لدهيا نوى شهبيدر ممدالله)    |
| <b>\$</b> | پېکړعلم وحلم ( حصرت مولا نامفتی شامز ئی شهبیدرحمها لله )          |
| <b>\$</b> | مسكراتے چېرے كاپيغام (حضرت مولا نامفتى نتيق الرحمن شهيدر حمدانتد) |
|           | . سید با دشاه کی زخصتی                                            |
|           | . استاد جي کي ڀا تين                                              |
| 4         | بے ریا ست پادشاہ                                                  |
| · 🕸       | شیر میسورکی یا دمیں                                               |
| <b>۞</b>  | بهتے ہوکی گواہی (غاڑی عامر چیمہ کی شہاوت پر)                      |
| <b>*</b>  | عشق کی بازی (عامل کاس)                                            |
| •         | نظرييً فن وبقا                                                    |
| •         | قدرت کی شخشش                                                      |
| -         | میچور بونے تک                                                     |
| <b>©</b>  | عجىنس كاعرب حكمران                                                |
|           | ي و فيسر صاحب                                                     |
| 🗳         | وائس ماسشر                                                        |
| . 💠       | '' حجھوٹا''استار                                                  |
|           | لالواستناه                                                        |
|           | طوری ماه (1)                                                      |
| <b>\$</b> | طوری ما ما (2)                                                    |
| · ·       | طبيا ره شكن چروام                                                 |
| - · · ·   | ز بین کھا گئی آ ساں کیسے کیسے                                     |
| <b>\$</b> | گنڈ اپور کی گنڈ نے بال                                            |
| 4         | میشی چیمری                                                        |
| €0+       | ایک مایر'' تبییات' کی کہانی                                       |

| أبيب آئكيروال وزمير                | <b>©</b>    |
|------------------------------------|-------------|
| درمیان کی کژی                      | <b>\$</b>   |
| جن <b>ت</b> گل کی <sup>درا</sup> ش | <b>\$</b>   |
| صوفی صاحب                          | Ф           |
| شيرخان                             | .s 🐞        |
|                                    | غامدى نانمه |
| أنمتاب                             | 4           |
| ایک عالمی شاہ کارکا                | •           |
| متی کا کنبه                        |             |
| کِلّے زئی                          | •           |
|                                    | ہاشمی نامہ  |
| ایک نیافتنه                        | <b>\$</b>   |
| البدى انزميشل حقائق كيا كهته بين؟  | <b>\$</b>   |
| دینی مسائل میں اجماع کی مخالفت     | <b>\$</b>   |
| 🥸 قضاء عمری کی شرق میثیت           |             |
| 🥸 قضا بمرى كالصحيح طريقه           |             |
| 🕸 خلاصه                            |             |
| . عذرگناه بدترازگنه ه              | . 💠         |

#### یکھ یا دیں ، یکھ باتیں

سے ان سے سے تقریب ہیں اکیس ساں پہلے کی بات ہے۔ بندہ ملک کا بیٹ اور سے بیل و دجرابعد کا طالب علم تھا۔

سہ ای امتی ن کے تبائج کی تھے تو مدر سہ کی طرف سے آتا ہیں ان میں میں ساتھ ہی ایک کتاب 'احسن الفتاوی ، جلد 4'الگ سے طل معلوم ہوا کے ناظم آباد ہیں ایک سفتی صدب ہیں، ان کے قاوی کے جموعی سے بوقی جدم تب ہوگی ہے جو انہوں نے طلبہ کیسے بد یہ ہی تبیی ہے۔ تباب الانے والے اور کی بیر طلب کے بارے ہیں بہت پچھ معلوم ہوا مثانا بہ کہ مفتی صاحب میں بہت پچھ معلوم ہوا مثانا بہ کہ مفتی صاحب میں بہت پچھ معلوم ہوا مثانا بہ کہ مفتی صاحب میں تربیب کے موجوع میں اور طلبہ کے سرتھ صلح ہوا مثانا بہ کہ مفتی صاحب میں جو بات بطور ضاص یا درہ گی وہ بہ کہ سکتی ہوئے ہیں تا کہ وہ بہ کا طریقہ اور اس کے حوالے کا طریقہ اور اس کے داؤتی سکھا ہے ہیں۔ بین اور طلبہ کے سرتھ صلح ہو کہ بین تشریف سلے ہو کر انہیں لائھی چلانے کا طریقہ اور اس کے داؤتی سکھا ہے ہیں۔ بین اور اس کے طریقہ اور اس کی طرف کے داؤتی سکھا ہے ہیں۔ بین ہوئی کو جھوڑ کر مرف س چیز نے زیادہ متاثر کیول کیا؟ عرب میں باتھ جہد ہو کہ تھی سے بین ہوئی ہوئی سے کہ ان کی بین کہ ہوئی ہوئی سے کہ ان چیز وں سے کہ وہ سکھا ہے جہد کہ کہ کی بینہ کہ میں صورت میں حفارت والا کی شہد بہ دوجہ ہو کہ ملکی وہ سے کا ان چیز وں سے کموہ اس میں باتھ جہد بڑ گوں کہ بینہ کہ میں صورت میں حفارت والا کی شہد سے جو اساد نے کر نہ کی کہ یہ بہ کہ میں صورت میں حفارت والا کی شہد سے بینہ کی کہ میں بہ کہ کی کہ بینہ کہ میں صورت میں حفارت والا کی شہد سے بینہ کی طوق پیرا ہوا۔

قصہ مخترا کی دوساں بعد ہم چند طلبہ ہے ہم ہے حضرت کے بہاں مصافحے ورزیارت کے لیے صفر ہوئے۔ آپ کی مجس کا رعب ووق راور ہر چیز کا سلیقہ وقریندا تنامی ہر کئی تھا اوراس نے ایسے میں جیٹرا کہ پھر عمر بھراس کی گرفت سے نہ کل سکے۔ شیدوہ لعد جب دل میں حضرت وا ایل زیارت اوراستفاد ہے کا عزام کی وارت کی گرفتی کہ دفتہ رفتہ و نفری کا سالمستقل ہوتا گیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم ای در کے ہوکر رہ گئے۔ جیسے جیسے حضرت سے قربت بڑھتی گئی آپ کے مزاج و فذاق کی بہت کی ایسی باتیں سامنے میں جوشاؤ و فاور ہی کہیں پائی جاتی ہیں اور ان کود کھی کر کہا جاست ہے کہ آپ کو اللہ تعلی نے ایسا عبقری الصف بٹایا تھا جو خاس خال بی پیدا ہوتے ہیں اور قولی ورق میں اور ن کود کھی کر کہا جاست ہے کہ آپ کو اللہ تعلی نے ایسا عبقری الصف بٹایا تھا جو خاس خال بی پیدا ہوتے ہیں اور قولی بڑے کا مسید و نیا میں جسنی ہو آپ کی منفرہ اور میں زخصوصیت تھی اور تو قبی انہیں شرال حال ہو قوانیا ن ان سے بہت پڑھ سیکو سکتا ہے۔

 فر، نے ہے بی بہت سوں کی اصلاح ہوجاتی ۔ تا وت قرآن ہے آپ کوالیہ طف تاتھ کداس کا کیف پاس والوں کو بھی محسوس ہوتا تھا۔ آپ کے صفے سے وابستہ متعلقین میں نمی زاور تلاوت کا خصوصی اجتمام آپ بی کے مزاج اور تربیت کا فیض ہے۔

جئے حقیق ،جبتی ،جبتی ،حق ائق اشیا تک رسانی اور معامعے کی تذکک پنچنا بھی آپ کی فطری جبت ، جمیب وغریب خصوصیت اور عادت تھی علمی مسائل میں آپ نے لگن کے ساتھ محنت اور حقیق کی جو غادت اپنے تلافدہ کوڈ الی ، ووثو آپ کا امتیاز ہے ہی لیکن و نیوی معاملات یا طلبہ کے''مقد ، ت' (حضرت والہ کی اصطلاح میں طلب سے تادیبی یو چھ کچھ کومقد مسکانام دیا گیا تھ) میں بھی آپ جس طرح احقاق حق فرماتے اس سے معاملے کی مذکب پہنچنے کا سلیقہ آپ کے تعلقین کو سکھنے کا موقع متنا، وواس دور میں ایک نادرونایاب چیز تھی۔

جہٰ حضرت اقدس کی ایک مخصوص عادت نظم و صبط اور وقت کی پابندی تھی۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک منٹ نظم کے تحت

گررتا تھ۔ اپنے علمی تھنٹی اور اصلاحی کا موں کے عداوہ فئی اور ذاتی مث غل کو بھی منظم طور پرسلیقے ہے انہی م دیتے۔ اوقات کی
حفاظت کرنے میں آپ اس دور میس بے مثال شے۔ ہمارے قابل فخر اسلاف میں وقت کی حفاظت کا اہم م مفاص طور سے پایا جاتا
تھا اور بعض اکا براس بارے میں بہت ہی تی طا اور معروف شے۔ اس موضوع پر مستقل کتا ہیں ہمارے علمی کتب فالوں میں دیمی علی اور یہ کہنا مبادہ نہ ہوگا کہ نماز اور مجالس کیلیے آپ کی آمدو
جا کتی ہیں۔ اس صفت کی بھر پور جھک حضرت والا میں بھی پائی جاتی تھی اور سے کہنا مبادہ نہ ہوگا کہ نماز اور مجالس کیلیے آپ کی آمدو
رفت دیکھ کر گھڑیاں درست کی جا سکتی تھیں۔ القد تعالی نے آپ کوا ستقامت اور صحت بھی ایک نصیب فرمائی تھی کے سالباسال تک
آپ کے معمولات میں ذرہ برابر فرق ندآ تا تھا۔ آپ کے اکا بر تواندہ میں سے ایک بہت ہی محتر شخصیت نے بندہ کو بتایا کہ حضرت
والاعید بین کے دن بھی اپنے معمولات اس میں درہ برابر فرق ندآ تا تھا۔ آپ کے اکا بر تواندہ میں سے ایک بہت ہی محتر شخصیت نے بندہ کو بتایا کہ حضرت
والاعید بین کے دن بھی اپنے معمولات میں۔ ایساستقلال اور عمر ف فی کے بعض تحریرات کے ذیل میں دستونط کے ساتھ تاریخ کی جگہ پر

المجلا ہوں تو آپ کو عوم انقلیہ کے ساتھ علوم عقلیہ اور فنون مرقبہ میں بھی کمال حاصل تھ اور علم منطق و فلسفہ کا رد کرتے ہوئے فرماتے ''میں نے ان علوم کی تشری الا بدان (بوسٹ مارنم) کرنے کے ساتھ وہ مخطوط کتب بھی پڑھی ہیں جو بدعیان منطق وفلسفہ نے دیکھی نسٹیں' کیکن ریاضی وفلکیات میں جومہارت آپ کوئی ،اس کی مثال تا پید ہے۔ آپ کی کتاب ''ارشاد العابدالی تخری کا الاوقات وقو جید المس جد' جواحسن الفتاوی جوم میں شامل ہے ،اس پر شابد عدل ہے۔اس میں جس اختصار ، جا معیت اور فقاجت کے ساتھ تخری تو اعدو ہے گئے ہیں ،اس کود کیوکر اور فقاجت کے ساتھ تخری تو اعدو سے گئے ہیں ،اس کود کیوکر ماہر بین فی سے کہنے پر خود کو بجور پاتے ہیں کہ پورے روئے زمین کے علاء میں ایک شخصیت ملنا مشکل ہے جے اس فن میں اس قدر ماہر بین فی سے ماہر بین آپ کے کمال فن کا ماہر بین آپ کے کمال فن کا ماہر ان اور الرشید میں ایسے واقعات قار کین پڑھ سے جی ہیں ، جن میں عوم جدیدہ کے ماہر بین آپ کے کمال فن کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے ۔ آپ کی مہارت تا مدی ہدے ماہم کیا کہ بین جو کہنے ہوئی اس وقت آگر کوئی پڑھن چا ہے تو قیامت قمری وقعی خود ایچ و کی تھی ،جس سے از ابتدا تو قیامت قمری وقعی ماں وقت آگر کوئی پڑھن چا ہے تو درکر سکے۔ د بوار پر آ ویز ان ہیں ۔ آپ کی کول ہیں کی تنظمی و دور کر سکے۔

اردوز بان کے الفاظ کاصیح تلفظ اور برکل استعال میں آپ کو جوملکہ حاصل تھا، وہ بھی آپ پر ختم تھا۔ اس بارے میں

آپ کی وسیع معلویات اور عمین تحقیقات من کرانیان مششد در رہ جایا کرتا تھا۔ الفاظ کی درست ادائیگی اور زبان و بیان کی صحت و نبی بت کااس قدراہتمام تھا کہ فنط لفظ سکر طبیعت مکد رہو جایا کرتی تھی۔ بندہ اپنے ذاتی تج بداور مشاہد ہے کی بنا پردعو ہے کہ سکتا ہے کہ ملائے کرام کوعلوم عصریہ ہے تابلد بیجھنے والے اس دور کے بڑے بڑے بڑے دفاور کی اور وانشوروں کی مجال نہ تھی کہ آپ کے سامنے چندسطریں پڑھ سیس - تیرت ہوتی ہے کہ اپنے تجرے تک محدود رہنے والے ایک شخص کا مطالعہ ومشاہدہ کسی کہ آپ کے چندرتر بیت یافتہ شاگردوں کے علاوہ کسی کی ہمت نہتی کہ آپ کے چندرتر بیت یافتہ شاگردوں کے علاوہ کسی کی ہمت نہتی کہ آپ کے چندرتر بیت یافتہ شاگردوں کے علاوہ کسی کی ہمت نہتی کہ آب کے چندرتر بیت یافتہ شاگردوں کے علاوہ کسی کی ہمت نہتی کہ آپ ایک مجس میں چندسطری تحریر تلفظ اور ادائیگی کی صحت کے ساتھ باواز بلند پڑھ سیکے۔

جہٰ قدرت نے آپ و فیاضی اور حاوت الی عطافر مائی تھی کہ کم ہی لوگوں کو نصیب ہوئی ہوگ ۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے اپنے تلافدہ اور خدام ہیں'' لینے'' کے بہائے'' دینے'' کاشعور پیدا کیا۔ آپ نے شروع ہی ہے اپنے اموال کا مخصوص حصد راو خدا ہیں فرج کرنے کا معمول ہنایا ہوا تھا اور آخر عربی تو اپنی کل آمد نی فی سیل اللہ وقف کردی تھی۔ اس کی برکت تھی کہ آپ کے ادار ۔۔۔ نے خدمت خلق کے شیعے کا ایساا حیا کیا کہ اس کی نظیر بڑی بڑی بڑی این جی اور پیش نہیں کر سینس بعض لوگ مہما نوں کی کہ ادار ۔۔۔ نے خدمت خلق کے شیعے کا ایساا حیا کیا کہ اس کی نظیر بڑی بڑی این جی اور پیش نہیں کر سینس بعض لوگ مہما نوں کی آمد پر اپنا بہت سا وقت اور پسیے ان کے تکلف واکرام پر خرج کرتے ہیں ، آپ کی بیاوت نہیں ۔ اس کے بجائے آپ علائے کرام اور طالبان کی خبر گیری اور مدارس وو نے کا موں کی سر پر سی فر مایا کرتے تھے اور اس حوالے ۔۔۔ آپ کو تجذ دکہنا ہے جانہ ہوگا ہو گھی جو کہ آپ اس خصلت کا گیرائی اور گہرائی کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایسے اسلامی رفاجی اوار دی بنیاور حضرات کیلیے قابل فخر اور تقلید ہے۔۔

جڑہ حضرت والاکوالقد تعالی نے جسمانی صحت اور توت ہے جمی خوب نوازا تھا۔ عمراتی برس سے متجاوز تھی مگر بالکل آخری دنوں کے علاوہ جب بیاری اور ضعف بہت ہوگی تھا، بھی گھر کی طرف جانے والی سٹرھیاں جڑھے کینے ریانگ کا سہارا بھی نہ لیتے۔ ایک مرتبطی واد بی مقابلوں میں بھیجے گئے فاکے دیکھنے کیلیے وارالافتاء سے مصل وفتر میں تشریف لائے۔ جس بڑے بال میں ان فاکوں کو جایا گیا تھا، بندہ آج کل وہیں بیٹھتا ہے۔ یہ بال تیسری منزل پرواقع ہے اور بندہ آج کی ایک مرتبہ ہی بغیر ریانگ کے سہار سے کہاں تک کہی ایک مرتبہ ہی بغیر ریانگ کے سہار سے کہاں تک آنے والی سٹرھیاں نہیں چڑھے سال حضرت والا جب تشریف لائے تو اس پیراندسانی کے عالم میں بہلی سٹرھی سے لے کر چھت تک بغیر رکے اور بغیر سہارا لیے چڑھتے چلے گئے۔ لاٹھی چلاتے وفت جب آپ شیر کی طرح مست دگا کر خاص شان سے میدان میں اتر تے تو وہ منظرا عبہائی دکش، قابل دیداور جوانوں کیلیے رشک کا باعث ہوتا تھا۔ آپ کی صحت میں جہاں آپ کی متناسب جسمانی ساخت کا رفر ماتھی، وہیں فذا میں آپ کا اعتدال اور ہر چیز میں میاندوی بھی اس کا سب جسمانی ساخت کا رفر ماتھی، وہیں فذا میں آپ کا اعتدال اور ہر چیز میں میان موافظ پر خود سب بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہے اگر ملکی کا م آپ کی جیات میں آپ کے سامنے مل ہوئے۔ آپ نے اپنے تمام موافظ پرخود سب بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اگر ملکی کا م آپ کی جیات میں آپ کے سامنے مل ہوئے۔ آپ نے اپنے تمام موافظ پرخود سب بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اگر ملکی کا م آپ کی جیات میں آپ نے خود طاحظر فر مایا۔

جڑا اور آپ کا بیا حسان خصوصیت ہے لوگ بھول ہی نہیں سکتے کہ آپ نے دینداری کے معانی و مغاہیم بیس ترک مکرات کے پہلوکو جو بالکل دھیما اور مضمحل ہو چکا تھا، اجا گر کیا۔ آپ کی مجلس بیس آنے سے قبل بہت سے فضلا کرام بھی نہ جائے سے کہ اللہ والا بننے کے لیے جلیے کی مخصوص بیئت کافی نہیں بلکہ گنا ہوں کا جمھوڑ نا بھی ضروری ہے۔ معاملات بیس حلال وحرام کی

تمیز، وقف کے امول میں احتیاط اور ہر صال میں شریعت پر استقامت کا جو قائل رشک سلیقہ جیں آپ کے متعلقین میں ہے، وہ کم ہی و <u>کھنے میں آتا ہے۔</u>

ہند اور آخر میں وہ کی ہت جوسب سے پہلے کھی تھی کہ حضرت والا کوعلی کمالات کے ساتھ ریاضت بدنیہ میں بھی بے مثال مہارت تھی ۔ ابٹھی چلانے کیلئے آپ جب میدان میں اُتر تے اور اپنے مخصوص انداز میں "ها میں میا ، ی " کانعروںگاتے تو وہ منظر ویکھنے کے تو بل ہوتا تھا۔ اس وقت "پ کے چروانور کے تاثرات اور بڑھا ہے میں جوانوں جیسی پھرتی ، استادانہ مہارت کے ستھ پینتر سے بدان اور واو تی کھیتا "پ کی نا قائل فراموش خصوصیت ہے۔ برصغیر کا تقسیم سے قبل مسلمان پہلوائی، تیراکی اور بنوٹ وغیرہ میں کمال حاصل کی تر تھے تا کہ ہند وؤں کے ساتھ نیجہ آز مائی کے وقت اسلح کی کی محسوس نہ ہو۔ آپ کو میں ایراکی اور بنوٹ وغیرہ میں کمال حاصل کی تر ہے تھے تا کہ ہند وؤں کے ساتھ نیجہ آز مائی کے وقت اسلح کی کی محسوس نہ ہو۔ آپ کو میں اور جامع شخصیت کا وہ پہلو ہے جس پر ہا سے مند رشک آتا ہے۔ آپ کی بیرجامعیت جہاد اور مجابد بین سے آپ کی موجہ سے اور جامع شخصیت کا وہ پہلو ہے جس پر ہاں دنتی رشک آتا ہے۔ آپ کی بیرجامعیت جہاد اور مجابد کے وہ کی وجہ ہے کہ جہاد سے تقد رتی رغبت کے سبب آپ کا میلان اور رجی نا ان چیزوں کی طرف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد سے تقد رتی رغبت کے سبب آپ کا میلان اور رجی نا ان چیزوں کی طرف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد سے تو رق آتا نے بھی جہاد کے وہ کی میں وہ وہ میں اور ان سے بوری اُمت مسلم نے استف دہ کی سے اور کر رہی ہے۔

یہ چند یا تیں ارتجالاً قلم سے ادابوئی بیں ورنہ آپ کی شخصیت کے گونا گوں پیلو، خدمات، کمااات اور خصوصیات کی فہرست اتن طویل ہے کداس پر ستنقل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جملہ تلا افدہ : خدام، متعلقین اور منتسبین کو تو فیق دے کہ وہ آپ کے جملہ تلا افدہ : خدام، تعلقین اور منتسبین کو تو فیق دے کہ وہ آپ کے جمان کو ایک میں اور جبادی کاموں کو آپ کی مدافق آپ کے مطابق سے بڑھا میں اور جبادی کاموں ور قی واستحکام و بیند یہ مقدمت اور حدوج جد کریں۔ مین یارب عد مین ۔

## شجر سابيدار

اجتہ دیس تجزی کی موق ہے یہ نہیں؟ یہ اصول فقہ کی ایک دلچسپ بحث ہے۔ '' تجزی'' کا معنی ہے سی چیز کے اجزا کا الگ الگ الگ الگ الگ اللہ بہات اس الفظوں میں اس سوال کو یوں واضح کیا جا سکتا ہے کہ کہ بایہ ضروری ہے کہ آید عالم تمام مسائل میں اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہوت ہی جبتہ کہ کہ ایا یہ بھی ممکن ہے کہ کس ایک موضوع ہے متعلق مسائل پر کوئی صادب علم عمل دسترس حاصل کر لے تو اسے کم اس موضوع کی صدتک جمجہ دقر اردینا ورست ہوگا؟ اہل علم کی اس بارے میں مختلف آرائیں۔ اکثریت کی رائے یہی ہے کہ اجتباد میں انہ بجری ''ہوتی ہے بعنی میمکن ہے کہ کوئی صاحب علم کسی ایک ہی موضوع پر طویل تحقیق کے ذریعے اتنا عبورہ صل کرے کہ وہ واسے اس موضوع کے اصول وفر وع کے ساتھ جزوی تفصیلات اور متعلقہ ضمنیات پر بھی دسترس حاصل ہوجائے تب اے اس موضوع کی حدیث اس موضوع کی اس موضوع کی ایک ہوتے ہے۔ امام غزالی امام رازی اعلامہ آمدی اور معامہ شوکائی جسے حضرات کی یہی رائے ہے۔

جس طرح اجتہاد کے حوالے سے کلی اور جزوی دونوں طرح کے اجتہاد کا وجود ممکن ہے اس طرح '' تجدید' کے بارے میں بھی بھی بھی بات کھی جاسکتی ہے بعنی اس اُمت میں پھی تخصیات تو ایس گزری ہیں جن سے القدتعالی نے دین کے برشعے کی تجدید کا کام الیا۔ انہوں نے دین میں میں نے چبرے سے گروصاف کی۔ اسے بدعات، رسوم اور مشرات سے پاک کیا۔ دنیا پرست جعلی بیروں کی ہفوات اور شکم پرست علمائے سوء کی ایجاد کر دوبدعات کو قر آن وسنت کی حقیق تعلیمات سے جدا کر کے اُمت کی تمام شعبہ بائے زندگی میں صراط متنقیم کی طرف راہنمائی کی۔ اس طرح کچھ ہوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے جزوی طور پر تجدید دین کی سعادت سے نواز ااور انہوں نے کسی ایک یا چند شعبوں میں اپنی شاندار کا وشول کے ذریعے ٹی روح پھونگی اور مٹے ہوئے احکام کو زندہ کرکے اُمت کو اُس سے ہے خبروغ فل تھی۔

ہمارے حضرت والاحضرت مفتی رشیداحمہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ذریعے اللہ تعالی نے وین کے چند شعبوں میں ایسا بے مثالی اور ہمہ گیر کام لیو کہ بلا جھجک اسے''جزوی تجدید'' کہا جاسکتا ہے۔ یہ پورا موضوع تو ایک تحقیق مقالے کا باب ہے۔ یہاں ہم بطور مثال ایک ووچیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں:

صحافت الی چیزتھی وینی صقول ہیں جس کا گزرتک نہ تھا تح یک ختم نبوت اور تح یک سوادا عظم کے زمانے ہیں و صوفات نے سے ایک سحافی ایسانہ مل تھا جو ایک آ وہ خبر ہی معاصرا خبارات ہیں لگواد ہے۔ ہم نے زندگی ہیں پہلی باراسلا مک صحافی ، بھائی جان محمد کے روپ ہیں ویکھ یہ مولا تا جان محمد شہید رحمد احتد ہارے بنوری ٹاؤن کی طالب علمی کے زمانے کے ساتھی تھے۔ ایک دن بندہ دارالا فق عیل بیش بواتھ کہ ویکھاڈھیں ڈھا ، واسک پہنے ، ہاتھ ہیں خصوص طرز کا بیگ ، ٹھائے چلے آ رہے ہیں ۔ مرحوم بہت بنس محمد معراح بیت بنوں محمد ہوتے ہیں ۔ مرحوم بہت بنس محمد بیت بنوں محمد بیت ہوئی تو خوب کپ شپ ہوئی ۔ ہاتوں باتوں ہیں پید چلاک دصورت میں مارڈ نکال کرعن بیت فر مایا اور بہت ترغیب دی کہم بھی باتوں ہیں پید چلاک دصورت میں کارڈ نکال کرعن بیت فر مایا اور بہت ترغیب دی کہم بھی

ال ان من من آجاؤ۔ یہاں و بی و بن کے ساتھیوں کی بہت ضرورت ہے۔ بندہ کا حال بیت کہ کہ طاقبے کی نوبت بھی ندآ کی تھی۔
صرف ایک مرتبہ جب تبلیغی جماعت کے ساتھ چلدگانے گئے تو وہاں سے خیر خیریت کی چندسطریں کھر والوں کی پریشانی اور
ناراضی کے خوف سے تصبیف ماری تھیں ورنہ لکھے لکھائے سے کوئی واسطہ شاہ اور پھر وارالا فراء میں اخبار کا کیا گزر۔اسے تو و پسے
بھی ،' بھچر ممنوع'' سمجھا جاتا تھا۔ خیر بات آئی ٹی ہوگئی۔ جب ضرب مؤمن کا جراہواتو بھائی جان مجر شہید کے حساب سے تو سو کھ
دھانوں پانی پڑگیا وہ تو '' القد دے اور بندہ نے'' کے مصدات آئی محنت اور صلاحیت کا اصل میدان و کھے کر اس کی ٹیم میں شامل
ہوگئے۔ پھراپنے فرائنس کی انہم موری کے دوران مزار شریف میں گرفتار ہوکر رہ پہ شہادت پر فائز ہوئے۔ بیر شرب مؤمن کے لیے
اعز از ہے کہ اس کے ایک اہم کارکن کو اسما می صی دفت کا پہلا شہید ہونے کا افغار نصیب ہوا۔ ان کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ الشدر ب
العزت نے غیراراوی طور پراس تھیر کو بھی اسلامی صحافت کے اس' بھیر سایدوار'' سنتے پھیوفت گرار نے کا موقع نصیب فرمایا۔ میں
العزت نے غیراراوی طور پراس تھیر کو بھی اسلامی صحافت کے اس' بھیر سایدوار'' سنتے پھیوفت گرار نے کا موقع نصیب فرمایا۔ میں
العزت نے غیراراوی طور پراس تھیر کو جی چیپور ہی تھند براور حکمت کا دفر ماہوتی ہے۔ بہر حال یہ ایک دلچسپ داستان ہے کہ ضرب مؤمن اور لکھنے کھانے سے ہمار آنسل کیسے قائم ہوا؟ بیا ہے بھی ہمار سے ڈی ماد سے۔

الغرض قصہ مختمر! بات ہوری تھی کہ مر وجہ صحافت و نی صفول میں شجر ممنوعہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ اگر چہ و نیائے صحافت کے بچھ بڑے اور معتبر نام اس جلقے سے تعلق رکھتے ہیں گر وہ ان کی فطرت میں موجود قد رتی جو ہر تھا جس نے انہیں اس مقام بک پہنچایا۔ ماحول کی مطابقت و موافقت یا تربیت و قد ریب کا اس میں کوئی وفل نہ تھی بلکہ حال یہ تھا کہ جب علیائے کر ام کے لیے یک سالہ صحافت کورس کا اجرا ہوا تو عام تا تربیت و قد ریب کا اس میں کوئی وفل نہ تھی بلکہ حال یہ تھا کہ جب علیائے کر ام کے الیہ یہ المرص اور او پر مضمون کے بیے فضلائے کر ام کس طرح اور کس بنیا و پر داخلہ لیس کے اور اساتذہ و تو تنے ہی نہ دورد و در تک آثار ایتھے نہ تنے وہو انقد کا فضل و کرم تھا کہ کام کے لوگ اور میں شا داخلہ لیس کے اور اساتذہ و تنے بی نہیں تیار ہو کر مہیں گئی گئیپ تیار ہو کر مہیں ہوار د بور ہی ہے۔ پہی تی جھر گر گر بجو بیش نظر آئیدہ کے لیاس کورس میں فاضل ہونے کے ساتھ کم از کم میٹرک پاس ہونا تشر طقر ار و سے دیا گیا ہے۔ آئیدہ پہر طاگر بجو بیشن شر تبدیل ہوجائے گی اور ان شاہ القد اُمید ہے کہ بیکورس کا مریانی کے منازل تیزی سے طاکر ہے گا۔ در اصل بیہ سب پجی حضرت و الاسفتی رشیدا محمصا حب نور الشر مرقدہ کا فیض ہے کہ ان کے زیرس پر تی تھی و الے اخبارات نے اسلامی صحافت کی بنیا در کھی اور پھر حضرت کی دُعاوں دور رہنے دوران شخصیت نے جب مسلمانوں کا در در محسوس کیا تو الشر تعالی نے ان کی تڑپ اور کردھن کی لاج رکھتے ہوئے اس مجر العقول کو ان کی تڑپ اور کردھن کی لاج رکھتے ہوئے اس مجر العقول کارنا ہے کو وجود بخشا۔ بلا شہر بیا تو کھا سلسلہ بیز وی تجھ بیکا شاہکارے۔

#### ههيدراه وفا

حضرت اقدس حضرت مولانا مجمہ یوسف لدھیانوی شہید رحمہ القدامت مسلمہ کی ان معدود ہے چندہستیوں میں بتھے جو
وین اسلام کی حقانیت کی نشانیوں میں ہے بھی جاتی ہیں۔ امتد تعالیٰ نے انہیں ظاہری و باطنی عوم، افاوہ وافاضہ، عالمانہ وقار و
متانت، خبل خدا کے ساتھ شفقت و محبت میں انبیاء کے ہے جائشینوں اور مقربان ہارگاہ اللّٰی کانمونہ بنایا تھا۔ یم وعرفان، اصلاح و
ارش واور عامۃ الناس کی ویٹی راہنمائی اور باطنی تربیت کے بہند مقام پر فائز ہے۔ ان کی ساری عمراعلی پائے کی علمی خدمات اور
تجی و بے لوث ورویثی میں گذری۔ خداوند قدوس نے اُن ہے بہت ہے شعبوں میں قابل قدر بھکہ بعض محاذوں پر بے مثال کام
لیا۔ تحفظ ختم نہوت، تروید فرق باطلہ، جدید تعیم یوفۃ افراد کے ذبنوں میں پائے جائے والے شکوک وشبہات اور مغرب سے
مرعوب ارباب وانش کے اُٹھائے گئے سوایات کے ہمعنی مسکت اور معیاری علمی جوابات و ہیے میں تو انہیں یدطولی حاصل تھا۔
اس سلسلے میں ان کی چند کتابیں اور تحریریں اپنے موضوع پر حرف آخر بھی جاتی ہیں۔ ان کی تحریر جہ س عیب معروضی تھائی اور
منطلق استدلال کامر قع تھی ، وہاں اعلیٰ پائے کے او بی اسوب کا بھی نمونیتھی۔ ایس شجیدہ ، شین اور باوقار قلم اردواسلامی سریج کے
منطقی استدلال کامر قع تھی ، وہاں اعلیٰ پائے کے اوبی اسوب کا بھی نمونیتھی۔ ایس شجیدہ ، شین اور باوقار قلم اردواسلامی سریج کے
منطقی استدلال کامر قع تھی ، وہاں اعلیٰ پائے کے اوبی اسوب کا بھی نمونیتھی۔ ایس شجیدہ ، شین اور باوقار قلم اردواسلامی سریج کے
منطقی استدلال کامر یوبی جاتا ہے اور عصرہ ضریت تو اس کی کوئی نظیر بی نہیں۔

حضرت اقدس رحمہ القد توسب سے پہنے حضرت مواد نا خیر محمہ جالند هری رحمہ اللہ کی مردم شن س کا ہوں نے دریافت کیا۔

بعدازاں محمد شالعصر حضرت مول نامحمہ بوسف بنوری رحمہ اللہ نے آپ کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں ان کے بہترین معرف پر
لگا۔ بول ان قدسی صفت اکا ہرکی صحبت اور دعاؤں کے سائے میں حضرت نے اپناعلی بنگی اور روح نی سفر جاری رکھا تا آ نکہ ایک
وہ وقت بھی آیا جب آپ مرجع خلائل بن گئے۔ لا تعداد عوام وخواص آپ سے شرعی مسائل میں راہنمائی لیتے اور آپ کی اصلامی
عوالس میں شرکت سے اپنے باطن کو مغفرت اللی کے اثوارات سے مالا مال کرتے۔ جہاں آپ کا قلم سدا بہر رتھا اور آپ اپنے نے
عیم ستند جوابات اور مخصوص انداز تحریر کی وجہ سے ملک بھر میں بلکہ بیرون ملک میں بھی جہاں جب ل اردو پڑھی اور کھی جاتی ہے مشہور
ومعروف بتھے۔ وہیں آپ کی وعظ وارشاد کی مجالس علاء ، طلب اور عوام کی دلچیں کا مرکز اور ان کی روح نی تھنگی کے از الے کا ہ عث
تھیں ۔ آخر سالوں میں تو عوام وخواص کا آپ کی طرف بہت زیادہ رجوع ہوگیا تھا اور مادیت کے ستائے ہوئے عوام اور اصلاح
باطن کے متلاثی خواص جوتی ورجوتی آپ کی طرف بہت زیادہ رجوع ہوگیا تھا اور مادیت کے ستائے ہوئے عوام اور اصلاح

حضرت نے بہت سے محاذوں پر بیک وفت کام کیا۔جوان کے بعدرہ جانے والوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ آپ اپنی وقع علمی، تدریسی اور تصنیفی مصروفیات کے ساتھ ساتھ عالمی مجلس تحفظ نبوت کے نائب امیر اور اس عظیم الشان تحریک کے روح رواں تھے۔ اس عنوان سے آپ کی خدمات وتصنیفات نا قابل فراموش ہیں۔ علاوہ ازیں شہر بحریس بیسیوں قرآنی مکا تب و مدارس آپ کی سر پرسی میں چل رہے تھے۔ آپ بڑے ذوق وشوق سے ان کا افتتاح فرماتے۔ معاینہ کے لیے تشریف لے ج نے اور بچوں کو حفظ قرآ نکمل کر لینے پر دے وَ رہے نواز تے اورا ہے متعلقین کواس طرف متوجہ فر ، تے۔ ملک کی ، بیناز دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے آرگن ، ہنامہ بینات کے تاعم مدیر رہے۔ اقر اُاسلامی صفح میں 'آپ کے مسکل اوران کا حل' کے نام سے آپ کے جواہت کا کالم تو بے مثال اور عدیم اِلنظیم مقبولیت کا حامل تھا۔ جواستناد ، معیار واسلوب اور مقبولیت عامہ میں اُپٹی مثال آپ سمجھ جاتا تھ ۔ اس کالم میں شرئع ہونے والے جواہت کتابی صورت میں گئی جدوں میں شائع ہوکر عامہ الناس کی ویٹی را ہنمائی اور افا دہ عام کا سبب بن رہے ہیں ۔ فہم نبوت کے دفتر میں نشست کے دوران آپ ویکر علمی مشاغل کے ساتھ فارغ انتصال علاء کوا فرآ ء کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ بہت سے نوجوان فاضل حضرات نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ جامعہ بنوری ٹاؤن میں حدیث شریف کا درس بھی دیتے تھے اور یوں آپ نے اس فلاکو پُر کیے رکھا جو آپ کے شخ حضرت بنوری جامعہ بنوری ٹاؤن میں حدیث شریف کا درس بھی دیتے تھے اور یوں آپ نے اس فلاکو پُر کیے رکھا جو آپ کے شخ حضرت بنوری قدس مرؤ کی عظیم یا دگار جامعہ بنوری ٹاؤن کے اکا براسا تذہ کے انتقال فرما جانے یا شہید ہوجانے سے پیدا ہوا تھا۔

آ فرهم بیل آپ نے ایک ایس تجدیدی کارنامدانجام ویا جوآپ کی ساری مبارک اور متبرک خدمات کے لیے "ختام مسک" کے طور یا درکھ جائے گا۔ وہ یہ کہ آ خرعمر بیل آپ نے سرع م کھلے جمع میں اپنے مریدین و منتسین کے سامنے بیعت میں المجہاد کی اور بول اس مبارک سنت کوزندہ فر مایا جوا کی عرصہ سے مث چکی تھی اور جس کے مث جانے کی وجہ سے اللہ کی بہت میں رحتول اور برکنول کا نزول رکا ہوا تھا۔ یہ آپ کے افلاص، تو اضع ، غلبددین کی تڑپ اور وفت کے تقصے کو پہچائے کی دلیل تھی جو فاصان بارگاہ الیمی کی خصوصی صفات ہیں۔ آپ کا بیتجد بدی کا رنامہ آپ کی حسن سے میں سرفہرست ہے اور آپ کی تمام خدہ ت کی عندالقد قبولیت کی نشانی ہے کہ در ب العزت نے آپ سے آخر وفت میں بیعظیم، مبارک اور برکت کا م بیر۔ پھر آپ امارت کی عندالقد قبولیت کی نشانی ہے کہ در بت العزت نے آپ سے آخر وفت میں مخطیم، مبارک اور برکت کا م بیر۔ پھر آپ امارت میں نظام اسلام کا مشاہدہ کرنے تشریف لے گئے اور الحکے مورچوں کے خطاق ل پر جا کر مجاہدین کے سامنے اسلامی میں نظام اسلام کا مشاہدہ کرنے تشریف لے گئے اور الحکے مورچوں کے خطاق ل پر جا کر مجاہدین کے سامنے ماضری کا مرحلہ دوجاتا ہے جوآب و تاب اور شان وشوکت سے کھل ہوگیا۔

حضرت اقدس رحمدالند علمی و مملی جدوجہد سے بھر پورزندگی گزار بچے تھے۔ ربّ العزت نے جہاں انہیں ساری عمرا پی خاص رحمت کے سامے بیس رکھااور بیش ہر و بی اور روحانی نعتوں سے نوازا۔ و بیس اس کی قدرت کو یہ بھی منظور ہوا کہ آپ کو وہ اعلیٰ اور لا زوال نعت بھی عطا کرے جو ہر مؤمن کا مقصود مطلوب اور منعہٰ نے کمال وسعادت ہے۔ چنا نچہ آپ کی عہمی واصلاحی خدمات کی طرح آپ کی جن کو بی ربّ استزت نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمالیا اور آپ کو خلعت شہادت سے سرفراز کرتے ہوئے وہ نعت بھی عطافر مادی جس کے آگے ساری دنیا کی نعتیں بھی جیں۔ رحمدالقدر حمدۃ واسعۃ۔

جس طرح یہ بچ ہے کہ شہید کا خون رائیگاں نہیں جاتا۔ جب یہ گرتا ہے تو آسان سے ہدایت ونصرت اور خیر و فقے کے فیصلے اُٹر تے ہیں۔ مسلمانوں سے بدا ممایوں کی شامت و نموست دور ہوتی ہے۔ وہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شہید کے پسماندگان اگراس کے خون سے بدوہ فی کریں تواس کا وبال ان پر آ کر رہتا ہے۔خون شہید سے بدوفائی کا مطلب بیہ کہ آدی اس مقدس خون کی مہلتی سرخی کا پیغام بھول جائے اور اس مشن کی تکیل کے لیے جدو جہد نہ کر بے جس کی خاطر یہ تیتی خون گرا تھا۔ نہاس شاور اس کے دین کا بنا کے چھوڑتی ہے۔ ہم

سب حضرت اقدس قدس سرہ کے پسم ندگان میں سے بیں بے تم نبوت والے رفقا کا فرض ہے کہ تا پاک قادیو نیوں کو ان کے آخری انجام تک پہنچانے کے بیان کا تعاقب جاری رکھیں ۔حضرت کے تل فدہ ،مریدین، متعلقین اور منسین کا فرض ہے کہ ان کے فیوض سے دل کو منور اور دیاغ کوروش کر کے ان کو امت تک پہنچانے کی فکر کریں تا کہ حضرت کا صدقہ جاری اور جسمول کو ریاضت رہے۔ مجاہدین پر میہ بھاری و مدداری عاکم بوق ہے کہ اپنے والول کو خداکی محبت و تعلق سے بھی اگر موسکریں اور جسمول کو ریاضت و مشقت سے گڑ ارکر فولا و بنا تمیں اور جسمول کو ریاض میدول کو پورائر دکھا تمیں جووہ ان سے دکھتے تھے۔

ا \_ پسماندگان شهیدوفا!

شہیدا پنے ربّ کے پاس جنت کے باا، فانوں میں عزت واکرام سے آرام فرماہوکر منتظر میں کدتم کیسی کارکردگی دکھاتے ہو؟ دیکھنا ان کومایوں ندکرنا۔ بنت ومغفرت کی طلب اور رضاو دیدانہی کی تلاش میں کسی تشم کی کوتا ہی ندکرنا۔ سرخروہوکر اینے چیش دوؤں سے جاملو گے۔

# پيرمِلم وحلم

ہیآج سے تقریماً بندرہ سولہ سال پہلے کی ہات ہے، ملک کے ایک مشہور دمعروف ویٹی ادارے میں ایک طالب علم درجهٔ تخصص میں داخلہ کے متعلق معلومات کے لیے داخل ہوا۔ پہلے تواس نے مدرسہ کی مبحد میں جا کرتھوڑی کی نماز پڑھی اورا مقد تعالیٰ ے دعاکی کدا ہے اللہ! اس مدرسہ میں میرے لیے بڑھائی میں خیر ہوتو اسے عافیت کے ساتھ مقدر فرما۔ اس طالب علم نے اس ق بلاموقع تھا جب وکسی ہی مدرسہ میں تعلیم حاصل کی تھی اور یہ پہلاموقع تھا جب و کسی نے مدرسہ میں تعلیم کے لیے جار ہا تھا،اس واسطے نے ماحول کی وجہ ہے سہا ہوا تھا۔مجد سے نکلنے کے بعداس نے سب سے سہلے نظر آئے والے طالب علم سے ناظم صاحب کے بارے میں یو چھا کروہ کب اور کہاں طنے میں؟''وہ سامنے چلے جا کیں'اس نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔اس کے اشار ے کے تعاقب میں جب نو دارد نے نظریں دوڑائیں تو وہاں بجری کے ڈھیر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گول پھروں کا ڈھیرتھا جوخوبصورتی کے بیے دیوار میں جنے جاتے ہیں یا پھسلن ہے بیچنے کے لیےفرش میں گاڑے جاتے ہیں۔ پھرول کےاس ڈ چیر ریتھوڑ نے تھوڑے فاصلے ہے کچھالاگ بیٹھے تتے اور نیچے جھکے ہوئے کوئی چیز انتھی کررہے تتھے۔اجنبی ھالب علم مجھا کہ را ہنمانے اس کا مصلب نہیں سمجھایا پھراس سے مذاق کیا ہے گرراہنما کے چہرے اور آسمکھوں میں سنجید گی تھی۔ بظاہراہا لگتا نہ تھا كدوه اكيك اجنبي اورنو وارد كے ساتھ بے تكا مذاق كرر ہاہے۔ ابھي مدرسد ميں با قاعده دافطے شروع ند ہوئے تھے لہذا قريب ميں بلکہ اس جگہ ہے لے کر جہال بید دونوں کھڑے تھے پھروں کے اس ڈھیر تک کوئی دوسراط اب علم بھی دکھائی نہ و بناتھا،جس سے تمرر راہنمائی حاصل کی جائے۔ جارونا جاریہ اس طرف چل پڑا۔ قریب پہنچ کر کیاد کھتا ہے کہ چند طلب ایک بلند تامت اور باوقا شخص کے گرو بیٹھے میں اورا چھا تھے شناسب کولائی والے پھر کچن کچن کر تغاری میں ڈال رہے ہیں۔ورمیان میں بیٹے وجیبر پھنص کی وجہ ہے'' سنگ چینی'' کی اس مجلس پر رعب اور و قار کی چیاپ صاف محسوس کی جاسکتی تنفی ۔ اجنبی کو بیاتو سمجھ میں آ سمیا کہ درمیان والکھنعس کوئی منتقد رہتی ہے لیکن اس تیس میں ان کی موجود گی بمجھنیس آ ربی تھی ۔مہمان کوقریب کھڑے د کمچھ كرانهول في ايك طالب علم كواشاره كمياكداس سے يو جھے كس غرض مطلب سے آيا ہے؟ " ناظم صاحب سے ملنا ہے۔" اجنبي نے مدعا بیان کیا۔اب قبل اس کے کوئی کچھ کہتا انہول نے دریافت فرمایا: "ان سے کی کام ہے؟" " دواشلے کے متعلق معلومات ليني جيں . ' طالب علم في عرض كيا \_' واضلے كي معلومات كيا هوتي جين؟ واضلے واسلے دن آجا تا مفتى صاحب كوامتخان وے دينا ـ '' لوریو مسلدی حل ہوگیا۔طالب علم جیران تھا کہ استے بڑے جامعہ میں اتنی بڑی شخصیت کے یاس وافطے کے لیے تو بہت ی شرا تط مول گی۔ کیا کیا یا بر سلنے مول مے، یہال تو شفقت اور تواضع کا عالم ہی کھاور ہے۔ ناظم صاحب ریس شعبہ ے بر حاکرمبر بان ہیں اور رئیس شعبہ کی طلبہ برشفقت تو ہے ہی ضرب المثل ۔اس نے سوچا کہ جس جامعہ کی دو بڑی ہستیاں اتنی اعلی اخلاق کی حال ہیں وہ جامعہ یقینا خوش نصیب ہےاوران کے سائے میں رہنازندگی کا خوشگوارتج بہوگا۔

داخلے والے دن وہ بو چھتا پا چھتا اس درس گاہ کے سامنے جا پہنچا جہاں رئیس تخصص تشریف رکھتے تھے۔ طالب علم نے بیتو سن رکھا تھا کہ وہ بلند پا بیلمی مقام اور مطالعہ کی وسعت کے ساتھ انتہائی ملنس ربھہت وشفقت اور تواضع وا کساری کا پیکر ہیں گر جب ان کو ویکھا تو جو کچھ سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا، پھر ان کی صحبت میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور ان کی شخصیت کے پرت کھتے گئے، معلوم ہوتا گیا کہ عالم ربّائی کی صفت کیا ہوتی ہیں اور علم جب کی انسان کے رگ و پے میں سرایت کرجاتا ہے تو اس کی شخصیت پیکرِ طلم کیسے بن جاتی ہے؟

اجنبی کی نظر پہلے پہل ان کے چبرے پر پر می تواہیا معلوم ہواشیرا پنی کچھار میں ساری دنیا ہے مستغنی و بے نیاز اور رعب، وقار کا پیرجسم بنا بینی بوا ہے ... . ... بس اتنافر ق معلوم ہوتا تھا کہ شیر کواپنی طافت کے شدیدا حساس نے فخر اورغرور میں مبتلا کیا ہوا ہے جبکہ حضرت مفتی صاحب اپنی و جاہت اور حاضرین پروقار ورعب سے بے خبر نرمی اور دھیمے پن کا مرقع تنے۔ان کود کھے کر سمجھ میں آیا کہ بزیلوگ کیسے ہوتے ہیں اوران کوامٹدتع لی کس طرح کی خاہری و باطنی خصوصیات نے نواز تا ہے۔ بلند قامت، چوڑا چکلا اورصحت مندجسم ،کشادہ پیشانی ، چبرے برخوبصورت اور سینے کوجر نے والی ڈ اڑھی جس نے ہروفت چبرے پر بھی ہلگی می مسکرا ہٹ کواسینے گھنے بین میں چھیایا ہوا تھا۔جسمانی اعتبارے جتنے تو ی منزاج کے اعتبارے اپنے ہی حلیم اور بامروت ۔ درس و مطالعہ ہے جتنا شخف، جب دوسیاست اور دین تحریکوں اورا داروں ہے اتنا ہی تعلق ۔'' بسسطة فسی المعلم و المجسم '' کاجتنا شاندارنمونه و متھ،شاید ہی اس کا کوئی اورمصداق ہو۔ بعد میں بیکھی معلوم ہوا کہ ناظم صاحب اورمفتی صاحب دونوں ڈیل ڈول اور قامت وشاہت میں ایک جیسا ہونے کے علاوہ آپس میں گہرے دوست اور ہم نوالد دہم پیالہ بھی میں۔ دونوں علم میں رسوخ اورفہم وبصیرت میں کمال کا حامل ہونے کے باوصف اینے کمالات کوتواضع اوروضعداری میں چھیائے رکھتے ہیں۔ یا خدا!اس دور میں ابھی ایسے باکمال لوگ یائے جاتے ہیں۔قارئین سمجھ گئے ہوں کہ فتی صاحب سے حضرت شامز کی شہیدر حمد اللہ تعالی مراد ہیں البتدان کے دوست ناظم صاحب کوآ پ نے نہ بچیانا ہوگا۔ بیدعفرت مولانا محد یوسف صاحب دامت برکاتیم عضر جوآ ح کل جامعه امام ابوحنیفه مکه مجد کراچی کے مہتم ہیں۔ بیدونوں دوست اس وقت جامعہ فارو تیہ کے تعلیمی اورانتظامی نظام کا جڑوال ستون تتے اوران کی با کمال اور باغ و بہار شخصیات طلبہ کے بیے ایسا فرحت بخش اور شنڈا سا بیٹمیں کہ آج بھی اس کا تصور کریں تو اس شاندار دور کی یادیں حاصل زندگی معنوم ہوتی ہیں۔ بندہ جب حضرت الاستاد مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھائی اور صاحبز ادگان سے تعزیت کے لیے حاضر ہوا 💎 اور تعزیت کیاتھی سب خاموش بیٹھے تھے ،ایک لفظ کینے کا یاران قعا کیونکہ جو خوداینے آپ کو پتیم محسوں کرے وہ کیسے اور کس پیرائے میں تعزیت کرے 🕟 تو خیال آپا کہ حضرت مولانا محمد ایوسف صاحب دامت برکاتبم ہے بھی تعزیت کرنی جاہیے ۔حضرت شہید سے ان کاتعلق سکے بھائیوں ہے کم تونہیں۔

حضرت مفتی صاحب شہیدرحمداللہ کی ہمہ جہت خدہ ت اور منفر دطبعی مزاج پر بہت پھیکھا جاتا رہے گا ایک محقل عالم، بلند پاید فتی اور شخ الحدیث بیس جو جوصفات ہوتی ہیں یہ ہونی جاسیں وہ تو ان بیس تھی ہیں، لیکن بڑا کمال بیتھا کدآپ وعظا، سیاست، جہاد، احیائے خلد فت اور دینی اداروں ، تظیموں اور جماعتوں کی سر پرتی جیسی غیر نصابی مہمات ہیں بھی نمایاں تھے۔ علماء حق کی ترجہ نی بجوام ان س کودین اور اہلی وین سے جوڑنا ، مجاہدین کی سر پرتی ، ان کی برسطح پرجمایت اور برطرح کی اعانت، ان الی چھاپ خود پر نہ تکنے دین جس کے بعد آ دمی دوسر کسی کام کا نہ رہے ، بڑے داشمندانہ کمال اور اولوالعزی کی بات ہے اور سیا عزم و کم ل حصرت شامز کی صاحب رحمہ ابند تعالی میں اپنے بیش روکی طرح اعلیٰ درجے کا تھا ۔ لیکن ہماری قسمت کہ دوٹوں حصرات اس وقت دائے مفارقت دے گئے جب ان کا شاب روحانی اپنے جوہن پر تھا اور ملک و ملت کو ان کی ضرورت زیادہ ….. بہت زیادہ تھی ۔ انے مادر عمی ! قبط الرجال کے اس دور میں تیرے بے آسر اسپوت کہاں جا کمیں؟ اے پروردگار! ہم حربی نے میدوں سے اتنی بری بری نوتیں اتنی جلد کیوں چھن جاتی ہیں؟؟؟

حضرت مفتی صاحب رحمہ التد تعالی کی جامع کمان شخصیت ہے متعلق یادگار ہوتوں اور واقعات کے علاوہ تھی یادیں بھی اتی ہیں کہ ان سب کوتلم بند کیا جائے تو بھی نظیعت سر ہوگی ندان کا حق اوا ہوگا گرا کیا تو ان کی اس عالم جوائی ہیں ۔ . . . . . . . . . فرقت کے صدمہ سے وہ اغ ہیں انہیائے کرام علیم السلام اور ان کے ورث پر روحانی جوائی چائی س ل کے بعد آتی ہے ۔ . . . . . . فرقت کے صدمہ سے وہ اغ ہیں ہاتوں کا تو جوم ہے کیکن دل کے گرد بھندا سانگا معلوم ہوتا ہے ۔ دوسر نے خصوص شارہ کے لیے آئے ہوئے ' مہمان مضاہین' کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس واسطے اس وقت اس پر اکتفاہ ہے ۔ حضرت رحمہ القد تعالی پر کوئی خصوص گا اب شائع کی جائے تو یا دوں کا بچوم اس میں س سکتا ہے۔ حضرت کی تحقیت کی عقیدت و محبت الی چیز نہیں جس کا نقش دل سے مث سکے ، دوسری طرف ان کا ہم سب کو یتیم چھوڑ جائے کا صدمہ بھی سقوط امار ہا اسلامیہ کے بعد امت مسلمہ کے سیسب سے بڑا سانحہ دوسری طرف ان کا ہم سب کو یتیم چھوڑ جائے کا صدمہ بھی سقوط امار ہواسا میں کے بعد امت مسلمہ کے سیسب سے بڑا سانحہ ہے ، موان کی یادیں مثیں گی ندیور نج کم ہوگا اور چونکہ سروان کی یادیں مثیں گی ندیور نج کم ہوگا اور چونکہ سرفر از ہوتا ہے، قدرت اس سے ان کا مشن بھی زکے والے نئیں ۔ قافہ خن کی خصوصیت سے ہے کہ جیسے بی کوئی ضلعت شہادت سے سرفر از ہوتا ہے، قدرت اس سے بوک برکت سے تن کے دشنوں پر گران گزر سے۔ ۔ سوجدو جہدا ورقر بانیول کا میں ہور ہور اپیوا کردی تی ہے۔ سوجدو جہدا ورقر بانیول

#### مسكراتے چېرے كاپيغام

یہ آج سے تقریباً نو دس سال پہنے کی بات ہے۔ ایک صاحب استفتاء لے کر بندہ کے پاس آئے جس میں ایک امام صاحب کے بارے میں متعدد سوالات کیے گئے تھے۔ بیروا بی فتم کے سوالات تھے۔ مثلاً: کیا تھم ہے شریعت کا اس امام کے بارے میں متعدد سوالات کیے گئے تھے۔ بیروا بی فتم ماہ سے بردستخط نہیں کرتا جبکہ کمیٹی نے ہی اس کی خدمات ماصل کی تھیں وغیرہ وغیرہ ۔ بیسب سوالات کی طرفہ تھے اور ان میں ایک کوئی بات بھی نہیں جس سے امام کے شرق منصب کے خاصل کی تھیں وغیرہ و بندہ نے سائل ہے عرض کیا کہ ایسے یک طرفہ سوالات کا جواب ہی رہے ہاں نہیں دیا جاتا۔ بہتر خلاف کی امراکا اظہار بہوتا ہو۔ بندہ نے سائل ہے عرض کیا کہ ایسے یک طرفہ سوالات کا جواب ہی رہے ہاں نہیں دیا جاتا۔ بہتر عول کا کہ امام حدیب اور کمیٹی کے حضرات دونوں کسی دارا ، فق میں جانیں اور اپنا موقف ہیں ن کر کے شرع تھم معلوم کریں ، اس میانیون کے لیے خیر ہے۔

''گرمفتی صاحب!بات میہ ہے کہ وہ اہ مصاحب درس قرآن دیتے ہیں۔'' ''تواس میں تفکر کی کیابات ہے؟''

''ان کا درس قرآن بہت مقبول ہو گیا ہے ادرلوگ دور دور ہے اس میں شرکت کے سیے آتے ہیں۔'' '' بیتو آپ لوگوں کے سیے سعادت کی بات ہے۔ میں ہجھنہیں سکا کہ آپ کی پریشانی کیا ہے؟'' '' پریشانی تو کوئی نہیں ، پُر بات یہ ہے کہ مقتدی اورعوام سب ان کے ساتھ ہیں۔''

یعنی بات دراصل بیتی کہ کمیٹی والے حضرات امام صاحب کے درس کی مقبولیت سے فاف شے اور جیسا کے زوال کا س دور میں ہماری اخد قیات کو گھن مگ چکا ہے، آئیس بیقو پہندتھ کہ امام صاحب ان کے تالع مہمل بن کر رہیں، چاہے مجد میں وین کا کوئی کا م ہور باہو یا نہ ایکن وین کا کا م وسیع پی نے پر ہواور امام صاحب کی وجیہ شخصیت کمیٹی کے اثر ورسوٹ کے ظاہری تقاضوں کی راہ میں آٹر ہو، یہ آئیس منظور نہ تھا سے ام صاحب کو خواہ تو اور کے ضابطوں میں یا ندھن چاہے تھے جبکہ امام صاحب اپنے استعنا کے بال ہوتے بران کے ہاتھ نہ لگتے تھے۔ بندہ نے ان صاحب کو تھے کھی کر رخصت کیا اور بات آئی گئی ہوگئی۔

پی وروں بعد بندہ کوساتھیوں نے بتایا کہ مدینہ یو نیورٹی کے فاضل ایک عالم جومفتی بھی ہیں اور درس بردا اچھاویے ہیں فد سمجد میں تشریف ، رہے ہیں، اً مرطبیعت ہوتو مد قات کے لیے چلے چیس ۔ اب بات یہ ہے کہ چرون ملک سے فارغ ہوکر آنے والے حضرات سے بندہ پی کے دور بی رہت ہے کہ آزاد مزاجی ان کا خاص وصف ہے اور خوب گُل کھلاتا ہے۔ اس واسطے ساتھیوں سے کہ، درس تو ہم ان کا من میں کے لیکن کوئی فتو کی ان کا مکھا ہوا ہوتو و کھاؤ۔ اتھی سے ایک ساتھی کے پاس ان مفتی ساتھیوں سے کہ، درس تو ہم ان کا من میں کے لیکن کوئی فتو کی ان کا مکھا ہوا ہوتو و کھاؤ۔ اتھی سے ایک ساتھی کے پاس ان مفتی صاحب نے باتھ کا لکھ ہوا جواب موجود تھا۔ لے کر دیکھ تو طبیعت باغ باغ ہوگئے۔ کیا جامع عبارت تھی اور کیا خوبصورت سالوب کہ لطف آگیا۔ یہ مفتی متبق الرصن صاحب سے بندہ کا دوسراتھ رف تھ۔ (پہلا تعارف سامراجی مزاج کمیٹی کے دکن ک

معرفت ہو چکاتھ) اس کے بعد تو ان سے کی کی دوئی ہوگئ جو آ ہستہ آ ہستہ عقیدت اور محبت میں تبدیل ہوتی گئی۔مفتی صاحب شہید جہاں علیمت کے اعتبار سے رائے العلم بنھے وہاں طبیعت بھی خوب پائی تھی۔ بہت اچھا اور ش سَنہ غداق کرتے تھے اور ہمیشہ سے کی بات کہتے تھے جس سے ان کی محفل میں خوب دل لگتا تھا۔ ان کا لورانی چہرہ اور اس پر ہمہ وقت بھری وہیمی کی مسکرا ہم سے معلوم ہوتا تھ کہ اس بندہ کا باطن کورے لٹھے کی طرح صاف شفاف ہے۔ بیمعصوماند مسکرا ہے مرنے کے بعد بھی ان کے پر وقد رچرے کا نور بن کر چمک رہی ہو ہے کہ بات یہ کہ زم ول اور زم خوہونے کے سرتھ بڑے جراک منداور ہے باک شے ۔ حق میں میں تھ بڑے جراک منداور ہے باک شے ۔ حق میں کی وجہ سے سننے وا اسو پنے پر مجبور ہوجا تا تھا اور ''ملا سے '' کی تھی تی س کے ان کی بات کے دور کر ناممکن شہوتا تھا۔

ایک ہران کے گھر صفر ہونے کا اغاق ہوا۔ درویٹ کا حقیق مفہوم ساسنے تھا۔ ان کی بیٹھک میں کہا ہوں کے علاوہ کوئی چیز ایک ندھی جس پر نظر کئی ۔ ایک پرانی جی گئی جس پر چند کہا ہیں اور فون دھرا تھا۔ بیچے پلاسٹک کی چٹائی اور ہاتی اللہ! پورے گھر میں ساہ ن آ رائش کا تو ذکر ہی کی ، کوئی قیمتی چیز بھی شاید ہی ہو۔ ایک طرف ایسا نستعیق قسم کا نفیس آ دمی اور دوسری طرف نقر وغن ہے بھر پور زندگی ۔ کمال ہے قدرت والے رب کا پنے بندوں کوئیس کیسی صفیت ہے نواز تا ہے؟ موصوف کے لیچے میں بوری گھن گری تھی ، بیچے تھے ۔ گزشتہ سے پیوستہ سال بندہ کو معموم ہوا، وہ بری گھن گری تھی ، بیچے تھے لیچے میں بوستے تھے اور ہو ہے کیا تھے موتی روستے تھے۔ گزشتہ سے پیوستہ سال بندہ کو معموم ہوا، وہ ایک جگہر آ اور کی پڑھا ہے اور اس کے بعد ' خلا صدقر آ ن' بیان کر سے ہیں ۔ مفتی صدحب کی عربی لیجے میں تلاوست ، پھر شستہ اُردو میں بوت اور اس کے بعد ' خلا صدقر آ ن' بیان کر سے ہیں ۔ مفتی صدحب کی عربی ہوتی رہی ۔ بندہ چیکے سے جا تا اور مفتی صاحب کے باہر آ نے ہیں ان کے استقبالیہ خطبا اور بچا بچا میں تعارف بیانات جوار دواور عربی دونوں میں ہوتے تھے ۔ ابھی تک کانوں میں گونی میں ہوتے تھے ۔ ابھی تک کانوں میں گونی خررے ہیں۔

مفتی صاحب آدمی ہوے و بنگ شم کے تھے۔ کسی خوف و خطرے کو خاطر میں ندل تے۔ امتد تعالیٰ نے عم، وجاہت، جراًت اور توت استدلال کے ساتھ گفتگو کے سلیقے ہے بھی نوازا تھ۔ لگتا ہے کہ انہوں نے ان سب بغتوں کا شکر اواکر کے رب تعالیٰ کو اید راضی کریں کہ ان کو اس و نیا کی آخری نعت ' شہادت' ' بھی عطا کردی گئی۔ نعتوں کا جتنا شکر کیا جائے اتنا ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حافظ، قاری، علم مفتی اور شخ الحدیث کے بعداب شہادت کا رتبہ ہی وہ چیزرہ گئی تھی جوقدرت کے خزانے سے ان کوعطا ہونی تھی سوخوب شان کے ساتھ عطا ہوئی۔

ا یدهی صاحب کبدر ہے تھے:'' ہمارے سروخانے میں جومیت آتی ہے دو تھنٹے میں ہونٹوں پر پپڑی جم جاتی ہے، مگریہ عجیب میت ہے کہ 12 تھنٹے گڑ رجانے کے بعد بھی گرمخون جاری ہے۔''

بیخون واقعی گرم تھ کیونکداس میں ایمان ،توحیداور جہاد کی حرارت تھی ۔مفتی صاحب نے جیسے ہی گاڑی کے مما ہے طاغوت کے پینٹ کے ایجنٹو کورکتے اور گن وؤکرتے دیکھ ،اس زور سے نعر وکٹبیر بلند کیا کہ قریب واقع گھر کی خواتین نے بھی سا۔ بیان کی جرائت مند فطرت کا حصہ تھ۔ بھروہ جلال کے عالم میں کلمہ طیب کا با آواز بلندورد کرتے رہے۔ بیان کی ایمانی

خصلت كامظا بره تفايه

سنا ہے کہ جب وہ کی عداقے پر چڑ ھائی کرتا ہے تو پہلے ان لوگوں کوراستے سے بیٹر تا ہے جواس کوراستہ نہ ویتے ہوں گھر بقیہ قوم سے خود بخو دوہ راستہ بھول جاتا ہے، جس پراس کو چلنا چ ہیے۔حضرت لدھیا لوگی شہید رحمہ اللہ سے لے کر جناب شاعر کی شہید، جناب جیس خان صاحب اوراب مفتی عثیق الرحمن صاحب ، اللہ تعالی ان سب کواعلی علیمین عیں اپنے خصوصی قرب سے نوازے ، شہادت کی لڑی بتارہی ہے کہ طاغوت کی چیش قدمی مسلسل جاری ہے۔

مفتی صاحب کی شہادت کے بعد وشمن کے پوائنش کا گراف بہت او پر چلا گیا ہے کیکن جولوگ فلسفہ شہردت کو بیجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بیروہ مرحلہ ہے جب پردہ عنیب سے وہ پچھ ظہور میں آتا ہے جس کی سی کو بھی تو قع نہیں ہوتی ۔ مفتی صاحب شہید کا مطمئن اور مسرور چرہ یہی پچھ کہتا لگ رہا تھا۔ آگے کی باتیں عالم الغیب ہی جانے۔

## سيدبادشاه كى زخصتى

حضرت شاه صاحب رحمدالتدكو بنده في ميلى بارآج سے تقريباً راج صدى قبل ديكھ دعبدالخليل الاسلامى بها درآ بادكراجى میں، جو یا ک وہند کے سربرآ وردہ علا ومشایخ کا میزیان ومسکن رہا ہے،محفل بریائقی۔معبد کے رئیس حضرت بیٹنے الحدیث نوراللہ مرقدہ کے خلیفداور میرے محترم استاذ حضرت مولا تا یکی مدنی صاحب دامت برکاتہم (بندہ نے جامعہ بنوری ٹاؤن میں حضرت سے نورالا بینیاح اور قدوری پڑھی تھی) کی صاحبزا دی صاحبہ کا ٹکاح مسنون ہمارے محترم دوست اور بھائی جناب حافظ شاہر صاحب کے ساتھ ہور ہاتھ مجنس میں حضرت بینے الحدیث نور القد مرفدہ کے صاحبز ادیے حضرت مول ناطلحہ صاحب، داماوحضرت مولانا سیمان صاحب،حضرت پیرعزیز الرحمن صاحب بزاروی،استاذمحتر محضرت مفتی شابدصاحب،ان کے بھائی حضرت مولا ٹازبیر صاحب (مرحوم عالم شاب میں اللہ کو بیارے ہوگئے۔ اللہ انہیں غریاتی رحمت فرمائے) اور بہت سے علماء ومشاتخ اور طلبہ ومسترشدين حاضر تصدائل القدكى جونكه عادت ب كمحفل كاعنوان اورموضوع كيهاى بومجوب حقيقى كاذكركسي ندكسي حوالے سے ضرور چھیٹرتے میں کہ حاضرین کے قلوب کا تصفیہ تز کیہ کا اہتما م ہوسکے ۔کوئی شک نہیں کہ بیان کا عامۃ المسلمین پریہت بڑااحسان ہے۔ چن نچ دسب معمول نکاح سے پہلے مفل و کر کا اہتمام ہوا۔ بریات ہوئے بھمیں پڑھی گئیں محفل کا مکت عروج وہ موقع تھا جب حضرت مولا ناز بیرصاحب رحمہالقد کے متوسلین میں ہے بمارے کسی بھائی نے حضرت شاہ صاحب رحمہاللہ کی وہ مشہورز مانظم خوبصورت اور پُرسوز آواز میں پڑھی جوحفرت نے گنگوہ میں امام ربانی، قطب الاقطاب حضرت موالا تارشیداحم کنگوی قدس سرف کے مرقد مبارک بر صاضری کے وقت بڑھی تھی۔ سبحان اللہ! کیا عال بندھا؟ بچے تو یہ ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں ہوسکتا۔ میمحفل زندگی کی یادگار محضوں میں سے ایک ہے جو بھی محلائی ندج سکے گی۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ خود تشریف فرما منتے۔ اہل ول کا جمع ، حاضرین کی توجه اور دار تنگی ، پڑھنے والے کی پُرسوز آواز 🕟 آسان بنا زمین نور کی چاوری تنی ہوئی اور انوارات برستے ہوئے ا محسوس بورہے تنھے۔

بندہ اس وقت طالب علم تھا۔ حضرت کے ہلند روحانی مقام اور آپ کی شخصیت کے دوسر سے پہلوؤں سے کیسے آگا ہی ہوتی؟

پروں، فقیروں کی مجلس میں سید ہا دشاہ کی زیارت ہوئی تو ان کی زندگی کے اس رخ سے بھی واقفیت ہوئی۔ ورنداس سے قبل حضرت شاہ
صاحب سے شاہ خطاطین اور قلم کے بتائ ہا دشاہ کے طور پر غائبانہ تعارف تھا۔ غائبانداس طرح کدزمانہ طالب علمی میں کتا ہیں خرید نے
کی استطاعت تو ہوتی نہتی ۔ کتابوں کی دکان میں گھس جاتے اور حضرت شاہ صاحب کے شاہانداور نفیس خط سے لکھے ہوئے سرور تی دیکھ
و کیوکر آئکھ کی شندگ اور ول کی تسکین کا سامان کر تے۔ حضرت کے تخلیق کروہ شاہ کار دکھ کر بے پناہ لطف آتا تھا۔ کتاب سے زیادہ سرور ق د کیوکر آئکھ کی شندگ اور ول کی تسکین کا سامان کر تے۔ حضرت کے تخلیق کروہ شاہ کار دکھ کر بے پناہ لطف آتا تھا۔ کتاب سے زیادہ سرور ق د کیمنے سے تسکین متی تھی۔ اب خیال آتا ہے کہ حضرت کافن تو جو کچھ تھا، وہ تو تھ بھی کہ مسلمہ طور پرصاحب طرز خطاط اور امام الخطاطین شے
لیکن ان کے خط میں جواتی غیر معمولی کشش اور جاذبیت تھی اس میں ان کی تبہی تو جہاست اور روحانی برکاست کا برتو بھی رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت سے عائب نیلا قات ہوتی رہتی تھی۔ وہ اس طرح کہ بندہ نے اس ذمحہ یا بین خان مرضع رقم وہوں سے وہلوی خط جیسا تیس سیھ تھا۔ یا ہوری شعلیق کے شوق میں موانا نا عبدالستار واحدی صاحب سے شرف بلمذہ صل کیا۔ آپ وفتر ختم نبوت پر انی نمائش میں جیٹھتے تھے اور حضرت شاہ صاحب رحمہ الند تعالی کے شاگر دیفیس تھے۔ اب حضرت شاہ صاحب کے شاگر و موں مخط طی کا سبق ہواور پھر جنب شاہ کا تذکرہ نہ ہو، یہ کیے ممکن ہے؟ چن نچہ لطف لے لے کر حضرت کے اور ان کے فن کی ہاتی ہول ، خط طی کا سبق ہواور پھر جنب شاہ کا تذکرہ نہ ہو، یہ کیے ممکن ہے؟ چن نچہ لطف لے لے کر حضرت کے اور ان کے فن کی ہاتی ہول تھی ۔ ان کی محفلوں اور شان سیادت واندا نہ استاذ کی پر گفتگو ہوتی ۔ پھر عرصہ در ازگر رکھیا۔ اس سلسلے میں انقطاع آگیا۔ یہاں محک کہ اضرب مومن ''کا دور شروع ہوا۔ جب حضرت سے غائبانہ طاقات کا سلسلہ دوہارہ شروع ہوگیا۔ جب ضرب مؤمن کی کسی محفومی اشاعت یا کسی کیا ہو ہوتا تو حضرت کے دست مبارک کے لکھے ہوئے کتبے اور طفرے قارئین کے لیے خصوصی اشاعت یا کسی کیا ہیں جت کی گئی تھیں۔ ان میں سے حضرت شاہ صاحب کا خط لا جواب تخف ہوا کرتے تھے۔ اس غرض سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر خطاطی کی کتا ہیں جت کی گئی تھیں۔ ان میں سے حضرت شاہ صاحب کا خط بی عالی ایسانہ اس کے ذریعے میں اضاف نے کا کام لیا جاتا تھا۔

حضرت سے آخری بالمشافداور تفصیلی ملا قائت تقریباً دوسال قبل ہوئی۔ جب جامعة الرشید کے 'دورہ قضاہ تحکیم' کے سسلہ میں ملک بحر کے علیاء و مشان خاور مفتیان کرام کی خدمت میں حاضری کے لیے پاکستان بحرکا سفر بذر اید برڈک ہوا۔ بندہ اس سفر میں ایک معرکة الآراتقریری مقابلے کے ذریعے عالمی شہرت پانے والے نوجوان عالم دین موالا نا سیدعد تان کا کاخیل کے ہمراہ تھا۔ موصوف پی و گیرگونا گوں جرت آگیز صلاحیتوں کے علاوہ بیکال رکھتے ہیں کدائیس عصر حاضر کے 'اس نے رجل'' کا ذہر دست علم موصوف پی و گیرگونا گوں جرت آگیز صلاحیتوں کے علاوہ بیکال رکھتے ہیں کدائیس عصر حاضر کے 'اس نے رجل'' کا ذہر دست علم میں ہوگی۔ اس حوالے سے ان کی یا دواشت جیرت آگیز اور غیر معمول ہے۔ قرید قرید بستی بستی بھو مے گھو مے اور سید عد نان مصاحب کی معلومات سے استفادہ کرتے اا ہور پنجی تو سید بادشاہ کی خانقاہ پر حاضری دی ۔ سجان القد! خانقاہ کے مول اور کیفیات مواشرات کی تصویر شی تو کوئی صاحب دل ہی کرسکتا ہے۔ بیعا بڑتو اتنا عرض کر سے گا کہ خانقاہ کے حق میں رکھے منظے اور ساتھ وھر سے کو رہ سے بازشاہ وں گئی اور ول کے اندھے کیا بیان کریں؟ مخترت سید بادشاہ وں کی معلومی اندے اختیائی محبت و شفقت کا محاملہ فر مایا۔ سید بادشاہوں کی شہائہ شادہ کا فطری اظہر کرتے ہوئے میں تھیں تھی ہوئی اور حضرت سید بادشاہوں کی معلومی ہوئی۔ اور کا بھر کرتے ہوئے کی تعلی تو اس کے آئیل کے معلومی ہوئی اور میں بین کرتے ہوئے کی معلومی ہوئی اور کرتے ہوئے کے کہائیں تھیں ہم کور چشم اور ول کے اندھے کی بھیل ہوئی اور حضرت سید بادشاہوں کی شماخوشہو بھیر رہ ہیں۔

بندہ نے جب حضرت سیدا حمد شہید رحمہ اللہ کے سفر جہاد واقامتِ امارت شرعیہ کے آفار کی تحقیق کے لیے تقریباً پانچ سال قبل مرصدا ور سرزمین بزارہ کا سفر کیا تھا تو اس دوران معلوم ہوا کہ اس دفت پورے پاک و ہند ہیں ان آفار کا جوعلم حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ اس دفت ہے حضرت کی زیارت کا شوق تھ۔ حضرت کے دربار پر حاضری دی تو خافقاہ کا نام فی خافقا ہ سیدا حمد شہید' پڑھ کر بی اندازہ ہوا کہ حضرت شاہ صاحب کس فکر کے دارث اور اللین جیں اور انہیں اپنے اکا برے کس قدر محبت اور ان کے طرز فکر کو اور شینے کے بعد اسے عامر کرنے کی کئی تڑ ہے ہے؟ خافقاہ جس داخل ہوئے تو واہ میرے مولا ! جو کچھ کہ ابول جس پڑھا تھا، آنگھوں کے سامنے آگیا۔ طریقت وشریعت ، علم و جباد کا ایہ حسین احتراج العالمین نے اس روئے زمین پر ہمارے اکا ہر کو بی بخشا ہے۔ دیا والوا و راخت نبوی کی جا معیت کا بیدس کہیں اور نہ ملے گا۔ بید چیز فقط ہمارے بر رکوں کے قدموں جس بیلے ہے ہی ال

حضرت کی راہنمائی کے بعدای سفریس مایار کے ' شخ شہیداں' پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت نفیس شاہ صد حب رحمداللہ کی طرف سے لگایا ہوا کہتد دیکھا۔ آج جب حضرت کی عطا کردہ کتا ہیں سامنے تھی ہیں، وہ کہتہ بھی آتکھوں کے سامنے ہوادکا سچا وارث ہونے گی گواہی د ، رہا ہے۔ حضرت نے نہ کورہ بالا کتاب سامنے ہوادر حضرت کے اس سلسلۂ طریقت و جہاد کا سچا وارث ہونے گی گواہی د ، رہا ہے۔ حضرت نے نہ کورہ بالا کتاب (سیدامی شہید سے حاجی اعداد اللہ کی کے دوحانی رشتے ) دکھ کر دیو بندیت پر بیداحسان تظیم کیا ہے کہ اسے اپنے قابل فخر روحانی نسب اور عظیم المرتبت آباد اجداد اور اب کے مزاح و نہ ذات سے آگاہ کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے علائے دیو بند اور ان کی علمی، اصلاحی اور جہاد کی آخر کے وقت اسے دیو بند اور ان کی علمی، اصلاحی اور جہاد کی آخر کے وقت اس کا دیا تھا۔

اے اللہ! اے عظیم پروردگار! تو فدہ سادات کے اس عظیم سپوت کو اپنے جوار رحمت میں قرب خاص عطافر مااور ان سکے پیماندگان کوتو فیش دے کہ ان عظیم ہستیوں کے قائم کیے ہوئے شریعت وطریقت کی جامعیت پر بٹنی سلسلے کو استنقامت کے ساتھو جاری وساری رکھیں تا کی علم و جہاد کے علمبر داروں کا بیتا فند آخر زمان میں طاہر ہونے والے سید بادشاہ حضرت مہدی رضی القد صند کے باتھوں کر وارض پروین حق کے طلبہ کلی کا ظہور تیری فشاوم ضی کے مطابق کر سکے ۔ آئین ۔

#### استاد جی کی باتیں

ہمار ہےا لیک استاد جی ان شخصیات میں ہے تھے جو ہر دور میں نا درونا پاپ رہی ہیں اور میں جس چیز پر امتد تعالی کا ہمیشہ شکرا دا کرتا رہتا ہوں ان میں ہے ایک بیے ہے کہ مجھے ان جیسے برگزیدہ اللہ والے کی صحبت بلکہ طویل رفاقت اور خدمت گزاری نصیب ہوئی۔ یوں توان کی ساری شخصیت ہی عجیب وغریب تھی کیکن فقیری میں شاہی ، دنیا کے بچ میں رہتے ہوئے اس سے کم ل استغناہ،اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جفاکش،امراواغنیا کے ساتھ رہتے ہوئے بھی عیش کوثی ہے کوسوں دور،حق کوئی و بے با کی میں اسلاف کی تصویر . بیان کی شخصیت کے متاز ترین اوصاف تھے۔ان میں ایک بڑا کماں پیکھی تھ کہ وہ بیک وقت جلال وجمال کاحسین مرقع نتھے۔طلبہ اورخد ام کے ساتھ لطیف نداق اور دلجو کی کے وقت وہ شفقت ومحبت آمیر ذبانت وظرافت كاپيكر ہوتے ليكن جبال كسى بےاصولى كى بنا پر انہيں غصر آتا اورايد كم بى ہوتا تھا تو اچھے احجوں کی محال نہ ہوتی کہ ان کے سامنے لب ہلاسکیں۔ چونکہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے بھی کسی ہے کوئی فائدہ حاصل نہ کی تھا اس لیے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں، رسوم اور بدعات کے خدن ف بلاجھےک بولتے بلکداس معاملہ میں وہ نگی تعوار تھے۔ قدرت نے انبیں حق گوئی کا کامل سلیقہ عطا فر ، یا تھا اور زبان میں ایس تا ثیر رکھی تھی کہ جو چیز ہمیں بھی ناممکن معموم ہوتی تھی اور ہم ڈرتے ڈ رتے ان ہے کہن جا ہتے تھے کہاںیہ ممکن نہیں ہےلہٰ دااس پراصرار نہ کریں ، سننے والوں کووہ اس کا بھی قائل کر جھوڑ تے تھے اور سچائی کے اظہار سے بھی ندگھیراتے تھے۔ان کی سادہ لیکن پُرمغز ہاتو ، کے سامنے ہم نے کئی سنگ دل موم ہوتے دیکھے۔ایک اور بزدی صفت ان میں بیددیکھی کدان کے آس پاس رہنے وار ان کی سحرانگیز شخصیت کے زیراثر آجاتا تھ اور پھر جند ہی ان کے س نیچ میں ڈھل کرشر بعت وسنت کواپنالیتا تھا۔ان کی باتیں تو بہت ہیں، میں ان میں سے چندایک کا ذکر کرتا ہوں تا کہ آخر میں جواصل بات کہنی ہےاس کی تمہید بن سکے۔

جیسا کہ عرض کیاان میں زمدواستفنا اور دنیا ہے ہے جاتے ہیں۔ ان کا گھر سادہ ساتھا گر وہ اس پراللہ تعالیٰ کے استے دیکھا نہ ہوتا تو یقین نہ آتا کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان کا گھر سادہ ساتھا گروہ اس پراللہ تعالیٰ کے استے شکر گزار تنے جیسے وہ کوئی عالی شان بنگلہ یا پر گلڑ ری فلیٹ ہے۔ کھانے کا بھی یہی حال تھا۔ مانا کہ وہ انتہائی لذیذ ہوتا تھا لیکن ہوتا ہو گئی میں وہ اس پراللہ تعالیٰ کا شکر اس والبانہ انداز میں اور استے بہت سادہ تھے۔ بہت اور اس خاس بید سے بہت تھے، بہد سے مجد سے گھر تک کا فی فاصلہ تھی نہیں بھی ہو کہ بھی نہ ہونے کے بہت نہ ہونے کے سبب بید س آتے جاتے اور اس میں شکر گزاری کا بہ بہلولکال السے کہ پیدل ذکرو تلاوت کا جومزہ ہو وہ مواری پر کہاں؟ ان کی سفری'' دولت'' کا خزا نجی میں تھا۔ جب گھر کے لیے نکلے لگتے تو مصوص انداز میں یو چھے:'' ہاں بھئی شوصا حب ااجازت ہے؟ اگر خرچہ باتی ہوتا تو میں دورو سے پیش کر دیتا۔ ایک رو بہہ جانے

استاد جی کا خارجی مطالعہ بہت تھا۔ ان کے پاس قسم تماییں تھیں، جب بھی کوئی ٹی کتاب اناتے کی دنوں تک سر ہانے رکھی رہتی اور جب تک اسے چاٹ کرہضم نہ کر لیتے الماری بیل نہ رکھتے۔ دنیا بیل ان کے دوہی شوق تھے: کتابیں پڑھنا اور اعلی قشم کی چ نے بینا۔ بیل نے محلے کے ایچھا چھے جغاوری قسم کے تعلیم یافتہ وکلا اور افسر صاحبان کو دیکھا کہ است دکی معلومات عامہ اور ان پرقر آن وحد یک کی روشنی میں کیے گئے تھرے ہے۔ بٹ ن رہے ہیں اور اس قدر مہوت ہیں کہ لفظ منہ سے نہیں نگلتا۔ کسی انچی کتب ہر نظر پڑتے ہی ان کی آنکھوں میں مخصوص قسم کی چک آجاتی تھی ایس محسوس ہوتا تھا کہ ان کے اندر کوئی روحانی طاقت کر رہید ارہورہی ہے۔ کتاب پڑھتے ہوئے جانے انتانات لگائے اور تھرہ ویا تھے درج کرتے جاتے تھے۔

اوراس كے مطابق دلائل دينة بيں پھريبال آ كربم سے تعويذ ، نگتے بيں كه پريكش خوب چلے۔ پھھ بيوروكريٹ بيں جوسارادن اس ملك كى جڑيں كھودتے اورا پنى تجوريال بھرتے بيں اورش م كو بينھ كر ملك كى بدھالى پردلسوزى كے ساتھ تبعرے كرتے بيں۔ اليے لوگوں كو انذ كا دشمن اور ستحق لعنت نہ كہوں تو اور كيا كہوں؟ ايك مرتبہ محلّد كے كنارے ميدان بيس سركس لگا تو جب تك محلّد والول نے اسے ختم نہ كروايا، حضرت يہى الفاظ برنماز بيس كہتے رہے۔ اور اب آخر بيں وہ بات جس كے ليے بندہ نے ان كا تذكرہ چھيڑا ہے۔

پیچھے ونوں جب ''ضرب مؤمن' میں پیجہ پیوں کے اس طرح کے خطوط شائع ہوئے تو جھے استاد ہی کی یاد آئی۔ کاش!
آج وہ ہوتے یا ان کے بیانات صنبط کیے گئے ہوتے تو ان بیجوں کے دکھ کے مداوا میں بہت تا شیر دکھ تے ۔ بیچھے شارے میں مدرسة البنات میں زرتعابیم ایک پی کے خط سمیت اس طرح کے دیگر خطوط اس بے بس مخلوق کی آ وازیں ہیں جن پرانند کے بیار بے رسول صلی انتدعلیہ وسلم ووسر بے معاملات سے پہلے توجہ سے دسول انتشامی انتدعلیہ وسلم کے نائیوں کو بھی اس مسئے کو بیار بے رسول انتشامی انتدعلیہ وسلم کے نائیوں کو بھی اس مسئے کو بیار سے رسوم ورواج سے پاک افسول افراجات اور تکلفات کے بغیر مسئون شادی کا ایسا باوقار ماؤل یا بیکھ پیش کرنا چا ہیے جس کو اپنانے میں سب فخر محسوس کریں۔ بیار بھی شاد ہوں کی تقریب کی شکل میں بھی ہوسکتا ہے اور کوئی شادی ہال یا تنظیم والے بھی ایس بھی ہوسکتا ہے اور کوئی شادی ہال یا تنظیم والے بھی ایس بھی متعارف کروا سکتے ہیں۔ بیچھلے دنوں کراچی میں ایک فرقہ کے سر براہ نے 400 جوڑوں کوؤکاح کے بندھن میں باندھا۔ معلوم نہیں کہ اس کی تقصیل کے معلوم میں باندھا۔ معلوم نہیں کہ اس کی تقصیل کے معلوم

ہونے پرکوئی ہات موقوف بھی نہیں۔ شادی کے موقع پر مسنون قریبات دوہی ہیں۔ ایک مفل نکاح جو جامع مسجد ہیں ہوئی چاہیے اوردوسری ولیمہ جو خضراور نام ونمود سے پاک ہونا چاہیے۔ بس ان دونقاریب کے لیے ہمیں ایک پُر وقار طریقہ وضع کر کے متعارف کروانا ہوگا اورلوگول کا فہن بنانا ہوگا کہ اگر کسی کو نکاح کی تقریب ہیں نہ بلا یا جائے تو اس پر ناراض نہ ہونا چاہیے کونکہ رسول پاک صلی املاء عدید وسلم اس پر ناراض ہوئے سے نہ اسے محسوس کیا تھا۔ ائر مساجد اس سیسلے میں ولچسی لیس تو اپنے محلے، براوری معلی سے بھی زیادہ وسیج ہے، انہیں بھی براوری معلی سے جو نکاراول سکتے ہیں۔ وینی فداحی اواروں کا دائرہ کا راس سے بھی زیادہ وسیج ہے، انہیں بھی اس اہم موضوع سے غافل نہیں رہنا ہے۔

اللدتعالی است دجی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے جن کے قدموں میں بیٹنے سے یہ چندسطریں لکھنے کی توفیق ملی۔ آج کے زیانے کوالیسے ہی حق گو نبض شناس اور سلیقہ شعار علی نے کرام کی ضرورت ہے۔

#### بےریاست بادشاہ

پیرس کے نواح میں ایسٹی مونٹ کے مقام پر جنگلات اور بافات میں گھری ہوئی ایک محل نماش ندار ہی رہ ہے۔ اس میں نہ نے کتے ہی خوبصورت کرے ، یا بیش ن خوب گائیں، آراست و پیراستہ مہیں ن خانے ، طویل وجر پیش راہداریاں ، کی شم کے پھووں والے باغیج ، سر ہزگھ س کے قطعے، شسل کے تالاب، گھوڑ وں کے لیے اصطبل اور رئیس کورس، آکھوں کو خیرہ کرد ہے والا مہنگا ترین سان آرائش اور جدید دورکی ہر طرح کی سروئیس فراہم کی گئی ہیں۔ اس میں داخل ہوں تو مرکز کی ٹررگاہ کے وسط میں ایک نقشہ آویز سس مان آرائش اور جدید دورکی ہر طرح کی سوچھا ٹی طرف میذول کر الیتا ہے۔ اس نقشے پر شعری رنگ میں بیدا فائدہ ہیں: ''دی میپ آف ہر بالی نس آغا خان رائل اسٹیٹ۔' بینقشہ صدیوں قدیم ایک خفیہ مصوب اور ایک دیرینہ صرحت اور دل فکار آرز و کی عکائی میپ آف ہر بالی نس آغا خان رائل اسٹیٹ۔' بینقشہ صدیوں قدیم ایک خفیہ مصوب اور ایک دیرینہ صرحت اور دل فکار آرز و کی عکائی میپ آئی ہو ہو ہو کے دل میں میلی آئی ہوں تو میں ریاست بسانے کی آرز و نے کیوں تریار کھا ہوں کرتا ہے۔ بیا طبق گروہ ' کیا ہوتا ہے؟ اور مغرب کے دل ہیرس کے اس کیس نے مشرق میں ریاست بسانے کی آرز و نے کیوں تریار کھا ہوں کے بینین کے مشرق میں ریاست بسانے کی آرز و نے کیوں تریار کھا ہوں کے بیادر ہوری کورتوں سے رہے کرتے رہے۔ خود س کا بھی بھی حال ہوری کورتوں سے رہے کرتے رہے۔ خود س کا بھی بھی حال سے بیائین وہ کوکڑ یہ دعوی کرتا ہے کہ وہ مسلما فول کے بینیم (صلی اسٹیمیوں ملم) کی آل میں سے انجی مویرنس سے تعلق رکھت ہے؟ بیاور اسٹیل ہو جو جو اناین ہوگھے جاناین ہوگھے جاناین ہوگھے جاناین ہوگھے اناین ہوگھے جاناین سے انہوں کا جواب جانے کے لیے بھیں کی اسٹیل ہوگھے جاناین ہوگھ

اور چونکہ اس عیدوں نے آ کے چل کر اسپنے من گھڑت عقائدی دلیل قر آن کریم سے پیش کرنے کے بیے بی عقیدہ بنایا کہ قرآئی

آیات کے ایک معنی ظاہری ہیں اور ایک باطنی ۔ باطنی معنی کا علم صرف امام کو ہوتا ہے نیز بداوگ اپنی دعوت خفیہ طریقے سے گھروں

ھیں چھپ چھپ کردیتے تھے اس لیے ان کا نام باطنی پڑ گیا۔ ان کے عقید سے کے مطابق آیندہ امامت کا سلسہ چھر بن اسا عمل کی

اول دیس جاری ہوا اور جب ان کے گیارہ ویں اما ابو محموم اندامہدی بالتدکو 297ھ ۔ 1009 بوم صروم اکش میں حکومت لل گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو عہاسی ضف ء کے بالمقابل 'ن فطمی خلف ء' کہوایا۔ بدلوگ عہاسی ضف ء کے متابلے کے لیان جیسے القاب رکھتے تھے اور بدر توی بھی کرتے تھے کہ وہ سے کہ انسب فاطمی ہیں اس لیے ان کو 'سید' کہا ہوئے ۔ بدا لگ بات ہے کہ آئ تک بیاس موضوع پر بحث سے کمر استے ہیں اور اپنے 20 ویں امام حسن کا نسب سا داست سے ٹا بہت نہیں کر سکتے مسلم اور غیر مسلم مو زخین کا اتفاق سے کہ یہ ایک وہ کا میل وہ عربین' سید' بنا کر اساعیلیوں کے میا صفح ہیں گردیا گیا۔

محر بن اساعیل کے بوتے احمد بن عبداللہ کی وفات کے وقت اس عبیوں کے پھر دو گروہ ہوگئے۔ ایک گروہ ہے بھت تھ کہ امامت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس مجمد بن اساعیل ساتو ہے اور آخری امام ہیں جو قیا مت سے آبل فلاہر ہوں گے۔ اس گروہ کا قائد حمدان قرمط تھا۔ اس محص کی آئیسیں سرخ تھیں، بہتہ قد تھا اور چھوٹے قدم رکھتا تھ۔ ایس محص کو''قرمط'' کہتے ہیں اس لیے اس کے ہیروکا رقر امط کہلانے گے جو قرمطی کی جمع ہے۔ یہ گروہ اصل اساعیلیوں کے مرکز ہے کٹ گیا اور چھے عرصہ بعد ختم ہوگیا۔ گویا کہ قرامطہ اساعیلیوں کی ایک محدوم شاخ ہو قرمطی کی جمع ہے۔ یہ گروہ اصل اساعیلیوں کے مرکز ہے کٹ گیا اور چھے عرصہ بعد ختم ہوگیا۔ گویا کہ قرامطہ اساعیلیوں کی مرکز ہے کٹ گیا اور چھے عرصہ بعد ختم ہوگیا۔ گویا کہ قرامطہ اساعیلیوں کی ایک مصرف سے تنہیں بلکہ ان کی اواد دیس سعدہ امامت جاری ہے۔ دنیا بھی بھی امام سے خانی نہیں ہوتی چا ہے وہ ظاہر ہو یا نہ ئب۔ اس گروہ میں شامل افراد کا سسمہ خلافت وامام انی کم بولند کے ہے انگ بہت کٹ کر چلا را ہو گئی اس اس کے بعد 114 ھو 1020ء میں دنیاوی طور پر خلیفہ اور باطنی طور پر امام انی کم بولند کے سبب بی انتقال پر ایک گردہ اس مردہ کو (نعوذ بائلہ ) خدائی کا درجہ دے کر الگ بھوگیا۔ اس کا قد ندوز کن 'نہو گئے۔ اس' خدائی 'نہو انہو کا اور انتقال برائی کی دروز کی 'نہو گئے۔ اس' خدائی' اختلاف کے سبب بی اور اس مردہ کو رادائی ان بھی مرکز ہے گئے۔ اس' خدائی' اختلاف کے سبب بید لوگ اساعیلی مرکز ہے تھے موجودہ لبنان میں پڑتی ہے اور اس اس کے دروز کی افسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دشنی ہیں بہود یول سے زیادہ ٹیس کے مسلمانوں کے ساتھ دشنی ہیں بہود یول سے زیادہ ٹیس کے مسلمانوں کے ساتھ دشنی ہیں بہود یول سے زیادہ ٹیس کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلم کے علیہ دورائی ہیں گئی کے مسلم کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے علیہ دورائی ہیں بہود یول سے زیادہ کو اسلام کانام لے کرالحادہ سے دیٹی کی بدر پن شکل کے علیہ دورائی ہیں۔

اساعیلیوں کے مرکز سے جولوگ وابستار ہے وہ انہی کے خفیہ عقائد پر جیتے اور مرتے رہے یہاں تک کہ پانچویں صدی اجری کے تفریح کے تربیع ہوا وروہ دوفر تے بن گئے جوآج بھی نئے ناموں سے دنیا میں موجود ہیں اورخود کو مسلمان کہوا کر بھی ہر چیز میں مسمد نور سے الگ شناخت رکھتے ہیں۔ ہوا یوں کدان کے خلیفہ اورا مام (دونوں موجود ہیں اورخون کی طرف اشار ہو جو چکا ہے ) آئستنصر باللہ کی جب وفات ہوئی تو اس کے دو بیٹوں میں جائینی پر تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ ان میں سے ایک نام نزار اور دسر سے کا مستعلی تھ ۔ نزار کے مانے والے آج آ نا خانی کہلا تے ہیں اور مستعلی کے بیروکار واؤدی یو ہر وفرقہ کے نام سے معروف ہیں۔ اس کا پس منظریوں ہے کہ دو بھ ئیوں کے درمیان اقتدار کی اس مشکش میں نزار اور اس کا ایک بیٹا تھی اور مستعلی کے ایران کے آیا۔ اس کا ایک بیٹا تھی ہوا۔ دوسر سے بیٹے کو مشہور زمانہ شخصیت ، خفیہ قالوں کا سردار حسن بن صباح پوشیدہ طریقے سے ایران کے آیا۔

ورا پی گرانی میں اس کی پرورش کرتا رہا۔ بعدازاں اپنے بیج ہے (جوخود بھی امام تھ) جان بی کر بھا گئے والا اور تاریخ کی بدنام ترین شخصیت کے ہاتھوں تربیت یوفتہ بینو محمر لڑکا مام بن گیا وراس کے پیرو کارنزاری کہودئے۔اس فرقے کا مرکز ایران میں قزوین کے شال میں ضلع اود ہار میں واقع تھا، اس کوشکرے کا گھونسلا (Eagle's Nest) اور بعض گدھ کا گھونسلا (Vultur's Nest) کہتے تھے۔تاریخ میں سے 'قلعۃ الموت'' کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔

نزاری مامت کا خفیہ سسدایران ہیں جاری رہ ورائیسوی میں سسدے 45 وی امام حسن کی فان پنے محن برائی عکران فتح عی شاہ قاچاری حکومت پر قبضہ جمانے کے منصوبوں ہیں ناکامی پرنقل مکانی کر کے ہندوستان آ گئے اور بہئی ،ور اس کے نوح ہیں قیام کی رنزار یوں کے اس ام می آگر چدہ کم ایران سے نہیں بی لیکن نہوں نے پنالقب وہ بی رکھا جواس حکران نے سے یک مرتبہ خوش ہوکر ویا تھا یعنی 'آتا نا فان ' چنان کا فرقد آج کل نزاری کے بہتے ' آتا نا فی ' ' کہلاتا ہے۔ آج کل اس سلمہ کے انتی سویں ام می کر یم انحسینی ( کہنا عبد انگر ہی جائے ہیں۔ ایران کی نزاری ام مت کے زمانے ہیں ان کے خفید واعیوں نے نزاریوں کے مول با پا اور صاحب الزمال ' ماضرامام' ' کہنا سے ہیں۔ ایران کی نزاری ام مت کے زمانے ہیں ان کے خفید واعیوں نے شالی ہندوستان کشمیر، مثان اور گھرائت و غیرہ ہیں سر ترمی و کھ کرجن و گول کو اساعیلی باطنی نزاری بنایا بن کو خواجہ کہ جو تا تھ جو بگر کر خوجہ ور پی کھر کھوجہ ہوگیں۔ اساعیلی کھوجہ ہوگیں۔ اس عبی کھوجہ ہوگیں۔ اس میں کھوجہ ہوگیں۔ اس میں کھوجہ ہوگیں۔ اس میں کھوجہ ہوگیں۔ اس میں کو کو کا رندہ تھا۔

نے ڈھونڈ کا ماتھا اور اپنے تاریخی ور ثے کی حفاظت کے خیال ہے اس پر خطیر رقم خرج کے کرر ہے تھے۔

یہ ہے بیرس کے مضافات میں ایک محل کے اندر للکے ہوئے اس نقشے کے چھے چھی داستان جوتاری کے صفحات میں سے حما مک جما تک کرہم اہل یا کتان کواپی طرف متوجہ کررہی ہے۔ اسامیلی فاطمی باطنی نزاری فرقد اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت کی تلاش میں ہے۔اس خواہش ئے اسے حکومت کا تختہ الننے کی کوشش میں نا کا مہونے برابران سے نکالا ،افغانستان کا'' درؤ کیان''اس کی پناہ گاہ ہونا لیکن اس کی تمنا کیں اس سے پچھسوا ہیں، انگریز وں کے زمانے میں اس نے سندھ پرنظر رکھی اور انگریز وں کی مجر پور مدد کی کیکن امید یوری نہ ہو تکی ، پھراس نے آگریزوں ہےمصر ، نگالیکن اگریز استے فراخ دل نہ تھے کہ ان کو اتنا ہز اانعام دیتے کہ یہ بڑارسال بعد اپنی س بقدرا جدهانی میں لوٹ ج تے ، پھر سکیا تک کوا ساعیں ریاست کے لیے چنا کیالیکن بات ندنی ،اب پاکستان کے شالی علاقہ جات کو مجوزہ آن خانی ریاست (جوحس بن صباح کی فاطمی خلافت یا ساعیلی حکومت کے دوبارہ قیام کےمشن کاسسس ہے ) کے نقیقے میں شامل كرنے كمنصوب جارى بيركين شميرى ايك ايك إنج زمين كے ليے آخرى سائس تك ازنے كا اعلان كرنے والے عكران نامعلوم وجوہ کی بنا پر خاموش میں۔ شالی علاقہ جات کی بلند ممارتوں پر پاکستان کے فوجی جھنڈے کے بجائے آغا خان کا'' پراسرار جھنڈا'' مائی فلیک (My Flag) لبراتا ہے۔اس میں سبزرنگ کوجس سے عام طور پر مسلمان اور عالم اسل م مراد ہوتے ہیں ،مرخ رنگ سے جو كفر كى علامت ہے، کا ٹا گیا ہے، ان رنگوں کے اوپر ہندووں کے نشان فتح ''ترشول'' ( تمین شاخوں والا تیر جسے شکر بھگوان اپنے ہاتھول میں تھا ہے رکھتے میں ) کوشیت کیا گیا ہے۔ (آغ خانیول کی ہندوول سے جدی پشتی وابستگی اوراس کے اسب ب ایک مستقل بحث کاموضوع بیں )اس کے اوپر''امامت کا تاج'' وکھ یا گیا ہے جس کے نیچانچاس عدد دائرے انچاس ا، موں کا عدد فلا ہر کرتے ہیں۔ (آغاخال یو نیورٹی کےمونوگرام میں بنے ہوئے سورج کی انچے س کرنیں بھی اسی مطلب کی تر جمان ہیں ) طالبان نے جب درہ کیان فتح کیاتو جعفر نادری کے شاہی کل پریمی مجنڈ اسرار ہاتھا۔ انہوں نے اے وہاں سے اتار کریا کتان کے شانی ملاقہ جات کے خلاف پٹیمی سازشوں کونا کام کردیا ۔گزشته دنول جب آغاخان پاکستان تشریف لائے تو صدریا کستان سے ملاقات کے وقت درمیانی میزیریا کستان کے قومی حجنٹہ سے کے ساتھ ان کا مخصوص پر اسرار جھنٹہ البرار ہا تھا۔ ہمار سے ارباب اختیار کے لیے مقام فکر ہے کہ خفیہ اور پراسرار تاریخ ر کھنے والی اس جو عت کا تیار کرد و پر چم آخر کس چیز کا تر جمان ہے؟ ان کا الگ تر انداور خفید فورس کس تاریخی تمنا کی نشاند ہی کرتی ہے؟ س الباس ل سے مولا حاضراہ م کے لیے الگ ریاست کی جدوجبد کرنے والے اور خلافت عباسیہ کوبھی تشہیم نہ کرنے بلکہ اسے تو زکراہیے سیے الگ ریاست بنانے والوں کوہم کیونکر مراعات اور سہولتوں پر سہولتیں دے رہے ہیں؟ انہوں نے ایران کوجس نے انہیں صدیوں پناہ دی، ند بخشا، ہندوستان کی فتح کاعظیم کار نامہ انبی م دینے ویلے سیدسار رسطان شہاب الدین غوری کوشہید کیا، مغلیہ سلطنت کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا، آخر ووکس طرت، کس اعتبارے اورکس بنیاد پر جمارے سے بے ضرر ٹابت ہو سکتے ہیں؟ کیا بم جانتے ہو جھتے اور د کھیتے سمجھتے ایک اور تاریخی حادثے کی طرف جارہے ہیں؟ دنیا آ غاخان کو ہے تاج اوشاد کہتی ہے کیکن در حقیقت وہ" بدریاست باتا ج بادشاو" بے رابید بادشاہ جس کے لیے تاج بنالیا گیا ہے اوراس تات کے لیےریاست کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھارے وطن عزیز کے ایک جھے کا انتخاب کیا گیا ہے۔''قلعۃ الموت'' کی بنیادیں رفابی تر قیاتی ۱۰روں کی شکل میں رکھی ی چکی بس اور ملک وقوم کے محافظ سورے میں۔

## شيرميسور كى يادمين

آج ہے تقریباہ وصدی پہنے 4 مئی 1799ء کی بات ہے۔ مئی کی ایک سرم دو پہرتھی۔ سورج کی کرنوں سے جمل دینے والی تیز دھوپ خارج ہوکر ، حول کو آتش کدہ بنائے ہو ان تیز دھوپ خارج ہوکر ، حول کو آتش کدہ بنائے ہو ان تی ہوئے تھی۔ یول تو گرمیوں کی دو پہر ہیں و سے ہرطرف سناٹا چھا یہ ہوا ہوتا ہے اور چرند پرند بھی دھوپ کی شدت سے بہتے کے لیے درختوں کے سائے ہیں د بھے ہوتے ہیں لیکن آج عام دنوں کی می بات نہ تھی۔ آج کی خاموثی کچھ پُر اسراوشم کی تھی۔ ہر چیز پرایک ہے نام می ادامی چھائی ہوئی تھی۔ سارا، حول خمز دہ اور رنجیدہ تھا۔ گرم اور ختک ہوا چل رہی تھی۔

ریاست میسور میں دریائے'' کاویری' کے کنارے قائم'' مرزگا پٹنم'' کا قلعہ گردو پیش کے جاذیب نظراور دلفریب مناظر کے لیے مشہور تھالیکن آج ان مناظر بر بھی اداسی اور پڑمرد گی جھائی ہوئی تھی۔ شاید آخ درختوں ، پتھروں اور جرند و پرند کو بھی احساس تھ کہ ہندوستان کی قسمت پرمسلمانوں کی بدا مجالیوں کے سبب مہر لگنے والی ہے۔

سالباسال کی بنوری کے بعد جوایک دیدہ ورچمن میں پیدا ہوا تھ آج اہلِ چمن کی نا انتقی کے سبب ان سے چھنے والا ہے۔ آج اس جوان رعن ، اس مرومؤمن ، اس مج بعد وراں ، اس غازی بے بدر کی شہر دت کا دن ہے جو ہندوستان پر طاغوتی یا خار کے راستے میں آخری رکاوٹ تھ۔ آج سمان پر اس صاحب عزم ویفین کے استقبال کی تیاریاں ہیں جو ہندوستان کا وہ واحد فرماں روا ہے جے عین میدانِ جنگ میں شہر دت کا مرجہ بند نصیب ہوا اور رہتی دنیا تک اس کے نام کوعزت وسرفر از کی کا نشان میا گیا۔

اسلام نے دنیا کوئی ایسی نامور شخصیتیں دی ہیں جن پرتمام ان نیت فخر کرسکتی ہے۔ بندوستان میں مسلمانوں کی ہزار سالہ تاریخ بھی اپنے وامن میں کئی گو ہرآ بدار رکھتی ہے گر پکھٹے تحصیتیں اپنی ذات میں ایسی بلنداور مثالی تیں اور ان کی قرب نیاں اور جبدواخلاص ایب سبتی ہوزاور جذبات فریں ہے کہ ان کا نام سنتے ہی ان ن کا ذہن عقیدت و محبت ہے ہر یز ہوج تا ہے اور ان کی زندگی کی وہ مخصوص شان ان کا نام کان میں پڑتے ہی سامنے آج تی ہے جس نے انہیں شہرت دوام اور عزت لا زوال بخشی ۔

شی عت و جوال مردی کے حوالے ہے ایس شخصیات کی ابتدا سیف القد حضرت خالد بن وسیدر ضی القد عند ہے ہوتی ہے اور پھر آخری دور بیس بندوستان کی تاریخ بیس شیر میسور سلطان فتح علی فیپو شہیدر حمدالقد کا نام الا فانی شہرت رکھتا ہے۔ سیف القد تو بنتے ہی سیف القد ، ان کی عظمت کو دنیا کے ہر مؤرخ اور عسکری تجزید نگار نے تشکیم کیا ہے لیکن سلطان ٹیپو بھی ایسی مجیب وغریب شخصیت سیف القد ، ان کی عظمت کو دنیا ہے ہر مؤرخ اور کارناموں کا مطالعہ کرے جیران سے جیران تر ہوتا چلا جاتا ہے کہ یارب! ایک چناری جوہ کہتے رہے ہوں۔
ایسی چنگاری بھی ایپنے خاصر بیل تھی۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو، دو تیجے کرد کھا کیں جوہ وہ کہتے رہے ہوں۔

سطان شہید رحمہ اللہ نے اپنے تول کو جو ضرب المش بن چکا ہے .''شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سوسالہ زندگی ہے

بہتر ہے''،اپناخون دے کرابیا بچ کرد کھایا کہ رہتی و نیا تک ان کی جوال مردی، بے جگری، دراولوا معزمی کی مثال کے طور پر باتی رہے گا۔ سلطان شہید شیروں کی طرح بیجے اور شیروں کی طرح جان دی اور مسلمانوں کے لیے مثال قائم کر گئے کہ زندہ رہ کر جینے کا مزہ ا تنائبیں کہ اس پر دیجھ کرا ہے جیجے برانام چھوڑ اجائے ،مزوتو وہ ہے جومر کر جینے کے بعد ملتا ہے۔

سلطان شہیدر حمدالقد پر ہمارے ہاں جیسا کہ اس عظیم شخصیت کا حق تھا، کا منہیں ہوا گئی چئی چندا یک کما ہیں ہاتی ہیں۔
ہماری قوم کو رزین نے اور ان کے ریکارڈ اوپر تلے جما کر گئے اور خوش ہونے سے فرصت طے تو اسے اپنی تاریخ کی ان عظیم شخصیتوں پر توجہ ویلی چاہیے جو کسی اور قوم ہیں ہوتے تو آج وہ ان کے مقبول ترین ہیروہ ویتے اور ان کے حالات اس قوم کے سخصیتوں پر توجہ ویلی چاہیے ہو کسی ایسے فرزندوں کو چنم دیے کہ ہم کم از کم اپنے ان محسنوں کے قاتلوں سے انتقام نے کئے گر جم میسور کے کتب خانے کی کتا ہیں لندن کی اہم بر یول کی زینت ہیں ،سلطان کا اسلحہ اور استعمال کی ٹجی اشیالندن اور اسکا لینڈ کے گائیب خانوں ہیں ہیں ،اس کے شربی خزانے کے فیتی تو اور ات برطانیہ کے اسلحہ اور استعمال کی ٹجی اشیالندن اور اسکا لینڈ کے گائیب خانوں ہیں ہیں ،اس کے شربی خزانے کے فیتی تو اور ات برطانیہ کے قصفے ہیں ہیں ،مرزگا چنم سے لوٹی گئی دولت سے آج لندن کی سر کیس روش ہیں سے مربی ارکنسل کو خربھی نہیں کہ اگر پزنے ہماری طرح دشن کے سرسیوت کو شہید کر کے اور اس کی سلطنت کولوث کر ہم پر کتنا ہز اظلم کیا تھا اور اس ظلم کا انتقام ہم نے ندلیا تو آج جسل طرح دشن کے سامنے ذکیل ورسوا ہیں ،کل قیا مت کون اسے محسنوں کو بھی منہ درکھا سکیس گے۔

ہم نے سلطان کی زندگی ،اس کا نظر بیاوراس کامشن ٹی نس کے سامنے بھے طرح متعارف نہیں کروایا ور شہم میں کئی ایسے ٹمپو پیدا ہوتے جن کی تلوار کی کاٹ وشن کوسات سمندر یارتک سہائے رکھتی ۔

من کامہین آتا ہے اورگزر جاتا ہے لیکن سلطان پر نہ کوئی سیمینار ہوتا ہے نہ ندا کرہ ۔ کوئی تصویری نمائش نہ تقریری یا تحریری مقابلہ کہیں کوئی چھوٹی موٹی تقریب ہوتی بھی ہے تو میڈیا ہیں اے اتی جگہتی ہے جیسا کہ چندیتی جمع ہوکرا ہے آبادا جداد کی عظمت پر دور ہے ہوں ۔ اس میں شک نہیں کہ سلطان ٹیم کی شہادت کے بعد ہندوستان کے مسلمان پتیم ہو گئے تھے اوراس وقت تک پتیم می رہیں گے جب تک ہم اس غداری کا کفارہ اوائیس کرتے جواس عظیم شخصیت کے ساتھ ہم نے کی اور پے کفارہ اوائیس ہوسکتا جب تک سلطان کے نظر یے اور مشن کوئیس مجھتے اور اتنا پر ہو کئی کرخودکو تیار نہیں کرتے کہ خودکواس کے دشمول سے انتقام کے قابل ہنا سیس۔

مؤرض کا اتفاق ہے کہ مشرق میں ٹیپوسلطان شہید رحمہ انتہ جیسا ولیر، بہادر بھت وطن بھم و جہاد کا علم بروار اور سیاست وشجاعت کا جہ مع عظیم سیدسالار پیدائیں ہوا۔ اس نے جن نا مس عد حامات میں اپنوں کی جفا کارپوں اور دہمن کی مکارپوں کا سامن کیا اور غیرت و شجاعت کی عظیم سیال قائم کی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تاریخ کے جس طالب عم نے بھی سلطان کا مطالعہ کیا ہے سے سیہ ہمنی اور غیرت و شجاعت کی عظیم مثال قائم کی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تاریخ کے جس طالب عم نے بھی سلطان کا مطالعہ کیا ہے سے سیہ ہمنی بیار مفرز معاملہ فیم ، نیک دل ،عوام دوست اور مردمیدان حکمران کے ساتھ و نیا پرست امرا اور ضمیر فروش وزراغداری نہ کرتے تو آج ہندوستان کی تاریخ بہت مختلف ہوتی۔ مگرا خل تی گراوٹ جس طرح ہم لوگوں میں سرایت کرچکی تھی اس کا انجام یہی ہونا تھا کہ قدرت ہم سے سے غیر معمولی شخصیت جھین لے اور ہمیں نظامی کے ذلت ناک گڑھوں میں دھیل و یا جائے۔ اس کا انجام یہی ہونا تھا کہ دو بہر ٹیپو سلطان اور اس کے جانی رنجا بدساتھیوں کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھ کہ غدار ان ملت سے ناموس ملت کا سود اکر لیا ہے۔ سرنگا چٹنم کے قلعے میں تقریبا کیک سال کا راشن موجود تھی، اسلحہ اور بارود و افر مقدار میں ذخیرہ ناموس ملت کا سود اکر لیا ہے۔ سرنگا چٹنم کے قلعے میں تقریبا کیک سال کا راشن موجود تھی، اسلحہ اور بارود و افر مقدار میں ذخیرہ

تھا، قلعے کی حفاظتی قصیس مضبوط تھیں، جوانوں اور کمانڈ روں کے حوصلے بہند تھے، سلطان جیسے ہر دلعزیز حکمران کی موجودگی سے عوام وخواص میں جذبہ مؤمن نہ کی ہر دوڑی ہوئی تھی میں میں ورکے جوال مرد ہا شندے اس سے قبل انگریز وں کو متعدد معرکوں میں شکست دے بھی ہتھے اور وہ اس مرتبہ بھی گورے بندروں کی دُرگت بننے کے بیے پُرعزم تھے۔ دو پہر کے وقت عمو، میں شکست دے بھی ہیوں کے کھانا کھانے اور قیبولہ کرنے کا ہوتا ہے، اس Relaxing Time میں سلطان بھی اپنی کمانڈ پوسٹ کے متحد اور بینے مرسال نے قریب آم کے ایک ورخت کے نیچ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ ابھی پہالقمہ ہی اُٹھایا تھا کہ ایک تیز رق رگھڑ سوار بینے مرسال نے انہیں انگریز فوج کے بحر اپور حملے اور سلطان کے ابھی ساتھی اور وفاد، رجرنیل سیرعبد الغف رکی شہدت کی خبر سنائی۔

سعطان کواس پرشد ید جیرت ہوئی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کی زندہ سمامت موجودگی اورون کے 'جالے ہیں انگریز فوج کی ہمت نہیں ہوسکتی کہ قبعے پر جملہ کریں نہ اس میں اتنا حوصد ہے کہ وہ مضبوط فصیل میں شکاف ڈال سکیں گرجہد ہی انہیں اندازہ ہوگیا کہ انگریز کی اس کا رروائی میں اس کی بہا در کی کانہیں عیار کی کا دخل ہے۔سلطان نے اس وقت حسرت اور رنج کے عالم میں غدارول کو بدؤ عادی: ''اے غدارو! تم غداری کا انہم مضرور دیکھو گے ، تنہاری تسلیں انگریزوں کی غلامی میں زندگی گزاریں گی اور تم عیاول کے ایک دانے اور بیاز کی ایک ایک ایک ڈلی کے بیے ترسو گے۔'' بعد کے وقت نے ثابت کی کہ ایس ہی ہوا۔

اس وقت ایک ضمیر فروش نے سلطان کو حالت کی سیخی اور اینوں کی غداری کے بعد لڑائی کی عدم اف دیت کا احساس دلاتے ہوئے ہتھیار ڈالنے اور خود کو اگریز کے حوالے کرنے کا مشورہ دیا۔ سلطان اگر ایسا کر بیتے تو آئیس زندگی کے چند دن مل جائے مربندوست نی مسلمان اور ان کی تاریخ اس قابل رشک وفخر مثال سے محروم ہوجاتی جو آئیس سے بھی زندہ رکھے ہوئے ہوائیس سے محروم ہوجاتی جو آئیس سے بھی زندہ رکھے ہوئے ہوائیس سے جھڑک وفت میں زندگی کا حوصلہ دیتی ہے۔ سلطان نے اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمیں نازل کر ساسر ذیل کو تختی سے جھڑک دیا اور وہ تاریخی جملہ کہ جس کا ذکر مضمون کے شروع میں آیا کی ایک ہائی ہو جوال مردول کا خاصہ ہوا در جس نے ہماری لوج کی طرف روانہ ہوگئی ساتھوں کو ساتھ بیا اور قبلے کے اس جھے کی طرف روانہ ہوگئی جہال انگریز فوج کے جملے کا زور زیادہ تھا۔ سلطان اپنے وفاوار گھوڑے طاؤس کے ساتھ آگ وخون کے اس معرکے میں کود جہال انگریز فوج کے حملے کا زور زیادہ تھا۔ سلطان اپنے وفاوار گھوڑے طاؤس کے ساتھ آگ وخون کے اس معرکے میں کود

جنگ کے ختتا م پر سطان کا جسد قدھ کے مرکزی درو زے ( Water Gate ) کے پی الاشوں کے بہت ہوئے ھے کے بات ہونے کی جات ہونے کی جائے گئی ہوئے گئی ہوئے ہونے کے بعد بھی گرم تھا اور بدن کی تازگ فرندہ انسان کی طرح تھی ۔ ان کا ہاتھ مضبوطی ہے توار کے دستے پر جماہوا تھ۔ موت ان کارعب و دبد بدنہ چھین تکی تھی ۔ سلطان کے ہائی رہ ہتھی رول کے مدوہ دیں جمیشہ اس کے پی سٹنا ندار جنگی ہتھی رول کے مدوہ نیلی اسکوپ، پانی کی بوطی ، ایک تنظیم اور ؤی وُل کی کتاب تھی ۔ مؤخرار ذکر دو چیزیں جمیشہ اس کے پی س ہوتی تھیں ۔ انگر بز سپ نیوں نے سب کچھ چی ابواور سے جرایا کہ تن تا ہاں ملطان کا اتنا تر کہ بھی نہیں کہ اس کی یا دزندہ رکھ سکیں ۔ ستا کید چیز ایک ہے جو سط ن کا ترکہ بیشیں ، قدرت کا ماز وال عطیہ ہے اور وہ ہے بہ درا ملک یا کشن ن۔

پائٹ نا سطان ٹیموشہید جیسے لوگوں کی قربانیول کے صلے میں ملا ہوا قدرت کاعظیم تحقہ ہے۔ دشمنول کی کوشش ہے کہا ہے شیروں کی کچھار کے بجائے ٹیدڑوں کامسکن بناؤ میں۔ دیکھنے کی بات سے ہے کہ ہم ان ناپاک ارادوں کامقابلہ کس طرح کرتے ہیں؟؟

#### بہنتے لہو کی **گواہی** (غازی عامر چیمہ کی شہادت پر)

آج میں آپ وجوداقعت سنانے نگا ہوں یہ میری زندگی کے ان مشاہدات میں سے ہیں جو مجھے ہمیشہ یادر ہیں گے اور وقتا فو قنایاد آتے رہتے ہیں۔ بندہ جب کتابوں کے مطالع سے تھک جاتا تھا تو انسانوں کا مطالعہ کیا کرتا تھا، بیاس دور کی یادگار ہیں۔ بیا عادت آج بھی ہے۔ انسانوں کا مطالعہ بندہ کا پہندیدہ ترین مشخلہ رہا ہے۔ اس سے وہ شخصی واقعات اور انسانی خاکے جو قار ئین ان کا کموں میں پڑھے ہیں۔ شلانا: شیرخان، صوفی صاحب اور لالواست د... انہیں اس تناظر میں پڑھا اور سمجھا جائے مطوری ماما کے متعلق البند جو کا کم افغان امر یکا جنگ کے ابتدائی دنوں میں چھپ تھا، ذاتی مشاہدہ نہ تھی، خبر رسال ساتھیوں کی فراہم کردہ اطلاعات برمنی تھا۔ اس طرح فلسطین کے محود عبر س اور یکی این شوغیرہ کے متعلق کا کم خاہر ہیں کہ اس دوسری قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔

ان دونوں واقعت کا تعلق ایک جیسے صلات سے بہلکن دونوں میں کرداروں کے مزاج اور طبیعت کا پھیفر ق ہے۔ جومعنی خیز بھی ہے ہستی آموز بھی اورغازی یا مرعبدالرحمن جیمہ کی ہبرکت شہادت اور یادگار کا رناسے سے متعلق بھی معرب کے دانش ور اور مفکر نب نے کس گھائے کی پیغیم مسلمانوں کی نفسیات سمجھ نہیں آر ہیں۔ ان واقعات کے تناظر میں مسلمانوں کے خمیر میں گئد ھے ہوئے دب رسول صلی التدعلیہ وسلم کے لافانی اور اٹل جذبات کو سمجھنے اور مغرب کو سمجھانے میں بھی مدد لی جاسکتی ہے۔

پہلا واقعہ آج سے تقریبا دس ال قبل اس وقت پیش آیا جب کرا چی میں ایک بیڈ ٹیٹس جیپ کرسا منے آئیں جن پرالقد رسول کامبررک نا م اکھا ہوا تھا۔ کچھواوگ اس کے نمو نے لے کراس جامعہ میں آئے جہاں بندہ ضدمتِ افت پر ، مورتھا۔ وہ اس واقعے کے متعلق فتو کی طرورت نہیں ، کون مسلمان ہے جواس کا سخت منہیں جانتا ؟ کیکن جولوگ اس طرح کی ہا توں میں مفتیان کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں دراصل وہ اپناد کھڑ اسنا نے ، ہم وفصہ کا اظہار کرنے اور مفتیان کرام کواس المناک واقعے سے آگاہ کرے اس کے تدارک کے لیے لاکھی جانتا چا ہے ہیں بلکہ ان کے نہن میں ہوتی ہے کہ ہم نے ان لوگوں تک ہات پہنچادی جوان چیز ول کے تدارک کے اصل حق دارہ ومداراور دبی معاملات میں ہمارا آخری سہارا ہیں ، اب آگے کی کارروائی ان کو چلائی جا ہے ، ہم تو ان کے چیچے چیچے مقتدی اور معاون ہیں۔

اس صورت حال ہیں محض فتوی ویے سے کیا ہوسکتا ہے؟ کراچی کا ایک اخبار (بندہ کا ان دنوں کسی اخبار یا اخباری دنیا ہے کوئی تعلق نہ تھی) روزاس حوالے سے ایک فتوی شائع کرتا اور بہت شہرت کما تا۔ بندہ کا نکتہ نظراس وفد کے ساسنے بیٹھا کہ آپ لوگ فتوی کی لینے کے بجائے قانونی کا رروائی کریں اور علاقے کے ٹھا کدین مل کرتھ نے بچبری کے ذریعے ایسے افراد کے خلاف تھوس قانونی کی ضرورت نہیں۔ پاکت ن کے آئین اور قانون کی مخوس قانون کے رکھوالوں کوفتوی کی ضرورت نہیں۔ پاکت ن کے آئین اور قانون کی روسے بیٹھین جرم ہے اور قانون کے ذمہ داراس پرفوری کا رروائی کے پابندیں۔

حاضرین میں ہے کھے کا اصرار تھا کہ نوی دیں۔ بندہ کا کہن تھا کہ فتوی تو ضرور آپ کوئل جائے گالیکن اس کو لے کر کس کو دکھا کیں گئے۔ وہ بین رسالت کے متعلق فتوی کی مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے؟ البتہ کوششوں کا زُنْ دارال فتاء کی طرف بھیرے دکھنے میں جت کھا کہ میں ہے۔ البتہ کوششوں کا زُنْ دارال فتاء کی طرف بھیرے رکھنے میں جت چل میں جت چل میں جت چل میں جائے گئے۔ دورجاچکا ہوگا۔ ابھی یہی ہت چل رہی تھی کہ تا ہے۔ ہم سباس کو فلط بھتے ہیں جب رہی کہ اس جس کے باس چکر لگا کران کو پریشان کرنے سے کیا تو یہاں آئے ہیں۔ جب فلط بھتے ہیں اورقصہ نمٹائے ہیں۔ اورق کی بی اورقصہ نمٹائے ہیں۔ اورق کی بی بی اورق میں کہا ہے جس کے باس چکر لگا کران کو پریشان کرنے سے کیا ہوگا۔ اب یہاں سے اُٹو وہ ذبانی بھی بل چکا ہے۔''

چا چا جی ان پڑھ تھے، انہوں نے فتویٰ کا تلفظ فاکی زیر کے ساتھ ' دیتویٰ''کیا تھا۔ شکل وصورت سے غریب معلوم ہوتے تے مگران کے ایمانی جذبات و کیمنے والے تھے۔ یہاں پروضا حت کرتا چلوں کہان کو (دیگر حاضرین کو بھی ) اسم اللی کی باد نی سے زیادہ تھے یہاں نے میں اللہ علیہ وسلم کے مبارک تام کی بے حرمتی پر خصہ تھا اور ان کا بس نہ چانا تھا کہا ہے مردود کو کچا جہا ہا کس یا زندہ او میرز ڈالیس۔ چا چا جی نے الووا کی سلام کیا اور تو بین رسالت کے مرتکب کو اس کے انجام کا کی بینچا نے کا عزم مصم خلا ہر کرتے رخصت ہو گئے۔ ان کا فتوی ہمارے پاس وحرار ہا۔ نجانے کیا گزری لیکن بڑھا ہے میں ان کا جوانوں والا انداز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو جا در بر تکھاد کی کربار بارکڑ ھنا اور بل کھانا آج تک یاد ہے۔

تحوین طور پراہلِ اسلام کے دل و د ماٹ کے نہاں خانوں میں و دیعت کردی گئی ہے بلکہ عمو ما یہ ہوتا ہے کہ دین دارلوگ اپنی نیکیوں کے بھرم میں سوچتے رہ جاتے ہیں اور دنیا واراسے ذریعہ نبی ست وشفاعت بجورکر میدان مار جاتے ہیں ۔ خانریان ناموس رساست کی فہرست پرا بک نظر ڈالیے آپ کو اور صعبا سك ذکر ہا" (اور ہم نے بلند کر دیا تیر سے سیے ذکر تیرا) کا تکویٹی اعلان پوری آب وتاب سے جگرگا تا دکھائی دے گا اور اس سے جو میں سرخی شبادت ہے رکھے جو پھول مجارہ سے ہوں گے، بیآ قاصلی انتدعلیہ وسلم کے وہ اُمتی ہوں گے جن کودنیا والے بلاوجہ ہی اوھورامسلم ان تجھنے کی فلطی کرتے ہیں ۔

غازی عامر چیمہ کود کھے لیجے! طالب تھا نہ مُلا ، مجاہد نہ سن ہند نہ ہنیاد پرست اسکول میں پڑھا، کا بنی میں رہا،

پورپ کی یو نیورسٹیوں میں پہنی گئی گیا ، مگر ایمان کی چنگاری ماحول کی چکا چوند ہے بھی بھی بھی بھی ہے ، یورپ کے منصوب ساز جب بھی ہورے ہاں فحاشی بھیدا نے اور بکاؤٹٹم کی جنس کا مول لگانے کے بعد رہے بھٹے ہیں کہ ہم نے مسمانوں کو دوند ڈالا ہے ، کوئی نہ کوئی ایب واقعہ ہوج تا ہے کہ ان کے سارے اندازے ان کا منہ چڑاتے اور سارے منصوب دھرے رہ جاتے ہیں۔ اب چیمہ طاندان کے اس خوش نصیب کود کھے لیجے جس نے مسمانوں کو پھر سے سرا تھا کر جینے کی اُ منگ اور حوصلہ یا ہے اور اس اندازے ویا طاندان کے اس خوش نصیب کود کھے لیجے جس نے مسمانوں کو پھر سے سرا تھا کر جینے کی اُ منگ اور حوصلہ یا ہے اور اس اندازے ویا ہے کہ ہمیں اپنے مسمان اور پاکست نی ہوئے پر رشک آ رہا ہے۔ اب یورپ کے احمق ، بدتہذ یب اور اخلاق سے عاری کم ظرف ایڈ پیٹر جو چا ہیں چھا ہیں ، اسکیل اس شیر جوان نے انہیں ان کی حیثیت جنادی ہے۔ اس نے انہیں باور کراد یا ہے کہ گوری چڑی منذ ھے ہوئے ان گندے اور بدتمیز بندروں کا د جود غلاظت بند پوٹی ہے زیادہ کو کہ شیت نہیں رکھت جیمہ شہید کے واقعے سے پید چات ہے کہ دنیا ہیں جب تک مسلمان ما کمیں کلمہ پڑھ کرا ہے بچوں کو دودھ بلاتی رہیں گی ان میں ایسے شیرصفت پیدا ہوتے ہو جات کے دنیا ہیں جب تک مسلمان ما کمی کلمہ پڑھ کرا ہے بچوں کو دودھ بلاتی رہیں گی ان میں ایسے شیرصفت پیدا ہوتے رہیں گی جن میں ایسے شیرصفت پیدا ہوتے رہیں گے جن کے خوال کو دودھ بلاتی رہیں گی ان میں ایسے شیرصفت پیدا ہوتے رہیں گی جن میں ایسے شیرصفت پیدا ہوتے ہوئے کہ دورہ کے گی۔

بندہ ہے کی نے پوچھ " غازی کے کیا معنی ہیں کہ عاشقان رسول صلی القد علیہ وسلم کے ناموں کا جزبن جاتا ہے؟ " عرض کیا: " کہتے تو یہ اس سعادت مند کو تھے جو جہاد ہیں شریک ہولیکن آج کے دور کے ترہے ہوئے اور کفرید دنیا کے ستائے ہوئے مسلمانوں نے یہ معزز لقب ان جوال مردوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو گستائی رسول پر جملہ کر ہے۔ پھرچا ہے اس کو جہنم تک مسلمانوں نے یہ معزز لقب ان جوال مردوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو گستائی رسول پر جملہ کر ہے۔ پھرچا ہے اس کو جہنم تک پہنچائے یہ خود آقاصلی القد علیہ وسم پر قربان ہوج نے دونوں صورتوں میں چیزا پر روارے نیارے اور مون ہی مون ہے۔ یہ ایس کھر اسودا ہے جس میں خسارے کا احتمال ہی نہیں۔

ذراایک نظتے پرسوچے! یورپ کے ماحول میں رہنے والے دنیاوی تعلیم یا فیۃ نو جوان کی وہ کون کی نفسیات ہیں کہ وہ اپنا مستنقبل، جوانی ،خواب سب کچھ تج کر ایک شکاری چاتو خربیرتا ہے (اے ار مان! کسی طرح یہ یادگار چاتو پاکستانیوں کوئیس ال سکتا) اخبار کے دفتر کا پید معلوم کرتا ہے، سکیو رٹی کا حصارتو ژکرا ٹیریئر کے کمرے میں جا گھستا ہے، پینجر کی نوک ہے بد بو کے اس بورے کو چیرتا بھاڑتا ہے، عدالت میں سیندتان کرالی جالت میں فخر ہے ''اقرار چرم'' کرتا ہے جبکہ اس کو چاروں طرف خوخوار مجھیڑ بے نظر آ رہے ہیں جن ہے کسی لحاظ ، مروت کی امیر شہیں۔ جن کا سفا کا فدر قرید وہ دوران تفتیش بخو بی دیکھ چکا اور جن کے خطرناک ارادے وہ اچھی طرح بھانپ چکا ہے۔ بی فدا کیا نہ جذبات، یہ غیرت دھجاعت، میہ بے خونی و جراک ہی مسلمانوں کی وہ لا فی فی اور لاز وال روایت ہے جو حب رسول (صلی التدعلیہ وسلم) کی اعجاز آ فریں برکت ہے، جو ہماری آ بروکی ضامن ، ہماری بیجان اور مایة افتخار ہے اور جواہل مغرب کی ہزار کوششوں کے باو جوداہلِ اسلام کے دوں سے کھریچی نہیں جاسکتی۔

> سلام اس بی پرجس کے امتی اس کے دیواند وارشید الی ہوتے ہیں۔ سلام ان امتیوں پرجوا پنے نبی کے ایسے سر فروش فدائی ہوتے ہیں۔ سلام ان خوش نصیبوں پرجن کے گھر ایسے خوش بخت پیدا ہوتے ہیں۔ سلام ان ہاؤں پرجوالیسے شیر دل سپوت جنتی ہیں۔ سلام ان بہنوں پرجوالیسے شلیم بھائیوں کی پرورش کرتی ہیں۔ سلام ان جواں مردوں پرجوایی انمٹ روایات قائم کرجاتے ہیں۔

پہلے مسلم دنیا شاید صرف اس شیر بچے پر فخر کرتی جو گستان رسول پر قاحلا نہ جیلے میں کا میاب ہوجاتا ،اب وہ جواں مرد بھی ان کا ہیر داور آنکھوں کا تا را ہوگا جوان کی طرف ہے اس فرض کفایہ کی ادائیگی کی تحض کوشش کر لے گا۔ جرمن حکام کوعلم ہوتا کہ ان کا ظلم پے رخ اختیار کرجائے گاتو دہ ہرگز ایب او چھا اقد ام نہ کرتے گرخدا نے مسلمانوں کوئی زندگی دیٹی تھی ،سووہ ل چکی ہے۔

چیمہ جی ! جب سرکار (صلی الله علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضری ہوتو ہم حسرت زوہ گنہگار اُمتوں کا سلام بھی پہنچادیا۔ ترسے ہوئے اور انوں اور ٹوٹے ویوں کا پیغام گوش گز ارکر دینا۔عرض کر دینا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسم) کے اُمتی کتنے ہی گنہگارسمی ،مگر ناموسِ رسالت پر پہلے بھی سمجھوتہ کیا نہ آئیدہ کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے سکتے جذبات ،تڑ ہے ارمان ، ٹا آسودہ حسر تیں اور بہتا لہواس پر گواہ ہے اور ہم قیامت تک اس کواہی کو زندہ و تا بندہ رکھیں ہے۔

# عشق کی بازی

#### جذبوں کی صدافت:

بیآج سے تقریبا ج رسال قبل کی بات ہے۔ بندہ ملک کے ایک معروف اور مؤقر دین ادارے میں افراء کے شعبے سے نسلک تھا۔ روز کی ڈاک میں دینی امور کے پارے میں یو چھے گئے سوایات پرشتمل کئی خطوط موصول ہوتے تھے۔ ایک دن امریکا کی ایک جیل ہے ایک نوجوان کا خطآ یا جس میں اس نے اپنی موت کے ہارے میں استے عام انداز اور تھر ہے ہوئے لب و لہج میں سوال کیا تھا جیسے کوئی شخص اینے ملنے جلنے والول سے'' ہور سناؤ'' کہدکر حال احوال دریا فٹ کرتا ہے۔ بندہ کواس کے پرسکون کیج، موت کےخوف سے آزادی اور آخرت کی زندگی کےشوق کی کیفیت بھانپ کردشک آیا کدایک عام سے اوجوان کا ول ایمانی جذبات اورشوق شہادت سے کس قدر مبریز ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے مجبور کرنے اور وکیلوں کے سمجھانے کے ہاوجود آخرت کے شوق میں نہصرف میر کھتل کا اعتراف کرنا جا ہت ہے بلکه امریکی حکام کواس کی وجوہ بنا کران کو یہ پیغام دینے کا آ رز ومند ہے کہا گروہ مسلمانوں کی زند گیوں ہے تھیلتے رہیں گے نوانہیں دنیا کے طول وعرض میں رڈمل کا سامنا کرنایڑ ہے گا اور پیر ردعمل ان مسلمانوں کی طرف ہے بھی ہوگا جومعروف معنوں میں شدت پیند ہیں ندان کا کسی جہادی تنظیم ہے با قاعد ، تعلق ہے اور پھرامریکی حکام چاہیں بھی تواس فطری جذیبے کو دہشت گر دی یا مذہبی جنون کہدکر دبنہیں سکیل گے۔

#### مجھےفتوی در کارہے:

بینو جوان عامل کای شہید تھا جو تاریخ کے صفی ت میں غازی عامل کای شہید عید الرحمة کے نام سے شہرت ووام یا گیا ہے۔اس نے ہم سے بوچھاتھا کدریاسی عدالت نے اس کی بیان کردہ وجوہ (کہ مقتول امریکی انسر کی مسلمانوں کے قاتل تھے اورمسلسل مسلمانوں کی جان و مال کونقصان پہنچانے کے منصوبوں کا حصہ ہے رہتے تھے ) تشہیم نہیں کیں اور انہیں سزائے موت کا تھم سنایا ہے۔اباگروہ سزا کے ضاف وفاقی عدالت میں اپیل کریں تو کیس مزید 5،4 سال چل سکتا ہے۔اگروہ اپیل نہ کریں (بعديس اليل ندكرنے كى وجدخودشبيد كانٹرويوسے بيمعلوم بوئى كدوه اس بيےكو چرب زبان امر كى وكلاكى فيسور پرخرج كرنے كے بجائے كسى مستحق مسلمان كودينا چاہتے تھے ) توبيلوگ جھے سزائے موت دے ديں گے، كي ميرى موت اسلام كى رو سے شہادت ہوگی؟ مجھے فتوی درکار ہے کہ کیا کرنا جا ہے؟ ہم نے انہیں جواب میں لکھا: "کفار کے ہاتھوں آنے والی موت مبر حال شہادت ہے۔ آپ کو رینعت مبارک ہولیکن اس نعت عظمی کے حصول کے شوق میں ان کواپیے گل پر قدرت دینا درست نہیں۔ آپ بر جائز طریقے سے اس سزا کے نفاذ کومؤخر سے مؤخر کرتے رہیں۔ اللہ تعالی غیب سے آپ کی دست گیری فر، کیں۔اس حیات فانی کے جتنے سے میسر ہول انہیں عبادت اور نیک کاموں میں صرف کریں۔ایے اوقات کواس طرح ترتیب دس کهذکروعبادت، وینی کتب کا مطالعه، قیدی ساتھیوں کو دین کی دعوت وغیرہ امور خیرمناسب مقدار میں سمویے ہوئے

ہوں۔املدتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔''

من کی و نیا:

اس وفت بندہ کواندازہ نہ تھ کہ بیہ خط ایک تاریخی حیثیت اختیار کر جائے گا اوراس کے مندر جات مسلم نو جوانوں کے لیے ایمان کی تا زگی اور قلب کی سرشاری کا سبب بنیں گے۔ پیچیلے دنوں جب بی بی می پر شہید کا بیرمکا لمدسنا:

'' سوال: ایمل کاس! آیندہ چھتیں گھنٹوں میں آپ کوسزائے موت دے دی جائے گی یابا تی زندگی آپ کوامریکی جیل میں گزار ناہوگی لیکن ان دونوں میں ہے آپ س سزا کوتر جج دیں گے؟

جواب: ظاہر ہے کہ بیں عمر قید کوسز اے موت پرتر جیج دول گا ، زندگی خدا کی امانت ہے اور خدا کا تھم ہے کہ زندگی کو بچانے کی ہرممکن کوشش کرو۔ بیں نے اپناس را محاملہ خدا پر چھوڑ ویا ہے کہ وہی کوئی بہتر صورت نکا لیے۔''

ید مکالمہ من کر خیال آیا کہ اس خطاکوتو سنجول کررکھنا ہے ہے جمکن ہے اور رہ نجات کا پروانٹ ثابت ہو۔ اب آپ شہید کے اپنے انتقال سے چند محضے قبل کیے گئے یاد گارانٹرویو کے بچھ جھے ملا حظہ سجیےا دراس میں درج بعض مکالموں سے انداز والگا ہے کہ ایمان جب دل میں گھر کرجہ تا ہے تو تن کی دنیا جیسی بھی ہولیکن من کی دنیا کے چن زار میں کیسے کیسے خوشبودار بھول ہو نے اگ آتے ہیں۔

سوال آپ كااصل تام كياب؟

جواب: میرااصل نام جومیرے والد نے رکھا ہے ایمل خان کا ہی ہے۔ غلطی ہے اسکول کے ریکارڈ اور شاختی کارڈ میں میر ایمل میر ایمل خان کا ہی اندراج ہوگیا ہے۔ میر ہمارے علاقے میں بلوچ اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں۔ میں پٹھان ہول بلوچ نہیں ہوں اس لیے''میر''میرے نام کے ستھ نسطی ہے لگ گیا ہے۔ میراجواصل نام ہے وہ ایمل خان کا می ہے۔

سوال. آب امريكاكب آئے تھے؟

جواب: مين 1990ء مين آياتھا۔

سوال: كس ليد؟

جواب: میراایک دوست یهال پررمتا تھا۔ وہ یہاں کامستنقل رہائشی تھاوہ یہاں ورجینیا بیس رہتا تھا۔ بیس یہاں آیا تھا ایک ملک دیکھنا تھ بھریس کچھاسینے بیسے ساتھ رہایا تھا۔ بیس نے کہا شاید کچھ ہزنس کرلیس۔

سوال: آپ ڈیرہ غازی خان میں تے جب آپ کوحراست میں لیا گیا، آپ ڈیر مغازی خان میں کرر ہے تھے؟

جواب: میرے کچھساتھی تھے انہوں نے کہاؤیرہ فازی خان چلتے ہیں وہاں پیان کی کوئی برنس کی ڈیل ہے، کوئی سامان وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں، افغانستان ہیں ہمیں رقم ویں گے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ کا ساتھ ہوئے ہے ہمیں فائدہ ہوگا کیونکہ آپ پڑھے ہیں، افغانستان ہیں ہمیں رقم ویں گے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ کا ساتھ میل پڑا۔ وہاں جاکر آ دھی رات کو کھا یہ پڑااور جھے گرفار کرایا گیا۔

سوال ایمل کائ آپ کوتراست میں لینے والے افرادامر کی اہلکارتے یا پاکستانی؟ جواب ان میں تین یا جارافراد امر کی تھے جبکدوس یا ہارہ لوگ پاکستانی تھے۔ یہ کارروائی آ دھی رات کے وقت کی گئ

تقى\_

سوال. يهال لائے جانے سے بل كيا آپ كوياكستانى عدالت يس بيش كيا كيا تھا؟

جواب: بی نہیں۔ مجھے پکڑنے کے بعد جس حوالات میں لے جایا گیا وہاں موجود ایک پاکت نی گارڈنے بتایا کہ بیامریکی سفارت خانے کی حوالات ہے، مجھے وہاں تین روزر کھنے کے بعد بذریعے ہوائی جہازیہاں لایو گیا، مجھے کسی عدائت میں پیش نہیں کیا گیا۔

سوال: آپ نے اقبال جرمالو كرلي كيكن كيا آپ عدالتى كارروائى سے مطمئن بين؟

جواب: بی نیس اول تو پاکستانی آ کین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جھے وہاں سے اغوا کیا گیا ، پھر میری گرفتاری کے بعد یہان کے ذرائع ابلاغ نے میرے خلاف انتہائی شدید پروپیگنڈ ہشروع کردیا اور جھے پہلے ہی مجرم قرار دورو کیا گیا۔ مقدمہ کی کارروائی کے دوران جیوری کے حضرات اس پروپیگنڈ ہسے اس قدرمتا تر ہو چکے تھے کہ انہوں نے مجھے پرلگائی گئی ہروفعہ کے فیصلے کسی کارروائی کے دوران جیوری کے حضرات اس پروپیگنڈ ہسے اس قدرمتا تر ہو چکے تھے کہ انہوں نے مجھے پرلگائی گئی ہروفعہ کے فیصلے کی کارروائی ہی جن بی جن میں کم قید ، جرمان اور مزاح موت شامل ہے۔ میرے خلاف انہوں کے تحت بیاقدام بھی غلط تھا۔ خلاف عدائی کارروائی بھی اس علاقے میں کی تی جہاں حملے کا واقعہ پیش آیے تھا اور قانون کے تحت بیاقدام بھی غلط تھا۔

سوال. آپ کے خیال میں حکومت پاکستان نے غیر ملکی المکاروں کوا یک پاکستانی شہری کو نے جانے کی اجازت کیوں وی؟ جواب، میر سے خیال میں اس کی وجہ ملک کی سیاسی صورت حال ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران آ کمین کی پرواہ نہیں کرتے اور غیر ملکی راہنماؤں کے دباؤمیں با آسانی آج تے ہیں۔

موال: آپ نے بھی ی آئی اے کے لیے یاس معلق کوئی کام کیا؟

جواب: میں نے ی آئی اے کے لیے بھی کوئی کا منہیں کیا، جس وقت افغہ نستان میں جنگ ہور ہی تھی میں کوئٹہ کے ایک کالج میں پڑھتا تھا، پھر میں 1988ء تک یو نیورٹی میں رہا۔ میں نے بھی بھی ہی آئی اے کے لیے کامنہیں کیا۔

[اس سے اس ہرو پیگنڈ ہے کی حقیقت معلوم ہوتی ہے جوکاس کے اس اقدام کے اسبب ہر پروہ ڈالنے کے لیے عالمی میڈیا نے کیا۔ انہوں نے مشہور کیا کہ کاس نے اپنے عزیز کا بدلہ لینے کے لیے گا تی اے کے ایجنٹوں گوٹل کیا کہ وہ خود بھی گا آئی اے کے لیے کام کرتا تھا، اس دوران اس کی دوسرے اہلکاروں سے دشنی ہوگئ تھی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کاس ایک کور بیز کمپنی اسک ' ایک سلی' میں کام کرتا تھا۔ اب بدالگ ہات ہے کہ یہ کپنی گا آئی اے کے ایک اعلیٰ آفیسر کے جیئے کرس مارش کی تھی اور گا آئی اے کے ایک اعلیٰ آفیسر کے جیئے کرس مارش کی تھی اور گا آئی اے کے ایک اعلیٰ اسلی میں حساس دستاویز ات پہنچائی تھی۔ کاس شہیداس دوران اس امر سے واقف ہوا کہ بدلوگ مسلمانوں کو بہت زیادہ فقصان پہنچار ہے ہیں تب اس نے تن تنہاان پر قاطل نہ حملے کامنصوبہ بنایا۔]

سوال: آپ کے او پر الزام تھا عدالت میں کہ آپ نے ہی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر پر فائز نگ کر کے دولوگوں کو ہاںک، تین کوزٹمی کیا کیا آپ نے واقعی ایسا کیا؟

جواب: جى بال! يس في ايساكيا - يس في اقراركيا تفائل بات كالورا بنا قبالى بيان الف في آئى والول كوديا تفار سوال: كيول؟ جو ب میں نے انہیں وجو ہات بتائی تھیں، ن کی جوفارن پالیسی ہےاس پر میں نے احتجاج کرنا تھ جوندل ایٹ میں ہے۔خاص طور پروہ اسرائیلی پالیسی جوسراسرمسمانوں اورفسطینیوں کےخلاف ہےاس پر میں نے احتج جی حمد کیا۔

سوال: کای صاحب! آپ کویقیینا معلوم تف که کی چیز پراحتجاج کرنے کا کوئی سیای طریقه کی بهوسکتا ہے۔ گن خربیدنا اورخرید کراس کا استعمال کرنالوگوں کو ہلاک کرنا۔ بیہ بات میری بھی اور بہت سے لوگوں کی بچھیٹن نیس آئی که آپ نے آخراید کیوں کیا؟ جواب: ان کی فارن پالیس کے بارے میں میراجو غصہ تف اس کا اس میں وخل تف ، میں نے خود جوگن کا طریقہ ہے اس کو

سیاسی احتجاج پرتر جیح دی۔

سوال: آپ نے صرف سرکاری دیل پراکٹف کیوں کیا؟

جواب: اس کی ایک وجہ پیتی کہ میں سرکاری وکیل کی صلاحیت ہے مطمئن تھ اور دوسرے بیر کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں وکلا کی فیسیس بہت زیادہ ہیں تو اسی صورت میں وکیل کوفیس دینے سے بہتر ہے کہ کی غریب پاکستانی کی مدد کی جائے۔
سوال اگر بیفرض کرلیاج سے کہ 25 جنوری 1993ء کی صبح آپ کی زندگی میں دوبارہ آج سے اور آپ ہی آئی اے کے صدر وفتر کے باہر موجود ہوں تو اس صورت میں آپ کی کریں گے؟

جواب. میرے خیال میں میں وہی کروں گا جو میں نے پہلے کیا۔ میں ان کی (امریکی) حکومت کے موگوں کو حملے کا نشانہ بنا تا۔ میں نے جو پچھ بھی کیا جھےاس پر تطعقی طور پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔

سوال آپ نے تی آئی اے کوئی نشانہ کیوں بنایا؟

جواب. ی آئی اے ایک خاصا بڑا ادارہ ہے۔ ان پرحملہ کرنامیرے بس میں تھا اور میں جو پچھ کرسکتا تھا میں نے وہی کیا۔ سوال '' پ کیا جاہتے ہیں کہ آپ کے اس و نیا ہے جائے کے بعد لوگ آپ کوکن الفاظ میں یاد کریں؟

جواب میراخیال ہے کہ لوگ مجھے اچھے الفاظ میں ہی یاد کریں گے۔ لوگوں کی ہمرد میاں اب بھی میرے ساتھ میں۔ پاکستان میں بہت سے لوگوں نے جھے خطوط ارسال کیے ہیں۔ آپ یفین سیجے کہ گزشتہ کئی روز سے جھے امریکیوں کے خطوط بھی موصول ہور ہے ہیں۔ بیسب وہ لوگ ہیں جوامریکی یالیسیوں اور سزائے موت کے خلاف ہیں۔

[شہیدکی بیتمنااس کی تو تعات سے بڑھ کر پوری ہوئی اوراس کی شہوت کے بعدلا کھوں عوام بےساختداس کے جناز سے میں شرکت کے سے اند آئے اور کیفیت بیتی کہ وہ زبان سے تو س کے لیے دعائے مغفرت کرر ہے تھے لیکن دل میں اس جناز بے میں حاضری کوخودا پنے لیے باعث مغفرت مجھور ہے تھے۔] میں حاضری کوخودا پنے لیے باعث مغفرت مجھور ہے تھے۔]

سوال: آب كواس كام عدك ماصل موا؟

جواب: میرے خیال میں امر یکا کے خلاف جواحتجاج میں کرنا چاہتا تھا۔ وہ میں نے کیا اور اپن مقصد حاصل کرلیا۔ سوال: آپ کے خیال میں اس سے کچھ فرق پڑایا کچھ بدلا؟

جواب جواحتی بیان میں نے دینا تھا وہ دے دیا اور انہیں (امریکا) بتا دیا کہ اگران کی پالیسیوں سے پاکستانی مسلم ان متاثر ہوتے ہیں توان کے عوام کو بھی حملے کانش ند بنایا جاسکتا ہے اور بیلوگ یہاں امریکا میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ میں نے

انہیں یہ پیغام دے دیاہے۔

سوال: ان تمام باتوں کے علاوہ آپ کھر کہنا ج جے ہیں؟

جواب: پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے میں حکومت پاکستان کے حوالے سے بہت مائیس ہول کیونکہ انہوں نے میر کیس کو بین الاقوامی عدالت تک لے جانے میں میری کوئی مدذیس کی اور چھےان کے اس رعمل پر انہائی افسوس ہے۔'

کاس کا بیشکوہ دراصل پورے مالم اسلام سے ہے۔ ہراس شخص سے جو تھمہ پڑھتا ہے کیکن دوسر کے کمہ گومسلمانوں کا دردول میں نہیں رکھتا۔ یہاں ایک قابل ذکر ہات ہے ہے کہ انفرو یو بینے والے کے لیے یہ چیز انہائی انوکھی تھی کہ جو شخص چند گھنٹوں کے بعد یقینی موت کا سامنا کرنے والا ہے وہ استے باوقار، متانت آمیز اور حوصلہ مندرویے کے ساتھ کیونکر گفتگو کر رہا ہے؟ دراصل کے بعد یقینی موت کا سامنا کرنے والا ہے وہ استے باوقار، متانت آمیز اور حوصلہ مندرویے کے ساتھ کیونکر گفتگو کر رہا ہے؟ دراصل جس شخص کے استقبال کی تیار بیاں آسانوں پر ہور ہی ہوں وہ ذبین والوں کو کیا خاک خاطر میں لائے گا؟ لیکن افسوس کہ دونیا کے جمہیوں میں پڑ کرہم اس جاں فزاحقیقت کوئیس سجھ سکتے۔ شہید کی یادگار با تیں آپ نے پڑھ لیس اب آخر میں تین یا تیں کہنا مطلوب ہیں، ایک امر کی حکام سے، دوسری اپنے وطن کے اربا سیا افتذار سے اور تیسری 61 مما لک میں تھی جوئے ڈیڑھ ارب مسلم نول سے۔

جس دھج ہے کوئی ''مشہد'' کو گیا ....

امر کی حکام کو یہ و چنا ہے ہے کہ ایک بااٹر اور کھاتے پیٹے گھر ان کا پڑھا کھانو جوان جواہی و الدی و فات کے بعد خاند انی جائید دیں سے اپنے ھے کا پید لے کرکاروں پر گویوں کی بوچھاڑ کیوں کرتا ہے؟ جبکہ ورجینیا کے انار نی جزل جو استفاہ کی مربرای کرر ہے تھے، فود بھی پہلے ہم کھڑی کاروں پر گویوں کی بوچھاڑ کیوں کرتا ہے؟ جبکہ ورجینیا کے انار نی جزل جو استفاہ کی مربرای کرر ہے تھے، فود بھی پہلے ہم کہ جھے ہیں کہ انہیں اس بات کا کوئی جو تبییں ملا کہ کاسی کا تعلق کی بھی دہشت گرد تنظیم سے مربرای کرر ہے تھے، فود بھی پہلے ہم کہ جھے ہیں کہ انہیں اس بات کا کوئی جو سنیں ملا کہ کاسی انعلق کی بھی دہشت گرد تنظیم سے علاوہ اس کا سبب اور کیا ہوسکتا ہے؟ امر کی حکام نے شہید کی گرفت ری کے استعادی کی دارا دو صبح پونیت کی بے جا پشت بہاتی کہ معروف عالم خفیہ تنظیم ہی آئی اے کے اہلکاراس عرصے ہیں بلوچتان اور ملحقہ سرحدات کی خاک چھانے رہے، ہی آئی اے کے اہلکاراس عرصے ہیں بلوچتان اور ملحقہ سرحدات کی خاک چھانے رہے، ہی آئی اے کے اہلکاراس عرصے ہیں بلوچتان اور ملحقہ سرحدات کی خاک چھانے رہے، ہی آئی اے کے اہلکاراس عرصے ہیں بلوچتان اور ملحقہ سرحدات کی خاک چھانے رہے ہو کہ تشیم پر امر کی تج بے بہا کہ کا ایک ہو تھے کے گاران جام رہا گی رہا ہے گھے کی اطفاعات کے مطابق یہ 'عطائی' کو کھے کے گیا گیاں وہ و کہ وہ کو تشیم پر امر کی تج اس کو خلاصے کی ساکھ بچانے کے لیے اتن بھی کیا گیاں وہ امر کی تج اس کو قلاوں کے اس بیان پڑورک کے سائی نے در ایسیکان کی مزاسئے موجہ نے گیاں مسلول کیاں طبقہ میں امر لیا کے خلاف نے جو سے کہ وہ اس کا شکل کی جو کہ ہوتی کہ بھی کی کی نے کھش نہیں کی جسے ہو کہ کی ایندائی نشان دہ وہ در ایسیکان کی در ہر سیانگششن لگائے جو نے کے بھداس کا ان جو نے کیام کی جس کی تشیم کی بین سے کیا میں جو کی تی ہو تھی کی ہی کو کو سے کیا میں جو کی کی ایک وہ تھے کیا اشارہ دیں جائے گیا اشارہ دے جو کیا اشارہ دے در ایسیکان کی در ہر بیگئر ہو بیگئر در اس اس کی جو کی کی کو شکھ کی ہو کی بی بھو کیاں کو بھو تھی کیا ہو کیا گیا گئر در جو کی کو کے کہ کی کو کو کیا ہو کہ کی کو کو کیا گئر ہو کیا گئی کی بھو کی کو کے کہ کیا ہو کیا گئر ہو کے کہ کی کو کو کیا گئر ہو کی کو کیا ہو گئی ہو کی کو کیا گئی کو کیا گئر ہو کیا گئر کی کو کی کو کیا گئر ہو کیا گئر کیا گئر ہو کیا گئر کی کو کی گئر کی گئر کی ک

سکتے کیکوئی مجرم اتن شان اور بج دھیج ہے اپ مقل (اوہ!معاف سیجیم شہد کہنا جا ہے تھا) کی طرف جاتا ہے کہ کی کا سہ را لینے کے بجائے ساری دنیا کواپنے رب اور قرآن کا سہارالینے کی تلقین کرد ہاہو۔

پرسرعام.

ورسری گرادش اپنے وطن کے عمر انوں سے کہ اگر وہ خود اپنی اور اپنے ملک کی عزت نہیں کروائمیں مجے تو دنیا جس کون اسل میں عزت دسینے پر تیارہ ہوگا؟ اگر ہمارا تا نون (مشہور قانون دان اکرم شیخ نے کسی پاکستانی کوکسی دوسری حکومت کے حوالے کرنے کا سارا طریقہ کا رقوم کے سامنے بیان کردیا ہے) خود حکومت کے نزد کید قائل جمل واحز ام نہیں تو کوئی پاکستانی شہری یا فیر کئی باشندہ کیسے اس کی بحریم کرے گا؟ کس قدر السوس کی بات ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہم سے ایجل کردہ ہیں کہ ہم اپنے شہریوں کوالیے ملک کی تحویل ہیں نہ درے جہاں اس شہری کوالیے ملک کی تحویل جس نہ درے جہاں اس شہری کو اپنے ملک کی تحویل جس نہ درے جہاں اس شہری کو اپنے ملک کی تحویل جس نہ درے جہاں اس شہری کو اپنے ملک کی تحویل جس نہ درے جہاں اس شہری کو اپنے ملک کی تحویل جس نہ درے جہاں اس شہری کو اپنے ملک کی تحویل جس نہ درے جہاں اس شہری کے مطابق حال میں باکستان نے اپنے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے بہتی رکھ کا خرالے کے جس جن پر القاعدہ سے تعلق مرکس کے مطابق حال کی تعرب کی دیا جس کی دیا جس کر دو ہو اپنوں کا اگراں کی دعائے منظرت کے لیے ہاتھ خیل رکھ کے کیوں ان کا ایک ما ایک کو والے کے جس جن کر ایک کی دعائے منظرت کے لیے ہاتھ خیل رکھ کے کی دیا منظرت کے لیے ہاتھ دیا کہ کی ان کا اگراں ان کا ایک ما ان کا ایک ما ان کا درکہ دے جس میں ان کا ایک ما ایک مورد کے ایک فون پر غیروں کے پر دکرد سے اور دو سرائی کی دعائے منظرت کے لیے ہاتھ دیا تھل نے سے بھی بر مرعام ان کا درکہ دے؟

سجھنے کی بات:

تیسری بات عالم اسلام سے کہنے گی ہے۔ امر ایکا نے رمضان کے مقدس مہینے ہیں عید سے پچھودن قبل ہمار سے ایک ہمائی
کوشہید کیا۔ کیا امر ایکا ہیں جوالی سیکولراسٹیٹ ہے کی عیسائی جرم کو''کرس '' سے پچھ پہلے یا کسی بیودی جرم کو' ہانوکا' سے پچھ
پہلے سزائے موت دی جاتی ہے؟ اگر نہیں تو اس نے اس عمل کے ذریعے عالم اسلام کو کیا پیغام دیا ہے؟ کیاوہ اس سزاکو چندون
مؤٹر نہیں کرسک تھا؟ خدارا! اس پیغام کو تھنے کی کوشش کیجے، اپنے معاشر سے ہیں دیانت اور انصاف کورواج دیجے اور اپنی علی و
مسکری ترتی کی فکر کیجے ورند کلمہ پڑھتے ہوئے رب کو جان دینے والے شہدا اپنے رب کے حضور پڑھی کر ہماری ہے حسی پر فکوہ
کرتے رہیں مجاورہم کی ہے ذات و خواری کی چھاہ ختم نہوگی۔

W. James

## نظرية فناوبقا

''مسلمان شان کے ساتھ جیتا اور آن کے ساتھ اس دنیا ہے جاتا ہے۔''اس قول کو کس نے سچا کر کے دکھایا تو وہ هیر اسلام ابوالفتح سلطان فتح علی شیور حساللہ ہیں۔ آج کل زیم گی کے قریبے بی بدل سمجے جی اس لیے سلطان کا ذکر ہی ہماری محفلوں اور ذہانوں ہے معدوم ہوتا جارہا ہے۔ بلکہ بعینہ وہ می صورت حال ہے جواس مر وخدا کو دشنوں کے ساتھ متعا بلے کے دفت پیش تھی کہ ایک طرف قو وہ حیدر آباد کے مسلمان حکم انوں اور غیر سلم مر ہول کو اگریز کے تا پاک اراد ہے ججاتے ہوئے خدا کے نام اور وطرن کی سالیت کی خاطر شعر ہوئے یا کم انکم انگریزوں کے ساتھ لی کراس کی مخالفت سے باز آنے کی تلقین کر رہا تھا اور دوسری طرف افغان شان ، ایران ، فرانس اور سلطنت عثانیہ ہے اپنے تھی بھرساتھیوں کے لیے انگریزوں کے خلاف انتجاد اور تو وان کے لیے سفارتی بھی ہوئے تہا ہر گرم تھی ہوئے ہیں ہوئے تربارتی ہے۔ لگتا ہو دی روح کے سفارتی بھی رہاتھ ، ہر کا ذیر خواجری ترب بہا ہر گرم تھی ہوئے آباد وہ تو جو بوئا گرم ہوئے گئیں گئیں ہوئے آب ہوئی تراب ہے جس نے احتمان تھی ہوئے جو سلطان نی بوت جب چڑیاں چک گئیں گھیت' دکن کے اعلی حضرت جناب نظام نے اپنے ہم ند جب ، ہم وطن اور فطری حلیف سلطان نی بوت جب چڑیاں چک گئیں گھیت' دکن کے اعلی حضرت جناب نظام نے اپنے ہم ند جب ، ہم وطن اور فطری حلیف سلطان نی بوت جب چڑیاں چک گئیں گھیت' دکن کے اعلی حضرت جناب نظام نے اپنے ہم ند جب ، ہم وطن اور فطری حلیف سلطان نی بوت جب چڑیاں چک کئیں گھیت' دی ساتھ متحدہ محاذ بنانے کو ترجے دی اور مسلمان کے اس مرد آئین کے خلاف '' فرنٹ لائن کے حاکم کی عاصل ؟؟؟

ایک طرف درون فا شیرونی دشنوں لیعنی انگریز عیسائیوں، مرہے ہندوؤں اور نظامی منافقوں نے سلطان کا تھیراؤ کررکھا تھا تو دوسری طرف درون فا شیر صادق اور پورنیا جیسے بیوروکریٹ اور فلام کل نگڑا جیسے غدار المت، نگ قوم اور اسفل ترین فطرت کے مالک منافقین، هیر میسور کے جہاد فی سیمیل اللہ کی کامیا بی بھی رکاوٹ بے ہوئے تھے۔ تقدیر کاعلم تو خدا کو ہے لیکن مؤرخ جب حالات کا جائز واور فریقین کی جنگی قوت اور حکست ملی کا تجو بیکرتا ہے تو بیہ بہدار مغز حکر یا تا ہے کہ ایمان سے بیسودا کر خمیر فروثی مالات کا جائز واور فریقین کی جنگی قوت اور حکست ملی کا تجو بیکرتا ہے تو بیہدار مغز حکر ان اور فطری مجاہد کے لیے فاری نسل نہ کرتے اور سلطان کو انگریز وں کے خلاف آزاد چھوڑ دیا جاتا تو سلطان جیسے بہدار مغز حکر ان اور فطری مجاہد کے لیے فاری نسل کے انگریز وں کورگیدیا اور ان کی تاک خاک جس ملانا کچر بھی مشکل ندتھا اور آئ برصغیر کی تاریخ کچھا ور بوتی ۔ یہماں انگریز وں کے ٹو ڈی، ٹاؤٹ نہ وظیفہ خور ، کا سرلیس، می صفور ہے ، ایمان فروش ، نگ قوم اور اسفلی منافق نیس بلکہ فیچ کے وارث مشیروں جس مفات در کھنے والے موسلے موسلے کہ جم جب بھی اخبار میں کی کے حلف آٹھا نے کی خبر بز جسے ہیں تو مسلمانوں کے جمدرواور اسلام کی آن پر مرصادت کا حلف یاد آجا تا ہے۔ میر صادق نے حلف آٹھا آٹھا کر سلطان نیچ سے اپنی و فاداری کا یقین دلایا تھا جسیں میا ختہ میں صادت میں صادق نے دھوں آٹھا آٹھا کر سلطان نیچ سے اپنی و فاداری کا یقین دلایا تھا

لیکن اس کم بختِ دوران بد بخت پرایک دن بھی اییانبیں گز را کداس نے اس صف سے نداری ندگی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل حلف کے اغاظ کے مطابق کوئی چیے تو بید ملک رشک گلزار ہن جائے بیکن شاید صف آف نے اس سے جاتے ہیں کہ انہیں تو ژگر غضب الٰہی کا شکار بنا جائے ۔میرصادق سلطان ٹیپورحمہ القد کا نشخم اعلی (چیف ایگزیکٹو) تھا۔ ذرااس کے حلف کے الفاظ دیکھیے! کہیں سے بھی مصوم ہوتا ہے کہ بیج بنی دنیدرون خانہ انگر بروں سے ساز ہازکر چکا تھا.

جولائی 1798ء

'' میں میر صادق ، اللہ تعالی اوراس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسم) کی قتم کھا کر بیدعبد کرتا ہوں کہ میں اپنے آتا ( فیپو سلطان ) کی دل وجان سے وفاداری کروں گا اور اپنی آنکھوں ، اپنی کانوں ، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں ہے اپنے مالک کی خیرخوابی کروں گا۔ آئر خدانخو استہ میں کسی خطعی کا مرتکب ہوا با میں نے کوئی تھم عدولی کی تو اللہ مجھے غارت کر سے اور مجھے میرانڈ کا قبر تازل ہو۔''

اب ذراا یک اور پہلو طاحظہ سیجے! بیہ سلطان کی فطرت اور کروار کا وہ پہلو ہے جواس کے سیے اور ہمارے لیے سرمائیے عزت وافتخار ہے۔ بیانسانی کر دار کا وہ قیمتی جو ہر ہے کہ انسان کا سب پھولٹ جائے لیکن تن تنہا یہ چیز اے ابدا آباد تک زندہ جو بید ہمر فراز وسر بلندر کھتی اور اس کے نام کوروش کرتی اور جگمگاتی ہے۔ سلطان شیروں سے محبت کرتا اور اپنے بو بونو جیوں اور عوام کوشیروں والی صفات اپنانے کی تلقین کرتا تھا۔ اس نے آخری دم اپنے اس قول کی لائے رکھی اور میدان سے منہ موڑنے یا چندون کوشیروں والی صفات اپنانے کی تلقین کرتا تھا۔ اس نے آخری دم اپنے اس قول کی لائے رکھی اور میدان سے منہ موڑنے یا چندون کی ذلیس زندگی کی بھیک مائٹنے کے بجائے بیٹنی موت کوسا منے دیکھتے ہوئے بھی شیروں کی طرح مین اس جگہ جا تھسہ جہاں اس کے ساتھی معرکہ گرم کیے ہوئے جام شہادت نوش کررہے تھے۔ قار کین کرام! صورت حال واضح نہ ہو سکے گی اور اس شیر مرد کی جواں مردی کے تذکرے کا حق ادا نہ ہوگا۔ اگر ہم سلطان کو در پیش حالات کے تحت اس کی نفیاتی کیفیت اور ڈبنی حاست کا مطالعہ شکر کیس۔

جونا میگے مکا رانگریزوں کاعیسائیت کی جھاگ اُ ژا تاصیبی سیلاب پورے برصغیر کو بہالے جائے گا۔ان سے سلم کر کے خود کوئیس تو وطن کو بچامیس کہ''سب سے پہلے'' تو وطن ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی تو'' اخلاص وایمان'' اور'' حب الوطنی'' کی ملامت ہے۔

يرسب كجماس كرسا منقا الملكين سلطان كافيصله كياتفا؟اس كے ليے بميس 4 منى 1799 مك صح كى طرف جانا بوگا۔ آج کے دن سلطان نے صبح سور ہے شسل کیا۔ اپنے مشیر خاص حبیب اللہ کے ساتھ اپنی تقمیر کروہ قلعہ کی سب سے بوی مسجد" جامع مسجد اعلی" میں لجرکی نماز باجماعت اواکی \_ جنگی وروی پہنی \_ سیچے مرومی ہدکی طرح اپنے پہندیدہ ہتھیارسجا سے اور مورچوں کے معابینے اور جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے نگلا۔ دوپہرتک سب خیرتھی مئی کی کڑ کتی دھوپ، دن کا أجالا اور سطان جیسے مجبوب کمانڈرکی بذات خود مجاہدین کے درمیان موجودگی ،سی کوتصور بھی ندتھ کددن کے وقت انگریز فوج دریائے کاو بری کی چٹر نمیں، <u>قععے کے</u> گرد خندق اور پھرفصیل پر پہرہ دیتے میسوری مجاہدین کےمور بےعبور کر کے <u>حیلے</u> کی احتفا نہ جرأت كر كى \_ سلطان ابناراؤ ندفتم كر ك آم ك ايك درخت ك ينج بيضار دو يهركا كهانالا يا كيار الجمي اس في الكساقمة أضاياى تھ کہ اطلاع فی میر صادق کی ساز باز سے مجاہدین کو تخواہ دینے کے بہانے یجھیے بلالیا گیا تھ اور انگریزوں نے اس گندی نسل کے كير عكااشاره پاكرهملدكرديا ہے۔اب ذرااس نازك اور فيصلدكن وقت ميں اس شيرا بن شير كے اقد امات ديكھيے جبكه اس كوايخ قابل ترین کمانڈرسیدغفار کی شہادت کی اطلاع بھی عین اسی دفت بلی تھی۔ اس نے جواں مردوں کی طرح حوصلہ برقر ارر کھتے ہوئے فورا سیدغف رشہید کے متبادل کمانڈر کی تقرری کی اورخودا پنا گھوڑ ااورخصوصی دستہ لے کرمجابدین کو ہدایات دینے اور آخری معرے کوشان سے لڑنے کی تا کید کرنے نکا۔ اس سے بعد اگر کوئی دنیا پرست گیدڑ زادہ ہوتا تو شاہی محل کو چلاجا تا اور وہاں ک کھڑ کیوں سے تا تک جھا تک کر جنگ کی خبریں حاصل کرتا لیکن''شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سوسالہ زندگی سے بہتر ہے۔'' کامقولہ بھی تو خدانے آج ہی یاد گار بنانا تھا۔سلطان نے جب دیکھ کہانگریزوں کی بلغارز ور پکڑر ہی ہےتو یہ فیصلے کی گھڑی تھی۔ بانکل ای طرح جیسے بہادر شاہ ظفر کے سامنے جب جنزل بخت خان نے تجویز رکھی کہ جنگل کونکل جلتے ہیں اور وہال سے الگریزوں کے خلاف جنگ کی کمان کرتے ہیں تو اس نے جوال مردانہ فیصلہ کرنے کے بجائے خود کوئن بہ نقذ مرکر نے اورایل ہزولی کواپنے حال پر چپوڑ دینے کی درخواست کے پیچیے چمپانا چاہاورنا قابل رشک انجام سے دوجار ہوا۔ سلطان سمجے معنوں ہیں شیرتھا اور جب شیر کو ذلت کی زندگی اور عزت کی موت میں ہے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو وہ بلا جھجک اور بلاتر دو جنگ کے شعلوں میں کودکر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے مزے لیتااور باتی رہنے والی روایت قائم کرتا ہے۔

اس وقت اگر شیج سلطان کی بین مقید ہوکر سفید جونڈ البرادیتا اور صرف ایک جملہ کبد دیتا: "ہم اگریز کے ساتھ ہیں" تو اس کی جان اور سلطنت کی سلمتی کی صفانت اس سکی تھی ۔ لیکن اس نے وہ راستہ اختیار کیا جس کی بنا پر آج بھی وشن اسے عزت کے لفظ سے یاد کرنے پر مجبور ہیں اور ''گا جر کھانے اور چھڑی دکھانے'' کا طعنہ نیس وے سکتے ۔ اس شیر دل نے وہ جملہ کہا جولوح عالم پر ثبات دوام حاصل کر چکا ہے اور رہتی و نیا تک السانسیت ۔ بی ہاں انسانوں اور انسانسیت کے لیے نہ کہ حیوا نسبت زدہ انسان نمی کر ہی کا ہے اور معرکہ کی گری کا نمی ور تا ہے اور معرکہ کی تن چکا ہے۔ اس نے دیکھ کہ سب سے زیادہ زور دار جملہ کہ سے اور معرکہ کی گری کا رخ کس طرف ہے؟ واثر کیٹ پر معرکہ ' فناو بھا''لڑ اجر باتھ ۔وہ بلاخوف وتر دد آتش نمرود میں کود پڑ ا۔ سلطان کی لاش وہاں اس حال میں پائی گئی کہ اس کے اروگر و پانچ سومجابدین کی اشیس تھیں۔ اندازہ نگاہے معرکہ کس قد رخون ریز رہا ہوگا اور کس گھمس نکا رہ برن پڑا ہوگا؟ نیز یہ بھی سوچیے کہ کہ یع غیرت مندام براوراس کے جال شار مجابدین کی طرف ہے وف اور خلوس کا دو ظرفہ اظہاراس سے ذیادہ خوبی اور جراکت کے ساتھ میکن ہے؟؟؟ شیر دل سلطان نے فافی زندگی کو قربان کر کے دوست و دشمن سب کے دل میں لا فافی مقام حاصل کیا۔ انگر پڑ بھی اے '' ٹائیگر آف میسور'' کا خطاب دینے پر مجبور ہوئے اور اس سے منسوب ایک ایک چیز کو عزت واحر ام سے اپنے میوز کم میں بھی اکر رکھتے ہیں۔ جبکہ اس نے صرف سیرہ مراتا ہوں صرف سیرہ سال حکومت کی حرات واحر ام سے اپنے میوز کم میں بھی اگر یزوں کے زیر سایہ 1748ء سے 1948 ویعنی دوسوس لیک حکومت کی گر آج ان کا کی ۔ دوسری طرف دکن کے نظام نے آئی ور بھی ان ورقوم کے دور سے نکا لئے کی کوشش کی جارہی ہے۔ کی جارہی ہے۔

پاکستان کی جدوجہد کا آغاز سلطان ٹیپوشہید نے کیاتھا۔ آج سلطان کے حقیقی وارث (اہالیان پاکستان) سلطان کے ٹوادرات والیس لانے اور اگریز سے انقام کی فکر تو کیا کرتے اس کے تذکر سے سے بھی مندموڑ سے کھنے میں عافیت سجھتے ہیں۔ البتہ ہماری نصابی کتابوں میں جے چا ہے تو بہادر شاہ ظفر کی شاعری کا، جس نے ساری زندگی انقلاب اور آزادی کے بغیر ایک پیشان روح کی طرح گزاری اور جواں مروی کی موت کے بجائے انگریزوں کی خوشنودی اور پھران کی قید میں بے بسی کی عبر تناک موت کو ترجو دی۔

پاکت ن کے کلمہ گوؤں پر فرض ہے کہ شیر کے نظریۂ فنااور گیدڑ کے نظریۂ بقا کو یا در کھیں۔اس کے بغیر پاکستان بن سکتا تھا نہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ تاریخ کے بننے اور گبڑنے ، قومول کے بچنے اور برباد ہونے ، ترتی پانے یا زوال کا شکار ہونے کا راز اس نظریے کی تہہ میں پوشیدہ ہے۔

## قدرت كي شخشش

ہمارے ایک استاذ بی جیب وخریب شخصیت کے مالک تھے۔ بظاہر بڑے سادہ اور ونیا ہے داتعلق .... لیکن بندے کو پہچانے اور اسے اس کے حساب سے کسی کام میں نگانے اور اس کے اندر سوئی روح بیدار کرنے میں انہیں زبر دست قدرتی ملکہ حاصل تھا۔ وہ خاموثی سے انسانوں کا مطالعہ کرنے اور ورست ترین تجزیہ کرنے میں ماہر تھے۔ کسی آدم زاد کی پر کھ میں خال خال اس کا نمونہ اس سے تعطی ہوئی ہوگی ۔ اکثر و بیشتر ان کی کہی ہوئی با تیں، تاثر ات اور تجزیبے درست نگلتے اور ایمانی فراست کا نمونہ ہوتے تھے۔

وہ لا اہالی اور غفلت کا شکار طالب علم کا گھیرا ہوئی خوبصورتی ہے کرتے تھے کبھی اس کودوسروں کا تکران بنادیے ،کہیں اس کی خاندانی شرافت یا حسب نسب کا تذکرہ کر کے اسے یہاں تک لے آتے کہ وہ ستی اور کا بلی کواپے لیے عار بھیتا ، بھی اس کو ذمہ واری دے کر باز پرس کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ اس کے لیے کام کیے بغیر کوئی چارہ کارند رہتا ، بھی شاہاش اور بھی تخذہ غیرہ کے ذریعے حوصلہ افزائی سے کام نکال لیتے ۔انسانی کردار کے حوالے سے ان کی چیش کوئیاں اکثر و بیشتر درست ٹابت ہوتی تھیں۔

ان كى سادە سے جملے اليے درست اور برگل جيشتے تھے كہ بجان اللہ! ''دريا بدكوز ہ' كا مصداق ہوتے تھے۔ بہت سے كام كے طلبہ جونو عمرى كى روا بى خفلت اور بوتو جى سے ضائع ہور ہے ہوتے تھے، ان كى محنت سے راہ پر الكے اور ان كى زندگى اى مل بر سے مرتبے پر پہنچے۔ ان كى تواضع كا بد عالم تھا كہ جب ان كے لگائے ہوئے بد پود سے تناور درخت بن مجھے اور اپنے اس من مرتب اور بین میں دین کے کام كى كئ شكليں سنجال ليں تو جب وہ اس مشفق ومبريان مرتبى سے ملئے آتے تو استاذ جى تواضع سے ان كے ساتھ ہم مرتب لوگوں كى اطرح يا و اسكير كر بيٹھتے تھے۔ بلكہ يكار نے ميں اپنے شاگرووں كو 'استاذ جى' كہا كرتے تھے۔ اللہ يكار نے ميں اپنے شاگرووں كو 'استاذ جى' كہا كرتے تھے۔

ان کے شاگر دنو شرم کے مارے پانی پانی ہوجاتے۔ کوئی ناواقف سنتا تو جیران ہوتا کہ بینو جوان کس طرح اس معمر بزرگ کے استاذ تی ہو سکتے ہیں؟ لیکن ان کا مطلب بیہ ہوتا تھا کہ میرے بیسمارے بچے اپنی اپنی جگہ استاذ ہیں اور بہت معیاری کام کررہے ہیں ،اس لیے میں ان کو'استاذ تی' بی کہا کروں گا۔

استاذ ہی کے ہاتھوں میں برکت بہت تھی۔ جوان سے فیض یاب ہوجاتا اس کی قسمت یاوری کرجاتی۔ تب استاذ ہی کھڑے اس کی کامیابیوں پرخوش ہوکر مسکرایا کرتے اور شکرے اس طرح جمک جاتے جیسے پھلوں سے لدے پیڑ کی ڈالیاں۔ ان کے اخلاص کا کمال تھا کہ وہ بھی اپنے شاگر دوں کی کامیابیاں اپنے کھاتے میں ڈالنے یا لخر جانے کی کوشش نہ کرتے۔ اگر بھی کوئی ان سے فیض یافتہ شخصیات کی ہلند مرہ بے کا تذکرہ چھیڑتا تو فوراً بات کو اپنی مدح سے بٹا کر ان طلبہ کی ستائش کی طرف بھیرو سے اور اگر بھی کوئی ان کی مردم ساز صفت کو موضوع بخن بنا تا تو طرح دے جاتے۔ البتدا یک مرجہ چل چلاؤ میں ایک جملہ ایس کہ سے جواب تک ان سے یادگار کے طور پر محفوظ ہے۔

فر مایه: '' کچھ چیزیں کچھ لوگوں کوقدرت کی طرف ہے بخشش ہوتی ہیں۔''

یہ تبھرہ ان کی زندگی اور محنوں کا عاصل تھا اور اگرید بات تے ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ تے نہو تو دارالا فہ اوالارشاد

کے بانی اور ضرب مؤمن، امرشید ٹرسٹ، جامعۃ الرشید، صفہ اسکول جیسے عظیم صی فتی، علمی اور رفائی اداروں کے مؤسس اور
سر پرسٹ حضرت والامفتی رشیدا حمرص حب رحمہ القد تعالی کو القد تعالی نے خصوصی'' بخشش'' سے نواز اتھا۔ ان کے وسیع پیانے پر
تھیے ہوئے اصلاحی، علمی اور تصنیفی ورفائی کا موں کو دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس'' بخشش'' کی صدود' شانِ تجدید''
سے حاکم اتی ہیں۔

دین کے پچوشعبالیے ہیں جن کواس دور ہیں التد تعالی نے ان کے ذریعے نے ٹی تازگی اور اٹھان بخش تصلب فی الدین،
مرک مشکرات اور اتنا ، وارشاد کے ذریعے سے وسیع پیانے پرعوام الناس کی دیٹی راہنمائی واصلاح ، ذاتی واجتما ٹی زندگی ہیں بے
مثال نظم وضیط ، تقوی واحتیاط ، سی وت وشیع عت ، اُصول پیندی اور ہلند حوصلگی تو تنظے ہی آپ کے خصوص اور نم یاں اوصاف
کیان سحافت ، رفائی خد مات اور ارشاو و جہاد کے حوالے ہے بھی القد تعالی نے آپ سے بے نظیر کام لیا اور اب آپ کے بعد آپ
کی اس صفت کا ظہور آپ کے خلف اور تربیت یا فتہ مسترشدین کے ہاتھوں ہور ہا ہے۔ یتج میراس حوالے سے چندا ہم ہا توں کے
تذکرے کے لیے ہے۔

اس بیں شک نہیں کہ دینی مدارس کی وقع علی واصلاحی خدمات ہماری تاریخ کا سنبرا باب ہیں۔ ان اداروں نے اللہ رب العزت کے سبارے ریاستی وسائل وطاقت کی پشت پناہی کے بغیر محض عامة المسلمین کے تعاون ہے وہ کام کردکھایا ہے جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گا۔ ان کے بانیوں نے نہ صرف یہ کہ مشکل حالات میں اپنا فرض ادا کیا اور جو فر مدداری اہل علم کے طبقے پر عاکد ہوئی اے انتہائی ناموافق حالات میں جبرت انگیز طور پر پورا کر کے دکھایا بلکدا ہے اس خوبصورتی ہے جھایا کہ بظر انصاف ان کے کام کا مطابعہ کیا جائے تو انسان دادو ہے بغیر نہیں رہ سکتا ۔ جس کے ان مدارس نے عصر حاضر کی ضرور یات اور زمانے کے بد لنے تقاضوں کو سیجھتے ہوئے بہتر ہے بہتر ہن کی طرف چیش رفت جاری رکھی اور وہ کام بھی کیے جو تھاہی اداروں کے منشور ہیں شامل نہیں ہوئے کی دو بی مدارس کو بی اس کی بہتر بن مثال ہیں۔

"کلیة الشرید" کو لے لیجے۔عوام کے لیے"فہم دین کورس"، "حج تربیت پروگرام" اور" بغرافیة قرآنی وسیرت نہوی" کے پروٹرام بھی اگر چاپی جگہا ہم تھے لیکن"کلیة الشرید" کے نام سے پوسٹ گریجویشن کورس کے اس سلسے کے مقاصد وطریقہ کار کا جائزہ لیا جائے توروح خوش ہوج تی ہے۔ دنیوی اعتبار سے اعلی تعلیم یا فقہ نوجوان جب علم دین کے زیور سے آراستہ ہوکر معاشرے میں نفوذ کریں گے تو جو خیراور بھلائیاں وجود میں آئیں گی ان کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس شعبے کی کمل تفصیل جاسعت الرشید کے خوبصورت تعارف نا سے میں مل حظد کی جاسکتی ہو چکا ہے۔ یہاں ہم اس شعبے کی مزید تفصیل میں تہیں الرشید کے خوبصورت تعارف نا سے میں مل حظد کی جاسکتی ہو چکا ہے۔ یہاں ہم اس شعبے کی مزید تفصیل میں تہیں ۔ جو شائع ہو چکا ہے۔ یہاں جم اس شعبے کی مزید تفصیل میں تہیں۔ جو شیر گئے ہفتے جامد میں شروع ہور سے ہیں۔

جدعة الرشيد مين فنهاائ كرام كے ليے بحيل اورخصص كدوشيب سالها سال سے جلية رہے ہيں، جہال سندفضيلت

قار کمین سے التماس ہے کے فاکریں جمعة الرشید کو القدرب العزت کی طرف سے بیخصوصی ' بخشش ' جاری وساری رہا ہے اور سلم اُ مدکی وہ تو قعات پوری ہو تکیس جو وہ وین مدارس سے وابستار کھتے ہیں۔

### میچور ہونے تک

بندہ اپنی زندگی میں جن نوگوں سے سب سے زیادہ متاثر ہواان میں ایک 'استاد جی' سے بیں آوان کا کمال بیتھا کہوہ اعلیٰ پائے کے مدرس سے ، وہ صرف کتاب ٹیس پڑھا تے سے بلکہ متعلقہ فن گھول کر پلاتے سے ۔ پھے جگہوں میں یا تو کتاب رٹوائی جاتی ہے یہ ہم اطلائی کا بیوں سے امتحان کی تیاری ہوجائی ہے۔ باقی القد اللہ خیر سُلاَ اللہ اللہ خیر سُلاَ اللہ اللہ کی کا بیوں سے امتحان کی تیاری ہوجائی ہے۔ باقی اللہ اللہ اللہ خیر سُلاَ اللہ اللہ خیر سُلاَ اللہ اللہ خیر سُلاَ اللہ اللہ خیر سُلاَ اللہ اللہ کی کا بیوت کی ماہر سے تو شید ہمری زندگیوں پر ان کا اثر اتنا نہ ہوتا۔ ان کی طبیعت کی انوکھی اور متاثر کن خصوصیت یہ تھی کہوہ متعدد منتف دصفات کے مال سے ۔ میں پہلے ان دنچسپ خصوصیات کی بات کروں گا پھر ان کے طرز تدریس کی طرف آؤں گا جواس کا لم کا اصل موضوع ہے۔

استاد جی بہت نرم دل تھے، مہر بان اور شفیق تھے گر جب کی سے ناراض ہوجاتے اور بیناراضی مخصوص وجوہ سے ہی ہوتی تھی ۔ نوان جیسی سنگدلی ، بےرخی اور پھر بلا پن کہیں دیکھا نہ سنا۔ اس وقت ایسامعلوم ہوتا تھا کہ سینے ہیں دل نہیں پھر ہے۔ ان کوا پنے طلبہ سے بہت محبت تھی ۔ ہروفت ان کی بہتری اور دیکھ بھال ہیں مصروف رہتے تھے فیصوصاً مس فرطلبہ سے جن کے ماں بہب دور بھوت ، ان کی شفقت و محبت کا بی عالم تھی کے موت ہوتا ان کے دل ہیں شہر بھری زئیل ہے جس سے فوار سے پھوٹ رہ ہیں اور ہرا کیک بھتر مظرف سیرا ہب ہور ہا ہے ۔ لیکن یہی نرم خو اور نرم دل استاد جی جب اصول کی مسلسل خلاف ورزی پر کی سے منہ موڑ لیتے تو پھر لاکھ منتیں کی جا کہیں ، مان کر بی ندد سیتے تھے۔ ان کی موم صفت طبیعت سنگلاخ چٹان ہیں منہ موٹر لیتے تو پھر لاکھ منتیں کی جا کہیں ، مسال ہے جگہ سے ہدیا نہیں جا سکتا ہے اسے جگہ سے ہدیا نہیں جا سکتا ہے اسے جگہ سے ہدیا نہیں جا سکتا ہے اسے ہی دری ہو جا تھی کہ ان کی شفقت تو ہرا یک سے بی تھی کی اور بہتا میں اور بیزاری زندگی بھر میں چندانسا نوں سے بی دری ۔ بال سے بی دری ۔

استاد جی تی بہت تھے۔ جب موڈیس ہوتے تو ان جیسام بمان نواز اور دریا دل شاید ہی کوئی ہو۔ اللہ پاک نے وجاہت
اور علم کے ساتھ رزق وافر ہے بھی نواز اتھا۔ بیالبتہ بھی بجھ نہ آیا کہ ان کے پاس پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ خداج نے دسبتہ غیب
کے حامل تھے (بیری مل حضرات کی مخصوص اصطلاح ہے) یہ پھر کیا بات تھی کہ بظاہر کوئی خاص ذریعہ آمد ن نہ ہونے کے باوجود
بعض اوقات ان کا چند دن کا خرچہ دوسروں کے بابانہ اخراج ت ہے بھی تجاوز کرجاتا تھا۔ مجلسی آوی تھے، اکیلے کھاتے پیتے نہ تھے
اور کوئی نہ ہوتا تو طلبہ کوئی بلا لیتے۔ اس وقت سرنگا ہوتا، گریبان کے او پروالے بٹن کھلے ہوتے، بے تکلف چیزیں اُٹھا اُٹھا کرسب
کی پلیٹ میں ڈالتے اور بھی کسی کی پلیٹ ہے کوئی چیز اُٹھا کر (یااس سے چھین کر کہد لیجیے ) کہتے: ' دھا تد کی نہ کر یار! تو تو ہمارے
لے بچھیوڑ تا بی نہیں ۔''

دروازے ہے کسی کو واپس نہ کرتے تھے۔جن کواس عادت کا پنہ تھا وہ ان سے بیسے المیٹھنے کے لیے طرح طرح کی

مکاریا برکتے۔ بہت اوگوں نے قرض کے نام پران سے پیے لے کرکھا لیے۔ ہمیں یقین تھا کہ استاد جی سب پکو بچھتے ہیں پھر بھی اس کا بھرم رکھنے کے بیے نظریں نیچی کیے رکھتے ہیں اور پچھ نا ہزئیں ہونے دیتے لیکن اس سخاوت اور وریا دیلی کے باوچوو بعض مرتبہ انہیں و یکھا کہ چار آنے کی چیز ف نع ہونے پردل گرفتہ ہیں ، افسوس کرر ہے ہیں اور سیبیہ کررہے ہیں کہ بیاس سے بہتر معرف پرلگ عتی تھی لیکن تم لوگوں کے توجہ شکرنے سے ضائع ہوگئی۔ ایس سستی چیز وں کا بار پرذکران سے پکھ جڑتا نہ تھ بی واس کا کمردا ظہار کے بغیر شدیعے تھے۔

ا کیک بارا کیک موالی قشم کے فخص نے ان سے ہاتھ کرنے کی کوشش کی اور مجبوری بتا کر پیے ہمنم کرنا چاہے۔ دوسروں کو سینکٹر وں بخشش دینے والےاستاد جی اس کو چند سور دیے معاف کرنے پر تیار نہ تھے اور ہالآخراس سے نکلوا کرنای چھوڑے۔

استاد جی بہادر بہت ہے ، نظری اور جگری بہادر۔ایساند تھا کہ وہ خوف کود ہا کر بہدری کا ظہر کرتے ہے بلکہ ہما رامشاہرہ تھا کہ درحقیقت ان کوخوف محسوس بی نہ ہوتا تھا۔ ہمارے مدرے کے بعض مخالفین نے ذرازیادہ چھیلنے کی کوشش کی تو انہیں محسوس ہوا کہ تکندر قسم کا بیآ دمی کچھاور بی چیز ہے۔ خیراس میں ہے کہ اس سے ''او کھا'' نہ ہوا جائے۔ کیکن دوسری طرف ول کے کمزور بھی ایسے ہوئے چوٹ لگ ٹی۔ بھل بھل کر کےخون بہنے لگا۔ان سے اس کا خون بھی ایسے تھے کہ بس نہ بی پوچھیے۔ایک طالب علم کو کھیلتے ہوئے چوٹ لگ ٹی۔ بھل بھل کر کےخون بہنے لگا۔ان سے اس کا خون و یکھا بی نہ جا تا تھا۔استاد جی استے کمزور دل کے ہیں اس روز ہمیں معلوم ہوا۔

ای طرح وہ بے انتہا ذہبن ونطین ، معاملہ فہم اور سجھ دارتے گربعض اوقات ایس سادگی اور بھولے پن کا مظاہرہ ان سے و کیھنے میں آتا تھا کہ جمرت ہوتی تھی ایسا جہاں دیدہ مخص کیسا بھولا بھالا ہے؟ عام حالت میں ان کی متانت اور وقاران کی رعب دار شخصیت کا حصہ تھالیکن سیر دتفرت کیا شکار کے لیے جاتے تو ان کی ہے تعلقی اور خوش مزاتی و کیھنے کی چیز ہوتی تھی۔

بیتوان کی چند متضادخصوصیات کی با تیس تھیں۔ رہاان کا طرز تدریس تو وہ انتہائی منفر داور انو کھا تھا۔ ان کو صرف کما ب اور فن پر عبور نہ تھا بلکہ کمر ، جماعت اور حاضرین بھی پوری طرح ان کے بس میں ہوتے تھے۔ لگنا تھا سامعین پر انہوں نے سحر پھو تک دیا ہے کہ ان میں سے ہرایک ان سے انتہائی وہٹی قربت محسوں کرتے ہوئے بجر پور استنف دہ کرتا تھا۔ استاد ، ہی کوآواز کے اُتار چڑھاؤ اور اعضا کی زبان (Body Language) پر پوری طرح دسترس تھی۔

بعض اوقات کسی جملے کوادھورا چھوڑ نا پا بو لتے بو لتے تھم کر تخصوص انداز میں ادھرادھر دیکھنا ہی سامعین کوسب پچھ مجھا دیتا تھا۔ بلکہ میں تو کبول کدان کی کھنکار ہی ایک ہامتی ہوتی تھی کہ سبحان اللہ! اس ہے بھی کئی طرح کے تاثر اے کااظہار ہوتا تھا۔ ان کی بلکیس پیمنویں اور پیشانی کے تل بہت ی ہاتیں ازخود سبحا دیتے تھے۔ ان کا حافظہ جس خضب کا تھاتنہ ہم اس سے زیادہ شاندارتھی۔ ان کی مختلو میں انجھاؤیا جیجیدگ تو بھی محسوس ہی نہ ہوئی۔ صاف اور سیدھی ہات کرتے جودل سے دل تک کا سفر ہوا میں جیرتے ہوئے کر لے اور سامنے والے کی مجر بورشنی کرے ۔ فرماتے تھے:

'' بیس نے اپنے استادی خدمت میں رو کران کی تکرانی میں نڈرلیس بیکھی ہے۔ بڑی کتا بیس استاد صاحب سے پڑھتا تھا ادر چھوٹی پڑھا تا تھا۔''

یے بھی فرماتے تھے '' آج کل کے فضلائے کرام علوم کی رسی تحکیل کرتے ہی ابن سینا اور فارا بی بن جاتے ہیں۔

حالا نکرتعلیم سے فراغت کے بعد طریقہ تعلیم سکھنا بہت ضروری ہے۔''

جامعة الرشيد بين 'ووره تدريب المعلمين ' ( ليچر ٹريننگ کورس ) اسی ضرورت کو پورا کرنے ہے ہے۔ آج کل چونکہ مدارس کی طرف طلبہ کار جوع بہت زیاوہ ہے۔ طالب علمی کے دوران اپنے ساتھیوں سے تکرار یا چھوٹے درجات کی کتابیں پڑھانے کا موقع کم ہی ملتا ہے، اس سے نضلائے کرام کو علم میں رسوخ کے ساتھ ان مہارتوں (Skills) اور رویوں پڑھانے کا موقع کم ہی ملتا ہے، اس معلم کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ان سب چیزوں کو فطری صلاحیت اور تجربے کے حصول برچھوڑ دیا جائے قومدرس کے میچورہونے تک کا وقت بدوجہ ضائع ہوجاتا ہے۔

یکیل علاکا ایک ساندنصاب جوآج کل جامعہ میں رائی ہے اس کے تین جھے ہیں: تربیت معتمین ،سی فت اور انگلش لینگوئی وکمپیوٹر۔ تربیت معتمین کے ایک استادا ہے ہیں جوعرب و نیا میں رائی طرز قدریس کے ، ہر ہیں اور فضلا کے کرام کوعر بی ایس موضوع پر لیکچر دیتے اور نوٹس ککھواتے ہیں۔ اس سے عربی میں مہارت کے ساتھ طرز قدریس اور اچھے مدرس کے میں اس موضوع پر لیکچر دیتے اور نوٹس ککھواتے ہیں۔ اس سے عربی میں مہارت کے ساتھ طرز قدریس اور اچھے مدرس کے اوصاف سے ، کتاب استاد ہمارے قدیم روایتی طریقے سے ، جوسالباس ال کے تجربول کا حاصل ہے ، کتاب سے سبق تیار کرواتے اور پھر علائے کرام کوچھوٹے درج و میں لے جاکراس کی عملی مشق کرواتے ہیں۔

اب الحمد بقد! ایک اور چیز کا اضافہ ہور ہا ہے۔ امر یکا اور یورپ میں تعلیمی نفسیات پر جو کام ہوا ہے ہے کورس اس سے
مجر پوراستفادہ کے بعد ترتیب دیا گیا ہے۔ عرب اور مغرب سے اخذ کی گئی ان مہر رتوں اور رویوں کو دینی مدارس میں فروخ
دینے سے بہت شاندار نتائج حاصل کیے جا کتے ہیں۔ جوطلہ دورہ حدیث یا پیمیل وضعی میں پڑھ رہے ہیں ہے ان کے لیے
ایک نعمت غیر مترقبہ ہے کہ ساری عمر کے سے زادراہ کا کام دے گی۔ جواہل علم شعبۂ تدریس سے وابستہ ہیں وہ تو ان کو سیکھ کر
''مدرت ' (ٹرینر) بھی بن سکتے ہیں اوراس کو آھے بھیلانے میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔

شائقین انظار کے ساتھ و عافر ماکیں کہ اس کورس کا جد ہی اعلان ہونے والا ہے، جوحفرات بورا سال نہیں و یہ سکتے وہ سال نہیں و یہ سکتے وہ سال نہیں اس اللہ وہ سال نہیں ہے۔ والسعہ مدللہ الذی بنعتمہ نتم الصالحات. (تمام تعریفی اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس کے فضل سے نیک کام بور ہے ہوئے ہیں۔)

# عجمىنسل كاعرب حكمران

بان آئے۔ جہ بان کا مصد اقت کے مرزاعلی محمد باب شیرازی (1235 ھے کھنڈروں سے ایک نے باطنی فرقے نے جہ کہ ہے۔ اس کے بی ایک شہوت پرست روحانی معالج مرزاعلی محمد باب شیرازی (1235 ھے 1266 ھے بہطابق 1819 ء (1850ء) تھا۔ اس نے بیروکا روں میں اس عقید ہے کا پرچ رشروع کیا کہ نعوذ باللہ خدا انسان میں حلول کرسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ دفوں کے بعد اس 'انسان' کا مصد اق خوداس کی اپنی ذات نے ہوج ناتھ۔ یہا ہے وابوں میں یوگی رہیش کی طرح آزادانہ جنسی اختلاط کورواج دینے کی کوشش کرتا تھ تا کہ خودا ہے جنسی تسکین کے ذرائع میسر آسکیں۔ نماز دز کو ق کا انکار اور دورہ اور ج کوسا قط قرار دینے کے علاوہ جب دکی مخالفت میں پیش پیش پیش شا۔ باطل فرقوں میں یہ چیز قدر مشترک رہی ہے کہ دہ جنسی آزادی کے گرم جوش حمایتی اور جہاد فی سبیل اللہ کے سب سے بڑے خالف ہوتے ہیں۔ اس مخص کے شاگردوں میں 'بہاء اللہ'' نام کا ایک مختص دوسرے مفاد پرست خوشا مدیوں پر بازی لے گیا اور اس نے اپنے فرقے کے خفیہ بیغا م کودوردور تک پہنچ نے کے ساتھ کی ایک غیر مسلم طافت کو اپنا حیف بنانے کی کوشش شروع کی جو اس کی مذت پرت کے جذبے کی تسکین کے لیے سرہ بیا ور مسلمانوں میں فیر مسلم طافت کو اپنا حیف بنانے کی کوشش شروع کی جو اس کی مذت پرت کے جذبے کی تسکین کے لیے سرہ بیا ور مسلمانوں میں فیر مسلم طافت کو اپنا حیف بنانے کی کوشش شروع کی جو اس کی مذت پرت کے جذبے کی تسکین کے لیے سرہ بیا ور مسلمانوں میں

گراہ کن نظریت کے پرچ رہے ہے وساس فر ہم کر سکے۔ با آخر ہیں کے سنہ بند کو ایک ہیں گروہ کل گیا جو خود ہو فدا پر ت کادعو بدار ہے بیکن بقید دنیا وشیطانی کا موں میں طوشہ دکھ کھر نوٹر ہوتا ہے۔ ہوابوں کداس زمانے میں سوئٹرز لینڈ کے شہر باسل میں مہود کے چوٹی کے راہنی وُں کا خفید عالی اجلاس ہور ہا تھا۔ بہ واللہ سوئٹرز بینڈ بیٹی گیا اور بہود یوں کو ہا کل کرلیا کہ وہ اگر اس کی مربح کی وہ فتی کریں تو وہ ان کے لیے زم کلای کا ایس کا را مدوست ہوسکتا ہے جس کو وہ فتی کم مجم کا میاب بنانے کے لیے ''مسلم کر کے مسلم کش ہتھیار کے طور پر استعیاں کر کتے ہیں۔ بہود یوں کو ارض موجود ہیں واپسی کی مجم کا میاب بنانے کے لیے ''مسلم صہیونی'' درکار تھے، اس شخص میں آہیں وافر مقدار ہیں ایسے جراشیم نظر آئے جو ان کی منشا کے مطابق ریک سکتے تھے، لہذا انہوں نے اسے اپنی مر پرتی میں تبوں کر بیاور جب ایران کی قابی رحکومت نے اس کے بیرو کا روں کو پی صدو و کمکنت سے بوشل کیا تو یہ ایران ہے سیدھا مقبوضہ فلسطین ہو بہنچ جب صعبیونیت نو از برطانوی حکومت کے جزل ایلن فی (جس نے القد س پر یہودی تسلھ تاکم کروا کر صیبی جنگوں کے میسائی ہیروشاہ فرانس نوٹس دوم کا کروا راوا کی تھی ) نے اس کا پر جوش استقباں کیا اور امرائیل کے شہر دیلے میں ان کو اپنی مرکز بن نے کے میں تیا کی موجود ہیں اور میں شال تھا۔ ابو ماز ن کا خاندان ان بھگوڑوں میں شال تھا۔ ابو ماز ن جب برابواتو بہائی فرقے کا ذیتی ترین تو جوان سمجھ ہو تا تھی، جنانچیاس کی تربیت میں صبیونی دماغوں نے خاص توجہ ہو تا تھی، جنانچیاس کی تربیت میں صبیونی دماغوں نے خاص توجہ سے حصہ لیا اور آئی صبیبونیت کے منصوبیس درائی کو میں ترین کو تات کا میں ہوتی تو ہواں تعسلی کو تات کی تربیت کے معمود عباس مرز اسے می تی ہے۔

کرا چی میں پنیل پاڑہ کے قریب بہانی فرقے کا مرکز ' بہانی بال' کے نام سے موجود ہے اور یہ مسمان تجھا جانے والا دی کا دومرا فرقہ ہے ہے۔ امرائیل کی حدود بیل پن مرکز بن نے اور آبیت کا ٹین کائم کرنے کی تھی آزادی ہے۔ دومر نے قے کا مام اکثر قار تمین جانے ہوں گے، جونیس جانے وہ الکے شاروں میں ہے کی ایک میں جان جان بنیل گے۔ ان شاہ اللہ بہائی فرقے کا مرکز امرائیل میں دو جگہ ہے۔ ایک حفیہ میں جب ایک حب بڑا عبدت خانہ تم مر متعد اواز بات کے ساتھ قتم میں ہوئے کا مرکز امرائیل میں دو جگہ ہے۔ ایک حفیہ بیان نظر بہتی ہیں۔ ' کو مامور کررکھا ہے۔ دومراساطی شہر' عکا'' میں ہے۔ یہاں کی خفافت کے لیے امرائیلی حکومت نے اپنی نظیہ ایجنی ' شین بیت' کو مامور کررکھا ہے۔ دومراساطی شہر' عکا'' میں ہوئے ہیں گئی امرائیلی حکومت نے اپنی نظیہ ایک وجر تناک فلست وی تھی۔ آئی وہال ہے۔ یہاں کسی زمانے میں شیر امرائی سلور سالاح اللہ بین ایو بی رحمہ اللہ نے صلیع ہیں کوجر تناک فلست وی تھی۔ آئی وہال مسلوں ہوئے کے دوم یہاں فراموش خد بات اور نے بی جان اور فی فلسطین میں ارضی فلسطین میں اپنی فلسطین میں اپنی فلسطین میں اپنی فلسطین میں اپنی فلسطین میں ابور ہوئے کے کھری سے ان فروش میں ان کے دوم ایک کو ایس کے مسلور ہوئے کی مورت میں نقصہ نات کے اند یہے ہے ان فی ای کا دوم نی ہوں کو بہت کی انسان وہ بی کھری سے ان فی خوا ہوئی اسلام کی جہدی کی کھری سے ان فروش کی اور ان کی خوا ہوئی انسان کی اور ان کی خوا ہوئی ایک کی دوم کی کیان کی اسلامی وہدی تو کھوں جس میں الجہدا داسان کی اور افتی کے خوا ہوئی کے خطاف فسطینی وزیر انظم کو کیک لکا تی گونی تھوں کی اور ان کی خوا ہوں جس میں اور کو میانے اور ان کی عمری کی دوم انہوں کی مورو بیوں ہیں اور ان کی دور فرون کی مورث کی اور ان کی عمری کی دور وہدوں کی دور انسان کی اور ان کی دور فرون کی خوا ہوئی کی دور وہدوں ہوں کی دور دور فرون کی دور کو میں کی دور وہدوں کی دور و

کو جو خود دنیا کی زندگی ہے تر یص شرمجت ہے اس بلے وہ مسمانوں کے جذبہ شب دت سے از حد خانف رہتے ہیں۔ کیونکہ تم مر بنظمی، بے سروسا مانی اور پسم ندگی کے باوجود یہی ایک چیز ہے جس نے مسلمانوں کوسرا تھا کر زندہ رہنے کا بہانہ فراہم کررکھ ہے۔ اگر 1965ء کی جنگ میں چونڈہ کے محافر پر پاکستانی افواج کے جوان جسم پر ہم باندھ کر بھر رہت کے اسمحاور نظری کی برتری کے جواب میں 'فی نینک ایک جوان' کے اصوں پڑس کرتے ہوئے فدائی حملوں کے ذریعے بھر آتی فینکوں کی چیش قدمی ندرو کتے تو آج بنے کی و حوتی نہ جانے پاکستان میں کہاں کہاں پھڑ پھڑ اربی ہوتی۔ باکس ای طرح آ ٹر فلسطینی جانباز صبیونی منصوبوں کو ایے جسمول کی قرب نی ہموتا ژنہ کرتے تو آتی بیت المقدر کی جگہ بیکل سیمانی کی بنیاد یں کھودی جا چکی ہوتیں۔

جس طرح کوئی پاکتنانی شاعر ، دانشور ، اوا کاریا قدکار پاکتنانی عوام کو بھارت ہے دوئتی کی جینگیس بڑھانے اور جغرافیا کی سرحدوں کو کاغذی کلیسریں قرار دے کر دونوں ملکوں کے عوام کو یا ہم قریب آنے کا مشورہ دے توسمجھ دارلوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھارتی لابی نے ایک اور بٹیرشکار کریا ہے ،اسی طرح فلسطینی مسعمان کسی تحفی سے مخلص یا ساتھی ہونے کا انداز واس امرے لگاتے ہیں کہ وہ صبیونیت کےخلاف جہادیں کتنا سرَّرم ہے؟ لیکن مرزاصاحب کے بارے میں فسطینی مسلمانوں کوکسی کسوٹی ہے کام لینے کی ضرورت نہیں ،سب جانتے میں کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے پیچھلے سالوں میں چُن چُن کریاسرعرفات کی جانشینی کی ممکنہ جن دار شخصیتوں کوٹھ کانے نگایا ہے تا کہ صہیونیت نواز فرقے کے اس ذمین اور کارآ مدم ہرے کو آ گئے بڑھا کرفنسطین کے اعلی ترین مقتدر منصب برقائز کروایا جاستے فلسطینی مسمانوں کی صف میں نقب نگائے کے لیے جن بہائیوں کو 70ء کی دہائی میں فلسطینیوں کی صف میں داخل کردیا گیاتھ، انہوں نے اسپے آتا وُل ہے حق وفاداری خوب بھایا چنانچے اب ان میں ہے ایک صبیونی ایجنٹ کو وزار ہے عظمی پر فائز کردیا گیا ہے۔ عین ان دنوں جب ابو جہاداورا بوعی دجیسی نابغهٔ روز گا فسطینی جہادی قیادت کواسرائیلی ایجنٹ پنن پنن کرشہبید کرر ہے تھے جمود عباس ہیرس اور روم کے شاندار کل نما بنگلوں میں داد میش دے ربا تھا۔ یورپ کے شہروں کو چھوڑ بے رام القداورغزہ میں ان کے ایک ایک گھر کی قیمت 10 بلین ڈالر بنتی ہے۔ان کی سیاست انگریز والی سیاست ہے کہ مظلوم مسماتوں نے احتجاج کرنا ہے تو صرف نعرے لگا ئیں ، جیسے کریں اور دن کا غبر رفضا میں اڑا کر ٹھنڈے ٹھ رہو کر گھروں کو جا میں۔ اتھیا راٹھانا یا خودکش حملے کرنا ان کے مفادات کے ضاف ہے۔ اس سے امن کی کوششیں متاثر اور مطاب ت منوائے ج نے کے امکانات سبوتا اللہ ہوتے میں محمود عباس بردے فیرخوا بانداز میں ولسوزی کے ساتھ فلسطینیوں کو تمجھاتے میں کہ 'جب فسطینی اسرائییوں پر حمد کرتے میں تو اسرائیلی ان حملول کو جواز بنا کرفلسطینیوں کو مارتے میں اس ملیے اسرائییوں کے جواز کوختم کیا جائے۔'' یہ کہنا با مکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ یا کستان جب میزائل تیار کرتا ہے تو بھارت بھی دور مارمیزائل کے تجر بات کرتا ب اگر علاقے میں کشیدگی کوروکنا ہے تو جدید اسلحہ کے حصول کی کوشش ختم کردینی حیا ہے۔فلسطینی مسلمان ان کے جھانسے میں آ جاتے ، اگر مرزا صاحب چندخطرناک غلطیاں ندکر چکے ہوتے۔ بیغلطیاں بالکل ایسی ہی تھیں جیسی ہمارے ہاں کے بعض وانشور دِتی اور بمبئی کی یا ترا کے بعد کر بیٹھتے ہیں اور پھر ہاشعور یا کتا نیول کی نظر میں ہمیشہ کے لیے واغدار ہوجاتے ہیں۔ایک توبید کہ انہوں نے فلسطینی ہوتے ہوئے بھی یہود یوں کی سب سے بڑی بہتی ابوغٹیم کی تعمیر کا ٹھیکے لیا۔ دوسرے میہ کہ دوصہیونیت ٹواز**ی** میں! ننا آھے چلے گئے کہ تھیم کھلا کہنے لگے کہ اب مسلمانوں کو عالم اسلام کی طرف نہیں دیکھنا جا ہے، بیکہ دو تمام امیدیں مغرب

ے رکھیں، اہلِ مغرب بی ان کے لیے بچھ کر سے ہیں ۔ ایک مرتبر وہ تر نگ میں آ کراپی اہمیت جن نے ہے ہے ہہ بیٹھے کہ وہ
اسرا کیلی خفیہ نظیموں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، لہذا ان کے مشوروں کوزیدہ فور کیے بغیر قبول کرلین چاہے۔ ایک پہاڑ جیسی
فلطی مرزا جی نے بیری کہ تسطینی مسمانوں کو یہ باور کرائے کی کوششوں میں گے رہے کہ امریکا اور اس کے حصیف اسرائیل کے
فلاف جنگ کے نتائج بھیا تک ہو سکتے ہیں، چنانچہ وہ بچھیں پڑ کر'' اوسلو معاہدہ'' کروائے کی کوشش میں گے رہے۔ اس
معاہدے سے فلسطینی مسلمان' بھیا تک بتائج'' ہے محفوظ ہوئے یا نہ ایکن اثنا ضرور ہوا کہ انہیں فلسطین کی 80 فیصد زمین سے
ونتہر دار کرواد یا گیا۔ اس طرح کی حرکتیں ہارے ملک کے پچھرا ہنما بھی بھارت کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں۔ ان کی چائی

"اوسومعاہدے کے معیں" کا خطاب پانے والا یے ججی النسل شخص کسی عرب ریاست کا پہلا غیر عربی او ہے۔ جیرت ہے کہ جب مسلمان اس قد رخفلت میں ہیں کہ اپنے باصلاحیت لوگوں کی خدمات سے فائدہ نہیں اٹھا رہاں وقت یہودوہ نوو طویل المیعاومنصو یہ بندی کے ذریعیان کی آسٹین میں اپنے سانپ پال رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان سانپوں کا رنگ و روپ، اان کے ڈینے کا انداز اور ان کے گند ہے زبر کی جاہ کا ریاں ایک جیسی ہیں گربیم اپنی آستیوں میں جھا تک کرنہیں و کھتے کہ کی چیز کلبلاری ہے؟ یہودوہ نووکا طریق اور دات ایک جیس ہے، فلسطین اور پاکستان میں سرائرم ہیرونی ایجنٹوں کی کارست نیاں، کیام کرنے کا انداز اور انہیں پڑھائے کے بول ایک جیسے ہیں گربیم پھربھی انہیں نہیں بہچان سکتے۔ جب چوکیدار ہی اندھا پن کا مرکز چورکو کس چیز کا ور ایک ایک انداز اور انہیں پڑھائے گ

# پروفیسرصاحب

مغرب نے پچھاصطلاحت ہماری تاریخ ہے چرائی ہیں اورانہیں اپنی تہذیب وترتی کی علامت کے طور پراستعمال کر کے دنیا پر رعب گانشتا رہتا ہے۔انہیں میں ہے ایک اصطلاح ''سینئرسٹیزن' (بزرگ شہری) کی ہے۔مغرب کے ترتی یافتہ ملکوں میں (اورمغرب کا کون ساملک ہے جومسلمانوں کے عوم اور طرز زندگی ہے استفادہ کرکے ترتی یافتہیں بن گیا ) جب کوئی باشندہ عمرکی ایک مخصوص حد تک پہنچ جاتا ہے تو اے کئی طرح کی بہرتیس مفت ملتی ہیں۔

مادہ پرست مغرب کی نظر میں چونکہ میں اورجسمانی آسائش میسر ہوجانا اس دنیا کی زندگی کا اول وآخر ہے اور انسان کی روح جن چیز وں کی فراہمی سے تسکین پاتی ہے اس کی انہیں کوئی خبر نہیں ، اس لیے ہیں ' بزرگ شہری' مفت کی چند آسائٹوں کے بعد مزید کسی چیز کا استحق تنہیں رکھتے اور روص نی و نفسیاتی اختب رہے وہ چھوٹی چیوٹی چیوٹی چیزوں کے لیے اس بری طرح ترستے ہیں کہ دیکھنے والوں کوان برترس آتا ہے۔

مغرب کے کسی ملک میں آپ جو کی اوراس کی جیکتی دہتنیوں کے پیچھے کرب بھری حقیقتوں سے واقف ہونا چاہیں تو ''اورٹہ ہاؤس' جونا کافی ہے۔ وہاں کا ایک دورہ اہل مغرب کی زندگ کا وہ عبر تناک پہلوسا سے لا تا ہے کہ انسان اسلام کے عطا کر دہ خاندانی نظام پرفخر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بندہ کو اولڈ ہاؤس جانے کا اتفاق تو نہیں ہوالیکن پر وفیسر کا ال بیکر سے ملاقات کے بعد احساس ہوا کہ وہ مغربی ہاشند ہے بھی جو دنیا کی تمام ہولتوں سے پوری طرح لطف اندوز ہور ہے ہیں ، اندر سے کتنے دکھی ، اور ٹے ہوئے اور گھر سے نفد اندوز ہور ہے ہیں ، اندر سے کتنے دکھی ، ویٹے ہوئے اور گھر سے نفد اندوز ہور ہے ہیں ، اندر سے کتنے دکھی ،

پروفیسر کارل بیکرایک معمر جرمن باشندے تھے۔ آئییں ہم مشتر آل (اسلامی علوم کا ماہر فیر مسلم عالم) تونییں کہد سکتے لیکن اسلامی تاریخ سے ان کا ذوق وشوق اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ ان کے وسعت مطالعہ کی دادریتا پڑتی تھی۔ بیتقریباً سال ڈیڈ ھسال قبل کی بات ہے جب جھے ایک صاحب کا فون آیا کہ ہمارے ایک جرمن دوست آپ سے ملنا چ ہتے ہیں۔ ان صاحب کا بورپ کے ملکوں میں کاروبار کے لیے آتا جانا تھا۔ وہاں ان کے کسی یا کستانی دوست کے ذریعے ان کا رابطہ کا دل صاحب ہے ہوا۔

کارل صاحب بورپ میں رہنے والے مسلمانوں سے زیاد و اسلام کاعلم رکھتے تھے اور دنیا کے مختلف بھلوں میں مسلم نوں کا فاتحاند داخلہ اور اس کے اسباب کا مطالعہ ان کا خصوصی موضوع تف۔ انہوں نے ان صدحب سے درخواست کی کہ و وقیر بن قاسم کے ہندوستان کی طرف سنر کا راستہ مرز بین سندھ پر اثر نے کا مقدم، پھرا ندرون ملک کی طرف اس کی چیش قدمی کار نے اور اس کے بنا ہے ہوئے شہر منصورہ کامحل و توع معلوم کرنا چاہتے ہیں ۔۔

کارل صاحب تک خدا جانے کس طرح ضرب مؤمن کے نقشے پہنچ چکے سے ادروہ کرا چی کا سفر کرنے اور مذکورہ بال نقشے حاصل کرنے کے خواہشند تھے۔ ان کا پاکست نی دوست کرا چی کا باشندہ تھا اورا تھ تی سے ضرب مؤمن کا قاری رہ چیکا تھا چنا نچہ

ئزى ہے كڑى ملتى چى گئى \_جلد بى وەدن آگيا كەبندەا پنے پاكستانى اور جرمن مهمانوں كااستقبال كرر باتقاب

دیکھ کہ 72 سامدا کیٹ معمر شخص ہے جس کے چہرے پر بچوں کی معصومیت اور بھو یا پین ہے۔اس کی آ تکھیں، پیشانی اور چہرہ بلا وجہ مسکراتی محسوس ہوتی ہیں اور اس ضعیف العمری میں بھی وہ پوری طرح چاق وچو بند تھا۔اس نے اتن تیزی اور پھرتی ہے دوسری منزل تک جانے والی سیرھیاں چڑھیں کہ چاتے کے باتھوں گلے ہوئے نوجوانوں کوتورشک آ جائے۔

موصوف جنگ عظیم کے دوران اپنے بہ کیں ہاز وسے محروم ہو گئے تھے اور مصنوی باز و پر جمدوقت دست نہ پڑھائے رکھتے تھے اس کی وجہ سے ان کونقشوں کی جماری بھر کم فائلیں النے بیٹنے میں کافی دفت ہوتی تھی لیکن انہیں ہاتھ کے چلے جائے کا خاص ملال نہ تھا۔ لگ تھا انہوں نے اس حادثے سے کمل طور پر صلح کر لی ہے۔ پروفیسر صاحب سے کی طویل نشستیں رہیں۔ ان کوجشنی عربی آتی تھی بندہ اس زیانے میں آئی انگلش سیکھ چکا تھ لبندا ہماری نیم عربی نیم انگلش کوئی کی صلاحیت نے ہمیں ترجمان کی ضرورت سے بے نیاز کر دیا تھا۔ بندہ کو جرمن مستشرقین ، ان کے کام اور اسلام میں ان کی دلچیسی کی وجہ جو نے سے مطلب تھا اور کارل صاحب کو ہندوستان میں مسمانوں کی آمد کے دوشے اور اس سے متعدقہ معلومات سے دلچیسی تھی ، سوخوب گزرتی تھی جب دو مطلب تھا وی مطلب تھا۔ مطلب مطلبی طبیعت تھے۔

پھر جب کارل صدب کواسلام کے کر دارض میں انتشار کے تم مرخوں بختف اسلامی سلطنوں کی صدوداورایشیاوافریقہ میں مسلمانوں کے جر پور نفوذ جبد بورپ میں دو مرتبہ دافلے کے بعد کے واپسی کے اسباب اور مسلمانوں کی پہائی کے متعلق فقیران ذکلہ نظر پہا چلاتو وہ ابنا علم وفضل بھوں کر بالکل پانی ہوگئے۔ اب وہ اسلامی تاریخ پر بولئے ہوئے رعب جھاڑ نے سے کر بز کرتے تھے۔ ان کی روانی میں بھی فرق آگ یہ تھااوران کا اندازیوں ہوگیا تھا جیسے اپنی معلومات کی تقد بی جہ جوں ابستہ بھی کرتے ہوئے وہ گن آگھیوں ہے دیکھیے تھے۔ ان کی روانی میٹر ان کے متعلومات کی تقد بی جہ جوں ابستہ بھی بات کرتے ہوئے وہ گن آگھیوں ہے دیکھیے تھے کہ ان کی فیاتوں کا ان کے سامع پرکوئی مثبت اثر پڑایا وہ فقیرا نہ بے نیاز ک سے ان کے موثر ہونے کا انتظار کر رہا ہے؟ جرمنوں میں پائے جانے والے احساس تھا تھے۔ بنوامیہ ہوں یا بنوعہا س، پروفیسر صاحب علی آدمی تھے۔ اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی نفسیات کا گہرامطالعدر کھتے تھے۔ بنوامیہ ہوں یا بنوعہا س، ہیا دیے کہ ان کی طلافت ہو یا مسطنت عثانیہ خوارز می ہوں یا سمجوتی ، افریقہ کے ہر بر ہوں یا وسط ایشیا و ہندوستان کے ترک و مخل ، ان کی فلافت ہو یا مسطنت عثانیہ خوارز می ہوں یا سمجوتی ، افریقہ کے ہر بر ہوں یا وسط ایشیا و ہندوستان کے ترک و مخل ، ان کی فلافت ہو یا مسطنت عثانیہ خوارز می ہوں یا سمجوتی ، افریقہ کے ہر بر ہوں یا وسط ایشیا و ہندوستان کے ترک و مخل ، ان کی فلافت ہو یا مسلمت عثانیہ خوارز می ہوں یا سمجوتی ، افریقہ کے ہر بر ہوں یا وسط ایشیا و ہندوستان کے ترک و مخل ، ان کی فلاف کا کوئی گوشہ یوشیدہ خدتھا۔

پروفیسر صاحب کافی کے نہایت شوقین سے۔اگر ان کور ٹک میں دیکھنا ہوتو گرم گرم گا زھی کافی کا بھاپ اڑا تا بیالہ سامنے رکھ و بیجے۔لگنا تھ اس کا دھواں ٹاک میں جاتے ہی ان کا دہاغ کھلنا شروع ہو گیا ہے اور کڑوا گھونٹ صل سے اترتے ہی ان کے ذہن کے ایسے فانے بھی کھل جاتے ہے جو عام حالات میں کے مسلمان کے سامنے یقیناً بندر ہے ہو گئے۔ پروفیسر صاحب خودمیسائی ہے یا بہودی یا بچھاور، پچھ بتا نہ جاتا تھا ابت ان کواس بات کی خاص فکر تھی کہ دوہ کون تی ایسی چیز ہے جومرنے بعد دالی زندگی میں انسان کے سنتقبل کا فیصلہ کرے گی۔

سور و فاتحداورسور و بقره کی ابتدائی چند آیات کے ملاو واور کھھ بتی بھی ان کوزبانی یاد تھیں اور سور و فاتحد تو وہ مزے لے لے کے کر پڑھ کرتے تھے۔ ایک ون میں نے ان کو توجدول کی کہ آپ جب " هد ما الصراح المستفیم" والی آیت پڑھتے ہیں تو

مجھی اپنے ذہن کواس کے معنی ہے ہم آ بنگ کیا ہے؟ پوچھنے لگے کیا مطلب؟ عرض کیا کہاس آیت میں انسان کی سب سے بڑی مغرورت اور کا کنات کی سب سے بڑی حقیقت کے متعلق بتایا گیا سبے کہا ہے کا کنات کے پیدا کرنے والے سے طلب کرو۔ کیا آپ نے بھی طلب کی کیفیت سے لہریا دی ہے ساتھ اس آیت کو پڑھا ہے؟ اس پرتھوڑ اساچونک سے گئے۔

بندہ نے لوہا گرم ویکھ تو تال کیے بغیر چوٹ لگائی: '' دیکھیے پروفیسرصاحب! اتنا تو آ دمی کواپنے پیدا کرنے والے سے ما تکنے کا حق ہے کہ وہ اسے دنیا کی فعمتوں کے ساتھ وہ چیز بھی عطا کرے جواسے آخرت میں کا میاب کرے گی۔ آپ اس ہات کی معقولیت تسلیم کرتے ہیں؟ فرمانے گئے: ''ضرور۔''

عرض کیا:'' تو پھر آپ اس نیت سے یہ آیت پڑھا کریں کہا ہے اس جہاں کو پیدا کر نیوا لے! میری عمر کے جتنے دن رہ گئے ہیں تو مجھے ان میں وہ چیزعنا یت کروے جومر نے کے بعد جھے عذاب سے بچالے اور نجات دلواد ہے۔''

کہنے گئے: ''یار ہات تو تم میچ کہدر ہے ہولیکن اس کا مطلب پر تولیس کہتم جھے مسمان ہونے کی دعوت دے رہے ہو۔''
عرض کی: '' پر وفیسر صاحب! ہماری گفتگو ہیں اسلام کا نام بھی بچ ہیں آیا ہے؟ ہماری ہت تو صرف آئی ہوئی ہے کہ آپ
اپنے خالق و ما لک سے پر نعمت ما تکمیں۔ اس کے بدلے ہیں جو بچھ آپ کو نمیب ہوا ہے کسی تعصب کی نذر کرنا انصاف اور
معقولیت کے خلاف ہوگا۔'' پر وفیسر صاحب نے وعدہ کریں کہ وہ اس آیت کو خاص مفہوم کے ساتھ پڑھنے بلکہ ما تکنے کی کوشش
کریں گے۔

بندہ کو یقین تھا کہ امتد تعالیٰ یہ دعار ذہیں فرماتے کہ یہ انسان کا اپنے رب سے وہ سوال ہے جس پراس کی نجات کا فیصلہ ہاور یہ بات ناممکن ہے کہ بندہ نجات کا راستہ طب کر تارہ اور رب تعالی اسے عذاب میں مبتلا کردیں۔اس سے قبل بندہ یے گر بہت سے ایسے نوجوانوں پر کامیا بی سے آز ماچ کا تھا جو غہری اختلافات کی بنا پر دین سے ہی بیز ارو برگشتہ ہوئے جاتے تھے۔

پروفیسرصاحب کے ساتھ جرمنی واپنی کے بعد کیا گزری؟ یہ ایک مستقل داستان ہے جواس دفت نہیں چھیڑی جاسکتی۔
مر دست وہ بات کہنی ہے جس کا ذکر شروع میں آیا۔ پروفیسرصاحب مالی طور پر آسودہ حال تنھے۔انہول نے بورپ کے ایک متمدن ترین ملک میں اپنی مرضی کی پرفیش زندگی گز اری تھی اور بظاہرا کی زندگی گز ار نے والے کوکسی طرح کی حسرت نہ ہوئی علیہ میں تجب اس وقت ہوا جب پتا چلا کے تحقیقی کام کے بعد جب فراغت کا یہ آرام کا وقت قریب آتا ہے تو تنہائی کے خوف ہے ان کا دل جیٹھا جاتا ہے۔ چھٹی کا ول گز ارٹاان کے بیسوہان روح بنا ہوا ہے جبکہ وہ مسلسل کام بھی نہیں کر سکتے۔

اس مشکش نے انہیں نفسیاتی مریض بنا رکھا تھا اوروہ اچھی صحت ،خوب صورت گھر ،معقول آ مدنی اور شاندار معاشر تی حیثیت کے باوجود ہمیشہ اپنے آ ب کواوھورااور خالی خالی محسوس کرتے تھے۔ان کے مطابق سب کچھہونے کے باوجودان کو مجھ ہی نہیں آتا کہ کہاں کوئی کی رہ گئی ہے؟

دراصل یہ کی اس توجہ ومحبت، خدمت داکرام اور عزت واحترام کی تھی جومسلمان خاندانوں اور معاشروں میں اپنے بروں
کودیا جاتا ہے۔ جرمن یا دیگر یور پی حکومتیں اپنے بزرگ شہر بول کوسب کچھ دے سے تی ہیں (انہوں نے مسلمانوں سے اتنا کچھ دبا جور کھا ہے ) مگر وہ روحانی تسکین اور نفیاتی تشفی جواسلام کے تشکیل کر دہ خاندانی نظام میں ہے جس کے مطابق خاندان کے تمام چھوٹے اپنے سریر بروں کے سے کوالندتق کی خاص خمت اور بروں کی عزت وادب اور خدمت واکر ام کواپنے لیے سعادت سیجھتے میں اور اسپنے بروں کوخوش رکھنے کے سپے طرح طرح سے جتن کرتے ہیں ، وہ چیز مغرب کی کوئی ، لدارترین حکومت بھی اسپنے شہر یوں کوکسی قیت برفراہم نہیں کر سکتی۔

پروفیسرصا حباس فلسفے کود کچیں سے سنتے رہے، ورآخریں بوسلے: 'یارہم لوگوں نے ہےانتہ مادی ترتی تو حاصل کر ن کیکن اس کی جو قیمت ادا کی ہے وہ نہایت مہلک ہے۔ آپ لوگ جب ترتی حاصل کر نوتو اس چیز کو ہاتھ سے جانے نددینا جوتم لوگوں کو حاصل ہے ورندسب کچھ مے معنی جوکررہ جائے گا۔'

اب ہم یورپ جیسی مادی تر تی کب حاصل کرسکیس گے؟ بیاتو خدا کو معلوم ہے، بظاہر ہی ری بے عملی اور برعملی تو راستہ ویتی نظر نہیں آتی لیکن بات میہ ہے کہ اسلام کا شاندار معاشرتی نظام وہ نایاب دوست ہے جس کی مغرب کو ہوا بھی نہیں گئی اور آج کل صاف محسوس ہوتا ہے کہ ہم برمغربی تہذیب مسلط کر کے بیاتی متاع جیسننے کی کوشش کی جارہی ہے۔

اسلام کے نام بیواؤا ماڈرن بیننے کے چکر میں مجد عربی اللہ عیدوسم کے ان احسانات کوفراموش نہ کروجوانہوں نے معاشرت سے متعمق اخدتی نغیرمات کی شکل میں ہم کوسکھائے ۔ اگر یہ ہم سے چھوٹ گئے تو ہم خودا پی نظر میں تو بل عبرت بن جا کمیں گئے۔

# وائس ماسٹر

ایک دن اس کی ورکشاپ میں ایک سیٹے صاحب آئے جو ہوٹلوں کی چین کے مالک تھے۔انہوں نے جب چھونے کے کمالات ویکھیے تو ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔وہ چھوٹے کو اپنے ساتھ سے گئے اور اسے اپنے شاندار ہوٹل میں میز بائی کی ذمدواری سپر دکردی۔چھوٹے کا کام بیٹھا کہ مہمانوں کو مختلف آوازوں میں خوش آمدید کہتا اور مختلف انداز سے ان کا ول بہلاتا۔اس کی مہیا کردہ تفری سے مہمان بہت محظوظ ہوتے۔چھوٹا باری باری مختلف میزوں پرجاتا اور مہمانوں کی فرمائش کے مطابق آوازیں مناسینے صاحب کے گا کہوں میں غیر معمولی طور پراض فی ہوااور بہت سے لوگ محض اس نا در تفریک کی خاطروہاں آئے گئے۔

جس طرح چھوٹا''آ واز کا ،سز' تھی ،اس طرح پچھلوگ سیاسی آ واز وں کے ،سٹر ہوتے ہیں۔مثلاً: پیر پگارا صاحب
سیاسی چیش گوئیوں کے حوالے سے بہت شہرت رکھتے ہیں ..لیکن چھوٹے میں اوران میں بیفرق ہے کہ چھوٹے کے کم لات خداواو
صلاحیت کے مر ہون منت منتے جھے جبکہ پیرصا حب تو ہرآنے جانے والے سے اس کی رائے پوچھتے اورانداز ولگاتے ہیں۔ان کواپنی
اس شہرت کو برقر ارر کھنے اور بر جستہ بامعنی تبرے کرنے کے لیے فتخب الفاظ کی تداش کے ستھ ساتھ سیاسی اتار چڑھ واس واتند
ہونے کے لیے بہت سے جتن کرنا پڑتے ہیں ، بھی وہ صحافیوں کی دعوتیں کرتے ہیں اور بھی سیاست دانوں کی اوران دعوتوں کے

دوران وہ اپنے مطلب کی ہا توں کو کیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں.. جبکہ چھوٹا سب کچھے نود بخو داور فطری انداز میں کرتا تھا۔ ' بندہ جب دوسال پہلے ہلوچستان کے علاقے'' بھاگ'' کمیا اور دہاں پسماندگی اور بدھالی کے بجیب وغریب من ظر دیکھیے

بدہ جب دوساں ہے جہ و چستان سے علاقے بی ک کیا اور دہاں پیمائد اور برحال ہے جب ہو پات کا علاقے کے جب و جس میں کی مہینے سے بارش کا جہ بود ہو ہے۔

بد بوداد پانی کھڑا ہے، ای میں سے جانور بھی پانی بی رہے ہیں، انسان بھی برت بھر رہے ہیں اور خیر سے یہ می بود ہا ہے کہ جس کدھا گاڑی کو پانی بھر نے کے لیے لایا گیا ہے، اس میں جوتا ہوا گدھا تالاب کے کنار سے جو پیشاب کردہا ہے وہ بہد کر دوبارہ ای تالاب میں بی تا ہوا گاڑی کو پانی بھر سے جہاں سے پانی بحر کراس کی پشت پر کھا گیا تھا۔ بیسب بچھ پاکستان بنے سے بہت پہلے سے ہور ہاتھ اور پاکستان بنے کے بچاس سال بعد بھی بو چستان کے وام، بیسب بچھ بی کستان بنے ہے بہت پہلے سے ہور ہاتھ اور پاکستان بنے کے بچاس سال بعد بھی بو چستان کے وام، بیسب بچھ بی کستان بنے ہے بہت پہلے سے ہور ہاتھ علاقے کا کونسر، ناظم ، ممبر صوبائی وقو می آسبلی اور اہلی خیر کہاں ہیں؟ اور وہ اپنے موام کو اس قد رعذا ب میں جہتا و کھے کر بے چین مالاتے کا کونسر، ناظم ، ممبر صوبائی وقو می آسبلی اور اہلی خیر کہاں ہیں؟ اور وہ اپنے موام کو اس قد رعذا ب میں جہتا اواب کے کونسر، ناظم ، ممبر صوبائی وقو می آسبلی اور صابر وشاکر ہیں لیکن بندہ سے کا توں نے خطر سے کی آ ہمٹ تالا ب کے کون سے کھڑے ہوں کی تار سے کی آ ہمٹ تالا ب کے کنار سے کھڑے سے صاف صاف آ زادی کہ لیجے کی کانار سے کھڑے سے قوم پرست سیاست دانوں کے بیا تا اور انٹر و یوز میں چھپا خطرہ تالا ب کے کنار سے جی کائی سے جھا تک رہا تھا۔
حوالے سے قوم پرست سیاست دانوں کے بیانات اور انٹر و یوز میں چھپا خطرہ تالا ب کے کنار سے جی کائی سے جھا تک رہا تھا۔

انسانیت کی اس قدرتو بین اور تذکیل دی کی کرجس قدر تکلیف ہوئی بیان سے باہر ہے۔ مقامی عوام سالہا سال سے یہ پائی پیتے

ہوآ رہے تھے اور سال میں پکھ دن ایسے بھی آتے تھے جب آئیں یہ پائی بھی نہاتا تھا۔ بیصورت حال انتہائی دل سوز اور المناک تھی۔

بندہ پراس کا اتخااخر ہوا کہ گیا تو کسی اور کام کے لیے تھا گر واپس آتے ہی سب پکھ چھوڑ چھاڑ کر اخبار بیں مہم چلائی۔ انڈ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ صاحب دل قار کین نے بھر پور تعاون کیا اور آئ الرشید ٹرسٹ کا شعبہ فراہی آب اپنے مستقل عملے اور آلات کے ساتھ اسکر ہے کہ صاحب دل قار کین نے بھر پور تعاون کیا اور آئ الرشید ٹرسٹ کا شعبہ فراہی آب اپنے مستقل عملے اور آلات کے ساتھ بھی گ میں موجود ہے۔ کئی تالا بول کی مرمت ہوچکی ہے اور بڑے تالا ب کی تعمیر پر کام جاری ہے۔ اگر ایک نیا ہوی ٹریکٹر ٹل جائو پال ہائی کی فراہمی کا بندو بست کیا جا اسکن ہو چتان میں جہاں جہاں جہاں جہاں بیان کی فراہمی کا بندو بست کیا جا سکت ہو جو صدی کے جو سے کو میں مرب کے بھر حال ہم ہے بلوچ بھا تیوں کے لیے جو کہ جھومت کا ہے لیکن کی ٹرم ہم دکھیل گی کی فراہمی کا بندو ہوں کے لیے جو کہ جھومت کا ہے لیکن کر یہ گھومت کا ہے لیکن کر یہ گھومت کا ہے لیکن کی مورب کر یہ کا کہ کر سوال میں ہی گھومت کا ہے لیکن کر یہ گھومت کی بھومت کا ہے لیکن کر یہ جب گھوموں کیا ہوں کو بھومت کا ہے لیکن کر یہ گھوموں کی بھومت کا ہے در لیا نہیں کر یہ گھرموں لیے ہو گھوں کیا ہوں جا کہ کو کہ کو کے کا کہ کو کیا ہو کی کو کی بھوموں کیا گھوموں کیا گھوموں کیا گھوموں کو کھوموں کیا گھوموں کیا گھوموں کیا گھوموں کیا گھوموں کو کھوموں کیا گھوموں کی کو کھور کی کے کہ کو کو کیا گھوموں کیا گھور کیا گھوری کیا گھور کے کو کھور کیا گھور کے کھوموں کیا گھور کیا گھور

جبہم بھاگ میں بھی مختی مختی میں بانوں نے نواب اکبرخان بگٹی کے حالات سائے: "شاہ صاحب! آپ ہمارے ساتھ خرور در وہی چلیں۔ آپ کواپنے مزان کا آ دی دیکھنے کو سلے گا۔ خم دوست بھی ہے اور مہمان نواز بھی۔ علمائے کرام سے علمی موضوعات پر شاعدار گفتگو کرتا ہے اور اچھی گفتگو والوں کو بہت پند کرتا اور ان کا اکرام کرتا ہے۔ "پھر انہوں نے نواب صاحب کے فیصلوں کا طریق کا مارور پھی دلچ سپ واقعات سائے۔ بگٹی قبیلے کی پھی اور وایات بھی سنے کو ملیں۔ مثلاً: کوئی شخص خود کو بے گناہ ٹابت کرتا چاہتو کس طرح انگادوں پر سے گزر کر دکھا تا ہے اور بکری کی دئی کی بڈی پر کس طرح سے منتقبل کے متعنق چیش گوئی کی جاتی ہے؟ بگٹی صاحب اپنی وفات سے قبل بڈی د کھی کرفوج آنے کی چیش گوئی کرتے رہے تھے۔ بندہ اس طرح کی دیکھی ہوئی چیز و ان پر یقین نہیں رکھتا کیکن تی ہوئی پیر وہ انگل غلط بھی نہیں کہا جا سکتا ہے واب صاحب کی متبولیت اور تا حیات سرداری پر اتفاق بھی سنے جس

آیا۔ نواب صاحب کو پہلی مرتبہ کرا پی ہل پارک ہے قریب دیکھ تھا۔ اس وقت پہلا تاثر یک ذہن میں آیا کہ دین اعتبارے الله ان کو ایت وے ، البت دیوی اعتبارے مرداری ان پر بچتی ہے۔ ہل پارک کے قریب کہیں نواب صاحب کا ٹھکا تھا۔ پہاڑی کے بیچہ سلم میدان میں بعد فجر پکونو جوان کرائے کی مشتی کرتے تھے۔ ایک وان نواب صاحب شہلتے ہوئے ادھر آ لگلے۔ لڑکوں کے ہاتھ پاؤں ویکھی تو گھی تو گھی تو گھی تو گھی تو اور اس میں بلیک بیلٹ حاصل کیا ہے۔ نواب صاحب کا لہج ، اعتباد اور خوبصورت گفتگو، ہر چیز میں ایک رکھر کو تھا۔ پکوشک نہیں کہ بلوچوں نے ایسے خض کو جوتا حیب سروار مانا تھا، کسی دھونس سے نہیں بلکہ دوان کوئی الواقع اپنا قائم مانے تھے۔ جب ڈیرہ بھی کے حالات خراب ہوئے تو جولوگ نقل مکائی کر کے کسی دھونس سے نہیں بلکہ دوان کوئی الواقع اپنا قائم مانے تھے۔ جب ڈیرہ بھی کے حالات خراب ہوئے تو جولوگ نقل مکائی کر کے دیا ہے۔ دو بہر حال ان کواپن سردار مانے تھے۔ ان کے اس کے کنارے کرے میں جو بھاگ کے تالا ب کے کنارے کھڑے میں بود بی جو بھاگ کے تالا ب کے کنارے کھڑے ہوں جو کھوں ہواتھ۔

گزشته دنوں جہاں بھی جاتے بیروال ہوتا:''آپجز باللہ کی کامیا بی کوس تناظر میں دیکھتے ہیں؟'' ''اپی خامیوں اور دشمن کی خوبیوں پرنظر رکھیں ۔ کامیا بی آپ کے قدم چوے گی۔''

"<sup>ب</sup>ساتی میات؟"

'' یمی بات سب کچھ ہے۔ ہمارے ہاں اپی خوبیوں کو اُچھالنے اور دشمن کی خامیوں سے فائدہ نہ اُٹھانے کی جوریت ہے،اس نے ہمارادھڑن تختہ کردیا ہے۔اللہ کے واسطے اپنے آپ پر رحم سیجے۔''

اب جبال بھی جا کیں بیاوال ہوتا ہے: "آپنواب صاحب کے آل پر کیا کہیں ہے؟"

" خطرناک ، بہت خطرناک \_ برطرف آگ نظر آرای ہے۔"

"كيااس كاكوئي حل موسكتا ب؟"

" آپ بلوچوں ہے معلوم کریں ان کے پاس قمل کی تلافی کی کوئی صورت ہوتی ہے؟ اگر کوئی ایک صورت بھی ہے تو خدا کے داسطے اس کے ذریعے ان کے زخم پر مرہم رکھیں ورند...!'

''ورشه کمیا…؟''

یشخ الاسلام حضرت مدنی رحمداللد تعالی نے فرمایا تھا:''اگر بید ملک پچیس سال تک قائم رو گیا تو بہت آ کے جائے گا۔اگر اس سے پہلے اسے پچھ ہوگیا تو پھراس کا اللہ ہی حافظ ہے۔''

1947ء سے 1971ء کے درمیان بھیس سال سے ذراکم وقفہ تھااور اب اگر طالات یونی رہے تو خاکم بدہن 1971ء رہوا ہے۔ ایک 1971ء کر جالات ہے تو خاکم بدہن 1971ء کر جالیں گزرنے نہ پاکس کے ساقہ تعالیٰ تی ہم پر مراحد۔ اللہ تعالیٰ تی ہم پر مرکزے۔ رہم کرے۔

### <sup>د و ح</sup>چھوٹا''استاد

بیے ہے جب بات چیت ہوئی توحب تو تع غیر معمولی طور پر ذہین تھا کیں اس کے والد کے لیے تعلیم کا خرج اور کفالت کا فی ندھی۔ انہیں گھر کا خرج چلائے کے لیے اس کے تعاون کی ضرورت تھی اور وہ مجبورتھا کہ وقت ہے بہت پہلے اس پر ''کماؤ پوت' والی فرمہ داریاں ڈال وی جا کیں۔ اگر کوئی ہے روزگار ٹوجوان روزگار ڈھونڈ تا ہوا آئے تو یہ عاجز اسے کمپوؤنگ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعدازاں الشدتعالی کی مہر بانی ہے اخبار کے مختلف مفول میں جگہیں تو تکتی ہی رہتی ہیں ۔ لیکن اس بیج کی عمر کم محمل سے محمل کے کہراللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان دنوں جامعہ میں جاری انگلش کورس کے لیے درکا را گھریزی زبان کے کسی استاذ کی تلاش میں بندہ نے شہر کے مختلف اسٹی ٹیوش میں را بطے شروع کیے۔ جیب وغریب ماحول و کیھنے کو ملا۔ ہم مفریب کی کم ما گنگی پر روتے تھے، پند چلا باکستان میں بہت ہے ''بور بین جز مریٹ' کھلے ہوئے ہیں۔ بہرحال ایک اسٹی ٹیوٹ کے ڈائز بکٹر بلاوجہ ہی ہم سے عقیدت مند بوگئے۔ جتن تعاون ہم ان سے جانچ تھاں سے زیادہ کے لیے حاضر رہتے۔ نہایت محبت اور اخلاق سے چیش آئے اور بہت ہی

بخر و نیاز کا اظہ رکرتے۔ ایک دن بندہ ان کے آفس میں کسی مشورے کے لیے گیا تو انہوں نے ملازم کو بلا کرج نے وغیرہ لانے کو کہا۔ بندہ کے ذہن میں جھما کا ہوا!' آگر پنگیجر کی دکان کا'' چھوٹا'' یہاں ملازم ہوج نے تو اس کوروزگار بھی ٹل سکتا ہے اورانگٹش بھی سیکھ لےگا۔ آگ اللہ مالک ہے۔'' ڈائز کیٹر صاحب ہم ہے کسی بڑی فر مائش کی خواہش رکھتے تھے لیکن ہم پکھ پھوٹ کرند دیتے تھے۔ ان ک آسٹی ٹیوٹ کی شہر میں کی شاخیس تھیں۔ یہ چھوٹی می ہات تو پچھوٹی تی ندر کھی تھی۔ہم ہے میل جول ہوا تو انہوں نے نماز پابندی سے شروع کردی تھی اور بہت واضح آ فار تھے کہ انسٹی ٹیوٹ میں نماز کے اجتمام اور ماحول کی درتی کے لیے اقد امات کریں گے۔

بندہ نے محسول کیا تھا کہ ''جھوٹے'' ہیں سکھنے، یادر کھنے اور صنبط ہیں لانے کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ بندہ نے اس کوتا کیدگی کہ دیا نت اور محنت سے خدمت کر سے اور ہی لگا کراس کورس ہیں شریک ہوجس ہیں اسے بلا معاوضہ شرکت کا موقع مل رہا ہے۔'' جھوٹے'' نے ہماری لاج رکھ کی اور اپنی خداواو صلاحیت رکا ایس کی لی رکھا یا کہ ہما ہوئے گئی ریکا رڈ تو ڑڈ الے۔ وہ ہمر لیول ہیں ٹیمچرز کو جمران کرتا اور تعلیم یا فقہ ہم جماعتوں کو بیجھیے جھوڑتا منزلیں بھرانگرا گیا اور پہھوٹی عرب کہیں ہے کہیں ہو پہنچ ۔ پھواس کی غیر معمولی ڈہائے تھی اور پچھوٹ میں روانی اور دیا غور زبان ہیں ہم آبھی کہ دوہ کوئی بھی اور پچھوٹ کی سرز جھوڑ گی۔ زبان ہیں روانی اور دیا غور زبان ہیں ہم آبھی الی تھی کہ دوہ کوئی بھی زبان ہیں ہم آبھی کہ دوہ کوئی بھی خرج ان بیائی موزوں تھا۔ آدمی خاندانی تھا۔ شرافت ومروت ایس کہ بھی شکایت کا موقع نددیا۔ جتنی ترتی کی ،اصیل لوگوں کی زبان سے جوز اور وفاوا حسان شناس کا بیکر بنتا حمی ۔ اس کوایڈ وانس کورس کروانے کے بعد انگلش پڑھا نے کی تربیت دلوادی گی اور کل کا حجموثا آتے آبھی ہی دونیاز اور وفاوا حسان شناس کا بیکر بنتا حمی ۔ اس کوایڈ وانس کورس کروانے کے بعد انگلش پڑھا نے کی تربیت دلوادی گی اور کل کا میتر میں اسکول ہیں ایک جماعت پڑھے بغیر وہ انگریز کی ذبان کا بہتر بین استاد ہے۔ اس کی پُراعت کی میتر کوٹ میں اسکول ہیں ایک جماعت پڑھے بغیر وہ انگریز کی ذبان کا بہتر بین استاد ہے۔ اس کے انسٹی شوٹ میس کر بچوے نے بھی انگلش سیکھنے آتے ہیں اور مانے بر تیاز نہیں ہوئے کہاں کا ستاد نے بھی کی انسانی کو مینوں دیکھا۔

آج کل علائے کرام کو گررہتی ہے کہ نوجوان نسل دین ہے دورہوتی جارہی ہے۔ اگر ہر بردا مدر مصلے کے بچوں کے لیے اقر آ
اسکول نہ ہی ، ایک انگاش نیکو تے انسٹی ٹیوٹ ہی کھول ہے جس میں ساتھ ساتھ کیپیوٹر سکھانے کا بھی انظام ہوتو محلے کے نوجوان دفت اور پسیے ضا نع کرنے کے بجائے علائے کرام اور اہل اللہ کی محبت میں رہیں گے۔ عام ہوگوں کے سے مدارس کی نافعتیت سوالیہ نشان بنتی جارہی ہے۔ جب اہل مدارس ہے ربط ضبط بردھے گا تو اس طرح کے وساوس خود بخو دختم ہوجا کیں گے۔ ایسے انسٹی ٹیوٹ اپنا خرج خود کا التے ہیں بلکہ گئن ''چھوٹوں'' کی کھالت بھی کر سکتے ہیں۔ جن اواروں کو اگریزی پڑھانے والے باشر عاسا تذہ کی کامیا نی کا مسئلہ رہتا ہے وہ اپنا ایک مدرس جامعہ کے ''انکیش کورس'' میں بھی جستے ہیں۔ دیگرشرا کلا وکو اکف پورے ہوں تو الیے آمید واروں کو ترج دی جاتی ہے۔ مدارس کے ضملائے کرام کے لیے جامعہ کا'' کی سالہ انگاش لینگو تک کورس'' ایک منفر داستعداد حاصل کرنے اور سنتقبل ہیں دیلی اواروں کی ایک ابہترین ذریعہ ہے۔

#### لالواستاد

ایک عام مسلمان کو پیٹیبراسلام سلمی التدعلیہ وسلم سے اور دیگر دیٹی شعائر ہے سی قد رقبی تعلق اور عقیدت و محبت ہوتی ہے؟

اس کا احساس ہمیں پہلی مرتبہ ' دا لو استاؤ' کی ہا توں سے ہوا۔ لہ بواستا دعلاقے کا نائی گرائی دادا گیرتھ۔ اس کی بدمعاشی میں ایک خاص طرح کا رعب اور و قار تھا۔ سب جانے سے کہ اس میں ساتوں شرع عیب پائے جاتے ہیں ، بہت می برائیوں کا رسیا ہے، کئی قاص طرح کا رعب اور و قار تھا۔ سب جانے سے کہ اس میں ساتوں شرع عیب پائے جاتے ہیں ، بہت می برائیوں کا رسیا ہے، کئی و بہشت قبل کر چکا ہے، بندہ پھڑکا و بینا اس کے لیے کوئی مسئلہ بیں لیکن پھر بھی لوگ اس کا بحرم رکھتے ہے اور اس کی وجہھ ساس کی وجہھ ساس کی وجہھ ساس کی محدر دی تھی۔ لا لواستا و چاتو ہازی کے فن اور خوف نہیں بلکہ اس کی بہا دری ، بے جگری ، غریبوں ، کمزوروں اور بے کسوں سے اس کی بھر ددی تھی۔ لا لواستا و چاتو ہازی کے فن میں اور دست بدست بڑائی کا ماہر تھا۔ آئی کی اور وست ہوا کرتی تھی۔ وہ اتنی صفائی سے مدمق بل کا بیت چاک نے اس وقت سے اپنی باہر پہلے لئتی تھیں ، مجروح کو بتا بعد میں چاتا تھا۔

کیا کرتا تھا کہ آئی باہر پہلے لئتی تھیں ، مجروح کو بتا بعد میں چاتا تھا۔

بات مدرسے کی ہور بی تھی ، ذکر بدمعاش کا چھڑ گیا۔ عربی کا مقولہ ہے بلکہ اگرے فظفلطی نہیں کرر ہاتو مشہور شاعر تنبی کے ہمزیہ کامصر عدے:

#### "وبضدّها تتبين الأشياء"

یعنی متضاد چیزوں کے تقابل سے ان کی حقیقت خوب واضح ہوتی ہے۔ لالواستاد کو دنیا میں دو ہی چیزوں سے محبت تھی۔
ایک اپنی تلوار مار کہ مونچھوں سے، بھاری بھر کم مونچھوں کو وہ ہر وقت تاؤ دیے کر رکھتا تھ اور گھی پلا پلا کر پالٹا تھا اور ووسر سے اپنے گراری والے چاقاس کی آ واز من کر ہی پائی ہوجاتا تھا۔
مونچھوں کے علاوہ اس کے چیر سے پردو چیزی نمایاں تھیں۔ ایک تو پائیں گال پر گہراز ٹم جواسے کسی چھڈ سے بیں لگا تھا اور دوسر سے اس کی آ تحصیں۔ لال بھیموں کے علاوہ اس کی تعین لگا تھا اور دوسر سے اس کی آ تحصیں۔ لال بھیموں آ تحصیں ہروقت چٹھاریاں چھوڑ رہی ہوتی تھیں، گویا دوسر نے بہب ہیں جن کی لائٹ تیز ہوتے ہوئے اچا تھی کہ دھیمی پڑ جاتی اور پھر دھیر سے تیز ہونا شروع ہوجاتی۔ جن لوگوں کی آ تحصیں سرخ ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کر اہیت کا احساس پیدا ہوتا ہے لیکن لالواست دکی آ تحصوں کی سرخی کو ایک مرتب ہم نے قریب سے دیکھا، بالکل قریب سے ایسے لگا جیسے آ پ احساس پیدا ہوتا ہے لیکن لالواست دکی آ تحصوں کی سرخی کو ایک مرتب ہم نے قریب سے دیکھا، بالکل قریب سے ایسے لگا جیسے آ پ ایشوں کے بھٹے شرکھاتی اور دیکی کھڑیوں سے اندر جھا تک رہ بوں ،گر کر اہت کے بچائے رحم دِ تی کا تاثر پیدا ہوا۔

ہوایوں کہ مدر سے کے داستے میں ایک چھوٹا سا کھا قطعہ پڑتا تھا۔ اس میں محلے کے لڑ کے ہالے کیچے کھیل کرتے ہتے۔ مدر سے کے طالب آتے جستے بھی تماشتے کے بیے گھڑی دو گھڑی کھڑے ہوجایا کرتے تھے۔ ایک دن ہم بھی تماش بینوں میں شامل تھے کہ ابلوا ستاد کا وہاں سے گزر ہوگیا۔ وہ یقینا پہلے کی مرتبہ وہاں سے تزرتار ہا ہوگا گرآج اس نے تماشائیوں کے بی چند چکتی ٹو بیاں دیکھ کی تھیں۔ یہ اس کے لیے نئی اور غضب آور چیز تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قیم سے قدموں سے کنچہ بازوں اور ان "تم مدرے کے طالب علم ہونا؟"استاد کے لیجے کی گھن گرج دھیمی محرآ واز پاٹ دارتھی۔

"بى إل!"

"تويهال كيے كھڑے تھے؟"

لالواستاد سی کی بید چل جا تھا۔ ہمیں یہاں ندر کنا چا ہے تھا۔ اگر ہمار ہے استاد کی کو پید چل جاتا ہے تو وہ بھی ضرور ناراض ہوتے۔ بات بیتی کہ اگر محفے کے لڑکے کھیل رہے ہوتے تو ہم وہاں ندر کتے ، گران میں پچھا لیے بتنے جو دوسرے وقت میں مدرے میں پڑھتے رہتے تئے۔ "المسجنس معیل إلی المجنس" ان کود کھی کر ہم بھی ڈک کئے۔ بہر حال ہم غدا جگہ پر کھڑے تنے ....اور لالواستاو ہمارے سر پر کھڑا تھا۔ تج ہو چھیے تو ہمیں استاد ہے ڈرٹیس لگ رہا تھا، ہمیں فکراس بات کی تھی کہ لالواستاو ہمارے استاد جی کا بڑا احر ام کرتا تھا اور اگر بات ہمارے استاد جی تک پڑتی جاتی تو ان کو بہت محسوس ہوتا کہ طلب کی شکایت باہر سے کیوں آئی ہے؟

" ہارے کچے ہم سبق ،اسکولیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہیں ویکھنے رک کئے ۔"

ہم نے حقیقت بیان کردی تھی اور استاد کی آتھوں میں جھا تک لیا تھا کہ وہ ہماری بےخونی سے متاثر ہے نیزید کہ فو بی اور سفید کیڑوں کا احترام بھی کرتا ہے۔

'' دیکھوا بیتم لوگوں کی جگرنبیں ہتم لوگ یہاں پھٹکا بھی نہ کرو۔اگرتم دوبارہ یہاں نظر آئے تو لالوکوغصہ آ جائے **گا**اوراللہ معاف کرے (یہاس کا تکریکلام تھ) کالوکا غصہ بہت خراب ہوتا ہے۔'' لانوات وی وارنگ ہم نے من لی تھی اور چونکہ کہنے کو ہمارے پاس پچھ بھی نہ تھااس لیے عافیت ای میں تجھی کہ چیکے سے
'' ریک'' جا کیں اور مدرے کی طرف کھسک تکلیں۔ ابھی اپنی جگہ سے بنے ہی تھے کہ ایک شاگر و نے لالواستا وکو بتایا کہ یہ جوط ب
آپ سے آگھیں ملاکر بات کرر ہاتھ بیسا دات گھرانے سے ہے۔ یہ می کراستا وکو چی خصہ آگیے۔ ہم تو جان بیٹش سجھ کر کھسک میلے تھے۔ استاد نے بھروھ کہا۔ اب اس کی مو ٹچھوں نے ہو لے ہوئے کھڑ کنا شروع کر دیا تھا۔

'' دیکھ شاہ بی ! تو آل رسول (صلی التدعید وسلم) سے ہے۔ تم تو خدا کے داسطے بھی ادھر سے ندگز رہ ورند یا در کھو! لالو بہت و کھری شم کی بلاکا نام ہے۔ جب گرجائے تو … التدمعاف کرے … اس کوکوئی قابونہیں کرسکتا''

لالواستاد کی دهمکی میں تطعیّت تھی۔صاف معلوم ہوتا تھا ہمیں دہاں دیکھ کراہے بہت رنج ہوا ہے۔وہ بہرصورت شریف شرفالوگول کوالی ہے وقاراورلایعنی چیزوں ہے دوردیکھنا چے ہتا ہے۔

اب آپ فور فرمایے! بالوسکہ بند بدمعاش تھا۔ وہ بدمعاشی پر جینا اور مرنا چاہتا تھ۔ اس کے خیال میں واپسی کی راہیں بند ہو چکی تھیں گر مدر سے کے طلبدائی چیز ول کے قریب چھکیس جوان کی عرفیت کے منافی اور و تاریب کے طاب ان کی جوز ول کے قریب چھکیس جوان کی عرفیت کے منافی اور و تاریب کے طلبہ انسی چیز ول کے قریب چھکیس جوان کی عرفیت کے منافی اور و عالم صنی التدعلیہ وسم سے گنبگار برداشت نہ تھا اور وارفکی کس در جے کی ہوگی؟ اہل یورپ خود کونفسیات شناس کہتے ہیں مگر افسوس وہ سلمانوں کی اس کیفیت کو آج کے نہیں سمجھ سکے۔ دراصل کچھ عرصہ پہلے جو محض جتن زیادہ دین سے دور ہووہ دین شعائر کا اتنازیادہ احترام کرتا تھا۔

خیرا ہمیں اس دن احس ہوا عام لوگوں کے دل میں دینی مدارس، دینی شعائر اور جناب نبی کریم شغیع المذنبین رحمة للعالمین صلی القد علیه وسلم کی تقدر دمنزلت کس در ہے گئی ہے؟ نیزیہ کہ مدارس کے طلبہ خاص قتم کی تخلوق ہیں۔ خاص بن کر رہنے میں بی ان کی عزت وعافیت ہے۔ مگر تعجب اس بات پر ہاس زبانے کے بدمعاش طلبہ کا احترام کرتے اور ان کے احترام کے خلاف چیز پر داشت نہیں کرتے تھے۔ آج کی دنیا کو کیا ہوا کہ اپنی اور غیرتی روایات بھلا کر ہیل مدارس اور دین واروں کو روایات فراموثی کا درس دے دہی ہے۔

#### طوری ما ما (1)

سنتے آئے تھے کہ گوراصا حب ہڑا صاحب فہم ووائش ہے۔ غضب کا ذہین اور مع ملہ فہم ہے۔ بدا کا قوم پرست اور محب وطن ہے۔ وہ اپنے وقت، عقل، تجرب اور محنت کو اپنی توم کی برتری کے لیے صرف کیے رکھتا ہے۔ مواقع اور صالت سے فائدہ اُٹھانے ہیں اس کا جواب نہیں۔ وہ واریاں فرید نے اور انہیں استعمال کر بینے کے بعد و هتاکار و بینے کافن بھی اس پرختم ہے۔ غرض یہ کہا سی کہ مد جہت برتری کے غلغلے نے ایسی و ھاک بھی رکھی تھی کہا کٹر اقوام عالم تو بن و کھیے بی اس کی غلا می کو دہنی طور پر قبول سے کہ اس کی محمد ہوت برتری کے غلغلے نے ایسی و ھاک بھی رکھی تھی کہا کٹر اقوام عالم تو بن و کھیے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے سے رکھی تھی برتی کہ مماڑ سے 36 اپنی کی چھاتی پر سیاڑ سے 33 تمفول کی قطار الٹکانے والے اور جھیے ہوئے کندھوں پر چیکتے ہوئے سی روں کی کہکشاں سجانے پر فخر کرنے والے بے جگروں کا جگر بھی ان کی دھونس سے دہل جو تا تھا، مگر مگت ہے ضدا وند قد وس نے اس مرتبہ اپنی قد رہ کے اظہار کے کہانی من بیجے ، شاید آپ انفاق کرنے پر مجبور ہوجا کیں۔

افف نستان کی شہری آبادی پر جب ہے جدید تاریخ کے سفاک ترین حمیے شروع ہوئے ہیں، افغ نول کے ہاتھ ولچسپ مشغلہ آگیا ہے۔ امریکیوں کے آنے ہے قبل ہی انہوں نے امریکی فوجیول کے لباس ، سامان اور اسلح کے ریٹ مقرر کر لیے تھے مگر جب طویل انتظار کے بعد و نیا کی نامور افواج کے مایہ نازسپونوں نے بموں کی تی بموئی چاور کی اوٹ سے اپنا پھٹکاری چہرہ نہ دکھایا تو ایک زندہ ول قندھاری خان صاحب ' طوری ہا،' کو نیا طریقہ سوجھ ۔ انہوں نے بازار سے گاڑیوں میں لگنے والی بیٹری فریدی اور اس کے ساتھ ایک بلب نسلک کر کے ویران پہاڑی کی چوٹی پراس طرح رکھ دیا گا،' صاف چھپتے بھی نہیں ، سامنے آتے فریدی اور اس کے ساتھ ایک بلب نسلک کر کے ویران پہاڑی کی چوٹی پراس طرح رکھ دیا گا،' صاف چھپتے بھی نہیں ، سامنے آتے خوش شریدی اور اس کے ساتھ کے بیٹری کی مقصد اس سے بینہ تھ کہ ویرانے میں چراغاں کر کے جنگل میں منگل کا لطف لیس بلکہ ان کی غرض شرع کے اس شغل سے پچھلی جستی تھی۔

زخ روش کے آ کے شع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں اوھر جاتا ہے دیکھیں یا اوھر پرواند آتا ہے

تو خان صاحب نے پار سے زخ کے سامنے شمع سی نے سے متاثر ہوکر پہاڑ کی چوٹی پر بلب جلایا اور امریکی دیوانوں کی طرف سے بھوں کے بروانے آئے گا انتظار کرنے لگے۔ پہلی رات گزاری، دوسری بھی بیت گئی، لگٹا تھ امریکیوں کے سیل کٹ پرزیٹی حملے میں ہونے واں شکست سے اُڑنے والی ذات کی دھوں پڑگئی ہے کہ اس چراغ برتی کی طرف قوجہ منعطف نہیں کررہا، مگر آخر کا رتیسری رات طوری ماماکی اُمید بر آئی ۔ امریکی پی تم اس تر تیزی وطر اری اور تقلمندی وعیدری کے ساتھ اس سادہ مزاج ماما کے بچھائے ہوئے جال میں آئیسنے۔ امریکا کے اعلی ترین جاسوی نظام سے منظم ترین نیٹ ورک نے سے مرتزی کمان کورپورٹ دی کہ پہاڑوں کے جال میں آئیسنے۔ امریکا کے اعلی ترین جاسوی نظام سے منظم ترین نیٹ ورک نے سے تمریزی کمان کورپورٹ دی کہ پہاڑوں کے

کا ہے کا ہے ہے۔ چن بھو جست ہوا دکھ نی دیتا ہے۔ گوری کھو پڑی میں مقید خزر ہے جراثیم کی ماری ہوئی عقل نے سمجھا کہ ہا اب نے کوئی نئی ہاہ گاہ فوصونڈ کی ہے۔ چنا نچاس سنسنی خیز انکشاف کی اطلاع ''او پڑ' دی گئی۔ امر ایکا کی خصوصی فورس تو ناممکن کی تہہ ہے ممکن کو ہر آ مد کر لیتی ہے، اندھیری رات میں جہلتے ہوف کوئٹ نہ بنا ناان کے لیے کی مشکل تھا۔ چنا نچ' او پڑ' سے منظوری کے بعدامر ایکا کی نا تا ہال تک سے اندھیری رات میں جہلتے ہوف کوئٹ نہ بنا ناان کے لیے کی مشکل تھا۔ چنا نچ' او پڑ' سے منظوری کے بعدامر ایکا کی نا تاہ ہال تکست فضائی قوت ایک نام مم پڑتھ ۔ دنیے جد بدترین طیار ہے مقدر صیب مشن پر گئے اور کسی مزاحمت کے بغیر کامیا ہ کار روائی کر کے بخیرہ یہ فیصوں کی طرف ایک اور کامیا ہو کہ کہ برایک و صیب کی عظمت کی طرف ایک اور کامیا ہو تقدم ہو ھانے پرایک و صربے گؤرم جوٹل مہار کہا در گئی جاسوی نظام اور درست نشاندلگانے کی صلاحیت پراطمینان کا اظہار کہا گیا۔

اگل میں جب کامیاب مشن میں شرک فوجی فنج کے جام لنڈھا کر بسدھ پڑے ہوئے متھے۔طوری ماہا چوٹی پر پہنچا،
موں کا اسکریپ جس کیا، گدھے پر لادکرشہر پہنچا یا اور 400 کی بیٹری کے بدلے 1300 کا کہاڑ کھر اکر ایا۔اس نفع بخش تجارت
کی نہر پاس پڑوس کے مف فات میں بہت کی چوٹیوں پر بر تی
شمعیں فرواز ال رہتی۔ان پہاڑوں کے دامن میں کسی چٹان کی آئر میں خان صاحب تمثلی یا ندھے بیٹھے ہوتے تھے۔ جب جدید
آ بات سے لیس امر کی طیارے ن اہم ابداف پر پروانہ وار بمباری کرنے کے لیے آئے بیس تو وہ اطمینان کا سانس لے کر
جیب میں رکھی نسوار کی خالی ڈبیا کو شب تھیا ہے ، مبح اسکریپ بکتے ہی سب سے پہلے تازہ پسے ہوئے تم باکو سے ڈبیا کا خلا بھرتے اور
کئے میں نسوار کی چنگی و باکر ہگلی رات کا انتظار شروع کردیتے تھے۔

امریکائے ترائے ہوئے خوراک کے پیکنوں کوتو غیرت مندافغانوں نے نفرت سے جلادیا تھا، مگران کے برسائے ہوئے میوں سے افغانوں کے ترائے میں کہ مسئلہ کانی حد تک حل ہو گیا۔ ہم امریکا کی روشن عقل کے قائل پہلے سے تھے، اب اس کی فراخ ولی کے بھی قائل ہوتے جارہے ہیں۔

#### طوری ما ما (2)

امریکانے جب افغانستان پر جملہ شروع کیا تو طوری ما ما چمن سے قندھار کے درمیانی علاقے میں کی جگہ رہتا تھا۔ اس جگہ کی سے تعیین کا کوئی ذریعہ بندہ کے پاسٹیس لیکن سقوط قندھار کے دنوں میں طوری ما ہا کی جو کا رروا بیس بندہ نے ایک کالم میں ذکر کی تھیں ان سے پتا چاتا ہے کہ ماہ قندھار کے گردونو اح بی میں کمیں رہتا تھا۔ ان دنوں ہا کو دلی جی میں رہتا تھا۔ ماہ مررات اپنے چھوٹے جینے کو لے کر نگلتا اور کسی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹری سے بلب جلا کر رکھ دیتا۔ امریکی طیار ہے آتے آئٹا راگٹ ' کو تاڑتے اور جدید نیکن لوجی کا مجر پور استعال کرتے ہوئے جا کر ایسنے کمانڈ رول کو تا تجربہ کا ردشن کے اہم مقامت تباہ کیے جانے کی خوشخبری سناتے ۔ طوری ماما حج بہاڑی کے دائمن میں بیٹنے جاتا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ لیکر ان بھوں کے کو سے خلات کرتا جوامر کی فٹ نہ بہزوں کے روبارا تنا چلا کرتا جوامر کی فٹ نہ بہزوں کی آئے کہ وبارا تنا چلا کہ اس نے گاؤں میں کہلوا دیا کہ یہ بہاڑی اس کے خاندان کا روزگار ہے۔ اگر کسی اور کو اس طرح کے شکار کا شوق ہے تو وہ کوئی دوسری پہاڑی تھا گرے۔

 کھینچنے کا حربہ ہے۔ جب سے گورے صاحب زمین پرآئے ہیں ان کو برگر کا ذا تقدادر کوک کی متی بھول گئی ہے۔ طالبان تو طالبان بطوری ما با جیسے دیباتی افغانوں نے ''القدد سے اور بندہ لے'' کے مصدات گوری چنزی کے شکار کو مشغلہ بنالیا ہے۔ پہلے کی بنسبت فرق اتنا ہے کہ بیٹری اور بنب کی جگدڈ یونیٹر اور بارود نے لے لی ہے۔ امریکی گاڑیوں کی گذرگاہ کی ریکی کر کے مناسب جگدتا ڈیل جاتی ہے بھر موٹے نو ہے کی ایک مخصوص طرز کی کینٹی ہیں''گرم مسالہ'' بھر کرتا روں سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ جب امریکی گاڑی ہیں اس کے اوپر آئی ہے تو ''انھجار' ( دھاکہ ) کی مخصوص تر نم بھری آ واز پہاڑوں ہیں گوئی جاتی ہے۔ آگ کے مرغو نے اور دھویں کے باول ہیں سے گاڑی ہی پر فیاد مرخو نے ہیں جوطوری ما ہا کے اندر چھے کئر افغان مسلمان کے دل کے تھیں کا در دیو ہی ہے اور پیٹ یا نے کا ذریو بھی۔

امریکی خوش تھے کہ انہیں امارت کے خاتے کے بعد افغان سرز مین کی معد نیات ملیس گی۔طوری ماما خوش ہے کہ اس کو کا فرکو مار نے کے ثواب کے سماتھے روز گار کا ذریعے مفت ہاتھ آ رہاہے۔

امریکی دنیا کودکھانا چاہتے تھے کہ ہم نے خلافت کے دوبارہ احیا کے امکانات فتم کردیے اس لیے عیسائی دنیا ہورا ساتھ دے بطوری ماہ خوش ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے سامنے موٹجیس تان کرچل سکتا ہے کیونکہ وہ اطمیبتان بخش حد تک خارجی دشمن شکار کرچکا ہے اور مزید کی امید بھی رکھتا ہے۔

امریکیوں کواپنی اس نیکنالو جی پر ناز تھا جو کا گئات کومتخر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔طوری ماما کواپنے اندرا ثدتے غصے کی وہ آگٹ شنڈی ہونے پرنخر ہے جس کی بناپر دنیا پشتو نوں کوٹھیٹھ مسلمہ ان کہتی ہے۔

کھیل ابھی جاری ہے۔ عام دنیا والے شاید اس فریق کا تعین کرنے میں پیچپاہٹ سے کام لیں گے، جس کے جھے میں فتح کا تاج آئے گالیکن جولوگ افغانوں کے مزاج کا الف بھی جانتے ہیں یا نہیں بھی افغان کہا روں سے ایک مرتبہ بھی ہوکر آنے کا اتفاق ہوا ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ گور سے صاحبان کا اسٹائل خراب ہونے والا ہے۔ غیب کا علم تو اللہ کو ہے لیکن میہ بت پھرکی کیر کی طرح نظر آرای ہے۔

# طياره شكن چروامإ

مشہور ہے کہ سابقہ سوہ یت یونین کے زمانے بیس عبدالمنان کو پی نامی ایک مجاہد تھا جو کو چیوں ( فانہ بدو شوں کر اہوں) کے قبیلے سے تھا۔ اسے قدرت نے ہوائی جہاز وں کونشانہ بنانے کی خاص صلاحیت عطا کی تھی۔ اس زمانے بیس مجاہد ین سے یہ بھی سنا کہ چند دنوں تک اگر اسے جہاز کے شکار کا موقع نہ ملتا تو وہ تخت ہے بھی کا شکار ہوجا تا تھا۔ بھی ہے بھی کی بر بھی سا کہ چند دنوں اور خارش کی شکل افتیار کر لیتی تھی۔ اس وقت تک اس کی جسمانی حالت اعتدال پر شرآتی تھی جب تک اس کی من سے لکلا ہواسیسہ کسی فولا وی پر ند کو مار نہ گراتا۔ اس طرح اس نے ہاتھ ویر کھجاتے اور بے بھینی مٹاتے مٹاتے 27 طیارے مار گرائے۔ اگر بیکو پی بجابہ کسی اور ملک سے تعلق رکھتا تو اعدادو شارک گرد گھو شنے والے اور حساب و کتاب کی مہمارت رکھنے والے مغربی ممال لک اس کا نام '' سینئر بک آف ورلڈریکارڈ'' میں درج کرتے ، اسے اعلیٰ ترین جنگی اعزازات سے نوازا جاتا۔ اسے مغربی ممال کہ اس کا نام '' سینئر بک آف ورلڈریکارڈ'' میں درج کرتے ، اسے اعلیٰ ترین جنگی اعزازات سے نوازا جاتا۔ اسے مندوب ایئر وارکا نجی بنائے جاتے ، اس کی یا دگار بنائی جاتی ، اس کی شان میں تھید سے پڑھے جاتے ، اس کے نام ہو میٹر ل جاری کیا جاتا اور بھی بہت ایسا پھے ہوتا جوآج کول کی ریا کار ورشہرت پیند دنیا کی عاوت ہے۔ اس کے نام پرکوئی انعامی میڈل جاری کیا جاتا اور بھی بہت ایسا پھے ہوتا جوآج کول کی ریا کار ورشہرت پیند دنیا کی عاوت ہے۔

مروہ ایک پسماندہ ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ آج کی مہذب دنیا کی جانبداراندا صطلاح کے مطابق وہ تیسر نے نہر کی دنیا کا ایک فرد تھا جے دو نہر کے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ محیرالعقول کا رنامہ انجام دینے کے باد جود کہنام رہااورای گمنامی کی حائت میں اسپنے رہ کے حضور پہنچ گیا جہاں وہ یقینا نیک نام اور معزز ہوگا۔ اسے اس کے قدردان پروردگار نے وہ سب کھ درکھا ہوگا جوایک مہریان اور کی ادائی صلے کی درکھا ہوگا جوایک مہریان اور کی ذات اسپنے وفاشعار اور جانثار بندے کو دیتی ہے۔ وہ دنیا والوں کی ستائش اور کی مادی صلے کی مناسے بے پروا ہوگر روی پائٹوں کو زین چٹاتار ہا تھا۔ لبندا اسے دنیا والوں کی ناقدری کا قطعی کوئی تھیوہ فرش گھیا ہا کہ دواسپنے رہ کے دیے ہوئے انعامات سے اتنا خوش وخرم ہوگا کہ اس کی شاد مائی اور مسرست کا انداز و نہیں لگایا جاسکتا۔ بلاشہ وہ خوش ٹھیب تھا جب تک دنیا میں رہاتو قدرت کی دی ہوئی غیر معمولی صلاحیتوں کو اسلام کے دفاع کے لیے استعال کرتار ہا اور جب دنیا سے کہا تو جب میریان رہ کی مہمان نوازی سے طف اندوز ہور ہا ہے۔

فاند بدوش قبیلے سے تعلق رکھنے وال یہ بہداتی بجیب وغریب اور جرت انگیز صلاحیتوں کا مالک تھا کہ ہوابازی سے تعلق رکھنے والے بیم ہداتی بجیب وغریب اور جرت انگیز صلاحیتوں کا مالک تھا کہ ہوابازی سے تعلق رکھنے والے بعض وہ ماہرین جنہیں ان دنوں افغانستان جانے کا موقع ملا تھاوہ اگر چدا ہے شعبے میں حرف آخر سمجھ جاتے بھے ہلیکن وہ عبد الدنان کو چی کے کا رنا ہے وہ کی کر آگشت بدنداں تھے۔ اس پیدائش مجبد کی غیر معمولی بلکہ عدیم العظیرہ طیارہ تھی اور وہ خالق کا نئات کے تخلیق کردہ اس شاہ کارکی مہارت کے مظاہروں سے نہایت محظوظ ہوتے سے ۔ ایک ایسا شخص جس نے روس کی آمد ہے تبل جنگی طیارہ ویکھا بھی ندھی ، وہ بغیر کسی تربیت کے اتنا اچھا اور سے انشانہ کیسے لگا لیتا تھا

جبداس شعبے کے لیے ہزاروں میں سے چندافراد منتخب کیے جاتے ہیں، انہیں مہبنگی اوراعیٰ تربیت دی جاتی ہے ، پھر بھی ان میں سے ماہر ترین فروکا ریکارڈ بھی اس مجاہد کی کارکروگی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے بڑی سبق آ موز ہے جوآج کا کل اخبارات میں امریکا کے انواع واقسام کے جنگی طیار ہے (لڑاکا، بمبر، ٹینکر، جاسوس اور راڈ ارکے حال ہوں) دیکھود کی کراپنا خون خنگ کر لینتے ہیں اور ہمدروانہ لیجے ہیں کہتے ہیں۔ ''طالبان اگر چا چھاوگ ہیں لیکن وہ ٹیکن اوجی کے اس عفریت کا مقابد نہیں کرسکتے جو بحراوقیا نوس کے اس پر 50 جادوئی ریاستوں وا ہے اس ملک ہیں بستا ہے جس کا نام امریکا ہے۔''

کمریاں چرانے والا بیمجاہد جن دنوں اپنے سے نشنے ہے روسیوں کو او ٹجی فضاؤں میں شکار کررہا تھ ،ان دنوں طیرہ اگرا تا نہدیت مشکل کا مجابہ بہا در رُوی ہوا پر اپنے طیاروں کو بینچے ندائے تھے۔ وہ بادل نخو استد جاہدین کے علی تے میں آتے اور بالا بی بالہ بم برسا کروا ہی کا راستہ کرڑتے ۔ان دنوں آئٹی پر ندوں کا شکار نہا بہت صبر آزا، کشن اور مہارت طب کا مرتف ہی وہ کو چی مجاہد جو اس داستان کا مرکزی کروار ہے۔ اس مشکل کا مرکوی بہاتے کرد کھا تا جیسے سردیوں کے موسم میں رُوس سے وہ کو چی مجاہد جو اس داستان کا مرکزی کروار ہے۔ اس مشکل کا مربوں چی بھی بجائے کرد کھا تا جیسے سردیوں کے موسم میں رُوس سے آگے ہوئے پر ندون کا ہمار ہے بعض بم وطن شکار کیا کرتے ہیں۔ عبد المین کو چی کی شہددت کے بعد مجاہدین کی طیارہ شکنی کا گراف بنج آتا ہوں ہوئے کی ہوائے مستد کر استد میں کہ ہوائے کہ موسید ہوئے کی بوائے مستد کر ایک کا خطرہ کے قریب بین جو اس کے ہوئے کہ ان کے باتھ اسٹیگر میزائل کا خوف کو چی مجاہد کے شہید ہوئے کے بعد بھی رُوسیوں کو نچی پر وانہ کرنے تھے۔ انہیں تا جارہ کی کا بین کا بیر اگر و سے میں کہ بیا تو اس کے بین کا بیر اُئر نے کے لیے قطار میں آئے کے بیو گول چکر کا نے کا نے کر بینچ آتر اگر ہے تھے۔ انہیں بیوں بیٹ میں چھرا گھونے جانے کا دھر کا لگار ہتا تھا۔

رُوک ریچھوا تی جگہ واتی جگہ ہے مار بڑی کہاس کے لیے دریائے آمو کے پارواپس جائے بغیر چارہ ندرہا۔وہ واپس چلاگی توام یکا کو کوکر ہوئی کہ یہ دور مار''نوا'' مجاندین کے ہاتھوں سے واپس لینا چہ ہے جہانہوں نے اسٹینگر میزائل کا نام دے رکھی تھے۔ مگران کی بید فکر میں اورغم برخصن اورصد ہے میں تبدیل ہوگی جب مجالدین نے صاف جواب دیا کہ بھی ہمارا چاند ماری کا شوق پورانہیں ہواللہذا آپ اس کوفی الحال ہجول جا ئیں۔ و ہے بھی بیام ریکانہیں ،افغ استان ہا ورافغانوں میں تخذ دے کرواپس لینا نہ بہت بُراسمجھا جا تا ہے۔ چنا نچ آج بھی ہوا میں تیرتا ہوا جہازوں کی دُم میں جا گھنے واللہ اُنوا' طالبان کے پاس ہے۔ وہ اس کے بداغ نشاند کے ساتھ حملہ آوروں کے استقبال کے سیمیزائل براہ ہیں۔ دیکھیں اس مرتبطیارہ شکنی کا اسکورکہاں تک پہنچنا ہے؟

## زمین کھا گئی آساں کیسے کیسے

میں نے جب انہیں دوسری مرتبدد یکھا تو چو تک کررہ گیا۔ بلاشہدہ شیر بیر کی طرح لگ رہے ہے۔ کشادہ پیشانی، چکتا چہرہ، پُررعب اور باوقار، آنکھوں میں غیر معمولی چک، اندرونی جوش، تمتماتے چہرے پر غیر معمولی رونق ود بدبہ کسی انسان کو شیروں سے تشبید دیتے ہوئے تو بہت سے شاعروں اوراد یبول کوسنا تھا گراپی آنکھوں سے ایک شخصیت کود کیمنے کا تھاتی پہلی مرتبہ ہوا جواس تشبید پر سوفیصد کھل اُترتی تھی۔ اتن کھمل کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مہوت ہو کر گردو چیش سے بیگا نہ ہوجا کیں۔

ان کو پہلی ہرآج سے تقریباً پچیس برس قبل اس وقت دیکھا تھا جب بندہ ساد سہ کا طالب عم تھا۔ پڑھتی جوائی کا زمانہ
تھا۔ جان بنانے اور فنون حرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس زمانے میں جہادی تربیت کا ڈول نہ ڈالا گیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ مارشل
آرٹ سے جس سے دل بہلا یا جاسک تھا۔ اس فن کے کا استاذ کی تلاش میں کرا ہی کے بہت سے ''نمائش خانوں'' میں جانا
ہوا۔ خالص مردانہ کھیل میں زنانہ اسٹائل کی آمیزش دل کو نہ بھائی۔ بہم تو پھر سے فولاد بنے آئے سے اور یہاں کی ظاہر داری،
نمودونمائش فن حرب کی جگہ فن نمائش تو اُلٹا بمیں آئے کی ناک والاموم کا گڈ ابنائے دے دہی تھی۔ بوچھتے پاچھتے گھومتے گھا متے
بہم'' اندہ مز جمز'' گزری جا پہنچے۔ بچ بوچھے بے قرار بول کوقرار آئمیا۔ بندہ کیا تھ سرایا فولاد۔ سرایا تھی وضیط مرایا حرب وضرب،
پیکرا خلاص جس کے سامنے زانو سے تلکہ ذہر کرتے ہوئے آپ کونخ محسوس ہو۔

حضرت علی رضی الله عند کے شعر کامصرع ہے: "وقد در کیل احد نہی ما کیان یحسنه" (اس دنیا میں ہم آوی کی کہ در دمنزلت اس کے اپنے شعبے میں اس کی مہارت اور کمال ہے لگائی جاتی ہے۔) سپائی سے کوئی بینیس پو چھتا کہ تہمیں آرائش کے سوکا طرز نہیں آتا۔ اسے تو اسپے فن میں طاق ہونا چاہیے اور اگر وہ اس فن کا استاذ بھی ہے اور اسپیخ شاگر دوں سے مخلص بھی۔
بس اس کے بعد باتی دنیا فائی ہے۔ بقاصر ف فن میں مہارت اور اخلاص کی خوشبوکو ہے اور خدا کی شان کہ پاکستان میں کیکشن کرائے کے گرینڈ ماسٹر اور فن حرب کی آبر و سیمان انعام اللہ خان کو اللہ رب العزت نے ان ووٹوں خوبیوں کے علاوہ ایک بہترین انسان اور بہترین دوست ہونے کی اعلیٰ اوصاف ہے بھی نواز اتھا۔ وہ اقبال کے مردمومن کی ہو بہوکھل تصویر شھے

ہو حلقت یارال تو اپریٹم کی طرح زم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن

بندہ نے 80ء کی دہائی میں پہلی ہار جب ان کو دیکھا تو آش اس وقت جوان تھا۔ ایک تو وہ خاندائی خان صاحب اور پھر آرٹ مارشل سے ان کاقبہی اور فطری تعلق میں وشرم انس نی جہم کولو ہا بنانے اور پھراس لو ہے کو کار آید جتھیار میں تبدیل کرنے کی طویل ریاضت نے انہیں سرا پابر ق بنار کھا تھا۔ ان کے اندر بجلی بھری معلوم ہوتی تھی۔ لیکن اس بے پناہ طاقت اور ہے مثر و مجھی کسی کمزور پر رُعب جمانے کا ذریعہ بنایا نہ بھی اخلاتی سروٹ کا شکار ہوئے۔ شہرت اور مقبولیت کس کا دیا خواب نہیں کرتیں سوائے اس کے کہ انسان فطری طور پراعلی ظرف اور خاندانی ہویا پھر کسی سے اللہ والے سے اس کا تعلق ہو۔ خان صحب بلاشہ خاندانی آدی ستھے انہوں نے بھی ہم فقیروں کے آنے جانے کا ہرائیس منایا بلکہ اُلٹا خوش ہوتے اور حوصلہ افز انی کرتے تھے حالا نکہ بیان کے عروج کا وہ دور تھا جب ایک د نیاان کی شاگر د کی اور طاقات کی متمنی رہتی اور وہ بھی اس وفت ظاہری طور پر باشر ع نہ تھے لیکن جبیا کہ حد یہ شریف میں آتا ہے: "خوب ارھم فی المجاھلیة خیار ہم فی الاسلام اذا فقہوا" (جونوگ خاندانی ہوتے ہیں، ان کی خاندانی صفات زمانہ جو باز ماندا سلام ان کے فطری اوصاف ان کا طرح اقباز ہوتے ہیں) ورنہ بندہ نے ایک ایک اسٹر" کو تھی دی بھی جو بیان اسلام ان کے فطری اوصاف ان کا طرح اقباز ہوتے ہیں) ورنہ بندہ نے ایک ایک ایک ہوئے وہ کو بھی دی بھی موجود ہمارے ایک طالبان ساتھی ہے جھے شکایت ہوئی تو وہ اپنے تمام شیقی وغیر شیقی اعز از ات بدن پر جائے اپنی منفر دسندے اُٹھ کرتما شائیوں کے درمیان آسمی اور اس کے بین مظاہر ہے۔ جاؤے جو یہاں سے مجد کو جاؤ۔ " دیکھا آپ نے کم ظرنی کے بدنی مظاہر ہے۔

خان صاحب کی ہاتن کھے بیٹھیں تو یقین جانے صفول کے صفح ہوجا کیں اورول نہمرے۔ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ان جبیبا خود دار، وضع واراور یاروں کا یار، دنیا گھوم جائے کہیں نہ ملے گا۔ ایسے لوگ قوم کی آبر واور زیانے کی بہی ن ہوتے ہیں جوتوم ووطن کے لیے اپنے سب پچھان کربھی بدلے میں پچھے نہ جا ہیں۔ایک بارراقم الحروف نے ان کا انٹرویو ہے کر چھ پنا عابا - کہا، '' ہم تو اینے آپ کو چھا پنائیس چھیانا جا ہے ہیں۔ بچھالوگ چھپ کرخوش ہوتے ہیں ہم چھپ کرخوش رہتے ہیں۔'' بتا ہے! ایس بے فسی تو درویشان زمانہ میں بھی و هویٹرے سے ہی ملے گی۔ان کی جوسب سے بردی صفت بندہ کو پیند تھی وہ ماروں کایاراور بےنوٹ و فادار ہوناتھی محفل کے تو بادشاہ تھے۔ وفات سے تین روز قبل علائے کرام کی ایک جماعت کے ساتھ عیادت کے لیے جانا ہوا۔ ذائٹر کے باس چیک اپ کے بیے گئے ہوئے تھے۔ واپس آئے تو ہمیں دیکھ کرچروایک دم کھل اُٹھا۔ مجلس لگ گئ تو کھل پڑے اور پرانی یادوں کے درتیج ہے جھا تک جھا تک کرایئے اسفار، مقابلوں اور تجربات کی جھلکیاں دکھائے گئے۔ ڈیڑھ محنشگررگی توبدایت بھ کی تل ہوئے اور عرض کی کدو اکثروں نے بات کرنے سے منع کررکھا ہے اور بہاں ڈیڑھ محفظ سے محفل جمائے خوش گیمیاں ہورہی ہیں ۔لیکن بات بیک خان صاحب کے اندرایک سے بجاہد کی طرح ''ول یاور'' بانتہاتھی۔ انہوں نے آخری دم تک بیماری تامی کسی چیز کے سامنے ہتھیارڈ الے نہ فکست مانی ۔وہ زندہ دلی اور بذلہ بنجی جوان کا طرؤ انتیاز تھی آ خرتک باتی رہی۔ نجانے پرانے زمانے کا بدانسان اس زمانے یس کیسے پیدا ہوگیا تھا؟ مجھے اس وفت مال دارہونے کی شدید خواہش پیدا ہوئی جب سنا کہ ڈاکٹروں نے انہیں بتایا ہے کہ جارا فیک ہو بچکے ہیں ،اب اگر ایک خاصی تتم کی جدید مشین جس کی قیت سات لا کھرو ہے ہے، لگائی گئو وہ افیک کوسہارے گی در ندان کی زندگی کی منانت نہیں ۔ خان صاحب انتہائی خوددار آدمی تے اور ہم جیسا کمن حیث القوم ہیں زندہ کونہیں یو تھتے البندمرتے ہی یو جن شروع کردیتے ہیں۔ اتنا کھرا، اتنا ہے اوث اور ول صفابندہ، منافقت، خوشامداور ریا کاری کی ماری دنیا یس چراغ لے کر دھویٹر نے سے بھی ملنامشکل ہے۔

خان صاحب کوچھی کسی نے شہ پوچھا تنی کہ اس سر کاری ادارے نے بھی جہاں کے جوانوں کوخان صاحب نے فیر معمولی تربیت دی تھی اور دیتے رہتے تھے۔ البتہ ان کے جنازے پر پھونوں کے گلدستے لے کر پچھے جوان اور افسران آئے ہوئے تھے۔ عظیم وگوں کی اتنی سنگ دلانہ ناقدری نے ہی تو ہمیں اس حال کو پہنچایا ہے کہ انسان گھٹ گئے اور سائے بڑھ گئے ہیں۔ خان صاحب کو آخر عرش اللہ تعالی نے ان تمام نیکیوں کا صلہ عطا فرمایا جوانہوں نے عربحر کی تھیں۔ انہوں نے غریبوں کی اولا دکو بھی فن سکھانے بیس بھی بخل نہیں کیا بلکہ بخل تو ان کے قد بہ بیس تھا ہی ٹیمیں۔ بدلے میں اللہ تعالی نے ان کوایسے جوال مرد بیٹے عطا کیے جوان کے فن کے جوان مرد بیٹے عطا کیے جوان کے فن کے جوان مرد بیٹے عطا کیے جوان کے فن کے اور خوب خوب ترتی اور کا میا نی سے نواز ہے۔ خان صاحب نے ساری عمر پاکہ زرادی۔ وہ ذمانہ بھی جب وہ 144 ملکوں میں گئے اور ہیروشارہ وتے تھے مراپنا وامن آلودگیوں سے بچائے رکھا۔ اللہ نے گزاری۔ وہ زمانہ بھی جب وہ 144 ملکوں میں گئے اور ہیروشارہ وتے تھے مراپنا وامن آلودگیوں سے بچائے رکھا۔ اللہ نے انہیں بو ھاپے میں کمل وین واری کی نعمت سے نواز اتھا۔ سنت رسول نے ان کی مردانہ و جا بہت میں چارچا نہ لگا دیے تھے۔ شرکی ڈاڑھی ان کے گورے سرخ چرے پر ایک بختی تھی کہ سجان اللہ! شیر بھی کھلے جنگل میں ایسا رعب وادر کیا ہوتا ہوگا ؟ کسی کو شک ہوتو ان کے اسٹیٹیوٹ کے اسٹیٹالیہ میں ایک مرتبہ جلا جائے۔ انہیں پیر طریقت مرشد کی حضرت مولا نا و دالفق راحمد صاحب نعشبندی دامت برکا تہم سے ارادت و بیعت کا تعلق تھی۔ اس کے اثر ات بھی این پر صافی محسوس کے و دور دوز ب بیت تھے۔ ڈاکٹر وں کے سخت من کرنے کے باوجود گزشتہ رمضان میں امراض قلب کا مریض ہوئے کے بوجود روز ب بوت کی در تر تھے۔ داری کان نے کی دیے رمز انگر ہوں نے حتی وارنگ دے رکھی تھی۔

خان صاحب کواپینی سے مشق تھا۔ وہ یہ فن شکھانے میں پوری دیانت سے کا م لیستے تھے۔ '' سینہ بہ سینہ'' چھپ کے رکھنے کے قائل نہیں تھے۔ ان کے نزویک بیٹرین نوجوانوں کی جسمانی تربیت کے ساتھ اخلاتی سدھار کا بہترین وربید تھا اور کوئی شبہنیں کہ بیر محب وطن اور محن تو مختص اپنی پوری زندگی قوم کے نوجوانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے بختا رہا۔ ملک کے طول وعرض میں بھرے ہوئے سیکڑوں ماسٹرز اور ہزاروں شاگرداس کے کمال فن اور اخلاص ووفا کا چلتا پھرتا ثبوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ خان صاحب کے خلف الرشید بھائی ہوایت اللہ ایمان ، توکل ، تعالیٰ خان صاحب کے خلف الرشید بھائی ہوایت اللہ اور خان صاحب کے تمام بیٹوں اور شاگردوں کو ان جبیہا ایمان ، توکل ، اسلام کی محبت اور وطن واہل وطن کی خدمت کا سچا جذبہ نصیب فرمائے اور مرحوم کواسینے مقربین میں شامل فرمائے ۔ آمین ۔

## گنڈ ابور کی گنڈ سریاں

### شعله وشبنم كااجتماع:

سونکھی گنڈ مریاں ،عقابی روح: جبکہ دوسری طرف بسم القد جان کا رقمل دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ پہلے تو گنڈ ابور کی طرف سے مناسب جواب کا انتظار کرتا روی جہ مناسب نے کہا کہ بیری کی مناسب کا جدید میں ہوتا ہے کہ اور کی میں میں اور کا بیری کا جو اس کا مناسبہ تاہی

رہا گھر جب اس نے ویکھا کہ اس کی گنڈ بریاں سو کھ چکی ہیں اور اس کے باول ہیں آج پائی تو کیا گرج و چک بھی ٹہیں تو اس کے افرار ہیں آج پائی تو کیا گرج و چک بھی ٹہیں تو اس کے افراد بھیا تک کوئی عقائی روح بیدار ہوگئی۔ اس نے بڑے مضبوط بھیر ہے ہوئے اور رعب وار لیجے ہیں اس مفتن کو ایسے ٹرت جواب دیے کہ طبیعت صاف کردی ، گھر جب اور طالبان بھی بچ ہیں پڑے قو خان بہا درصا حب کے مزاج کا ابال جاتا رہا اور وہ جلد جی اس جس سے وہ باہر ہوئے جارہ ہے تھے ۔۔۔۔۔ واپس آگئے۔ خان بہا در تو بلا وجہ کی تشیعت مول لے کر رخصست ہوئے لیکن گنڈ اپور کی شامت آھی ۔ ہمیں جمن بیافسوس ندتھا کہ اس نے طالبان سے بدسلو کی کرتے ہوئے دل کا میلا غیار تکا نے والے باو پر خاموثی اختیار کی بلکہ ہمیں اس پر بھی خصرت کہ اس کی وہ ٹرت پھرت کیا ہوئی جس کے مظاہرے دکھا دکھا کروہ آسان سر پر اٹھائے رکھا تھا۔ چنا نچہ ہم نے اس کی اچھی طرح خبر لی۔ اس کے مقابلے ہیں بھی انتہ جان ہماری نظروں ہیں کروہ آسان سر پر اٹھائے رکھتا تھا۔ چنا نچہ ہم نے اس کی اچھی طرح خبر لی۔ اس کے مقابلے ہیں بھی انتہ جان ہماری نظروں ہیں

ہیشہ کا احترام اور عزت با گیا کیونکہ ہم نے دیکھ میں تھا کہ اس کی برد باری اور طیم اطبعی میں بزد لی اور بےغیرتی کا کوئی شائر نہیں تھا، دہ تو محض اپنے شرافت اور وضع داری سے سبب لیے دیے رہتا تھا۔

كوكى بهم الله جان جا ہے:

آئ امریکا ای رے در ہے کے مطاوا رخان بہاور والا کروارا واکر ہاہے ۔ مسلمانوں کی بے عزقی اس کا محبوب مشغلہ بن گیا ہے اور عراق پرٹوٹ پڑنے نے بے وہ ایسا ہے چین ہے جیے وہ اس تیل کے کنویر ٹریس ، سونے کا کوئی پہاڑ ہے جوز بین کے شق ہونے سے بی عالی سے برآ مد ہونے کو ہے ۔ مسلمانوں کے پاس تیل کی وہ ہے بہا دولت اور سے مافقت ہے کہ عراق پر حملوں کے خوف سے بی عالی منڈی جس تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوگئی ہیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ مسلمان حکر ان اس دولت کے ذریعے اپ قیمتوں کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں لیکن افسوس کہ مسلم حکر انوں کی اکثریت وہ گنڈ اپورٹی ہوئی ہے جس کی گنڈ بریوں سے دس تم ہوچکا ہے۔ امریکا مسلمانوں سے جوسلوک کررہ ہے اس کے جواب کے لیے کوئی بہم اللہ جان چا ہیے ۔ کوئی بلند کردار ، اوبوالعزم اور صاحب بصیرت شخصیت جوگنڈ اپورٹی کی ابل کی برد کی اور کو تا تی گئ کر دے ۔ عراق کے بارے میں کھلید ہے کداس نے فیج کی جنگ کے بعد اپ وسائل کودفاع ورد کی جو رات کے بارے میں کھلید ہے کداس نے فیج کی جنگ کے بعد اپ وسائل کودفاع دوروں کی کا بلی برد کی اور کو تا بی کہ تا ہا کہ ایک ہونا ہے اس تعالی کیا ہے اور کہ والوں کا کہنا ہے کدا ہی مرتبام رکا جتنی ہے تا فی دکھا رہا ہے استعالی کیا ہے اور دوا ایجادات دوروں جو اب مے ۔ بہر حال بیا ہی موبوم بات ہے ۔ بہر مال بیا ہے موبوم بات ہے ۔ بہر مال بیا ہے موبوم بات ہے ۔ بہر مال بیا ہی موبوم بات ہے ۔ بہ کہ مسلمانوں نے کرنے کی کام ڈ ھنگ ہے تبیں کے اور دوا ایجادات کی دور میں بہت بیجھے ہیں۔ انہیں خوش گریں بی تو توجہ دیے کی ضرورت ہے ، اس کے بغیر اس سے بندھی ہوئی اس دیا جس خوش گریں بیا سند کوئیس اس سے بندھی ہوئی اس دیا جس خوش گریں بی مونگی اس دیا جس خوش خریا اس سے بندھی ہوئی اس دیا جس خوش خریا ہی سے دیکھی اس دیا جس خوش کریں میں مونگی اس دیا جس خوش کریں اس کے تو بی سے بندھی ہوئی اس دیا جس خوش کریں میں موئی اس دیا جس خوش کریں سے کہ مونگی اس دیا جس کے اس میں مونگی اس دیا جس کی مونگی اس دیا جس کی موروں سے میں کی موروں کی جس کی موروں سے میں مونگی اس کی بی بی مونگی اس کی تو موروں کی کی موروں کی موروں کی موروں کی کی موروں کی

#### چوہے کا کان:

اس وقت جبدامت اغیاری طرف سے سکنے والے دھی ہوئی ہے، اندرونی طور پر بھی بہت سے مہر یا ٹول کی کرم خرمائیاں جاری ہیں۔ کبھی علائے کرام سے موسیق کی حرمت پر کتاب وسنت کے دلائل یا نظے جاتے ہیں اور بھی چہرے کے پردے کو 'بالا جماع'' غیرضروری قرار دیا جاتا ہے۔ ایک دھی چوکڑی پھی ہوئی ہے جس ہیں مصروف اسکالر حضرات 'وین خالص'' کا خوبصورت چہرہ شخ کرنے کی جدوجہد میں ہوئے 'خلوص نیت' کے ساتھ مشخول ہیں۔ موسیقی کے قسمات کے برتی آلات اس کا خوبصورت چہرہ شخ کرنے کی جدوجہد میں ہوئی جا کمیں گو' والی علاسجہ تیا مت صاف طور سے پوری ہوری ہے۔ وہ قدرتر تی کر چکے ہیں کد'' گھر گھر گانے والی باندیاں پائی جا کمیں گو' والی علاسجہ تیا مت صاف طور سے پوری ہوری ہے۔ وہ گذرتر تی کر چکے ہیں کہ 'ور گئے ہیں کہ 'ور گئے ہیں گور کی اور امال باندیاں ہو گئے ہیں کہ بھوٹر نے رہا ہے گئیوں چھر کے جو ہے کو دوڑ ادوڑ اگر جادو گھری کی سیر کرتے رہتے ہیں اور امال ابا خوش ہوتے دہتے ہیں کہ بھوٹ کی میں گئی ہوتے دہتے ہیں کہ بھوٹ کی اس خت دور ہوئی تھی اب چو ہے کا کان دیا نے کی دی ہے کہ اللہ وی کے جن کی طرح حاضر ہو جاتی ہے۔ پورپ وامر یکا ہیں تو موسیقی کے نت نے آلات اربوں ڈالر میں بھتے ہیں بھر مسلمان میں لک ہیں بھی بیر قرب ہوتی گئی ہیں تو موسیقی کے نت نے آلات اربوں ڈالر میں بھتے ہیں بھر مانے اور فتنوں کے اس دور میں ایمان کو سلامتی کے ساتھ بچا کر جانے کی تو فیق عط فر بے ایر با ہے۔ انتد تعالی رہم فر بانے اور فتنوں کے اس دور میں ایمان کو سلامتی کے ساتھ بچا کر جانے کی تو فیق عط فر بے آئی ہو نے میں۔

## میٹھی چھری

#### ذ ومعنی استعمال:

جبورے بھائی ہمارے مجرے دوست ہیں۔ ایسا کچھ یاد پڑتا ہے کہ قار کین سے ان کا ایک مرجہ تعارف بھی کروایا تعا۔ نہ بھی

کروایا ہوتو پاکستان کا کون سرجو ہری ہے جو آئیس نہ جانتا ہو۔ آپ کولیتی پھروں کی شاخت میں قدرتی مہارت عاصل ہے۔ ہے جان

پھران کی چھوٹی چھوٹی ٹو کیلی الگلیوں میں آتے ہی بول پڑتے ہیں۔ ان کے جو ہرشنای کے عمل کی کیفیت پچھالی ہوتی ہے کہ پھر ہاتھ

میں لیا، ذراد رکوا ہے تولا، ایک ترجی می نظر ڈالی اور گو یا ایک وجدائی صلاحیت کے بل یوتے پراس کے بارے میں بچی تکی رائے وے

میں ایا، ذراد رکوا ہے تولا، ایک ترجی می نظر ڈالی اور گو یا ایک وجدائی صلاحیت کے بل یوتے پراس کے بارے میں بچی ایسی بی ایک رائے وے

دی۔ ان کی پرکھکوچینی کرنے کی ہمت کوئی کم بی کرتا ہے۔ ہماری ان سے دوتی ان کی اس میبارت کے سبب نہیں، وہ با تیں بھی ایسی بی تکی اس پی پی تک کہ اس کے بند ھے انفاظ پر شمل ہوتے ہیں کہ ایک جملہ سوشخوں پر بھی رہی ہوتا ہے۔ الفاظ کو ذومین

مرتے ہیں اور ان کے تیم بھی ان کو ملکہ حاصل ہے۔ مثل اقوام متحدہ کے نمایندہ خصوصی برائے عراق ڈاکٹر نہینس بلکس'' کانام من کر فرماتے سے استعمل کرنے میں بھی ان کو ملکہ حاصل ہے۔ مثل اقوام متحدہ کے نمایندہ خصوصی برائے عراق ڈاکٹر پہلے سلمانوں کو' بنیا ہے' کی کھرانہیں' بلک بلک' کررونے پر جبور کرے گا۔ بھورے بھائی نے ڈاکٹر صاحب کے نام کہ دونوں اجزا کا جومطلب نکال تھاس میں پہلے بڑ کا مصدات تو کی دونوں سے نظر آر ہاتھا کہ وہ امریکا کی مرضی کا بیان نہ دور سے بھی کمل دونوں سے بین کا مطلب اب بھی آیا ہے جب انہوں نے فرمایا کہ عراق اپنامنوع میزائل اور دیگر ممنوعہ تھیار آٹھ دور نے مشائی کو میٹر کی اس کے کو میٹر کی اور سے ایک کلومیٹر کم بیاتا ہے۔

مرد سے بھورت دیگر تھیں تا تکے کے لیے تیار ہوجائے۔ جبکہ عراق اس میزائل کی رہے ممنوعہ تھیار آٹھ مور دیکی کلومیٹر کم بیاتا ہے۔

ڈاکٹر''بٹس بلک' صاحب کے بیان سے معلوم ہوا کہ اب تک جو بیانات انہوں نے دیے وہ جذباتی مسلمانوں کو قدر سے مطمئن اورا پی افصاف پندی کا قائل کرنے کے لیے تھے۔اب انہوں نے اپنااصل رنگ دکھانا اور جمانا شروع کیا ہے۔ چنا نچان کے ساتھی جمرا لبرادی جملہ ہونے پراستعفا کی دھم کی دیتے رہ گئے مگرانہوں نے عراق کو آخری الٹی بیٹم سا کے دم لیا ہے۔ اور ایکو فوجی ''اٹین ش'' پوزیشن ش تیار ہیں۔اس کا مطلب یہ اور کہوئی قیامت کی قیامت ہے جوشاید ہر پا ہونے والی ہے۔امریکا نے گزشتہ چند برسوں سے عراق کی جواقتصادی نا کہ بندی کو کو تھی میں سے بہت سے عراق ہج جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ناکانی غذا، دواؤں کی ناپیدگی اور بموں کی برسات نے عراق کے خوان کے باتھ وجو بیٹھے تھے۔ ناکانی غذا، دواؤں کی ناپیدگی اور بموں کی برسات نے عراق کے نفح مصوم بچوں کی جان لے لئمی اور پیکٹوں کیاں بچول بنے سے پہلے می مرجما گئی تھیں۔ کو یا کہ امریکی جارتے کے نام کی سے باری تھی۔مورہ دورہ کلف است فر دائی سے بہتے میں مرجما گئی تھیں۔ کو یا کہ امریکی جارہے۔ بیارٹ کے نفح سے بہلے میں مرجما گئی تھیں۔ کو یا کہ امریکی جارہے۔

امریکا نے فرعونیت کے مختلف روپ زندہ کیے تھے جس پر وہ فطرت کی تعزیروں کا پورا بورامستحق بن چکا ہے مگراس کی

پابندیوں کی وجہ ہے جن عواقی بچوں نے اپنی ماؤں کی نظروں کے ساسے سسک کرجان دی ہے اس کاوبال ان شاءالنداس پر بخر ور آکررہے گا۔ اب تک تو عیسائی مشنریاں اس فرعونی طریق کار پڑھل کرری تھیں کہ مسمانوں کے بچوں کو ذرج کر دواور عورتوں کواپنے ڈھب پر لے آؤ، چنا نچہ وہ مشنری اسکولوں بین مسلم نونہالوں کے ذہمن عقل، فطرت اور نظر بے کو ذرج کرتی تھیں اور رسالوں، ڈائجسٹوں اور میگزین کے فرر لیے مسلم خواتین کواپنے رنگ بیس رنگی تھیں۔ گویا فرعون لو ہے کی تیز چھری ہے ذرج کرتا تھا، یہ پر و پیگنڈے کی بیشی چھری کام بیس لاتے تھے گراب امریکا ہے صبر ہو چکا ہے۔ وہ سونے کا انڈہ و سینے والی مرفی کا پیٹ چیر کر سارے انڈے ایک ہی دن میں صاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اپنے ہاں بھگڈ ریں، اموات، آگ اور وھواں ہے گروہ عراق کے چیچے پنچ جھاڑ کر پڑچکا ہے اور قدرت کی تعزیروں کی تئی سے لا پر وا ہے۔ دیکھیں امریکا کا لا کچ ،ظم ، تعصب اور ڈیا د تی موات کے دئوں میں رنگ لاتی اور اسے کیاون و کھاتی ہے۔ میدان تج چکا ہے، تماشائیوں کے شھولگ بھے جیں اس تماشاشروع ہونے اور ٹیکر بساط لیبیٹ و ہے جانے کی وہر ہے۔

## ایک ماہر'' تیلیات'' کی کہانی

#### تيل شناس چوما:

اس کواس کے دوست تیل شناس چو ہا کہتے تھے۔جس طرح نید بدے متعلق مشہور ہے کہ وہ زیرز مین یا نی معلوم کرنے کی فطری صلاحیت رکھتا ہے۔ ای طرح اس کے اندر بھی کوئی ایس رگ تھی جوتیل والی زمین کے قریب پہنچتے ہی پھڑ کئے تھی ۔اس نے 1920 می دہائی کے بعد ارضی تحقیقاتی ٹیکن او جی کو ہام عروج تک پہنچ نے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کو کم عمر ہونے کے باوجودا بينه موضوع پراتني دسترس اورايلي مهارت برا تنااعماً وتفاكه متناز ، هرين ارضيات كي زبانيس اس كےسامنے بولتے وقت نژ کھڑا جاتی تھیں۔ وہ جیب کوئی ہات ثابت کرنا جا ہتا قواس وقت اپنی اہبیت اورمت زاستعداد کا بھر پورمطا ہرہ کرتا تھا۔ ہیسویں صدی کے اوائل میں س نے ایک بڑا کارنامہاس وقت نجام دیا جب وہ امریکی ریاست ٹیکساس میں زیرز مین تیل کی دھاروں کا تعاقب کرتے کرتے پڑوی ملک میکسیکو جا پہنچ اور وہاں تیل کا ایک بہت بڑا کنواں دریافت کربیا۔ اس دریافت کوتیل کی پیداوار کے سُنہر کی دور کا آغاز کہا جاتا ہےاوراس کامیا بی کے بعداس'' تبلی چو ہے'' کواس شخل سے اس حد تک شخف ہوگیا کہ ہمدوقت تیل اور تیل کی دھار کھوجتا رہتا تھا۔ بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں جبکہ وہ ابھی جو نتھ ،اس کی شہرت اس'' مبر تیلیات' کے طور پر ہوگئ تھی جواینے ساتھ ہروفت ڈا کنامائٹ لیے پھرتا ہو، ختی کہ وہ واقعہ پیش آ گیا جس نے آج کل اتحادی افواج کوبھو کے بھیٹر یے کی طرح عراقی مسلہ نول پر جھوٹ موٹ کے بہائے گھڑ کر حملہ آور ہونے پر 'بھار رکھا ہے۔ ہوا بول کہ 1927ء میں عراق کے شاں میں کر کوک کے مقدم پر تیل کے ذخائر دریافت ہو محتے۔ان کی دریافت عالم اسلام نے سے ایک نہایت خوش کن خبر ہو عتی تھی ، تگر ہم مسلمان اپنی نا ابل کے سبب آج تک اس ' خوشی' ' کو بھکت رہے ہیں۔ پی خبر امریکا اور اس کے اتنی دیوں کے بیے بے صد چونکا دینے وائ تھی اس لیے کہ جنگ عظیم اول میں فتح و محکست کا فیصلہ تیل کی سیلائی نے کیا تھا۔اس وقت کے امریکی صدر نے تیل کے اس کھو جی کو بلایا اور ہدایت کی کہ وہ حربتان جائے اورایٹی تمام تر صلاحیتیں اور تجربہ بروئے کارلاکراس سوال کا واضح جواب لا ہے'' سرز مین عرب میں تیل کے ذخائر کے امکانات کتنے ہیں اوروہ دنیا کے ستعقبل کے سلیے کتنے اہم ہو سکتے ہیں؟ ' ' تبدیرے کا ، ہریہ تیل کھو جی سفر کے تمام تر لواز مات اور بھاری انع مات کے وعدوں کے ساتھ اپنے مشن برمشرق وسطی روانہ ہوگیا۔ جس امریکی صدر نے اسے اس مشن پر بھیجا تھ اس کا نام آپ کو بعد میں بتا نمیں محے، البتہ ب**ہ ما**ہر ارضیات و'' تیلیات'' تاریخ میں ایوریٹ بی ڈیکوٹیلر کے نام سے جانا جو تا ہے۔

ز مریز مین سمندر:

شیخص حماش اور شختیق کی مہم ہے دوران عراق کے بعد سعودی عرب، کو بت اور ایران بھی گی کیونکہ اس کی'' چھٹی حس'' اے عراق ہے آگے کی طرف کھینچے لیے جاتی تھی فیج عرب کے کن رے پہنچ کراس نے محسوں کیا کہ وہ تیل کے زیرز مین سمندر کے او پر کھڑا ہے۔اس نے جلدا پنا کام سمیٹا اور سیدھا واشنگنن جا پہنچے۔ا سے بغیر تاخیر کے خصوصی طور پرصدر سے موایا گیا جہاں اس نے اپنی گذشته مبینوں کی جال گسل محت کا خلاصدان الفاظ میں پیش کیا '' خلیجی مم لک دینا میں منقریب تیل کی پیداوار کا مرتز ومحور بینے والے میں اور کروارض کامتنقبل آیندواس کے ہاتھ میں ہوگا جواس علاقے میں مضبوطی اور استحام کے ساتھ اپنی جگہ ہنا لے گا۔'اس چند لفظی رپورٹ نے امریکی صدر کے ذہن میں موجود بنیادی سوال کا جواب وے دیا تھا اوراً سراہے مشرق وسطی کے متعلق اپنے آ بندہ کے منصوبوں میں کوئی البحص یا ابہام تھا بھی تو وہ نتم ہوگیا تھا۔اس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ اس دوست پر جواس کے خیال میں (معو ذہالله، شم نعو دہالله) تلطی ہے مسمانوں کی مقدس سرز مین میں پھوٹ پڑی تھی، برصورت میں تسلط حاصل کرنا ہے۔اس کے سامنے مشکل پیٹھی کہ سعودی عرب کے جن مل قول میں اس ماہرارضیات نے نہ ختم ہوئے والے بے پناہ فیتی ذخائر کی نشاندہی کیتھی، وہاں اسلامی شعائر کی تختی ہے یابندی کرنے والے دیہاتی عرب (بَدّ و) رہتے تھے اور وہ اس سرز مین برکسی کافر کا وجود برداشت کرنے پر بھی بھی تیار نہ ہوتے الیکن ووصیبونی و ماغ ہی کیا جو کرے آشنا نہ ہو، چنانچہ اس مشکل کاعل تلاش کرلیے گیا۔ امریکی ماہرین نے ڈاڑھیاں بڑھا کیں ، پننے پہنے اورمسمانو رے حلیے میں اس علاقے میں جا پہنچے جہال صدیوں ہے کئی غیرمسلم نے قدم نہ رکھا تھا۔اس دفت سعودی عرب کے حکمران شاہ عبدالعزیز تنے جومو جودہ سعودی عرب کے بانی ہیں اور خلافت عثانیہ کی سر پرتی ہے عرب کوجدا کر کے وہاں آل سعود کی حکومت کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔انہول نے امریکی اہلکاروں کے تحفظ کے لیے اپنا خصوصی حفاظتی دستہ فراہم کیا اور اس طرح سرز مین عرب میں دشمنان دین وملت امریکیوں کی تگرانی میں''انقلاب بذریعہ تیل'' کے تصور میں رنگ بھرنے کا آغاز ہو گیا۔جنوری1997ء میں اسلام آباد میں نواد پہلی کیشنز نامی ادارے نے شاہ عبدالعزیز کی زندگی پر'عبدالعزیز بن عبدالرحن آل سعود' کے نام سے کتاب چھالی ہے۔اس میں صفحہ 407 پرصح ایس نصب ایک خیمے کا اندرونی منظر ہے جس میں شاہ عبدالعزیز کے ساتھ عربی لباس اور جلیے میں موجود امریکی دکھائے گئے ہیں جو'' عربوں کی معاشی زندگی میں انقلاب'' کا پرکشش نعرہ لے کرسرز مین اسلام میں آئے تھے اور آج عراق کے عوام کو'' آزادی'' دلوا کراس انتلاب کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں۔ آخری کوشش:

سب سے پہلے جس جگہ تیل تا اُس کرنے کا کا مشروع کیا گیا، وہاں سے پچونہ طا۔ اس کام کے لیے نہ صرف یہ کہ تمام
آلات امریکا سے منگوائے گئے بلکہ کھ نے اور پانی کے علاوہ صابین، چاکلیٹ اور تمام متعلقہ سامان بھی امریکا سے منگوایا گیا۔
'' اہر تیلیت' نے پہلے جن تین جگہوں کی نشا ندہی کی وہاں سے تیل نہ نکلا۔ دوسری طرف امریکی ہے آب و گیاہ صحواجی جس طرز زندگ سے دوج رہ تھے وہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھی، لیکن لا پچ ان سے وہ سب پچھ کروار بی تھی جو عام حالات میں وہ گھی نہ کرتے لہذا انہوں نے حوصلہ اور صبر سے کام لیہ پہلے کویں میں ناکا می کے بعد دوسرا کواں کھووا گیا لیکن اس میں بھی کوئی فاکدہ نہ ہوا۔ تیسر ہے کویں کی کھدائی میں امریکیوں کو یقین تھا کہ پچھے ملے گا۔ اس وقت تک اس پر ہزاروں ڈالرفر چ ہو چکے تھے۔ کا کہ کا دیاں کیاں سے تیم موری کی ایک ہوتی تھی۔ کری بھی وقت تھے۔ گری بھی ایک ہوتی تھی۔ کہ جو نے جو نے جو نے تھے۔ گری بھی ایک ہوتی تھی۔ کری بھی وقت تھے۔ گری بھی ایک ہوتی تھی۔ کہ جس سے چہر نے تھاس جاتے تھے۔ بعد میں ریاض کے کے گھروں کی طرح بچھوٹے تھے۔ گری بھی ایک ہوتی تھی۔ یہ کے گھروں کی طرح بچھوٹے گھرین نے گئے۔ یہ گھر بطور

آ ٹارفدیمہ آج بھی موجود ہیں۔ تیسرے کنویں کے کھود نے کے بعد اتنا پتا چلا کہ تیل تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے جس کے سیا تن تا تا ہوں کے بعد اتنا پتا چلا کہ تیل تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے جس کے سیا تن کلیف برداشت کی جائے۔ تیل نکا لئے والی کمپنی کے اعلی حکام کو تیل کے کھو جی کی رپورٹ پرشک ہونے لگا، لیکن اس شخص کو اپنے تجرب اور صلاحیت پر پورااعتما و تھا۔ وہ کمپنی کے حکام کو یقین دلاتا اور ہمت بندھا تا رہا۔ چونکہ تیل کی تلاش بیل کام کرنے والوں کے زیدہ عمد رہنے کی وجہ سے امریکی یہاں کی آب و ہوا سے خاصے ماٹوس ہو چکے تھے اس لیے وہ مین مجلے اور انہوں نے کام جاری رکھا۔

چوتھا کواں جس جگہ کھودا گیاوہ پہلی جگہوں سے مختلف تھ کیکن تیں جس کے سے اتنی امیدیں وابستہ کی گئے تھیں وہاں بھی شافلا۔ اب بیسوال پیدا ہوتا تھ کہ کیا کمپنی فلاپ ہونے کا اعلان کر ہے؟ جو پھوٹری کرنا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ چنا نچہ امریکا بیل موجود کمپنی کے کرتا وهرتا حکام کی میٹنگ ہوئی۔ 1937ء تک جو خسرہ ہو چکا تھا وہ 30 لا کھ ڈالر کا تھا۔ امریکی مرمایہ کا راور ٹملہ انتظار اور پریشان تھا لیکن آگر کوئی شخص مطمئن تھ تو ڈی گوٹیئر تھ۔ اس نے امریکی حکام کو ایک بار پھر امید ولائی کہ وہ اس پوشیدہ فرزانے کو یونمی چھوڑ کر نہ جا تھیں۔ امریکیوں نے چارونا چاراس کی بات مان کی اور کام جاری رکھتیں۔ ان حالات میں ماہرین کو بھیجا گیا اور کمپنی میں کام کرنے والوں کو نے کا نظریکٹ اور مراعات دیں تاکہ وہ کام جاری رکھتیں۔ ان حالات میں پانچواں کواں کھود نے کا کام شروع ہوا۔ ماہرین کے پاس جو تجر بداور کمال تھا وہ سب اس میں جمو تک دیا لیکن اس کا بھی وہ بی نتیجہ پانچواں کواں کھود نے کا کام شروع ہوا۔ ماہرین کی گوٹی ان کواں کھود نے کا کام شروع ہوا ۔ ماہرین کو تھی ہوئی نہ در ہے۔ اس مرتبدا یک وقت میں دو کو ہی کھود نے کا فیصلہ کیا گیا کہ ایک کوشش اور کی جاسے تاکہ اگریل نہ طبقہ حسرت بھی باتی نہ رہے۔ اس مرتبدا یک وقت میں دو کو ہیں کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ، یہ چھنے اور ماتوی کو ہیں تھے۔

كنوان نمبرسات:

کھدائی شروع کی گئی، ماہرین کے علاوہ کمپنی کے اعلیٰ حکام بھی لحد لورکی معلومات حاصل کررہے تھے۔ چھے کویں سے بھی پچھٹیں ملاجس سے امریکیوں کی ٹا أمیدی میں مزیدا ضافہ ہوا۔ یہاں تک کدو ہران اورکیلیفور نیا کے درمیان بیگان ہونے لگا کہ کی وقت بھی تھم آسکتا ہے کہ تیل کی تلاش بند کر کے والیس آجو ، پھر بیا طلاع ملی کہ پنی کے ڈائز یکٹر جزل خود آرہے ہیں، لیکن ساتویں کو یہی پوری طرح کھودا بھی نہیں گیا تھا کہ ایک کرشمہ ہوا جس سے امریکیوں کی آسکھیں پخند ھیا گئیں۔ زہین سے خزاندائیل پڑا اور اتنا تیل نکلاجس پخود امریکی جران و پریشان تھے۔ بیار چ 1938ء کی ہت ہے۔ اب تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ بیوا قدام بکیوں کے لیے نہ صرف جیران کس تھا بلکہ دورشک اور حسد کے جلے جذبات میں بھی گرفتار دورشروع ہو چکا تھا۔ بیوا قدام بکیوں کے لیے نہ صرف جیران کس تھا بلکہ دورشک اور حسد کے جلے جذبات میں بھی گرفتار کی دورشروع ہو چکا تھا۔ بیوا قدام بکیوں کے لیے نہ صرف جیران کس تھا بلکہ دورشک اور حسد کے جلے جذبات میں بھی مسلمانوں کو دی ہو وہ اسے بھی مسلمانوں کو دست سے دورشروع ہو جہا ہے ہو وہ اسے بھی مسلمانوں کو دی ہو وہ اسے بھی مسلمانوں کو دسترس میں شد ہے دیں گے۔ بیکواں آت بھی مسلمانوں کو دی ہو وہ اسے بھی مسلمانوں میں شد ہے دورشروع برار بیرل تک میں میں میں دورشروں کے دورشرا کی اوران کالا گیا، بینی گزشتہ پاپی میں ان سے سات گنر دیورل نکالا گیا، بینی گزشتہ پاپی میاں سے سات گنر دیورل نکالا گیا، بینی گزشتہ پاپی میں بیل تک جو بہتی ۔ بید نیا میں جہاں جہاں جہاں تیل نکالا ہے اسے سے نیادہ ہے۔ 1940ء میں 1900 کھ 66 برار بیرل ہوا بینی سالاندہ 60 ملین بیرل 1947ء میں

8 کروڑ 98 لاکھ 25 ہزار بیرل بین 90 ملین بیرل ہوگیا اورامر کی کہنیاں دیکھتے ہی دیکھتے اتنی مالدار ہوگئیں کہ ایک آیک کمپنی کا بجٹ دنیا کے کئی ملکوں کے قومی بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔

رسلے خربوزے کی قاشیں:

تیل کی دریافت ہوجانے برامر کی کمپنیوں کی مشکلات ختم ہوگئ تھیں کہ انہیں آب حیات کے چشموں کا پیدل کی تھ گراہی دن ہے مسلمانوں کی مشکلات کا آغاز ہو گیا۔اس سال جنگ عظیم دوم شروع ہوگئی اور پینظرہ پیدا ہوا کہ علاقے میں جرمن افواج پیش قدمی کر کے تیل کے کنووں پر قبضہ نہ کرلیں، چنا نچہ تیل کے ان کنووں کو عارضی طور پر بند کردیا گیا۔ اتحادیوں کا خطرہ درست تھا، جرمنی ک فوجیس اس' تیل خیز' علاقے کی طرف بھی پیش قدمی کرنا جا ہتی تھیں اور امریکا ہے یورپ کوتیل فراہم کرنے والی پائپ لائن کو بھی اڑانا چاہتی تھیں۔ بیس ممکن تھا کہ وہ اس میں کا میاب ہو جا کیں لیکن مشہور جزمن جزنیل رومیل کو 1942ء کے آخر میں عرب سرز مین میں "العالمین" کے مقام پر برطانوی جزل منتکمری کے ہاتھوں شکست ہوگئ اور جزئیل رؤیس سے کہتے ہوئے پسیا ہوا. "افسوس ہاری فوجوں کے پاس حسب ضرورت تیل نہیں اور بیکی ہمیں زُلا دینے کے لیے کافی ہے۔''جرمنی کی افواج وسط ایشیا میں بحیر و کیسپین کے كنار ين بالو" كے مقام تك بھى پینچ كئي تھيں جہال ہے سوویت يونين كوتيل فراہم كياجا تا تھا، گر دہاں بھى ان كوغيرمتو قع كلست ہوگئ۔ بول امر یکا اور اس کے اتحاد بول کے سامنے کھلے ہوئے میدان میں کوئی مدمقابل شدر با۔ امر یکا نے موقع غنیمت جانا اور خلیج عرب و بحيره كيسيين كے ذخائر برائي گرفت مضبوط كرنے كے ليے طويل منصوبہ بندى شروع كى۔ بحيرة كيسيين كے كنارے واقع تر كمانستان، آ ذر بائيجان اور ويجينيا سوويت صدوديش واقع تقهه و بإل امريكاكي دال ندگل عتى تقى (اب افغانستان ميس امريكي مداخلت کے بعداس کی راہ بھی ہموار ہوگئ ہے ) لبذااس نے پہلے عربتان کی طرف توجہ دی۔ برط نیب جنگ عظیم دوم میں امر یکا کا اتحادی تعا۔ اس کولوٹ کے مال میں حصد دینا ضروری تھا لہذا طے پایا کہ کچھ 'آ کل فیلڈ'' امریکیوں کے باس ہوں اور پچھ برطانوی اینے پاس ر کھیں۔اس زمانے میں امریکا کاصدرفر ینکلن روز ویلٹ (جی ہاں!وہی روز ویلٹ جس نے ابور یٹ لی ڈوئیکر کوشرق وسطی میں تیل کے ذخائر کی بوسو تکھنے بھیجا تھااور آج جس کے نام ہے موسوم طیارہ پر دار بحری جہاز سے طیارے اُڑ کرعراق پر آگ اور بارود برسارہے ہیں ) اور برطان یا وزیراعظم نسٹن چرچل تھا۔ ان دونوں نے جزیرة العرب كا نقشہ سامنے ركد كرتيل كے علاقے جھوثى جھوثى ریاستول کے عیش پہند تھم انول میں رسلے خربوزے کی قاشوں کی طرح بانث دیے اوران پر''احسان'' یہ کیا کہان کوتیل کے اخراج ، مغائی اور ترسیل کے خرج سے بچانے کے لیے وہاں اپنی کمپنیوں کے ملاز مین کے لیے آ زاداورخودمخار کالونیاں تقمیر کیس اوران کو شخفظ ویے کے لیے سیکورٹی کے نام پرفوجی چھاؤٹیوں کے سے جگہ بھی حاصل کرلی۔وہ دن ہے اور آج کا دن ،مسلمانوں کی وہ دوات جو عالم اسلام کی سائنسی ، اقتصادی اورعسکری تر تی کا ذریعہ بن کرمسلمانوں کی کایا پلٹ عتی تقی ، وہ دشمنوں کا گھر روثن کررہی ہے اور مسلمانوں کوتیل کی تنجمت کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آیا۔

موت پر بیعت:

قار کین کرام! ممکن ہے آپ اس داستان ہے اُ کتا گئے ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ میں ہے کچواہے فرضی کہانی سے بھواہ کے اس داستان ہے اُ کہانی میں میں مسلمانوں کی ناایل، دنیا پرتی اور غیروں کی سمجھیں، لیکن داقعہ یہ ہے کہ یہ جگر خراش کہانی تاریخی حقیقت ہے، ایک حقیقت جس میں مسلمانوں کی ناایل، دنیا پرتی اور غیروں کی

طالا کی اور مفاد برستی بدنما دھیوں کی طرح جا بجا بھھری ہوئی ہے۔اس دلدوز کہانی کا بقیہ حصداور دستاویزی ثبوت آ پآیندہ کسی شارے میں ملاحظہ فر مائیں گے۔فی الحال ہم سیمجھتے ہیں کہاتھ دی طاقتیں صدرصدام کے پیچھے ہاتھ دھوکر کیوں پڑگئی ہیں؟ دولت کی ریل پیل ہوجائے کے بعد عرب عکمرانوں نے کھیل ،تفریح آجیشات کی درآ مد کے علاوہ کسی مصرف پر'' برکار'' پیسے خرچ نہیں کیا۔ انہوں نے بڑے بڑے بڑے اسٹیڈیم، ہے آ ب وگیاہ صحرامیں میلول پر تھیلے ہوئے گالف کے میدان ، گھوڑ ہے اوراوننوں کی دوڑ کے لیے وسیع وعریض ریس کورس ، انواع و إقسام کےغیر ککی سا ہان قیش کی جدیدترین مار کیٹوں ، شاینگ یلاز ہ ، بلندو بالہ ہوٹلوں ، سوسمنگ یونوں اور تفریح کا ہوں کے علاوہ کسی چیز ہر دوست'' ضائع''نہیں کی ان میں ہے کسی کے یاس اسرائیل کے ایک ٹینک کے جواب کا معیاری نینک تک نہیں، ان کے فوجی قالین بر کرا سنگ کر کے 'معیاری' ،عسکری تربیت حاصل کرتے ہیں، یہ بندوق یا توپ کیا بنت؟ ان سے ماس ایک سوئی تک تیار کرنے کی فیکٹری نہیں، بیچھوٹی سی چھوٹی چیز امریکا و بورپ سے منگوا کروشمنان اسلام سے خزانے بھرتے ہیں مرصدام نے نصرف بیکدایے عوام کو کہ بت شعاری اور جفائشی کاسبق دیا بلکداس نے جزیرة العرب کامضبوط ترین عسکری ادارہ اور دفاعی نظام مرتب کیا۔اس نے سفید کفن پوش فدائی وستے تیار کیے جو یاسنگ آؤٹ پریڈ کے دن موت مر بیعت کرتے ہیں۔اس نے فضولیات بتیشات اورلہوولد ب پر پیسٹر چ کرنے کے بج بے ملکوں ملکوں پھر کر کام کا اسلحہ جمع کیا ،عوام میں جہاد کا جذبہ پھونکا اور انہیں جینے کی خاطر مرنے کافن سکھایا۔امریکا وبرطانیکویہ برداشت نہیں کہ کوئی عرب حکمران ایہا ہوجس ک و یکھا دیکھی دوسر ہے حکمرانوں کی عاد تیں خراب ہو جا کمیں اور وہ اِن کے پُھٹگل سے آ زادی کا خیال دل میں پکاسکیس ،لہذاوہ عراق کے عوام کوصدرصدام ہے آ زادی دلانے اور حقوق فراہم کرنے کے لیے آئیکے ہیں اور اب سرز مین عراق برعرب مسمانوں کی آزادی یا غلامی اورعظیم ترصهیونی ریاست کی تشکیل یا تخریب کی جنگ ازی جار ہی ہے۔اب الله بی جانتا ہے کرا کیلاصدرصدام کتنے عرصے تک ساہ ول اور ساہ فطرت اتھ دیوں کوئتھ ڈالتا ہے، مگراتنی ہات طے ہے کہ جن عرب ریاستوں نے آج تک اپنے ہاں چری نظام مسلط کر کے نماز میں جہاد کی آیات پڑھنے اورمجسوں میں اسامہ کا نام لینے پر پابندی لگائی ہوئی ہے وہ جلد ہی اپنا انجام و کھے لیس گی۔اب آ بندہ ونیا کا نقشہ کھ بھی بولیکن مسمالوں میں ہے اس کو بقانصیب ہوگی جو جہاد کواپنا شعار بنائے گااورجس نے اب بھی جہاداور مجاہدین کواپنا سہارا نہ مجھاوہ تاریخ کے برخم صفحوں میں ابیا تھم ہوگا کہ اس کے چیچیے نے انت اور رسوائی کے غبار کے علاده كچيم باتى نديج كا\_

### ايك آئھوالاوزىر

### يرْ هتانبيس ياسمجمتانبيس:

موشے دایان اسرائیل کافتر انٹ تسم کا وزیر دفاع گز را ہے۔ بیانی آئے سے کا ناتھا۔ عام طور پرالیے افرادیا تو بہت ہی مرنجان مرنج مشم كے كو كلے اورشريف ہوتے ہيں يا پحريب ہى مابكار، خبيث النفس اورشقى القلب \_ مكارطو طےجيسى مكرووشكل والا بیکھوسٹ بڈھا یک چشموں کی دوسری قسم ہے تعلق رکھتا تھا۔اس کی کارروائیوں کامخصوص اندازتھا۔ بیہ جب فلسطینی شہر یوں کے خلاف کسی قشم کے آپریشن کی منظوری ویتا تو موساد کے وہرین نفسات میں سے پچھ پوگ ساتھ کرویتا جواسرائیلی فوج کی جارعانہ کا رروائیوں کا شکار ہونے والے نسطینی مردوں ، بجوں اورعورتوں کے رڈمل کی کارکردگی کا انداز ولگائے تھے۔اس کے متعلق مشہورتھ کہاس کی درست آئکھاتنی دور تک نہیں دیکھتی جتنی اس کی بندآ ٹکھتا ڑکیتی ہے۔ یہ خودا بیک ماہر نفسیات تھااوراس بات کو بھانینے کی کوشش میں لگار ہتا تھا کہ ہرطرف سے صبیونیت کے حصار میں گھرے ہوئے فکسطینی مسلمان آخر ہتھیار کیوں نہیں ڈال دیتے ؟ یہودیت کی چوطر فیہ بلغار کا سامنا بڑے ہڑے جغادری حکمران اوران کی بھاری بھر کممضبو طاحکومتیں نہیں کرسکتیں پھر آخر کیا وجہ ہے کہ مسطینی ،اسرائی حملے کے بعد پہلے ہے زیادہ پر جوش اور ہر ناانصافی کے بعد پہلے سے زیادہ پرعزم ہوجاتے ہیں؟ پیخف دست و باز و سے زیادہ دل اور دل ہے زیادہ د ماغ ہے کام لینے کاعادی تھا۔ دیگر عرب ریاستوں کے حکمرانوں،عوام اور مختلف طبقوں کے ذہنی و سیاسی رجحانات ہے اسے بھر پور وا تفیت تھی اور اسرائیل کا وزیر و فاع ہونے کی حیثیت ہے اس کی کوشش ہوتی تھی کہوہ ہمدونت اپنی ہندآ کھ ہے بھی کام لیتار ہے ۔عربوں کی نفسیات،میلانات اور درون خانہ حالات ہے کمبری وا تفیت کے سبب بیاسرائیل کے دفاع کے بارے میں انتہائی پُر اعتادر ہتا تھا۔اس حوالے سے اس کی حد سے بوھی ہوئی خود اعتادی کابیعالم تھا کداس نے 1967ء کے عرب اسرائیل معرکے میں جنگ کا نقشدایک اخبار کو جنگ ہے پہلے عام اشاعت کے لیے دے ویا تھا۔ ایک میبودی صحافی نے اس سے بصداوب واحترام ہو چھا کہ آپ نے بیکیا کیا؟ اس سے جنگی راز فاش ہوجائے کا اندیشہ ہے تو اس نے مشکراتے ہوئے جواب دیا: 'عرب پڑ ھتانہیں ہے،اگر پڑھتا ہے توسمجھتانہیں ہے۔'' تھو کئے کی جرائت:

موشے دایان کی بینخوداعتادی بالدار خلیجی ریاستوں کی صد تک تو درست تھی ، بھر فلسطین میں اسے قدم قدم پر ہتک آمیز رسوائی کا سامنا کرتا پڑتا تھا۔ مثلاً: ایک مرتبہ فلسطین کے مشہور شہر تا بس کی ایک مسلم آبادی کو کھنڈر بنا دینے کے بعد بیہ بازار میں محموم رہا تھا۔ اس کے خیال میں وہ فلسطینی مسلمانوں کے حوصلے کو تو ڈنے ، انہیں ہے اسی کے احساس سے دو جار کرنے اور اسپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرنے میں کسی حد تک کا میاب ہوچہ تھا۔ بازار میں سنٹا تھا اور ہر طرف دہشت کا عالم طاری تھا۔ استے میں اسے ایک دکان کھلی نظر آئی۔ اس نے دکان دار کو باایا وراس کا ذہن جانے کی غرض سے بوچھا، ''مسلمان تمہاری مدد کونہیں آئے ،

كياتم اب بحى ان يكوئى توقع ركعتے بو؟"

د کان دار نے جواب دیا:''نہیں! مجھے کسی عرب مسممان سے کوئی تو تع نہیں کیونکہ ان کے ہاتھ پیرتو مفلوج تھے ہی اب ان کے منہ بھی سوکھ مجھے ہیں۔''

" مندسو كف سے تهر را مطلب؟ " موشے دایان نے كانى آ كھ سكيز كر ہو جھا۔

''اگر برمسلمان تم پرصرف تعوک دیتو تمهاری'' ریاست موعود''اس بین غرق بوجائے گی لیکن افسوس کیان بیس تم پر ''تھو کنے کی جرائے'' بھی نہیں رہی ''

فلسطینی و کاندار کا بیر جواب فلسطینی مسلمانوں کی جرأت و ہمت اور عالم اسلام کی ہے جس پر ان کے دلی احساسات کی مجر پورتر جمانی کرتا ہے۔ تمین آلیہ کا رفر تے :

یہاں پرہم سلمانوں کے لیے ۔ اللہ ایرائی فض کے لیے جواندو صدۃ لاشریک کا کلہ پڑھتا ہے، محررسول اللہ پر ایک نیس رکھتا ہے اور یوم حسب کے دن ہر چھوٹے بڑے کوایک میدان ہیں جمع کر کے زندگی جرکی کارگزاری کا حسب لیے جونے پر یقین رکھتا ہے ۔ سوچنے کی بات ہے ہے کہ آخرہم دشن پر تھوکئے کی جرائت ہے بھی کیوں محروم ہوگئے؟ ہوا کہ ایسا سوال ہے جس کے بارے ہیں ہردانشور بہصر، تجربی نگاراور آ تکھیں سکیٹر کر بیٹانی پر بل ڈال کرفاسفیاندانداز میں گفتگو کرنے والے پر وفیسر، اسکالراور ڈاکٹر حضرات کے پاس بچھونہ کچھ جواب بل جاتا ہے اور بچ بات ہے کہ مارے ہاتھ پاؤل مفلوج ہونے سے لے کرمند سو کھنے تک کے حسرتاک عمل میں بہت سے عناصر کارفر ماتھ ، لیکن ایک چیز جس نے سب سے زیادہ مارے اپنج پن میں حصد لیا وہ سلم معناشروں میں ان فرقوں کا ظہورتی جو یہود کے عیار ذبحن کی بیداوار تھے یاوہ اپنے مفادات کی بحیل کے لیے یہود یوں کے وہ مسلم معناشروں میں ان فرقوں کا ظہورتی جو یہود کے عیار ذبحن کی بیداوار تھے یاوہ اپنے مفادات کی بحیل کے لیے وہ ضد مات آلہ کار بین جو بعض کئر یہود کی تھیں بھی نہ کر کہود کی صبح و نبول کی اضافال کا تام جلا ان جلا میں بہود کی اسلال کا کام بہچانتا ضرور کی ہے اور ان کا کام آپ اس وقت تک نہ جان سیس کے جب تک 'فیر یہود کی صبح و کن '' کی اصطلاح کا ان کا کام بہچانتا ضرور کی ہے اور ان کا کام آپ اس وقت تک نہ جان سیس کے جب تک 'فیر یہود کی صبح و کن '' کی اصطلاح کا مطلب نہ جان لیس گے۔

دورمسيحاتي ميس داخله:

یہودی اورصیونی میں "عموم خصوص من وجہ" کی نسبت ہے۔ عام قار کین ان الفاظ کا مطلب ہیں سمجے قو پریٹان نہ موں۔ بیدراصل ہماری طانبان برادری کے لیکھی گئی ہیں۔ آسان الفاظ میں یوں بھے کہ یہودی قو و فخص ہے جوسید ناحضرت موکی علی نبینا وعلیہ السلام کی شریعت پرایمان کا دعویدار ہے (اگر چہ خوداس کو خبر نبیس کہ موسوی شریعت کا اصل حلیہ کیا تھا؟) اور صمیونی اسے کہتے ہیں جو ارض فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام اور یہودی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرے اگر چہوں لفذہب یہودی موادات سے تحفظ کے لیے کام کرے اگر چہوں لفذہب یہودی ہویا کس دوسرے ندہب کا بیروکار۔ اب بعض یہودی ایسے ہوتے ہیں جو یہودی ریاست کے قیام اوراس کی فاطر فلسطینی مسلمانوں پرظلم اورد نیا مجرمیں اکھاڑ بچھاڑ کے حای نہیں ،ان کے خیال میں قیامت سے پہلے ارضِ مقدس میں یہودی فاطر فلسطینی مسلمانوں پرظلم اورد نیا مجرمیں اکھاڑ بچھاڑ کے حای نہیں ،ان کے خیال میں قیامت سے پہلے ارضِ مقدس میں یہودی

ریاست قائم ہوکرر ہے گئیکن بیکارنامہ سے د جال انجام دے گا۔ اس کے ظہور سے پہلے جوکوئی ریاست موجودہ کی خاطر کوشش کرتا ہے یا کسی کا خون بہا تا ہے تو وہ کتاب مقدس تو رات کی روسے غلاکاراور گنبگار ہے۔ حسیدی تا می اس قدامت پرست فرقے کے افراد یہودی ہیں لیکن صبیونی نہیں۔ اس کے برعکس دوسرا گروہ جوشدت پسند ہے اور جس کے ہاتھ میں دراصل اس وقت اسرائیل کی ہائیس ہیں ، تا د بل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قدیم بیت المقدس اور دیوار براق (دیوار گریہ) پر قبضہ ہوجانے کے بعد ہم'' دور مسیحائی'' (Messianicera) میں داخل ہو بھی ہیں بہذا''میراث کے ملک'' پر قبضہ ہماراحق بن چکا ہے۔ ان لوگوں کی بیتاویل میں اس بریام زمانہ تحریفی اور تا ویلی دیار ہوگی میں بھر کر تر آن کریم میں جاب آتا ہے۔
میمور کی صبیح وی نے بین اور تا ویلی ذہریت کا شاہ کار ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں جاب آتا ہے۔

تیسری طرف کچھلوگ وہ ہوتے ہیں جو یہودی نہیں ہوتے لیکن کے صہیونی ہوتے ہیں۔ وہ ندہب کے اعتبار سے یبودی شہونے کے باوجود فلسطینی مسلمانوں کے مخالف، یبودی قابضین کے پرجوش حامی اور مددگار ہوتے ہیں۔ان کو ''غیریبودی صبیونی''کہاجاتا ہے۔امریکا میں بڑی تعدادا لیے''غیر سبیون مسجیوں'' کی ہے جوکٹر عیسائی میں کیکن بہودیوں کے ز بردست حامی ہیں اور اسرائیل کی حمایت میں مظاہر ہے اور اجلاس کرتے رہتے ہیں ۔مسنمانوں میں بھی چندفر نے اپنے ہیں جو ''غیرصہیونی مسلم' ہیں اور کوئی ان کو بہچانتا جا ہے تو ان کی قدرمشتر ک''جہاد کی مخالفت'' ہے۔ بہلوگ جذبہ جہاد کی تو بین سے لے کر فدائی حملوں کے نقصانات گنوانے تک ہروہ کا م کرتے ہیں جس سے مسمانوں کے ذہن وعمل ہے جہاد کی عظمت وفضیلت اورا ہمیت و محبت نکل جائے اور موت سے ڈرنے والے یہود یوں کی جان میں جان آسکے۔مسمانوں میں روشن خیالی پھیلانے اورانہیں اعتدال پیندی کا درس دینے کا ہی<sup>ر ممثن</sup>' بیفرتے ہی نہیں ، بہت سے ادارے ، انسنی ٹیوٹ ، اسملا مک سینشر اور ان سے وابسة رضا كاربهي انجام دے رہے ہيں اور بيرون ملك موجود "معاونين" ، ےخوب فنذ حاصل كررہے ہيں \_ آ ب جب كوكى تقریر تحریر یاسمعی بعری موادایا یائے جس میں جہادادر مجاہدین کے بارے میں گہرے تشویش آ میز تفکر کا اظہار کر کے ان کو ہمدردانہاورخیرخواہانہ مشورے دیے گئے ہوں، یاان کی کارروائیوں سے پہنچنے والے نقصا نات گزا کرانہیں امن کا واسطہ یا گیا ہوتو جان لیں کداس مخف ، ادارے یا فرقے کا سلسلہ حبث بالواسط یا بلاداسط اللہ بیب بیں قائم ' نفیر یہودی صبح فنول' کے میڈکوارٹر سے جاکر جڑ تا ہے۔ آ ہاس بات کوشاید شجیدگ سے نہلیں لیکن حقیقت یہ ہے کداسرائیل کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ہمارے بھیں میں ہمارے درمیان موجود ہیں اور جا بکدی سے معبد نبوی کومسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کومسجد ضرار قرارو سے کراس کی اہمیت مسلمانوں کے دل سے گھٹانے کی کوشش کررہے ہیں۔ آپا پے گر دوپیش میں موجودا پیے انٹر بی**فتل سینٹروں اور** دانش گاہوں کو پہچا ہے تب ان تین فرقوں کے نام بھی آیندہ کی مجلس میں آپ کے گوش گز ارکرد یے جا کیں گے۔

### درمیان کی کڑی

### ایک ہم مجلس کی یاد:

عمرگل خان شرودی بمار ؛ ہر دلعزیز ہم سبق تھا۔وہ اپی خوش مزاجی ، سادہ طبعی اور مرنجان مرنج فطرت کے باعث تمام رفقا میں متبول و مجبوب تھا۔ فطر تا شرمیلا ہونے کے باد جوداس کی ساوہ ہوتی میں قدرتی حسِ مزاح اتنی خوبصورتی کے ساتھور یک بھی ہوئی تھی کہلحوں میں دل موہ بیتا تھا۔ چونکہ مردم آ زاری اور دل شکنی ہے کوسوں دور تھا،اس سیے ہرط لب عم فارخ وفت اس کے ساتھ گزار نے اوراس کی خوش کلامی اورخوش طبعی ہے د ، غ کی تھئن اتار نے اوردل کی پیژ مردگی دورکرنے کا خواہاں رہتا تھا۔گل خان کے پاس برسوال کا پھڑ کتا جواب اور ہر بات پر چبکتا تبھرہ تیار ہوتا تھا۔ وہ اس بارے میں اس صد تک خود فیل تھا کہ لگتا تھا اس کے پاس وافر مقدار میں بامعنیٰ باتوں اور پہلود ارجملوں کا حاضرات کے موجود ہے جس میں سے جب جا ہے جتنی مقدار میں ہ ہے کھر ااور نایاب سودا نکالتا ہے اور حاضرین میں مسکر ابٹیں بھیرتا ہے۔اس کو امتد تعانی نے آ واز بھی اچھی دی تھی۔ جب موڈ میں ہوتا تو منظوم کلام میں ایبائسر رگاتا تھا کہ دلوں برغیر معمولی اثر ہوتا تھ لبعض اوقات اس کی آ واز کاسوز دلوں کو کلزے کیے ڈال تھا۔ گل خان یوں تو بہت جلد گھس ٹل جانے والا ،متواضع اورمنگسرالمز اج تھالیکن کوئی ایسانداق اسے برداشت نہ تھا جس میں اس کی عز ہے ننس کی قومین ہو یہ ایسے موقع براس کے چیرے برینجیدگی کی دبیز چا درتن جایا کرتی تھی۔اس وقت اس کےاعصاب فولا دکی مانند ہو جایا کرتے تھے اور اسے پریشان کرنا کسی کے بس کی بات نہتھی۔ اگر کوئی ایس کوشش کرتا تو اپنا سامند لے کررہ ہا تا۔ جسبہ کوئی ساتھی پریشان طبع ، ول ٹرفتہ یا رنجیدہ ہوتا تو گل خان کی پرخلوص ہا تیں اس کے دل کا مرہم بن جاتی تھیں۔ پیار ساتھیوں کی عیادت اور تیارداری میں بھی اسے خاص لطف آتا تھ غرنسیکدوہ اپنی ہاغ وبہارطبیعت اور بمدروو خیرخواہ فطرت کے سبب ہر دلعزیز اور مقبول تھ اور تمام ساتھی اس کی عزت واکرام کرتے اوراس کے ساتھ مجلس آرائی کو نعمت غیر متر قبہ بھتے تھے۔ یر هائی میں گل خان متوسط در ہے کا تھ۔اسا تذہ کرام اس کی سادہ اور پُر خلوص طبیعت کی ہنایراس کی رع بیت کرتے تھے اوراس کی استطاعت سے زیادہ بوجھاس پر ندڈ التے تھے۔

### كلُّو حاجا كاشوق:

عمرگل شرودی ہم میں بے نبیتا معمرت ،اس واسطے سب طالب علم اس کو'' گلوچاچا'' بھی کہتے تھے۔گلوچاچا کوفنون پڑھنے کا بہت شوق تھا۔اس زمانے ہیں فنون کا بہت رواج تھا۔ لائق اور مستعد طلبہ'' بڑے دورہ' ( دورہ صدیث شریف ) کے بعد یا '' چھو نے دورہ' ( مشکوۃ شریف ، بدایہ آ خیرین ) کے بعد فنون ضرور پڑھا کرتے تھے اور اس کو بھیل یا تکملہ کہا جاتا تھا۔اس زمانے ہیں تخصص کا اس قدر رواج ندتی جتنا اب ہے بکہ اب تو تھیل خال خال جال ہی روگی ہے۔فضلائے کرام کا زیادہ رجی ان تخصص کی طرف برتا ہے اور جی مدارس میں تخصص ہوتا ہے وہاں طلبہ کا بہت زیادہ رجوع پایاجاتا ہے۔فقہائے کرام کی اصطلاح

یں اس کوسرف کی تبدیلی کہتے ہیں۔بطور مثل اگر کسی نے اپنے بیٹے کے بارے میں قتم کھائی کہ میں اسے اپنافر ما نبر دارنہ مجھوں گا، جب تک اعلی دینی تعلیم حاصل نہ کرے یا کسی نے کہا کہ میں اپنے بھتیج کواس دفت تک رشتہ نہ دوں گا جب تک وہ اعلی ترین دینی تعلیم حاصل نہ کرے تو دوعشرہ قبل اس سے مرادفنون کی تعمیل ہوتی لیکن اب اس کا مصداق تصعص کوقر اردیا جائے گا کیونکہ ضابطے کی دینی تعلیم کے بعد اب اعلیٰ تعلیم اسی کو کہ جاتا ہے۔

میدان میں اترنے سے بہلے:

فنون کے حوالے نے کُل خان اور ہم را شوق کیماں تھا۔ ہم بھی تصیل فنون کی خواہش میں ہنون کی صدول کو پار کررہے سے معظم اس دوران ہم رے نصیب میں کل خان کی مزید رفاقت نہ کھی تھی اور ہم جدا ہوگئے ۔ آج نہانے مولا ناعمرگل خان شرود کی نیجہ ہم کہاں ہوں گئے ، وہ جہاں ہوں اللہ انہیں سلامت رکھے ، فوش دکھ اوران پر اپنی رہت و عافیت کا سابید کھے کہ دو بہترین رفیق اور تلق و کلفس و فی خوار ساتھی شے اور زمانہ خالب بھی کی بہت کی شفتیں اور رکا وٹیس ان کی رفاقت کے طفیل بہت ہے ہم جماعتوں پر آسان ہو کئیں۔ ان کی یوان تو اللہ وہ خط پڑھ کر آئی جس میں فضلائے کرام کے جماعتوں پر آسان ہو کئیں۔ ان کی یوان خوار ہو کہ ان خوار ساتھی نے اور کا فیس ان کی رفاقت کے طفیل بہت ہے ہم جماعتوں پر آسان ہو کئی ان کے حوالے و الاوہ خط پڑھ کر آئی جس میں فضلائے کرام کے لیے راہ ملک خوروں ان میں دوری آج ہوتے والا وہ خط پڑھ کر آئی جس میں فضلائے کرام کے ایست پر اوہ منطق اور ہیں کہ کو ایست کی ان سے بھیل کی ضرورت وابہت پر ایست کے دائی میں ان کی نوک زبان تھا۔ اب اس سکیل کی ضرورت ہے جس میں استعداد کی کمزوری دورکر نے میں کہیں میں نوک نوب نول میں دورک ہو ہو ہو ہو کے بارت کی بھی تی کہوں ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کے بعداس کی پختی ہیں کہوں ہوں کے بعداس کی پختی ہیں کہوں ہوں ہیں جو رضدرہ میں جائے کہوں ہوا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کے بعداس کی پختی ہیں کہوں ہوں ہیں جو رضدرہ میں جائے اس کو میں اس کو حاصل کی خوار میں ان کے بعدار جسی ہیں دورکیا جائے اور تخصص کا معنی اصل مضبوط ہو ہو ہو نے کے بعدار جسی کی خوروں کی ضرورت پڑھی ہیں دور کیا جائے اور تو تھی اس میں ان سے کو ان کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی میں دور کیا جائے اور کو کئی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی میں دور سے کہا میں ان سے کہوں کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی میں دور کیا جائے کہا گئی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو میں ان سے کہا کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی میں دور سے کے کہوں کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی کوشش کرنی کوشش کی کوشش کرنی کوشش کی کوشش کرنی کوشر کی کوشش کرنی کوشک کی کوشش کرنی کوشک کی کوشش کرنی کوشک ک

مس كوحقيرنه تجھيے:

یوں قوضلائے کرام کے سامنے بہت سے میدان ہیں جن میں القدتعالی اپنے منتخب بندوں سے کام لیمتا ہے اور جس بھی طامب علم نے تیک نیتی ، خلوص اور عقیدت وادب سے علم دین حاصل کیا ہو، اسے اللہ تعالی ان مختلف شعبوں میں کسی نہ کسی در ہے میں قبول فرمالیتا ہے۔ اسی وجہ سے اکا ہر نے فرمایہ ہے کہ کسی طامب علم کو جواستعداد میں کم ہو، حقیر یا ہے کا رنہ بھسنا چاہیے۔ آتھوں دیکھی بات ہے کہ بہت سے ایسے طلبہ جواستعداد کے اعتبار سے ممتاز نہ شے ایسے ایسے من صب پر کام کررہ بیں اور ایسے اہم مورچوں میں ڈیڈ ہوئے ہیں کہ اگر ذی استعداد طلبہ کا وہاں سے گزر ہوتو انہیں دانتوں پسید آجا ہے۔ ہمارے معاشر سے میں دیو ہیں بہت جھودرکارہے۔ یک زمذہ من سے وجھ لیتا تھا کہ آب قر آن اچھ بڑھ کے لیتے ہیں ؟نظم پڑھنے کا طلبہ داخلہ کا امتحان لینے آتے اور ان کو کتاب نہ آتی تو بندہ من سے وجھ لیتا تھا کہ آب قر آن اچھ بڑھ کے لیتے ہیں ؟نظم پڑھنے کا طلبہ داخلہ کا امتحان لینے آتے اور ان کو کتاب نہ آتی تو بندہ من سے وجھ لیتا تھا کہ آب قر آن اچھ بڑھ کے لیتے ہیں ؟نظم پڑھنے کا

ڈھنگ آتا ہے؟ بیان کر سکتے ہیں؟ تبلغ یا جہاد میں وقت لگایا ہے؟ کوئی ایسا کام جوایک عالم کے ساتھ چچ ہے اگر آپ کوآتا ہے تو اس شرط پر داخلہ ل سکتا ہے کہ آبندہ اپنے اوقات کی حفاظت کریں سکے اور مقد ور بھرمحنت کر کے دکھا کیں مے ۔ پھروہی طالب علم جو لکھنے پڑھنے میں نسبتاً کمزور ہوتے تھے، اپنی انتظامی صلاحیتوں یا دیگر کسی خولی کے سبب فراغت کے بعد ایسا کام کردکھاتے تھے جو قائل طلبہ کے بس کا بھی ندہوتا تھا۔

دوبنيادى باتنس:

جديدعلوم تبيس، جديد معلومات:

طبقے تک ابلاغ نہایت ہل ہوجاتا ہے اور وہ خلائر ہونے کی صورت نکل سکتی ہے، جو عمری علوم کے حامل حلقوں اور علا سے کرام و داعیانِ دین میں پیدا ہوتی جارہی ہے، للبذا درجہ بھیل میں اردوادب، عربی محادثہ وانثا اور انگریزی بول چال کا مستقل محمد نہ اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک بہترین تجربہ گاہ:

اردو ہماری تو می زبان ہے محرعا و وطلبہ کرام سے جلتے میں بولی جانے والی اردو میں عربی وفاری کے الفاظ وتر اکیب اور
عوامی حلقوں کی اردو میں اگریزی کے الفاظ واصطلاحات کے بے تکلف شامل ہوتے چلے جانے سے دونو ل طبقوں کی ہاہمی
افہام تفہیم کاشل خطرنا کے حدتک متاثر ہوتا جار ہا ہے علیائے کرام کے بیانات میں عوام کوا جنبیت کی جھلک محسوس ہوتی ہے جے
وہ قبل الفاظ کا جیجہ کروانتے ہیں ، حالا تکہ بیالفاظ اردو کا حصہ شے اور ہیں۔ دوسری طرف عوام جب کوئی مسئد پوچھتے ہیں تو انگلش کا
ایسا بے دریخ استعمال کرتے ہیں کہ اندازوں اور قرائن سے کام لیے بغیران کی بات مجھنا کارے دارد ہے۔ وچھلے دنوں جاپان
ایسا بے دریخ استعمال کرتے ہیں کہ اندازوں اور قرائن سے کام لیے بغیران کی بات مجھنا کارے دارد ہے۔ وجھلے دنوں جاپان
کے ایک اردوداں پر دفیسر کو کہنا پڑا کہ اردوکوا گریزی کی دسترس سے بچیا جو نے۔ اب عربی وفاری کی تعلیم جس معاشر سے میں عنظ اور موجی وجام بھی انگلش الفاظ کے بورڈ لگا کمیں، وہاں تو می زبان کا جوحشر ہوسکتا ہے اس کا انداز و مشکل نہیں۔ ربی سی کسر
ایف ایم ریڈ یوجیے ذرائع ابلاغ کی مسخ شدہ بچلی ہوئی زبان اور انگریزی تعلیم یافتہ پروفیسر، انجینئر اورڈ اکٹر ص حب ن کے دروی افسارہ اٹھارہ اٹھارہ اٹھارہ وہ بیں ہیں مرتبقر آن کریم کا مکمل ترجمہ تفسیر پڑھنے پڑھانے والے علیہ نے کرام کے بیانات میں انہیں زبان کی حصہ بنانے میں رکاوٹ میں انہیں زبان کی حصہ بنانے میں رکاوٹ میا تو درجہ تکیل جاس میں موت کے سے بہترین تج بہترین تج بہترین تج بوجوہ وفاق کے نصہ بنا ہے میں رکاوٹ ہے تو درجہ تکیل براس صفحون کے سے بہترین تج بہترین تج بھاہ ہو جوہ وفاق کے نصہ بنا یا سکتا۔

ایک در پینشکوه:

ہفتے ہیں تین دن کہیوڑکا گھنٹہ، جعرات کوتقریری اجمن کی پابندی اور پندرہ دن بعدچھوٹے موٹے مجلہ جداریہ (دیواری اخبار جس پر بچھ بھی خرچ نہیں آتا اور طلبہ کی متنوع صلاحیتوں کا اظہار ہوجاتا ہے ) کا اجرا بھی تئیل کے طلبہ کی صلاحیتوں کو چار چاند گا سکتا ہے۔ نئے فارغ انتصیل ہونے والے ساتھیوں کو اردوا دب کی تعلیم ابلاغ وصحافت کے وسیح میدانوں تک ،عربی عادشہ ما محرب کے ابوانوں تک اور اگریزی بول چال دنیا کے کونے کوئے تک پہنچاسکتی ہے اور ہمارے معاویین و خادیثن اور مخافین و معاندین سب کا بیدر پید شکوہ ختم ہوسکتا ہے کہ میں عادشہ کرام سے عقیدت تو ہے لیکن ان سے استفادہ تعویذ لینے ، لکاح و جنازہ پڑھاندین معاندین سب کا بیدر پید شکوہ ختم ہوسکتا ہے کہ میں عاملے کرام سے عقیدت تو ہے لیکن ان سے استفادہ تعویذ لینے ، لکاح و جنازہ پڑھانے اور دعاؤں کی درخواست تک محدود ہے۔ جغرافیدتاریخی وقرآنی اور فلکیات یعنی تخر تنجاو تا ت صلا ڈائخ تنج ست قبلہ اور مہا حسف رؤیت بلال بھی وہ مضامین ہیں جنہیں منطق وفلسفہ اور ہیت و ہندسہ کی منتبی کتب (لفظ ' منتبی' کر نظر رہے ) کی حصد بنایا جانا چاہے۔

ترجمان کی شرائط:

تخصص فی الافتاءالیا شعبہ ہے کہ اس کی تعلیم پانے والا القداور بندوں کے درمیان تر جمان بن جاتا ہے لہذا بہت ہی

مضبوط اور پختہ استعداد کے بغیرا فی علی تمرین ند کروانی جا ہے۔شند ہے کہ وفی المدارس العربیہ کے اکابرین نے درج تضمی کا معیاد بلند ہونے اور شرکا کے خت انتظاب میں بقینی مدد ملے گ۔
المدتعالی بمارے اکابرین کی عمر وصت میں برکت عطافر مائے۔ کیابی اچھا ہو کہ وہ تھیل کے لیے بھی جامع نصاب کی تفکیل پر فور
فرہ 'میں کہ نشلا نے کرام کو اس کی ضرورت واحتیاج کا تناسب تضمص سے بڑھ کر ہے۔ درجہ پھیل، درس نظامی اور تخصص کے درمیان کی شنہری کڑی ہے۔ اس کو جوڑے بغیر 'سلسلة الذہب'' ناہمل سامحسوس ہوتا ہے۔ اہل مدارس اگر آبندہ سالوں میں مرمیان کی شنہری کڑی ہے۔ اس کو جوڑے بغیر 'سلسلة الذہب'' ناہمل سامحسوس ہوتا ہے۔ اہل مدارس اگر آبندہ سالوں میں تخصص سے زید وہ تھیل کورواج دیں اور فضلائے کرام کو میدان عمل میں درکار لاڑی اسٹی ہے۔ مسئم کردیں تو بیان کے ساتھ حقیق خیرخوائی کے علاوہ عامۃ اسٹی ن کے لیے بھی نہایت مفید اور نافع ہوگا اور وہ مسائل نہ پیدا ہوں سے جوفرافت اور تضمص کے خیرخوائی کے علاوہ عامۃ اسٹی نے پیدا ہوں ہے جی بہایت مفید اور نافع ہوگا اور وہ مسائل نہ پیدا ہوں سے جوفرافت اور تضمص کے درمیان کی کڑی کے غائب ہوجائے سے پیدا ہوں ہے بیدا ہوں ہے بیدا ہوں ہے جوفرافت اور تصمیل کے درمیان کی کڑی کے غائب ہوجائے سے پیدا ہوں ہے ہیں۔

## جنت گل کی تلاش

### جوال مردى كى آز مائش:

ایک تازہ ترین مروے میں دنیا کے دس امیر ترین افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ بعض عرب جرا کدنے اس پراعتراض کیا ہے

کہ بیفہرست تعقب اور جانبداری پریٹی ہے۔ اس میں صرف ایک عرب شہزادے کا نام ہے جبکدا یے کی شہزادے یا امیر ہیں جو
استے صاحب تروت ہیں کہ فہرست میں دیے گئے بچوا فراد قینی طورے ان ہے کم صاحب حیثیت ہیں۔ یہاں سے بات بتانے کا
امارا مطلب ہرگزیہ نہیں ہے کہ ان عرب بھائیوں کی دکالت کریں اور ان کی عرفی حیثیت کے ازالے پراحتیاج نوٹ کروائیں
یکد بچھاور یا تیں جی جنہوں نے بیسطور لکھنے برمجبور کیا۔

ایی کوئی فہرست عام طور پر جب شائع ہوتی ہے تواس سے ساتھ اس طرح کے الفاظ کھے ہوتے ہیں '' ونیا کے دس خوش قسمت' قسمت ترین افراد' بیدہ جملہ ہے جس نے بہت ہے لوگوں کی زندگی اجیرن کردی ہے۔ اس میں دس افراد کے ساتھ'' خوش قسمت' کا نفظ پڑھ کر بہت ہے لوگ ناشکری اور گفران فعت جھے مہلک اور تباہ کن گناہ میں اس طرح مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کوفہ بھی نہیں ہوتی کہ دوہ اپنی کھوٹی کررہے ہیں اور آخرت بھی۔ وہ ایک نظر ان ناموں کے سامنے لکھے اعداد وشار پر ڈالتے ہیں اور دوسری اپنی مجکہ موجودہ حالت اور مستقبل کے مایوس کن امکانات پر اور پھر القد تعالی سے شکوہ شکایت اور حسرت و مایوس ان کے دل میں ایسی مجکہ موجودہ حالت اور مستقبل کے مایوس کن امکانات پر اور پھر القد تعالی سے شکوہ شکایت اور حسرت و مایوس ان کے دل میں ایسی مجگہ بنالیتی ہے کہ انہیں شکر کی ہے بہا نعمت ہے دوہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دولت خوش قسمتی کی نہیں آزمائش ہے کہ اس میں '' جنت گل'' جیسا کوئی جواں مرد ہی پورا اُتر تا ہے۔
علامت ہے اور بیا لیسی خطر ناک آزمائش ہے کہ اس میں '' جنت گل'' جیسا کوئی جواں مرد ہی پورا اُتر تا ہے۔

ا پناسلاف میں ہے کہی ہاوقار، صاحب حال اور متبرک والئی تقلید شخصیت کی مثال پیش کرنے کے بجائے جنت گل کا تذکرہ میں نے جان ہو چھ کرکیا ہے۔ بندہ کا اندازہ ہے کہ حسرتوں کے بار ہے بعض لوگ جب اکابر میں سے کسی کا واقعہ سنے معیار پر جہ را پختوں بھو کی جنت گل آفریدی پورا اُٹر تا تھا۔ جنت گل معروف معنوں میں مولوی مُلاً یا درویش فقیر نہ تھ لیکن انقد والوں کی صحبت کی برکت سے رب تعالی نے اس کواستغنا کی صفت عطافر بادی تھی اوروہ بعض چیزوں میں مولو یوں سے بڑھ کرملا اور درویشوں سے بڑھ کرصوفی تھا۔ وہ یاروں کا یاراور انتہ کی کھنے دل کا آوی تھ۔ زبان کا کھر ااور ہاتھ کا کھلا۔ مزدوری کرنے کے لیے کراچی آیالیکن رب تھی لی نے ویکھتے ہی ویکھتے اسے 'صاحب آز ہائش'' بنادیو۔ (بدلفظ' صاحب دوات' کے متباول کے طور پراستعال ہوا ہے ) جنت گل اصیل خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور نقروا سنخناوا لے ملا وک سے اس کا واسطرہ چکا تھا، اس لیے اس آز مائش میں پورا اُٹر ا۔ دوست نے اس کی تجوریوں میں تو جگہ بنائی گئی کین اس کے دل ود ماغ تک اس کی تو زیخ سی تھی۔ وہ ''نو دولتیا''ہونے کے بعد بھی ویہ بی تھا جیسا کہ خاندانی وضع داراور دین دارلوگ عام طور پر ہوتے ہیں۔ دوستوں یاروں کے لیے اس کا درواز و بی نہیں، جیب بھی ہروت کھل رہتی تھی اور وہ اس بات کواپئی تو بین سجمتا تھا کہ اس کے پرانے دوستوں میں سے کوئی تکلف سے کام لیے اوراس سے ویسا برتا وُ اور یا واللہ شدر کھے جیسے اس وقت رکھتا تھا جب جنت گل کے پاس نسوار کے پہیے یا بس کا کراریجی شہوتا تھا۔

#### امتخان بأانعام:

#### خيبرے د مام تك:

ہمارے عرب ہمائیوں نے .....اللہ تعالی ان کوسلامت رکھاوران کی دیلی ودیاوی نعمتوں ہیں تی اور فراوائی عطا فرمائے ..... تیل کے بیشے اُلئے کے بعدا ہے نہ ہم ہمائیوں ہے ویے تعلقات شد کھے جیے ان کاحق تھا۔ حتی کہ دنیا نے دیکھا کہ دنیا ہیں معدنی دولت سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن دنیا ہیں سب سے زیادہ فریب اور پسماندگی کا شکار ہمی مسلمان ہی ہیں۔ عرب شہرادول نے ہم مجمی فقیروں کو اس طویل عرصے ہیں فراموش کیے رکھا اوران کے اگرام اورا فتا دکا اُر خ ما قابل فہم طور پر یہودونصاری کی طرف مز کیا اوروہ یہودونصاری جن کو ہمارے آباوا جداو نے اسپے زور بازو سے سرز مین عرب سے تکال با ہر کیا تھا، وہ ان کے نزو کی مجبوب ومقبول بن گئے اور چیپلی د ہائی ہیں تاریخ اسلام کا یہ سانحدونما ہوا کہ نتیبر کے با غات سے رسوا ہوکر نکلنے والے یہود ونصاری دیام اور د ہران کے تیل کے کنوؤں کے پاس منڈلی جماکر آن بیٹھے ہیں اور انہوں نے سے رسوا ہوکر نکلنے والے یہود ونصاری دیام اور د ہران کے تیل کے کنوؤں کے پاس منڈلی جماکر آن بیٹھے ہیں اور انہوں نے سے رسوا ہوکر نکلنے والے یہود ونصاری دیام اور د ہران کے تیل کے کنوؤں کے پاس منڈلی جماکر آن بیٹھے ہیں اور انہوں ان

کا کام فریب اور سیاست سے جلاو ہال فرجی سیاست سے اور جہاں ان کی مکاری کام نہ آئی وہاں تھلم کھلا ڈاکرزنی کے ذریعے وہ تیل کی دھارکا زُنِ آپی طرف موڑ ہے ہوئے ہیں۔ ہمارے قابل اختر ام سادہ ول عرب بھا ہوں نے اگر چھکایا بھی تواسے انہی وشمن ن جان وہ ین کے سود خانوں ہیں لے جا کر صحفوظ کیا چنا نچے امریکا و بور پاتھا۔ تا کن الیون کے دھواں دار تیل بیس تھادہ مرااس سرمائے پر جوعرب مما لک سے سے شمن کران کے سودگھروں بیل جج بور ہاتھا۔ تا کن الیون کے دھواں دار قبل بیل بیل ہوئی عربوں کی ساری دولت ان کے دھواں دار واقعے کے بعدام ریکا کے بعض افر اداور تنظیموں نے یہ دعوی کیا کہ امریکا بیل ہوئی عربوں کی ساری دولت ان کے حوالے کی جا کہ واقعے کے بعدام ریکا کے بعض افر اداور تنظیموں نے یہ دعوی کیا کہ امریکا بیل گئی ہوئی عربوں کی ساری دولت ان کے حوالے کی جا کہ وار سے عرب جا کہ وار اس واقعہ بیل ہوئی دولت جڑواں ٹاور میں پھٹک جانے والے شہر ادوں اور سرم ایس کا وار بیل ہوئی دولت جڑواں ٹاور میں پھٹک جانے والے سرم یک کے عوض صبط تو نہیں ہوئی آپا کہ دو جن ملکوں کو اپنے سرم کے کے لیے محفوظ اور نفع بیش خیال کرتے تھے ان سے زیادہ نہیں کے جاسے تو انہیں ہوئی آپا کہ دو جن ملکوں کو اپنے سرم کے کے لیے محفوظ اور نفع بیش خیال کرتے تھے ان سے زیادہ خوال کی اور بدنیت کوئی نہیں۔ لہنے اور مرم بیک کے لیے محفوظ اور نفع بیش خیال کرتے تھے ان سے زیادہ خوال کی اور بدنیت کوئی نہیں۔ لہنے اس کے بار کو بیا کہیں ۔ کی اور بدنیت کوئی نہیں۔ لیادہ دے کہوں کوروز بت کے ساتھیوں کو تلاش کر دیے ہیں اور دینے کے دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کر دیے ہیں اور دینے کے دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کر دیے ہیں اور دینے کے دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کر دیا ہوں کہیں۔

جنت گل! کہاں ہو؟

جی ہاں! ای پاکستان میں جس کی انفرادیت، کشش اور انوکھا پن قیامت تک قائم رہے گا، چاہے ہم اس سے فائدہ اُٹھ کیں یامواقع کوضائع کرتے رہیں۔ عرب بھ کیوں کا سرمایہ اب تیزی سے پاکستان آرہا ہے، ان کی اچھی خاصی تعداد وطن عزیز کا رُخ کرری ہے اور ہمارے ارباب اقتدار چ ہیں تو عربوں کی دولت اور اہلیان وطن کی صلاحیت اور ذہانت کیجا ہوکر ترقی وامکانات کا ایک نیاجہاں تشکیل وے عتی ہے۔

افسوس! آج کوئی جنے گل نہیں جو ہمارے عرب مہمانوں کو بتائے کیفر بت کے زیانے کے دوستوں کو بھلانا نہیں چاہیے ان کی وفاداری ہر چیز سے زیادہ فیتی ہوتی ہے۔

کاش! ہمارے ارباب افتد اربیں کوئی فقیر منش محت وطن ہو جومواقع کی اس نئی دنیا ہے عربوں کے سرمائے کے یاکتنان کی طرف زخ کرنے پر تیاراس دریاہے ، کماھٹہ فائدہ اُٹھا سکے۔

امر یکا و پورپ سے مایوس ہونے کے بعد عرب امیر بشنم اوے اور سرماییکار پاکستان کی طرف نظریں نگائے ہوئے ہیں، اگر انہیں یہاں مخلص اور و فا دار جنت گل میسر آ جا کیں تو خزاں کی جگدا ہی بہار آسکتی ہے جوصح الیس گل بوٹے کھلا دے۔ جنت گل تم کہاں ہو؟ میری قوم کوتمبارے جیسے بے لوٹ مخض کی ضرورت ہے۔

### صوفی صاحب

القد تعالی اوراس کے رسول صلی القد علیہ وسلم ہے مسلمان کے تعلق کا مطالعہ کیا جائے تو مجیب وغریب فرق سامنے آتا ہے۔اس فرق کوالف ظیس بیان کرنے کا لطف اتنا نہیں، نہ صاف صاف الفاظیس اسے سمجھا سمجھایا جاسکتا ہے۔البت واقعات کے ضمن میں اسے بیجھنے کی کوشش کی جائے تو ہزا کیف وئمر ورآتا ہے۔

برارواث كابلب:

بھپن میں ایک بزرگ کود یکھا تھے۔ نام ان کا خدا ہونے کہ تھا۔ ہیں سبائیس' اصوفی صحب' کہتے تھے۔ اس وقت تو جمیں کچھ بھے نقی کہ' صوفی'' کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مگر واقعہ ہیں ہے کہ آج پچھے مُو کر دیکھیں تو وہ بزرگ اسم ہاسمی ہے۔ صوفی صاحب نے چرے برجیس کہ ملائمت تھی جس کی وجہ ہے ان کارنگ سیابی ، کل ہونے کے باوجود برا کھلتا تھا اور ایہ معلوم ہوتا تھا ان کے بروروثنی کا ہالہ ہے۔ ان کود کھتے ہی دل میں ایک بٹنا شت طاری ہوتی تھی چیےروح تازہ ہوئی یاباطن میں تھندک پڑگئی ہو۔ ان کے جرے کود کھے ایک معصومیت کہ جی چ ہے د کھتے ہر ہے۔ گرا کے بری شکل ان کی آئیسی تھیں۔ ان کی آئیسی تھیں ان کی آئیسی ہی ہو۔ ان کی آئیسی ہی ہوئی ان کی آئیسی ہی ہوئی ان کی آئیسی ہی ہوئی ۔ ان کی آئیسی ہی ہوئی ۔ ان کی آئیسی ہی ہوئی ۔ ان کی تعلق بعد میں کما غراض الد کنگریا کے ، تھے میں روثن دو جراغوں میں دیکھنے کوئی ۔ اس محتی کی اس طلسماتی کیفیت کی ایک جھک صاف ویکھی ہا سب تھیں ہی تھیں۔ ان کی تھیں۔ اس کی تعلی ہو کہ ہوئی ان کی آئیسی ہی ہوئی ہوئی ہیں ایک تشمیل کرتا تو اس کی آئیسی ہی ہے جساس کو فیصلہ کرنے میں دریائی تھی ۔ دا کی یہ با کیں؟ تو رض میں یا پچھے؟ اس کا اشارہ حرف یہ خرصی قطعتیت رکھتا تھا۔ اللہ جانے آج وہ کس حال میں ہیں جہ جسٹی تا کارہ ہوں اس کا حال کیا اور بدحالی کیا؟

میں ایک جہ نے آج وہ کس حال میں ہیں جب جسٹی کا رہ ہوں اس کا حال کیا اور بدحالی کیا؟

بال تو ہات صوفی صاحب کی ہورای تھی۔ صوفی صاحب ہمیشہ کمس کا گرتا اور دھوتی پہنچ تھے۔ لیے پٹھے بالول پہ پانچ پہنووں والی ٹو پی ہوی نفاست ہے جی رہتی تھی۔ گری ہو یا سردی ان کا بہی لہاس تھا۔ البنت سردیوں بیس ایک سبزشال کا اضافہ بوجا تا تھ جوان پر بردی بجق تھی۔ جسم ان کا نحیف مگر گھی ہوا تھا۔ لہج بیس اتنی مشماس گویا شیر ہے بیس گندھا ہوا ہے اور دوئے بیس ایس لطیف ملائمت اور شعنڈک کہ برگد کی چھاؤی معموم ہوتے تھے۔ صوفی صاحب تقریباً سب بی نمی زوں کے بعد قبلہ رُنے نفیہ وش بیٹے کر ذکر کی کرتے تھے۔ فوق میا حب بیت اہتمام سے یکسو ہوکر دیر تک بیشا کرتے تھے۔ اس بیٹے کر ذکر کی کرتے ہیں اور عیم اور مجبور کی جگہ عشا کے بعد بہت اہتمام سے یکسو ہوکر دیر تک بیشا کرتے تھے۔ اس بیٹے کہ دوران ان پر بھی بھی حال طاری ہوجاتا تھا جو بھی بچاؤگوں کے لیے اند معاف کرے بڑے مزے کی جریب وی ساحب کا چہرہ اس وقت اخبی معلوم ہوتا تھا۔ گویا وہ کی اور دنیا کی مخلوق ہیں یا کہیں اور پہنچ ہوئے ہیں۔ بعد

میں ملنگ فتم کے لوگوں کو ص کھیتے ہوئے بھی دیکھ لیکن ان کا حال '' تیر' نہیں '' آورد' بوتا ہے۔ صوفی صاحب کا حرب خالص '' آید' ہوتا تھا۔ اس میں ان کا کوئی اختیار قطعا نہ تھا۔ وہ باسکل بے خود اور مست کی اور دنیا میں پہنچے ہوتے تھے۔ ان کی اس کیفیت کی سچائی کا ایک دن بول مشاہرہ ہوا کہ ایک مرتبہ حال طاری ہونے کے وقت ایک بند ہے کا جسم ان سے چھوگیا۔ بس کیا قااس شخص کی زبان سے باہر ہوتا گیا۔ اس کی "واز بعند ہوتی گئی اور رفتہ رفتہ وہ قابو سے باہر ہوتا گیا۔ اگر صوفی مصاحب جلد ہوش میں نہ آتے اور اس پروم کیے ہوئے پائی کا چھیٹنا نہ مارت تو نجانے اسٹی تھی کا کیا بنرآ؟ بہت دل جاہتا تھا کہ صوفی صاحب جلد ہوش میں نہ آتے اور اس پروم کیے ہوئے پائی کا چھیٹنا نہ مارت تو نجانے اسٹینی کا کیا بنرآ؟ بہت دل جاہتا تھا کہ صوفی صاحب جب التجھے موڈ میں ہوں تو ان سے پوچھیں ریڈ حال' کیا ہوتا ہے؟ مگر جسیا کہ پہنچ بتایا ان کی آئی تھیں مشکل پیدا کردیتی تھیں۔ ان سے ایکی ایٹی تو تائی تھی ہوئی رہتی تھی کہ بنس تھے چہرے پر دوانگارے ہے دہارے ہوں اور انگارے بھی ایسے جن کی حرارت بغیر سینے جسم میں اُتر جائے۔

صوفی صاحب کی عادت تھی کہ جب بھی بچوں سے ملتے تو دوکام ضرور کرتے ایک تو یہ کہ فرد فرداسب سے بوچھے ،

'' کتنے سپار سے ہوگئے؟' ان کا حافظ غضب کا تھا اس لیے بچھلی ملاقات اور نئے سوالوں کے درمیان کے وقفے میں بچوں کی مقدار خواندگی اور ترتی کا موازنہ یوں کر لیتے تھے جسے رجسز کا لکھا پڑھ رہے ہیں۔ ان کی دوسری عاوت تھی کہ بچول سے مخلف معلو، تی سوالات کرتے تھے جن کا موضوع اکثر و بیشتر سیرت اور اسلامی تاریخ ہوتا تھا، جو بچہ درست جواب دیا اس سے بڑے خوش ہوتے ،شاہاش دیتے اور بھی چھوٹاموٹا انعام بھی دیتے تھے۔

یہ ماجرا کیا ہے؟

ایک مرتبہ بجیب بات ہوئی۔ انہوں نے ایک بچے سے چند سوالات پو چھے۔ بہت آسان اور سادہ سوالات تھے۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ صوفی صاحب کا مقصد اس کی حوصلہ فزائی ہے نہ کہ امتحان سیکن اس بچے نے ایک کا جواب بھی ندویا۔ سب کو اس پر چرت تھی کہ ماجر اکیا ہے؟ بچے نے جب سب کی متجب نگا ہیں اپنی طرف مرکوز یا کمیں تو وہ اُٹھ کر گیا، وضوکر کے آیا اورصوفی صاحب سے عرض کیا: 'اب وہی ہا تیں دوہارہ پو چھیے۔''

حِلال اور جمال:

عظمت النی اور محبت رسول کے مظاہر روز اول ہے آئ تک ظاہر ہوتے سے بیں اور قیامت تک رہیں گے۔ ونیا پرست کوتاہ بینوں کو بھی وقنا فو قفا اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ مکہ مکر مہیں حرم شریف کی حصت پرایک کا لے نوجوان کو دیکھ کہ ملتزم کی سیدھ میں خانہ کعبہ پرنظریں گاڑھے ساکت وجا مہینے ارہتا ہے۔ اس کے بیٹھنے کا انداز عجیب تف حج کے دنوں میں چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے اس سے آپ چھے ہوں تو آپ کوخانہ کعبہ اچھی طرح ویکھنے کے رش زیادہ ہوتا ہے اس سے آپ چھے ہوں تو آپ کوخانہ کعبہ اچھی طرح ویکھنے کے سے تھوڑا س اُچکنا یا اونچا ہونا پڑے گا۔ بینو جوان گھٹوں کے بل کھڑا ہوجاتا تھا اور گھٹوں اس حالت میں بے ش وحرکت خانہ کعبہ کو یوں تکنگی باندھ کرد کیکھا رہتا تھ جسے آٹھوں کے راستے کچھ جذب کر کے دل میں اُتا رہا ہے۔ کئی ون اسے اسی حالت میں اس شغل میں مصروف دیکھا۔ اس کیفیت میں در تک میٹھن نبی نے اس کے بیے کیے مکن تھ ؟

کی باراسے پیش کش کی کہ ہماری جگہ پر کھلے اور کش وہ ہوکرسکون سے بیٹھ جاؤ گھراسے بیر ریاضت جاری رکھنے پیل مزہ آتا تھا۔ مشکل بیٹنی کہ وہ صرف سینیگا کی اور فرانسیں جانتا تھا۔ کوئی اور زبان ندآتی تھی ور ندخوب گزرتی۔ مدیند منورہ گئے توایک دن روضۂ اطہر کی جالیوں کے باس و کھائی و ہے گیا۔ یہ باس کی حالت بچھ ور ہی تھی۔ بچوں کی طرح دھاڑیں مار مار کرروتا تھا۔ لگتا تھا مکہ مکر مدیش بندھا ہوا بند یہ ان ٹوٹ گیا ہے۔ وہ س کی خاموشی یہاں آسوؤں کی زبان بن کر بہدنگلی تھی۔ وہ س جلال یہاں جد ل ۔ وہاں اللہ تعلید وسلم کی محبت نے ایسا بےخود کردیا تھا کہ بچکیاں بندھ جتی تھیں۔

لاز وال اورانمول دولت:

مسمانوں میں القد ورسول سے تعلق کا یے فرق بجیب وغریب ہے۔ اس کی صحیح تعبیر بہت مشکل ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ ایک میں وقار وہ کمکنت ہے قو ووسر ہے میں ہے فودی اور وارشگی ہدور آئی وہ انہوں نعمت ہے جوسلمانوں کو تکو بنی طور پر عطا کی گئی ہے۔ یہ ایمان کی علامت بھی ہے اور کفر کو مہوت کر دینے والی صفت بھی ہمسلمان بعنا اس پر فخر کرتے ہیں وشمنان اسلام اس سے اتناہی سر نے بجھتے ہیں۔ کفر کی بری کوشش ہے کہ مسلمانوں میں گئیت رسول سلمی القد عدیہ وسلم کا دیوا گئی کی حد تک پہنچا دین ہے۔ سے اتناہی سر نے بچھتے ہیں۔ کفر کی بری کوشش ہے کہ مسلمانوں میں گئیت رسول سلمی القد عدیہ وسلم کا دیوا گئی کی حد تک پہنچا دین ہے۔ کسی طرح ہاند پر جوائے کہ یہی وہ چیز ہے جوگنا ہمسلمان کوچشم زون میں تحت الحرکی اعلیٰ تک پہنچا دین ہے۔ مضور پاک صلمی الند علیہ دہلم کی محبت وعقیدت ان کے والی مشہولی سے بیوست دہتی ہے کہ اس ول پر چوٹ گئے کی دیر ہے حضور پاک صلمی الند علیہ دہل میں رسالت کا ارتکاب میروٹ کی مشرب کے کم نصیب ہو بین رسالت کا ارتکاب میروٹ کر کرتے ہیں کہ مسلمان کو کا لی کمی والے محبوب سے ہرگشتہ کر ہیں مغرب کے کم نصیب ہو بین رسالت کا ارتکاب میروٹ کر کرتے ہیں کہ مسلمان کو کا لی کمی والے محبوب سے ہرگشتہ کر ہیں دیں سے بیرار ہو و نے کہ ایسا کوئی والعد و کی ہو اور ہی تھوں نے کہ ایک ویوائی کمی والے محبوب سے ہرگشتہ کر ہیں دیں سے بیز اربو نے کے بیا کہ والی کمی نا ہی ویوست وہتی کہ بیدار ہو ہو تا ہے اور دین سے بیز اربو نے کہ بیا کہ بی والی ہوتا ہے۔ یہ اس کی انگو ان کی جو بیتا ہے۔ یہ تقری مصطفی صلی اند علیہ وہ کی سے بیز اربو نے کے بجائے اس پر چڑ ھا و نیا پر تی کا خول و نے کر اندر سے خواص بنیا و پرست قسم کا مسلمان سے جو ہمار ۔ لیے مائی افتح ان بی بیت ہی ہے۔ یہ ہوتی سے بیتر اربو نے کے بجائے اس پر چڑ ھا و نیا پرتی کا خول و نے کر اندر سے خواص بیا ہی تو بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ تبھی ہے۔

### شيرخان

لا فانی کردار:

شیر خان ہے جب ہی ری ملاقت ہوئی تو اس کی عرتقر یہا 21 ، 22 ہرس تھے۔ جوانوں میں مقابی روح ہیدار ہونے کا فلسفہ اقباں کے کلام میں پڑھاتو تھ گر عملاً اید کیے ہوتا ہے؟ اس کا مشہدہ شیر خان کود کھنے ہے ہوا۔ شیر خان گھنے ہوئے ہم اور مضبوط اعضا کا بالک پھر تیلا نو جوان تھ۔ اس میں عزم وہمت اور حوصلہ دفہ بانت کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے تعلیم بالکل نے پائی تھی لیکن اس کا دماغ بہت تیزی ہے کام کرتا تھ۔ آتھوں میں ایسی چک، جسم میں ایسی پھرتی اور زبان میں ایس الب اثر تھا کہ ایسے تاہم ایس کے بھرتی اور زبان میں ایس اثر تھا کہ ایسے تاہم ایس اور شیر خان کو کو بھرو ہوئی تھے۔ ہی ری اس کی ملا افست اتفاقیہ ہوئی تھی ور چند دون کی رفاقت الیک گھری شنا میں تبدیل ہوئی میں اس کی بوتا ہے کہ شیرخان کی کھے خیر خبر گھری شنا سائی میں تبدیل ہوئی کہ سبحان اللہ! آئی تک کوئی مشتر کہوا تھا وروسر ہی مموضوعات اس وقت تک پس منظر میں چھے جاتے ہیں جب تیک شیرخان کی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی منظر میں جھے جاتے ہیں جب تیک شیرخان کی ہوئی ہوئی کی منظر میں ہوئے ہوئی اندازہ ہوئی کی دجہ سے ایس کی صوبا کہ بینیڈ وسم کا و بیاتی اور ار دو ہے بھی نابعہ تھا۔ یہ بی میں میا دو بی کہ بینیڈ وسم کا ورار دو ہے بھی نابعہ تھا۔ یہ بی میں وہ چند ہوئی نہ بھو لیا گا اور ار دو ہے بھی نابعہ تھا۔ یہ بی میں وہ چند ہوئی نہ بھو لیا گا۔ شیرخان کا شیرخان تھا اور جن کی وجہ سے وہ جمیل کئی سال گزر نے کے بعد آئی بھی ایس ہی یاد ہے کہ بھی نہ بھو لیا گا۔ شیرخان کا جورے بیں ہی دو ہوئی بیا جمیل کئی سال گزر نے کے بعد آئی بھی ایس ہی یاد ہے کہ بھی نہ بھو لیا گا۔ شیرخان کا الما انداز ان بھونی وہ دوں میں جبکہ مسلمانوں کے تقل و عارت اور علی ہے کرام کی شہدت کے واقعات ہور ہے ہیں ہم نے کول جھیزا، یہ ہوئی کو دو میں بیخ ہیں۔

دنیا میں بردل بھی دیکھے اور بہا در بھی ۔ تجرب یہ دروقتم کے ہوتے ہیں: ایک تو وہ جن کی فطرت اور طبیعت میں شی عت کی صفت و دیعت کردی گئی ہوتی ہے۔ بیاوگ جب کی خطرے کو مسول کریں تو گھرانے کے بچائے بساخت طور پراس کے خلاف صف آ راہوہ ہے ہیں اور اے ملیا میٹ کرنے پرٹل جاتے ہیں ۔ ، دوسرے وہ جن کے اندر خوف کی ہم ہیں جنم لے رہی ہوتی ہیں کینوہ اس پر قابو پا کروشمن کے خلاف ف ٹ جاتے ہیں۔ ، س دوسری قشم کو آپ برد لی اور بہا دری کی بھی کی قشم بھی کری ہیں کہ کہ ہیں ہوتی ہیں۔ شیر طان کا تعلق بہی قشم سے طبقہ بالہ سے قد ۔ بہت عرصہ پہنے محمظی کے مدمقابل ایک ہا کسر بونا و بنا کے بارے میں پڑھا تھ کہ اسے جتنا مارا جائے وہ اتنا ہی خوٹخوار بن جاتا تھ ۔ آسان لفظوں میں اس کا فلفہ بیتھ: ''تم بھی اف بہت دو پھر میں میں ہن کا فلفہ بیتھ ۔ ''تم بھی اف بہت دو پھر میں میں اس کا فلفہ بیتھ ۔ ''تم بھی اف بہت دو پھر میں میں اس کا فلفہ بیتھ ۔ ''تم بھی اف بہت دو پھر میں میں اس کا فلفہ بیتھ ۔ ''تم بھی اف بہت دو پھر میں میں اس کا فلفہ بیتھ ۔ ''تم بھی اف بہت دو پھر میں میں اس کا فلفہ بیتھ ۔ ''تم بھی اف بیت دو پھر میں میں اس کا فلفہ بیت ہیں گھر انہوا دیکھا اتنا بی میں اس کو بیت ان بی بڑھکے گئے۔ خوف نام کی کوئی خطر ناک ہوجا تا۔ ایب لگا اس کے اندر آتش بیر مادہ بھر اسے بیاز کے اوپر جہاں دشمن کے مور ہے تھے ، اس کے بیچو وادی کے ساسنے بہاز کے اوپر جہاں دشمن کے مور ہے تھے ، اس کے بیچو وادی

میں ایک گزرگاہ تھی ، بجابدین جب اس کوکراس کرتے تو نشیب میں ہونے کے سب وہ جگدا ہی تھی جب را و پر سے دخمن صاف و کھے ایٹا تھی کے نقل و ترکت ہور ہی ہے۔ ایسے میں وہ بے تھا شافا کر جھونگا۔ اس کاحل یہ نگال گیا تھا کہ جیسے ہی جھ ڈیوں اور درخت ختم ہو کہ کھی جگر تروع ہوتی تو جہ ہوتی کو اس جھوٹی ویوار کی آڑ میں ہوکر بھائے بھا گئے اس جگہ کو پار کر لیتے جواس راستے کے ساتھ ساتھ کھیت کے کنارے بی بوئی تھی۔ یہ جگہ تیز دور بے خوف ساتھ ساتھ کھیت کے کنارے بی بوئی تھی۔ یہ جگہ کے ایک شرخان کا تو انداز ہی سب سے زالا تھا۔ ہوگئے تھے کہ سیدھا چلتے ہوئے گزرتے تھے، جھک کردوڑ نے کوتو ہیں جھتے تھے الیکن شیرخان کا تو انداز ہی سب سے زالا تھا۔ فرینجرزون:

اس کا طریقہ ہے تھا کہ درختوں میں چھپی گیڈنڈی سے نکل کر کھی جگہ میں وقتے جیب سے دائرلیس نکال کر کسی مور پے سے رابطہ کرتا اور انہیں کہتا کہ کوئی اعلیٰ قسم کی نظم لگا کرا سے سائی جائے ۔ بھی نظم نہ ہوتی تو ساتھیوں سے بلاتکلف گپ شپ کرتے ہوئے مزے سے چہل قد می سے انداز میں اس' ڈینجرز ون' کو بوں جو رکرتا گویک پر فضہ ہائے کی روش پر ہوا خوری شپ کرتے ہوئے من ہے اس دوران وہ وائر لیس کا انٹینا کھول کراہ نچالبرا تا تھا کہ دوھوپ میں چکے اور دشمن کو بغیر دور بین سے بھی نظر آتے ۔ شیر خان اکثر کالے کپڑے پہنتا تھا (اس کی وجہ آھے چل کر بتاؤں گا) اور اکٹر میں دو پہر میں وہاں سے گزرتا تھا۔ دشمن کو بھی اس کی بیروشین معلوم ہوگئ تھی۔ وہ اسے اپنی جگ بھتا تھا اور جس تو اتر سے آگ برسا تا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس کی بیروشی موثی تھی۔ وہ بھی ہوگئ کے دوہ اس اپنی جگ کھتا تھا اور جس تو اتر ہو تا جو اس دانس کے برح وہ نے میں اور وہ نیچ مز رے کھڑا اور میں ہوئی تھی اور مزے جہتے ہوئی ان کوئر اور اس کے جرے پر چک رہی ہوتی تھی ۔ اور بھی ہوئی تھی موت کھی اور مز رہے جہتے ہوئی کوئی نہ کرتا تھا کہ اس کی جرے پر چک رہی ہوتی تھی ۔ ساتھی مجاہدین اس کو تجرے پر چک رہی ہوتی تھی ۔ ساتھی مجاہدین اس کو تجرے پر چک رہی ہوتی تھی ۔ ساتھی مجاہدین اس کو تجرے پر چک رہی ہوتی تھی ۔ ساتھی مجاہدین اس کو تجرے پر چک رہی ہوتی تھی ۔ ساتھی مجاہدین اس کو تجرے پر چک رہی ہوتی تھی۔ ساتھی مجاہدین اس کو تجرے پر چک رہی ہوتی تھی ۔ ساتھی مجاہدین اس کو تجرے پر چک رہی ہوتی تھی ۔ ساتھی مجاہدین اس کو تھرے پر خل نے کرتا تھا کوئیکہ سب جائے تھے ہوئی فیل نے کرتا تھا کوئیکہ سب جائے تھے ہوئی فیل نے کرتا تھا کوئیکہ سب جائے تھے ہوئی فیل نے کرتا تھا کوئیکہ سب جائے تھے ہوئی فیل نے کرتا تھا کوئیکہ سب جائے تھے ہوئی فیل کوئی نے کرتا تھا کوئیکہ سب جائے تھے ہوئی فیل کوئی نائی '' کا بندہ ہے ، مان کر ندرے گا۔

شیرخان کواردونی آئی تھی اس نے جوانی اور نو جوانی کیونسٹوں کے خلاف جہاد میں گزاری تھی ۔اس کو جہاد ہے مشق تھا۔
جہاداس کے رگ و پ میں کوٹ کوٹ کر جرا ہوا تھ۔ چنا نچہ سال کے کسی موسم میں بھی اس کو پر کستان جرت کرنے ہے دہ پہلی نہ تھی۔ وہ سارا سال اپنا شوق ہی پورا کرتا رہتا تھا۔ سرحہ پار نہ کرنے کے سبب اس کوارد و کے چندالفاظ سے زیادہ واقنیت نہتی۔
یہ چندالفاظ اس کی زبان سے بہت اپھے لگتے تھے اور بڑا مزہ دیتے تھے۔ وہ ذبین اتنا تھا اور چہرہ اتنا اچھ بڑھ فیتا تھا کہ اس کی موجودگی میں جب جنجا بی جہام بینا پی زبان میں بات کرر ہے ہوتے اور بالوں کے بی میں ایک آدھ جملہ بھی اس کے بارے میں ہوتا تو وہ فور آچ کیا ہوجاتا اور چہرے کے تا تر ات سے اندازہ لگا لیتا کہ کیا سازش ہورہ ہی ہے۔ جس مزاح خوب پائی تھی۔ ہست اچھا نہ اق کر لیتا تھا۔ اس کی خوداعتیا دی بھی و کیھنے کے لاکن چیز تھی۔ میں تو اس کوالقہ کے ساتھ اچھا گھ ن (حسن النفان باللہ) کہوں گا کہ بھی بھی ایس نہ بوتا تھی۔ بھی کوئی ایس باست ہوتی جو بظ ہر ممکن نہ ہوتی لیکن اس کا حوصلہ ٹو نا نہ تھا ، وہ بڑے ساتھ استعال کرتا تھا جو کہتا ' نالی جگھ کوئی کہیں سے بیدا ہوج ہے گا اور بھر را بیدا میک مردے گا۔'' خالی جگھ میں وہ پشتو کا مخصوص بفظ استعال کرتا تھا جو کہتا '' نالی جگھ کوئی سے بیدا ہوج ہے گا اور بھر را بیدکا م کردے گا۔'' خالی جگھ میں وہ پشتو کا مخصوص بفظ استعال کرتا تھا جو

اُردو میں بلکی قتم کی کالی کے لیے بولا جاتا ہے لیکن پشتو میں ذوعنی ہے۔ بنسی میں بولیس تو مزادیتا ہے، غصے میں ہوتو ہرا لگت ہے۔ پھر ہوتا بھی ایب ہی تھا کہ وہ کام کہیں نہ کہیں ہے ہو ہی جاتا تھا۔ای وجہ سے میں نے اسے خوداعثا دکی کے بجائے پروردگار کے ساتھ حسن ظن کا نام دیا ہے۔ قابلِ قدر:

اب میں آپ کو دور شہر لے جاتا۔ اس بات کی طرف واپس آتا ہوں جس کی وجہ سے شیر خان جیسے ان پڑھ لوگ اسکالروں اور پرونیسروں سے زیادہ قابل قدر ہوتے ہیں۔ شیر خان ائتہائی خریب آدی تھا۔ اس کوئی بار پیش کش کی کہ ساتھ چلے اس کومرضی کا کاروبار کراویں ہے۔ اس جیسے فضل کے ساسے طاز مت کا نام لیتے ہوئے زبان ساتھ شدد پی تھی۔ سردیوں کے موہم میں کی کھڑا 'دوکڑا'' بن لے تو پھڑ کرمیوں میں اسحیے ساتھ آیا کریں گے۔ مگروہ ایسی باتیں سن کر پہلے تو خاموش رہتا جب اصرار کیا جائے تو ناراض ہوجا تا: ''مولوی صیب! آپ سے اماراووی جہاد کی وجہ ہے ہوا گرکا پر (کافر) سے جہاد سے علاوہ بات کریں گاتو مزا خراب ہوجائے گا۔'' اس کا کہنا تھا کہ افغانستان آزاد مسلمانوں کا وطن ہے۔ ہم اس پر کسی صورت میں کافر کا قبضہ برداشت نہیں کریں میں۔ 'در کیکھے نہیں آم نے یہ کالے پڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ جب تک وطن آزاد نہیں ہوگام دوسرا کیڑا کیل ہنے گئے۔'' غیر کمکی جارح اور پھر کا پر حمل کی جارح کے خلاف اس کا عزم اتناقوی تھا کہ آگے بات کی مخبائش ندر ہی تھی۔ مخصوص کھیلی:

بندہ نے جب سنا کہ امریکا افغانستان پر حملہ آور ہوگی ہے تو امریکی تعنک شینکس کی عقل پر جبرت ہوئی کہ کس کچھار ہیں

گھس آئے ہیں اور کتنی جدی صبیونیت کے جال ہیں اپنی قو م کو سینے دیا؟ پھر جب معوم ہوا کہ امریکا زمین پر اتر آیا ہے تو یوں لگا
جیے شکار چارہ کھانے پر آمادہ ہوگی ہے۔ افغانوں نے اسے نہایت نو بی سے بنی مرضی کے میدان میں انا تارا تھا اور اس دن سے
آج تک اپنے مخصوص طریقے ہے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جب طالبان کے ظاف آپریشن کا غلظہ بلند ہوا تو
شیر خان کی یاد آئی۔ اس جیسے مجاہدین کی تو مراد بر آئی ہوگی پھر جب جین دن بعد کسی اہم کا میا بی کے بغیر آپریشن کے افترام کا
اعلان ہوا تو ایسالگا جیسے شیر خان ڈینجر ذون کی دیوار سے فیک نگا کر گھڑ اسکرار ہا ہے۔ بات ہے ہے کہ جس تو میں شیر خان جیسے
اعلان ہوا تو ایسالگا جیسے شیر خان ڈینجر ذون کی دیوار سے فیک نگا کر گھڑ اسکرار ہا ہے۔ بات ہے ہے کہ جس تو م ہیں شیر خان جیسے
لوگ پائے جاتے ہیں اس کوڈ بل روٹی اور بر گرکھ کر بہضمی کی شکایت کرنے والی اتو ام شکست نہیں دیسے تیس۔ اس بات کو بھنے
کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ، افغانستان کے پہاڑ وں کا ہر پھر یہی بات دُ ہرا تا ہے۔ ضرورت کان نگا کر سننے اور عبرت

عامرى نامه

### بردہ اُٹھتاہے

اس کے بعد غامدی صدحب اُڑا نیں بھرتے رہے۔ ان بیں پھیس سالوں میں ' وائش سرا' کرا چی سے لے کر' المورڈ' لاہورٹک ان کے کام کواگر و یکھا جائے تو ان پر جیرت ہوتی ہے کہ آنجناب کی تمام ترقوت اسلامی اقد اراور روایات کو متنازعہ بنانے ، مسلم لوں کواسلام کی مبرک حدود و قیود ہے آزادی و یا نے اورا کا ہرین اُمت کی تو بین و تر دید پر صرف ہورہ ہی ہے۔ ان کی تحریر مقریر میں اسلام کے مستمہ اُصولوں اور اجماعی مسائل کے خلاف تو آپ کو بہت پچھے سے گالیکن کی ایک تحریر یا تقریر میں مفرلی استعاریت، صبیونیت، صبیبیت ، جدیدیت ، سرمایہ واریت، میں اُشتراکیت اور سینہ اُسراکی سے سالام پر رکیک حموں اور نازیبا الزامات کے خلاف ایک مفظ نہیں طے گا۔ ان کا ساراز وراس پر ہے اُشتراکیت اور مستشرقین کے اسلام پر رکیک حموں اور نازیبا الزامات کے خلاف ایک مفظ نہیں طے گا۔ ان کا ساراز وراس پر ہے کہ نو پی نہ بنی جائے ۔ شلوار تھیدے کر چلا جائے ۔ عورت کے سر پر چاور ندر ہے، وہ مردول سے بے جی بانہ ہاتھ ملائے اور ہے باکانہ مشکوکرے تا کہ اسلام کی وہ حقیق شکل وگوں کے سامنے کے جومُلا وَں نے 'چھی'' رکھی ہے۔ حدود القدیش ترمیم کی مہم کے باکانہ مشکولیت کے بعداب ان کا زخ بہم جنس پر تی کی تروی جیسے اہم عصری مسائل پر ہے۔ اس سے جووفت نے جائے جائے ہو تھی شکل وگوں کے سامنے کی تروی جیسے اہم عصری مسائل پر ہے۔ اس سے جووفت نے جائے جائے جائے جومُلا وَں نے ' چھی'' رکھی ہے۔ اس سے جووفت نے جائے جائے جائے ہی جومُلا وَں نے ' جیسے میں شمولیت کے بعداب ان کا زخ بہم جنس پر تی کی تروی جیسے اہم عصری مسائل پر ہے۔ اس سے جووفت نے جائے جائے جائے کہائے کہ بھولیا کو بھولیا کہ بھولیا کہ بھولیا کہ بھولیا کہ بھولیا کہ بھولیا کو بھولیا کہ بھولیا کہ بھولیا کہ بھولیا کہ بھولیا کہ بھولیا کو بھولیا کو بھولیا کہ بھولیا کو بھولیا کہ بھولیا کہ بھولیا کہ بھولیا کو بھولیا ک

وہ مولو یوں کی برائی اورغیبت میں صرف ہوتا ہے کہ انہیں پچھا تا پہانہیں۔ حالانکہ آنجناب کوخود بھی مغربیت کی لا دینیت، جدید فلسفہ، جدید فتنہ خیز نظریات، سائنس، ٹیکن لوجی کے بارے میں پچھ نبرے ندان کے علقے میں ایسے افراد ہیں جوان چیزوں کا ذوق رکھتے ہوں۔ البستہ مُلُا حضرات نہ صرف رائخ علم اور استعداد رکھتے ہیں بلکہ وہ اسلامی تحقیقات اور عصر حاضر کے بارے میں بدر جہ بہتر اور تاز ہ معلو، ت رکھتے ہیں۔

گزشتہ سال بندہ لا ہورگیا تو بچھ ساتھیوں نے کہا کہ '' آج'' ٹا می ٹی وی چینل پر حضرت غامدی صحب چہرے کے پردے کے بارے شن کی کھی مرتبہ دکھایا جاتا ہے۔ کیا یہ کمک نہیں کہ کوئی عالم اس کا جواب دے؟
بندہ کو یادآ عمیا کہ بیدربع صدی یا می کڑھی ہے۔ چیرت ہے کہ آنجنا ب کو پاکستانی معاشرے میں رائج برائیاں، بدعنوانیاں اور به دیلی کے دبحانات ختم کرنے پر ذرا توجنہیں، زور ہے تواس پر کہ مردوں کے چہرے ہے ڈاڑھی اورخوا تین کے چہرے ہے تجاب اُرت جائے۔ کوئی شہنہیں کہ بیاسلام کی نہیں، مغربی استعار کی خدمت ہے۔ خدارا! اس دن سے ڈریے جب چودہ سوسال میں گزرنے والے اُمت کے بارلیش وئی اور باپر دہولیت روز تیا مت آپ کا گریبان پکڑکرا پی تو بین کا حساب طلب کریں گے اور پوچھیں گی کہتم پر کیاا فقاد آپڑی تھی کہ اسمام کی آخری نتا نبول کے بیچھے ہاتھ دھوکر پڑگے تھے؟ اسلام کی خدمت کے ہے تمہیں مسلم نوں کا حلیہ بدلنے کے علاوہ کوئی موضوع ندماتا تھا؟ خدارا سوچے اس دفت آپ کا جواب کیا ہوگا؟

آج کل غامدی صاحب کی عمیت کا براج جہ ہے۔ عوام میں اس طرح کی شہرت کا کوئی نوٹس بھی نہ لیتا لیکن جب خود غامدی صاحب اوران کے شاگردوں نے یہ دعوی شروع کیا کہ 'اسلامی و نیا میں ان کے پائے کا عربی وان اور عرب غامدی صاحب عربی برعبور رکھنے والا کوئی شخص نہیں نیز یہ کہ برے برے عرب علمان سے استفاد ہے کے لیے آتے ہیں اور جب غامدی صاحب عربی کے اسباق دیتے ہیں تو یہ علمائے عرب لغت کھول لیتے اور دانتوں میں اُنگیاں دے لیتے ہیں۔' جب یہ تعبی اور تکبر اہل عم کے سامنے آیا تو انہوں نے اس کی حقیقت جانتا این فرض سمجھ مال ہی میں کراچی سے شائع ہونے والے ایک ماہنا ہے'' سامل'' سامنے آیا تو انہوں نے اس کی حقیقت جانتا این فرض سمجھ مال ہی میں کراچی سے شائع ہوا ہے۔ بچ پوچھیے تو ہو نے فاصل کی چز (اپریل وائی 2007ء) میں مشہور محقق ڈاکٹر سیدر ضوان علی ندوی کا شخصی مضمون ش کع ہوا ہے۔ بچ پوچھیے تو ہو نے فاصل کی چز صاف والے ہے، پڑھا تو لطف آگی کے لکھنو یوں کی اُردو، ندویوں کا انداز تحریر اور پھر پچاس سال سے عربی کی مصاحب کا جوحش جنا ب ندوی کے ہاتھوں ہوا صاحب کی طرف سے محاسب دمی کہ مد سے بڑھتے ہو ہے اور سرد صنع جا سے عامدی صاحب کا جوحش جنا ب ندوی کے ہاتھوں ہوا اور غامدی صاحب کی جور در کر کا کھی گئی ہو گیا ہے دور حشر قائم ہوگیاں میں شرک کر باہر آرہ کی ہیں اور تول تول کر ان پر ماری ہوری ہیں۔

اب اس سے پہلے کہ آپ ڈاکٹر ندوی صاحب کی تحریر سے اقتبا سات ملہ حظر فرہ کیں ،محوّلہ بالا ماہنا ہے کے اواریے سے چندسطریں پڑھ کیچے تا کہ پس منظرو پیش منظر بھے ہیں ؟ سانی ہو:

"اس دعویٰ کے جائزے کے لیے ہم نے جاوید خامدی صاحب کے مطبوعہ کام کا بالاستیعاب مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ اپنی ساٹھ سال علمی زندگی میں انہوں نے صرف ایک سو بائیس صفحات عربی میں لکھے تھے۔ ان میں سے صرف بائیس صفحات "الاعلام" میں محفوظ میں جبکہ بقیہ سوصفحات جوعر بی تفییر"الاشراق" اور"میراٹ" پر ایک علمی رسے کے لیے لکھے گئے تھے،

غامدی صاحب نے ضائع کرد ہے کیونکہان کے قلم ہے کلمی گئی عربی ان کے عجمی محض ہونے کی داستان ، بو ہے کروفر سے سنار ہی تھی۔اس کے باوجود'' المورد'' کی ویب سائٹ پرانہیں الاشراق ہثنوی ،خیال وخامداور با قیات کامصنف ظاہر کیا گیا ہے جبکہ ہے تصانیف آئ تک شائع نہیں ہوئیں۔ پاکیس صفحات کے ایک ایک سطراور ایک ایک جیلے میں عمر لی تواعد ،اہلا ،انشا ،زبان ، بیان ، صرف نمو کی بیشتارغلطیاں اس طرح در آئی ہیں جس طرح ان کے فکر ونظرا عتقادات اورایمانیات میں اغلاط اورالحاد کا گر دوخبار داخل ہو کی ہے۔لطف کی بات یہ ہے کہ 1982 میں لکھی گئی پیفلط سلط عربی تحریر 5 اپریل 2007 وتک المورد کی ویب سائٹ پر جوں کی توں موجود تھیں بیغی ستا کیس سال میں بھی غامدی صاحب اوران کے جلقے کی عربی وانی کا ارتقا نہ ہوسکا۔علامہ ساجد میر ك بها في مستنصر مرف فامدى صاحب عرفي رس في ميراث مين سوفعطيان تكال دى تفيس الاشراق اى عرفي مسود على اس فی اغلاط ڈاکٹر طاہر منصوری نے خط کے ذریعے واضح کردی تھیں لبنداغاری صاحب اس وفتر اغلاط سے دستبروار ہو مجتے ۔ غامدی صاحب نے الاعلام بیں عربی وانی کے جوجو ہروکھائے تھے ان کالسانی محا کمہ ڈاکٹر رضوان علی ندوی کے لکم سے پہلی مرتبہ ملاحظہ فرما ہے۔ بدعر نی تحریر نبوی اغلاط سے پُر اور بے معنی ، بھونڈی مہمل، رکیک، بے ربط اور پُرنشنع عربی نثر کا هبهہ یارہ ہے جس میں انشاء اطاء زبان وبیان ، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بے شار علطیاں ہیں۔ اسالیب عربی سے لاعم بیعجی جوالیک مختصر نثریار ہ ورست عربی میں لکھنے مرقا درنہیں ،صحابہ کمار ،حضرت عمر رضی القدعنہ ائمہ،مغسرین اور ماہرین لفت کی عربی وائی کوحقارت ہے رو كرتا ہے۔ يه غرورعم انبين فراى اور اصلاحى سے ورثے بين طاب- غامدى صاحب كى جبالت كاعلم يه ہے كه 78ء سے 2005ء تک سنت پر یہ چودہ موقف بدل کیے ہیں مجمعی عورت کی ختنہ، ڈاڑھی، سنت تھی اب بدعت ہوگئی ہے۔ پہلے جمہوریت نظام كغروشرك تھا آج دنيا كاعظيم ترين جكه البامي نظام ہوكيا۔ جاويد غامدى مغرلي فكر وفلفے اور سائنس وئيكنالو جي كےعلمي مباحث ے قطعاً لاعم میں۔ اس کا جوت ان کی اکیڈمی کا مرتبانساب ہے جواس جہالت کا آئینہ ہے۔ اشراق کے تمیں سالہ فائل میں آ ب کوکسی ایک مغربی فلسفی کا ذکرتک نبیس معے گا۔اس سے باوجودان کا دعوی ہے کداسلام اورمغرب کوبیا ہے زورعلم سے ملادیں ے اور جدیدیت کی اسلام کاری قطری اصول میرکریں ہے۔''

اب آئے اجناب ندوی صاحب کی تحریرے چندسطریں ہوجا کیں:

"ان مخترع فی مضامین کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے انداز بیان میں وہ عیب ہے جوع فی زبان میں المجمد "عمری المبنی مجمدی ان کی عربی پڑھ کر ہیا احساس آ مجمرتا ہے کہ بیعر فی زبان میں عمری اسلوب سے بخر ہیں ۔ انہوں نے بیسویں صدی کے مشہورا و بامصطفیٰ صادق الرافعی بطفی المحقوطی مجمودا حیر شاکر ، طلا حسین ، احمد حسن الزیات ، احمدا میں ، احمد تیمور باش و فیرہ معری اوباوعلیا ءاور محمرکروعلی خلیل مردم بک ، بہت المبیطا ربیلی طنطاوی شامی اوراس طرح عراق ، سعودی عرب اور مرائش کے اور یون اور مصنفین کی تحریروں کوئیس پڑھا ہے۔ ور ندان کی عربی کی اوہ اسلوب ند موتا جو ذکورہ باراتھ میروں بیں ہے اور جس سے بوسیدگی کی بوآتی ہے ۔ یا بھر ایسا معموم ہوتا ہے کہ کس طالب علم کے ساسے قد یم عربی کی کہ ترین جیں۔ وہ وہ ان کے جملے بشیبات واستعارات اپنی تحریر میں شعل کر د با ہے۔

غامدی صاحب کی عربی نٹرنحوی اغلاط سے پُر ہے۔ان کی تحریروں میں نحویعنی قواعدز بان کی انہی غلطیاں ہیں کہ کسی عربی

کائی واسکول کالز کابھی نہیں کرے گا۔ بلکہ وارالعلوم ندوۃ العدماء ( تصنو) سے شائع ہونے والے عربی مابن سے ابعث ال سائی
ہیں لیکھنے والے نو جوان ندوی بھی ایسی اغلاط نیس کرتے ۔ غامہ می صاحب نے اپنے غرور علم (جس کی حقیقت واضح ہو چکی ہاور
مزید طاہر ہوگی) ہیں ایک ایسا چملے لکھ ویا ہے جس سے ہمارے اسلاف ( صحاب و تا اجین ) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عند،
حضرت حسن البھر کی ، جاہد ، ضحاک و غیرہ کی تغلیط و تفکیک ہوتی ہے ۔ موصوف فر ، سے ہیں : و احسا السذیت قالو ان المدواد به
خضرت حسن البھر کی ، جاہد ، ضحاک و غیرہ کی تغلیط و تفکیک ہوتی ہے ۔ موصوف فر ، سے ہیں : و احسا السذیت قالو ان المدواد به
خصرت حسن البھر کی ، جاہد ، فانھم لم یتنبعو اسکلام العرب حق التنبع، ولم یتا ملو فیما یقتضی موقعہ ہنا، فلم یتبین لھم
مصناہ ، فاخطاؤ ا و جعہ المصواب . " (اور جن لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد آسان کے ستارے ہیں تو یہ وہ اس سے انہیں اس ( ذات
نے کلام عرب کی اچھی طرح جھان ہیں نہیں کی اور نہ اس پر نور کیا کہ یہاں کس بات کا موقع و کس ہے۔ اس سے انہیں اس ( ذات

معاذ اللد! آپ کومعلوم ہے کہ اس انسان نے جوعر نی کے چند جملے بھی صحیح نہیں لکھ سکتا ہم پر جملہ کی ہے۔ اوم حسن ابھر کی وسعید بن جبیر جیسے تا بعین اور طبری وزخشر کی جیسے اویب و ماہرین لغت و مفسرین قرآن پر ( ملاحظہ بو اس آیت قرآن کی تفسیر طبری اور زخشر کی میں )، بید و فرور علم ہے جوموصوف کو امین احسن اصلاحی مرحوم اور ان کو تمید الدین فراہی صاحب سے ورث میں یہ تقدید''

جونوً سورہ کا 'ندہ کے لفظ' المحصنات'' سے پاک دامن عورتیں مراد لیتے ہیں ،ان کے متعلق غامدی صاحب نے حب عادت َ چیرطنز بیاافاظ لکھے ہیں۔ندوی صاحب فرماتے ہیں '

''آپ کو معدوم ہے کہ فامدی صاحب کی اس تغدید اور طنز کی ضرب کس پر پڑتی ہے؟ حضرت عمرضی اللہ عنداور حضرت ابن عب س رضی اللہ عند کے مشہور ش سرداور مفسر قرآن مجابد پراوران کے بعدا، مطبر کی پرجن کی تمیں جلدوں کی تغییہ ہے ہوں ہو سال ہے مسلمان فیض یا ہے ہور ہے ہیں۔ کیاان مقدس اور معتبر عرب ستیول کو لغت (زبان) قرآن کی فہم نظمی ؟ اور وہ اس کے سال ہے مسلمان فیض یا ہے ہور ہے جی کو جوعر لی زبان کا ایک پیراگراف بھی میچے نہیں لکھ سکتا اور اپنی عربی تحربی اطااور شوی کا سالہ اور شوی کا مرتکب ہوتا ہے اس کو یہ جراً ت ہو کہ ان عظیم اسلاف برطائر کرے جن کی عمرین قرآن کی شرح وسط میں گزریں۔

ہت سیس پرختم نہیں ہوتی۔قصداس ہے بھی پھرآ گا ہے۔ عامدی صاحب کی ملمیت کا عالم یہ ہے کہ اپنانام تَک تعجم نہیں میں سَحۃ رانبوں نے اپنی ایک عربی عربی کے شروع میں درج تعارفی نوٹ جو بذات خود مبہم اور یک گونہ مہل ہے۔ ( ویصے شعکہ عکس بشکریہ '' ساحل' ) کے آخر میں اپنا نام' اکفامدی' تکھ ہے بینی اف پر ہمزہ کے ساتھ۔ جَبد دینی مدارس کے پہلے ور جے کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ہمزہ وصلی پر ہمزہ نہیں لکھ جاتا۔ بیٹر فی اطلا کا مسلمہ قاعدہ ہے۔ اس لرزہ فیز مہدرت کے بوصف غامدی صاحب کے سر پرایک زمنے میں قرآن کریم کے مقابلے میں آیات سازی کا جنون سوارتھا اور انہوں نے اپنے پاس سے جالیس مہمں ، ہے ربط اور رکیک جملے گھڑ کر انہیں آیات کا نام و نے رکھا تھا اور اسے محفوں میں سایا کرتے تھے۔ اس روواد کے نقل کے سے ہم ایک مرجبے پھر ماہنا مہ اساحل' کے مشکور میں۔ مدحظہ ہو

غامدی صدب جس طرح اپنانام سی نیمی نمیس لکھ سے دای طرح وہ اپنانام غامدی رکھنے کی کوئی معقول وجہ بھی نمیس بتا سکتے ۔

یہ بحث بھی بڑی دلجے ہے جسے آپ اس مضمون کے ساتھ گے ایک چو کھنے میں ملا حظافرہ کئے ہیں ۔ غامدی صاحب اور ان کے شا اسروانی رشید سے جہ رکی بڑاوش ہے کہ دنیا چندروزہ ہے ۔ اسلام اور مسمان سوفت ابتد اور آزہ ائش کے عام میں ہیں ۔ توہ کا وروازہ اب بھی کھلا ہے ورنہ سوٹی بیچے کہ آئ ان نول کی عدالت میں آپ اپنا ''نام' رکھنے کی وجنہیں بتا کے تو کل ابھم ایا کمین کی عداست میں اپنے ''نام' کی کیا جو بدئی کریں گے؟ اب بھی وقت ہے ۔ پردہ اٹھ تو گی ہاس کے چاک ہونے سے پہلے والی آ جا ہے اور اس حرمال نصیب قوم کو مزید نہ ہی کریں گئا نثول میں نہذا سے ۔ اسدتی کی آپ کو صلاح اور رجوع کی توفیق دے۔

واپس آ جا ہے اور اس حرمال نصیب قوم کو مزید نہ ہی آٹ نثول میں نہذا سے ۔ اسدتی کی آپ کو صلاح اور رجوع کی توفیق دے۔

ایک نام جاروجو ہات:

شامدی صاحب کی ویب س نث www.ghamidi.org پر آپ کے تو رف میں درج ہے ''ان کے داوا نو را اہی کو

لوگ گاؤں کا مصلح کہتے تھے،ای خفاصلح کی تعریب ہے اپنے سے غامدی کی نسبت اختیار کی اور باس رعایت ہے جو بیدا حمد غامدی کہلاتے ہیں۔''مصلح خود عربی نفظ ہے اس کی تعریب سے غامدی کی نسبت اختیار کرنے کا طریقہ بجھے میں نہیں آیا۔ صلح غیر عربی لفظ تونہیں کہ اس کی تعریب کی جاسکے۔غامد کا مادہ (غمد) ہے اور اس کے معنی چھیائے اور مستورد کھنے کے ہیں۔

ڈاکٹر رضوان علی ندوی کے نام ایک خطیس آپ نے غامری کا پس منظریہ بیون فرمایا تھ کہ آپ کے بچپن ہیں آپ کے وارد کو یہ نام اچھالگا اور وارد محترم کے کوئی دوست عرب سے تشریف لائے تھے ان کے نام کا آخری حصہ غامدی تھے۔ آپ کے وارد کو یہ نام اچھالگا اور انہوں نے اسے آپ کے نام کا حصہ بن و یا جبکہ (صدیث مبارک ابن ماجہ کتاب الحدود باب 36) بیس رسالت تاب صلی القدعلیہ وسلم نے ایسے لوگوں پرلعنت فرمائی ہے جوابے آبا واجداد کے سواکسی دوسرے باپ کے ساتھا پی نسبت جوڑد ہے۔

گزشتہ دنوں ؛ ین فیکٹی آف ماس کمیونی کیشن، جامعہ بنجاب ڈاکٹر مغیث ﷺ کراچی تشریف لائے تھے۔ ایک جی محفل میں جہاں سچاد میر، طاہر مسعود صاحب اورانع مباری صاحب بھی موجود تھے۔ آپ کا لقب غامدی زیر بحث آیا تو مغیث ﷺ صاحب نے آپ کا لقب غامدی زیر بحث آیا تو مغیث ﷺ صاحب نے آپ کے حوالے سے اس کی تصریح فرمائی: 'عربوں کا قبیلہ غامد فصصت و بلاغت میں متاز ترین شخص' 'جبکہ تاریخ کے کسی من سبت سے غامدی تبید کی فصاحت و بلاغت کا کوئی ذکر نہیں اور عرب میں قبیلہ قریش افعے العرب تھا۔ اس فصاحت کی غامدی قبیلے کی فصاحت کی عامدی قبیلے کی فصاحت و بلاغت کا کوئی ذکر نہیں اور عرب میں قبیلہ قریش افعے العرب تھا۔ اس فصاحت کی غامدی قبیلے کی فقت سے۔

چوتھی روایت آپ کے حوالے سے بیرین کی گئی ہے کہ ہوغامد کی وہ خاتون جنہیں رسالت ہوسلی اللہ علیہ وسم نے اعتراف اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کی ہے کہ ہوغامد کی وہ خاتون کے بعد سنگ رفر مادیا تھا اور حضرت خالد بن و بیدرضی اللہ عنہ کے بعض ناروا الفاظ پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ ''اس خاتون کے اکرام واحر ام میں آپ نے غامدی کی نسبت اختیار فرمائی ہے۔ بیچارہ جو بات ہوگئیں۔ بہج نہیں آتا کہ اصل صورت حال کیا ہے اور یہ معتما کب طل بوگا؟

## ذكرايك عالمي شاه كاركا

"فبه ذا السبب كان عمل أعصاء هذا النوع من الأحزاب أن يقصوا طيلة حياتهم لحصول النحاة من سوء نتائج حسابهم هذا."

پڑھیے اور داود یہ بچے کہ ایس ہے معنی مہمل، مجویڈی، رکیک اور جملہ عیوب سے آراستہ عربیت اوراس پر مشکم اندوعوی کہ عامدی مکتب فکر ہی عصر حاضر کا وہ طبقہ ہے جو قرآن کی روح سے واقف اور اس کے مزاج سے آشن ہے۔ خودسا خنہ فتندا گیز مسائل پر دانش وری بھارنا صرف اس کا حق ال دورصرف ان کا ہے اور دہتان شلی کا داحد اور حقیق جانشین صرف وہ ہی ہے۔

اسلامی عوم اور عربیت میں غامدی صاحب اور ان کے لائل ش گردول (جو 27 سال میں اپنے است ذکہ کمھی ہوئی چند سطریں پڑھ کر ان کی اصلاح نہ کر سکے ) کی اہلیت ومہارت آپ نے مناحظ فرمائی۔ اس سے ان کے فتو کی نما دعووں کی علمی حقیت اور شرعی مسائل پر جم تبدان تبھرول کی حقیقت آپ پر واضح ہوگی ہوگی۔ لے دیے کے شخاب کی پوٹی میں ایک چیز اس رہ وقتیت اور شرعی مسائل پر جم تبدان تبھرول کی حقیقت آپ پر واضح ہوگی ہوگی۔ لے دیے کے شخاب کی پوٹی میں ایک چیز اس رہ واقعیت اور انگریز کی دائی ۔ آپ سے اس کی بیار ہو ہو گئی ہوگ ۔ کے دیے کے مناح کی میں ایک جو داختی کو میں آپ کی دائی سے جد بیا علوم سے جد بیا علوم سے جد بیا علوم سے کے دائی متحقیق اور انگریز کی دائی ۔ آپ سے اس کر وہ تا ہے جس نے مصر حاضر کے فتنے کا پور کھو لنے کا کارنامہ نب مرحم میں اس متحقیق انداز سے انبی مرد یا کہ میں ام دی کہ دیا میں حاجب کو د قاع کے سے الفا ذنبیں ال رہے ۔

### غامري صاحب كي الكريزي داني:

د بستان غامدی ہے وابسة جدیدیت پندوں کا دبوی ہے کہ حضرت الشیخ الفامدی کنی زبانوں کے دہم ہیں۔ انگریزی میں مبدرت کے بیوت ہیں سنجنا ہے کا انگریزی میں فرمائی گئی شاعری کو پیش کیا جاتا ہے۔ بیشاعری 64 مصرعوں پر مشتمل چار نظموں کو''محیط'' ہے اور قطع نظراس کے ایم بینٹر ہے زیادہ ہے کی بمضکد خیز اور غنائیت بمعاست وشعریت ہے محروم ہے، اسے سمرقے کا عالمی شبکار کہا جا سکتا ہے۔ غامدی صاحب کی چار نظموں پر مشتمل' بھی ن متی کا کنبہ' انگریزی کے مشہور شعرا کے کلام سے اینٹ روڑ ہے چرا کر جوڑا گیا ہے۔ یقین ندا ہے تو مسلکہ موازنہ پڑھ لیجے اور غامدی صاحب کے حوصلے کی واود بیجے کہ سس ہونے کہ بی اور بی داری ہے نامی گرائی شعرا کی مشہور زمانہ نظموں سے سرقہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بیس اس پر تبجہ تو ہوائیکن پچھ خاص نہیں اس لیے کہ حضرت غامدی صاحب جب صحابہ کرام وتا بعین عظام رضی التد عنبم غیز انتر جبتدین اور اُمت کے اکابرین خاص نہیں مت مومر ہے کا کی فانسیس رکھتے تو انگریزی شعرا کی کیا حیثیت کہ ان کے کلام پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے انہیں پچھ جھک مت مومر ہوگی یا تکف آ ڈرے "یا ہوگا۔

### غامدی صاحب کی جدیدعلوم سے واتفیت:

اس بات کا پر چار بھی بڑے زوروشور ہے کیا جاتا ہے '' غامدی صاحب، مغربی فکر وفلنے پر عبورر کھتے ہیں جبکہ ملائے کرام آئر چدد نی ملوم میں رسوخ رکھتے ہیں لیکن جدید ملاور سائنس وفلسفہ ہے آشن نہیں اس سے سکہ بند قوں تو وہ ہے جو حضرت خامدی صاحب کی زبان عال ہے ارشاد ہو۔ بانا کہ غامد میں کوع لی یا انگریز کی نہیں آتی ، اسلامی علوم میں عبور نہیں ، لیکن سے پڑھا مکھ روشن خیاں طبقہ مغرب اور مغربی ملوم ہے تو واقف ہے۔' واقعہ سے ہے کہ قدیم یونانی منطق وفلسفہ (جس میں اہل مدارس محقفانہ جسیرت رکھتے ہیں ) کی طرح غامدی صاحب اور ان کے شاگر دان رشید جدید مغربی فلسفہ اور جدید سائنس کی حقیقت سے ہمی واقف نہیں۔ اس کی وورلیمیں ہیں:

(1) غامدی صدحب کے قائم کردہ اکیڈی' المورڈ' کے نصب میں (بید شکل عربی فظ بیروت سے چرایا گیا ہے) جدید علوم، فلف، سائنس، سوشل سائنسز شاش ہتے نہ ہیں۔ یونائی فسفہ تو و ہے ہی شاش نہیں۔ مغربی فکر وفلسفے پر پورے غامدی کمتب فکر کا کوئی کام نہیں۔ اور غامدی صاحب تو کیا ان کے استاز محتر ماہین احسن اصلاحی صاحب اور استاذ ایاست و ممیدالدین فراہی صدحب دونوں حضرات بھی مغربی فکر وفسفے سے قطعاً نا واقف ہتے۔ جب بہ نیان کمتنب کا بیرصل ہے تو وابستگان کمتنب کی صالت ج نین کی کھ مشکل نہ ہونا جے ہے۔

(2) غامدی صاحب نے ساتھ سال کی عمر میں کتابی شکل میں اُردونٹر کے نوسوصفحات تحریفر مائے ہیں۔ان تمام تحریوں میں ایک جگر سے وہ میں ایک جگر سے معادہ وسی مغربی فلسفی بیگل کا انہوں نے دیا ہے وہ میں ایک جگر سے عدادہ وسی مغربی فلسفی بیگل کا انہوں نے دیا ہے وہ مکمل طور پر شعط ہے۔ (تفصیل کے بیے دیکھیے فدکورہ یا ، بہنامہ مگر 2007 میں :93،29) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم وجد بد معوم کا جامع ہونے کی حقیقت کیا ہے؟ بید حضرات جوجد بدفسفہ پر ایک سطر نہیں مکھ سکے جدید فلسفیاند مباحث کو تجھنے یا اس پر نفتد کرنے کی کیا المیت رکھتے ہوں گے؟

چندعاجزانهگزارشات:

اس عاجز کواندیشہ ہے کہ اس تحریم میں پجیز خت الفاظ آگئے ہوں گے۔القد شہر ہے کہ یہ سب پجیر حض ابالیان وطن کے ایمان کی حفاظت کے چیش نظر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غالمہ کی صاحب صدود القد میں ترمیم سے لے کرہم جنس پرتی کے جواز تک سخت سے جس مہم کو لئے کرچل رہے ہیں اور جن گمرا ہانہ خیالات وافکار کی وہ اشاعت کررہے ہیں ،اس سے جوشروفقنہ ملک کے تعلیم یافتہ طبقے میں تجیبل رہا ہے، یہ ملک وطن کے لیے انتہائی خطرناک اور تباہ کن ہے۔لہذا:

المنا عامدی صاحب ہے درخواست ہے کہ آپ نے آج تک اسلام کے دفاع اور مستشرقین کے اسلام پر حملوں کے خلاف ایک مفانیس کہا، نہ تہی ، بیکن خدارا! اُمت کے اجتماعی اور متفقہ مسائل میں اختلاف کا رخنہ ڈال کرا بنا اور قوم کا بیمان پر باو نہ سیجے۔ ایک نفظ نبیس کہا نہ تھے اور رو نومشر کی حشر سامانیوں ہے ڈریے! جب رکوئی سامیہ کوئی بناہ گاہ نہ ہوگی۔ آپ آج خلق خدا کے سامنے اسٹے ایک دعوے کو درست ٹابت نہیں کر سکتے ، کل عالم اسفیب کے سامنے اُمت کی بعنور میں پھنسی کشتی کو موید جمکو لیے دیے یہ کہا جواب دیں گے؟

جڑ جوچینل ما کان غامدی حضرات کواہل علم ودائش مجھ کرا ہے چینل پروقت دیتے ہیں، وہ بلاوجہ دہرے گناہ ہے لذت کے مرتکب ہور ہے ہیں۔ قوم کے نظریات میں بھی الحاد پیدا ہور با ہے اور علم کے نام پر جہالت اور دین کے نام پر بے دین کھی لذت کے مرتکب ہور ہے ۔ ان حضرات کوا مربم مُلاؤں کی بات پریفتین ندآ نے قو غامدی صاحب سے انٹر ویوکر کے ان سے ان کے نام کا معنیٰ پوچھ لیجھے۔ آپ پرحقیقت واضح ہو جائے گی۔ التد تعال بم سب کوقلب سلیم عطافر مائے۔

جہر میں ہے۔ میرے جوہم ندہب وہم وطن بھائی غامدی صاحب کی علیت وصداحیت اجتباد کے معترف ہیں ازراہ کرم وہ اتنا کے کہ کہ کی پروگرام کے سوال وجواب کے بیشن ہیں ان سے بیاان کے شاگر روں سے جناب ڈاکٹر ندوی صاحب کی طرف سے نش ن زوہ فلطیوں کے متعتق ہو چھ لیجھے کہ آپ چندسطریں ورست طرح سے نہیں مکھ سکتے توضیم تف سیر اور ذخیرہ احادیث سے کسے استفادہ کر لیتے ہیں؟ چلیں جانے و چھے پائیس صفحات ضرب بائیس اغلاط کو، صرف فدکورہ بالا عربی جملے (جومضمون کے شروع ہیں گزرا) کا مطلب بتاو بیجھے۔ اگر غامدی کمتب فکر کے دو تین جمتید بن اور پانچ و سرمفکر بن ال کرا ہے جمتید اعظم کے ایک شروع ہیں گزرا) کا مطلب بتاو بیجھے۔ اگر غامدی کمتب فکر کے دو تین جمتید بن اور پانچ و سرمفکر بن ال کرا ہے جمتید اعظم کے ایک جملے کو درست ثابت نہیں کر سکتے تو میر سے ساوہ لوح ہم وطن بھائیوں کو مان لین چ ہے کہ علم نے حق جو بات کرر ہے ہیں لندنی التد کہدر سے ہیں۔ وہی درست سے اور جو پچھ چینیو نے پر بھارا جربا ہے، ندیو ، الی د ، یہودی اور عیب نی مستشر قین کا پڑ ھایا ہواسبتی اور محق شیخ خوری ہے جس کا علی نے کرام سے جواب یو چھنے کہی ضرورت نہیں۔

🖈 💎 میرے جونو جوان دوست ملائے کرام کے بیانات میں دلچہی نہیں کیتے کہاس کے لیےٹو بی بہت کرمجد اجانا پڑتا

ہے اور چینلوں پر آنے والے ڈاکٹرز،اسکالرز کو پند کرتے وران کی ''زاد خیاں سے لطف اندوز ہوکر ان کودین کا حقیقی ترجمان کو جو جو کہ اس کا برنہ کی ہے۔ یہ ہے جو اور مشکہ خیز کان م کیا اس قابل ہے کہ مشکلہ شاعری پڑھے۔ یہ ہے جو اور مشکہ خیز کان م کیا اس قابل ہے کہ اس کتاب کے مرتب نے Lewis کی مرتبہ کتاب کا درانتخاب کی تھا۔ انگریزی کے بھوٹڈ سے اشعار سے نا درانتخاب کی تھا۔

تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچے! کیا آپ کا دل مانا ہے جو خض عالمی سطح کے معروف کا سیکل لٹریچر پراس دھڑ لے کے ساتھ ہاتھ صاف کرسکتا ہے وہ آپ کو قرآن وصدیث کے حوالے دیتے دفت (جن کا پس منظر آپ قطعا نہیں جانے) انصاف ودیانت سے کام لیتا ہوگا؟ نہیں میر ے عزیز! ہرگر نہیں ۔ لہٰذا غامدی صاحب تو ہہ کریں نہ کریں آپ کو ان کی عقیدت سے تو بہ کر لینی چاہیے ۔ عالم نے کرام جیسے بھی ہوں کم از کم دینی معلومات کی فراہمی میں بددیا نتی سے کام نہیں لیتے ۔ یہوہ وصف ہے جو آپ کو نام نہا دؤ اکٹر ز،اسکالرز کے ہاں ندھے گا۔ کسوٹی ہم نے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ حقیقت کو پر کھنا اور ہدایت کی سے کام سے۔ الند تعالیٰ آپ کی راہنی کی فرائے اور ہرتم کے فتنے سے میری اور آپ کی جفا ظامت فرمائے۔

### بھان متی کا کنبہ

غادی صاحب اوران کا کتب گرزی کی کار این اجتها وجدیدی روشی میں وطن عزیز کو چکا چوند کرتی روشنیول اورو و وم کرتی روشن میں وطن عزیز کو چکا چوند کرتی و وسئیول اورو و وم کرتی ان خال نے ایس کا مرکز بناتا چاہتے ہیں۔ اس غرض کے لیے انہول نے اُمت کے تمام پہلے اور پچھے الل علمی تحقیقات کی فئی کرتے ہوئے آن کر جم سے براہ راست استنباط اور نام نہا واجہ و کی طرح اب بیاتو و نیا کو معوم ہو چکا ہے کہ عوم عربیت ہے ان کی واقعیت اور چدید منظم لی عوم سے ان کی شناس فی کس قدر ہے؟ آئے! آئ واقر آئ بنی کے حوالے سے ن کیام کا جزو کیتے ہیں جوان کی تمام کا ورش کی نیاد وار مہارا ہے ۔ قر سن نبی کے جمولے وقع کا بات کرنے کے لیے ان کا پہدا وور آخری مہارا عربیت و فی کا وقوی ہے کہ دورہ عرفی اوراد سے عربین کرستے ہیں۔ چاہتا کہ سے اجماع کا انکار ہو، اسلام کے مسمداد کام کی تروید کرنا پڑے ۔ پی ہا سے سے خود قرآن ہی ہے ہاتھہ جو بیا جائے ہے۔ آئ بختا ہیں کہ ان کا رہو، اسلام کے مسمداد کام کی تروید کرنا پڑے ۔ پی ہا سے سے خود قرآن ہی ہو بیاتھہ جو بیا ہے۔ آئ بختا ہو لائوں کو نام کی کروید کے ان کا مورہ بی کی ان کا رہو، اسلام کے مسمداد کام کی تروید کرنا پڑے ۔ پی ہی سے سے خود قرآن ہی ہو ہو بیا ہو کہ وار کو نام کو نام کو نام کی تروید کی اس کے جتنی آئی کی عربیت کو بین کار بیات کو ان کا مورہ کی کی مورہ کرنی کرنا ہو اسلام کے جاور ان کا بیان کرم بیات کو می کا میاب ہو جو کی تھا میں کو کی تھا تھی کو کو نام کی کا کا کام کاراز کس مقصد سے مدے بیات معمون رشد کی انگریز ہی ہو تہ تی تھے میں مشکل ند رہا ہو گئی کہ معمون کو نام کی کہ بیاں کہ جہا ہو تھی میں مزم وہ مغرب کی طرف سے بیت ہوں۔ بیات کی در استجھ جاتے ہیں بیک منسوں کے جات ہیں۔ دیاج کے میں جہا ہے جس جن بی مزم وہ مغرب کی طرف سے بیات بیاں۔ دیاج میں منسر کی میں ہو کے جات بی ہو کے میں چھر بیا ہو کہ بیاں کی مزم وہ خرب کی طرف سے بیات بیاں۔ دیاج مسلک کی اس جو جسے بیاں کہ کو کار کی سے بیات کی کی کے مسلک کی ان کی کو کی سے بیات کی کے بیات کی دیا ہو کہ کی کی کو کی سے بیات کی دیا گئی کہ کو کی کو کی سے کہ کو کی کو کی سے کہ کو کی کو کی سے کی کو کی کورٹ کی کورٹ کے جو سے بیات کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے بیات کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ

آ ہے! تعصب اور ج نبداری کوالی طرف رکھتے ہوئے ان' جمہتد پن عصر' کے اس دعوے کھلے ول اور کھلی نظر سے جائزہ لیتے ہیں۔ اگراس کی حقیقت بھی شکل نہ ہوگا۔ ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اگراس کی حقیقت بھی شکل نہ ہوگا۔ ہم کہلی مثال ذراتفصیلی ، دوسری مختصر اور بقیہ 6 مثابیس بہت ہی مختصر دیں گے۔ کیونکہ بیکوئی مقالہ تو ہے نہیں ، بات بھی سمجھانے کی ایک مثال ذراتفصیلی ، دوسری مختصر اور بقیہ 6 مثابیس بہت ہی مختصر دیں گے۔ کیونکہ بیکوئی مقالہ تو ہے نہیں ، بات بھی سمجھانے کی ایک مفیدر ہے گی ۔ انقد تعالیٰ اسے میری قوم کے لیے مدریت کا ذریعہ بنائے ۔

سورة اعْلَى مِن بِ: " وَ الَّذِي أَخُورَجَ الْمَوْعِي فَجَعَلَهُ غُفَاءً آخواى. "

ا پی اُلی تفیر'' البیان' (اس کوبعض صاحب ذوق اُلی تغییراس نیے کہتے ہیں کدید آخری سیارے سے الٹی طرف کھی جارہی ہے۔ پہلی جدیں سور وَ ملک ہے سور وَ ناس تک کی تغییر ہے، بقیہ جلدیں ناکمل ہیں ) میں غامہ می صاحب نے اس کا ترجمہ کی ہے ''اور جس نے سبزو کا لا پھرا ہے تھنا سرمیزوش داب بنادیا۔' (البیان ، صفحہ 165)

اس كىلدووغامدى ساحب كفكرى ونفرياتى الماما مين حسن اصداحى بھى اس مقام كاتر جمد يول كرتے بين ماور

جس في ناتات كاكس ، پران وكفي سرسزو شاداب بنايا " ( تدبرقر آن 9 311)

ید دونو برجے باکل نعط ہیں اور یہ بہت ہم اتی قصعیت کے ساتھواس سے تہدرہ ہیں کہ اس ترجے اور مفہوم پر ورج فران کا اعتراضات ہوئے ہیں '(1) بیتر جمہ ومفہوم عربیت کے ظاف ہے ہو لی زبان کی کس لفت میں ''غضاء'' کا لفظ'' گھنے سبزے' کے معنوں میں نہیں آتا۔(2) بیتر جمہ فود قرآن مجید کے نظائر کے ظاف ہے۔(3) بیتر جمہ احادیث کے شواہد کے بھی خلاف ہے۔(4) بیتر جمہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔(5) بیتر جمہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔(6) بیتر جمہ اردو کے تمام متر جمین کے ظاف ہے کیونکہ کی مفسر نے آج تک ''عثام متر جمین کے خلاف ہے کیونکہ کی مفسر نے آج تک کسی ایک مفسر نے ان آبات کا بیتر جمہ نہیں کیا۔

اس آیت کا صحیح ترجمہ میہ ہے:''اورجس نے سبز چارہ نکالا اور پھراسے سیاہ کوڑا بنادیا۔''اندت کی اس دنیا میں ہر چیز کی چسکق دکتی ابتداو عروج اور پھر جدر ہی بھویا بسرا فناوز وال سمجی نا حیا ہے ہیں۔ آیت کا جومعنی ہم نے بیان کیا ہے اس کی تاہید حدیث شریف ہوتی ہے بھی ہوتی ہے۔خوداصلہ جی صدحب کے دوسری جگہ ترجے ہے بھی وراُردو کے تن م مترجمین کے ترجموں ہے بھی۔

الم صدیث شریف ہے ای معنی کی تارید یوں ہوتی ہے کے قیامت کے بارے میں ایک صدیث میں "عشاء" کا مفظ یوں آیا ہے. " کھا نسبت العصة فعی غناء السبل" (سنن دارمی 1 61 منداحمہ 12013)" جیسے سیلاب کے خس وغاشاک میں دانہ "س ہے۔"

الم خود تد برقر آن میں غدی صاحب کے 'اہ م' امین احسن اصلاحی نے جہاں قر سن میں دوسر سے مقام پر "غشاء" کا غظ آیا ہے اس کا ترجمہ خس و ف شاک ہی کیا ہے " فأخذ تھے الصبحة مالحق فحعلمهم عثاء" (المومنون 41)' توان کو ایک بخت ڈانٹ نے شدت کے ساتھ آ دیو جائے ہم نے ان کوخس و فی شاک کردیا۔' (تدبرقر آن جلد 5 صفحہ 312)

اس طرح خود ان کے اپنے ترجمہ میں صریح تضاد ہے در ایک ترجمہ یقین غلط ہے۔ قر آنی غظ عناء کے معنی ''امام صدحب''ایک جگدخس وخاش ک وردوسری جگہ' دگھنی سرسنر یا گھنا سنر ہ''کے لیتے ہیں رح جناب شیخ کانقش قدم ہوں بھی ہے اور یوں بھی!

﴿ اردو کے قدیم وجد بدتمام مترجمین ومفسرین نے بار نق آس آیت کا ترجمہ خس وخاش ک اور سیاہ کوڑا کیا ہے۔ کیا بیسب حضرات عربیت سے نابعد ہتے وران کوعر لی نہیں تی تھی ؟ حقیقت یہ ہے کہ جب فدکورہ آیت کے ایک ہی ترجمے اور مفہوم پر صحابہ رضی المتد عنہم و تا بعین رحمہم اللہ سمیت بوری اُمت مسممہ کے مفسرین متفق ہیں تو جمہ اخذ کرنا گراہی اور جہالت کے سوا کچھنیں!! فظائر و شواہہ کے مطابق بھی یہی ترجمہ ہے۔ تر آن صحبہ کے اس آیت کا کوئی اور ترجمہ اخذ کرنا گراہی اور جہالت کے سوا کچھنیں!!

الغرض سورة اعلی کی زیر بحث "یات کا و بی مفہوم سی اور معتبر ہے جس کی تایید لفت سے ہوتی ہے اور جس کی موافقت قرآنی نصوص اور نظائر ہے بھی موجود ہے اور جواُ مت مسلم کے تمام جلیل القدر مفسرین کرام کی متفقہ تفییر کے بالکل مطابق ہے۔ فی مدی صاحب اور ال سے بھٹے بھل کے ذوق اختلاف اور شوق اجتہ دنے یہاں ان سے وہ تھیں خلطی کروائی ہے، جس سے ان کی ابلیت کی تعمی بالکل اس طرح ، تر گئی ہے جیے ختی نے یورکی پائش ایک دھوپ کھاتے ہی پول کھول دیتے ہے۔

دوسری مثال

"والسَّماء بَنْيُنهَا بأَيْدِ وَإِنَّا لَمُؤسِعُونٍ،" (الداريات: 47)

غامدی کے شیخ اورامام،اصلاحی صاحب اس آیت کا پہلے بیتر جمد کرتے ہیں:''اور آسان کوہم نے بنایا قدرت کے ساتھ اور ہم بڑی ہی وسعت رکھنے والے ہیں۔'' پھراس کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ''ایسلد کے معروف معی قوباتھ کے ہیں لیکن سد قوت وقدرت کی تعبیر کے لیے بھی آتا ہے۔ بیالقد تعالی نے اپنی اس قدرت وعظمت کی طرف توجہ دلائی ہے جس کا مشاہدہ برخض ایسے سریر مجھیے ہوئے آسان اوراس کے بچ ئب کے اندر کرسکتا ہے۔'' ( تد برقر آن ۔ 7، 626)

اس مقام پرمواد تا اصلاحی صاحب کی تقیین تعطی یہ ہے کہ انہوں نے لفظ "أیسد" کو "یسد" کی جمع مجھ نیا جو کہ قطعا غلط ہے۔" أید" کے معنی طاقت اور قوت کے جی جیسیا کہ دوسری آیت بھی آیا ہے:" واف کو عبدنا دانو د ذاالا بد" اور ہمارے بندے داؤ دکا تذکرہ بیان کرہ جو قوت والا تھا۔ جمہور مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے۔ اب سوچنے کی بیہ بات ہے کہ جو لوگ قر آنی الفاظ میں! تمیاز نہ کر سکتے ہوں ان کی حربیت پر قرآنی الفاظ میں! تمیاز نہ کر سکتے ہوں ان کی حربیت پر کیسے الفاظ میں! تمیاز نہ کر سکتے ہوں ان کی حربیت پر کیسے اللہ وکی اور جب اس وکی عربیت کا بیا حال ہے قرات کی تفسیر اور من مانے اجتمادات کا کیا حال ہوگا؟؟

تم لف قرآن کی چند مختصر مثالیں:

فامدی صاحب کے ہاں تح بیف قرآن، تلعب بالقرآن اور فدموم تفسیر بالرائے کی مثالیں بکٹرت پائی جاتی ہیں۔ تفصیلی مثالوں کے بعد ذیل میں ہم ان کی کتاب' البیان' سے چند مختصر مثالیں بلاتھرہ پیش کرتے ہیں۔ اہلِ علم نحور فرما کیں اور عوام اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں کہ بیلوگ انہیں کہاں لے جان چاہے ہیں جن کے دعوائے اجتہاد کی واحد دلیس معیارا تا ہی ہے جن عقل کو گالی دینے والی بات کا ہوتا ہے۔

(1) سورة اللبب ميں "نبّتْ يعد آئمنى لهب" كار جمد يركيا بيد" ابونبب كے بازوثوث محے ـ" بھراس كي تغيير ميں قرماتے ميں "ليعنى اس كے اعوان وانصار ہلاك ہوئے ـ" (البيان ص 260 ، تاريخ اشاعت تمبر 98 ء لاہور) كوئى بنائے كـ "يد" (باتھ ) كار جمد بازوكس قانون ہے كيا ہے؟

(2) سورة الاخلاص يس "فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ" كارْجمال طرح كيا بي: "ووالتدسب سالگ بي-" (البيان بسفي: 261) "أحد" كارْجماً" الك "كس قاعد مديكيا كيا برية "أبداً، أحدٌ" كَيْخَتَى يِرْجن والم يَجِ بحى جانت بيل كه "أحد" كَيْخَتَى يِرْجن والم يَجِ بحى جانت بيل كه "أحد" كَيْخَتَى يِرْجن والم يَجِ بحى جانت بيل كه "أحد" كيم في ايك بيل.

(3) سورة الفيل مين "تَسرُمِيْهِمُ بِجِعَجَارَةِ مِّنْ مِستِحِيْلِ" كارْجمديدكيا ب: "تو كِي بونَ منى كَ پَقُرانبيس مارد باتھا۔" (البيان منفحہ 240) اناللدوانا اليدراجعون علائے كرام غورفرما كين "نسو ميهم" كو يوض واحدہ ضركا مين بجحد باب - ينظى تو درجه صرف كانا بجحہ بج بجى نہ كرےگا۔

(4) سورة البروج ش" قُبِلَ أَصْحَبُ الْأَعْدُودِ ٥ النَّادِ ذَاتِ الْوَقُودُ. " كايترجم كيابٍ: "مار مدكة ايندهن بجرى آك كالله والله يان صفر 157)

اور پھراس کی تفییر یول فر مائی ہے: '' بیقریش کے ان فراعنہ کوجہنم کی وعید ہے جومسلمانوں کو ایمان سے پھیرنے کے لیے

ظلم وسم كا بازادگرم كيے ہوئے تے انہيں بنايا كيا ہے كدو اگرا ہى اس روش سے بازنہ ئن تو دوزخ كى اس كھائى بى بھينك ديہ جاكيں كے جوايندهن سے بحرى ہوئى ہے۔اس كى آئى نہ بھى دھيى ہوگى اورنہ بجے گى۔ '(البيان ،سفر 157) ہمارادموئى ہے كہ غامدى صاحب سے پہلے دنیا كے كى مفسر نے اس آیت كا مصداق قریش كوئيس مانا۔ بيتو اتوام سابقہ بيس سے ''خندق والوں'' كے نام سے مشہور قصے كاؤكر ہے جوجہور مفسرين كے مطابق يمن بيس فيش آيا تھا۔

قار کین محرّ ما بید ہیں سابقہ محرشین کے زئی عرف کا کوشاہ اور حالیہ جاویدا حمد غدی صاحب (بدواستان بھی ہن کہ دلچہ ہے اور بشریا زندگی قار کین کی امانت ہے ) کی قرآن وائی اور قرآن فینی کی حقیقت جوآج کل بھی پس پروہ اور بھی پروہ اسکرین پرآ کر تحریب اور بسریانی وسم زندہ دیکے ہوئے ہیں۔ فتدا لکا رحد یہ کی آبیاری کررہے ہیں۔ مسیونی مستشر قین کی اختر اس کروہ دوشن خیال اعتدال پندی (Enlightened Moderation) کی ٹر جوش نمایندگی فرمارہے اور دسنی اسلام کا نیاا ٹیدیشن تیار کررہے ہیں تا کہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وہ چھ کر کئیں جوانمبول نے میسائیت اور میسائیوں کے ساتھ کیا۔ جہال تک اظہار حقیقت کی بت ہوتو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وہ چھ کر کئیں جوانمبول نے میسائیت اور میسائیوں کے ساتھ کیا۔ جہال تک اظہار حقیقت کی بت ہوتو علی نے کرام نے اپنا فرض ادا کرویا اب جہاں تک اقرارِ حقیقت کی بات ہے یہ آپ کا اور آپ کے ایمان اور خمیر کا سعاملہ ہے۔ بین اپنے اور آپ کی ایمان کو القدر تب العزت کی بناہ میں دینے کی دعا کرتا ہوں جس کی نظر کرم ہوتو فقد خیز زہر کی بوا کیں پہنیس بگا دکتیں۔ بات کمیا ہے؟

قار کین کرام! آپ سوچتے ہوں کے غامدی صاحب کی سر پرتی کرنے والی تو تیں اورخود بیاوران کے شاگر واپنی اس جہالت کے باوصف استے بڑے بڑے تر یفی وجوؤں کے ذریعے جائے کی جیں؟ بات یہ ہے کہ بید دور حاضر کا تجدد پسندگروہ (Miderbusts) ہے جومغرب سے مرعوب ومتاثر ہوکر دین اسلام کا جدید ایڈیشن تیار کرنے کے لیے قرآن وحدیث کے الف ظ کے معانی اور دینی اصطلاحات کے مفاہیم بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔

ہارے ہاں اس فینے کی ابتداسر سیدا حمد طان نے کی۔ پھران کی بیروی میں دوگلری سلسلوں نے اس فینے کو پروان چڑھایا۔ ان ہیں ہے ایک سلسلہ عبداللہ پھڑا انوی اور اسلم جیران پوری ہے ہوتا ہوا غلام احمہ پرویز تک پہنچنا ہے۔ دوسرا سلسہ حیداللہ بن فراہی اور ایشن احسن اصلاحی سے گزرتا ہوا جناب چاو بیرا حمد عائد کی تک آتا ہے۔ کو یا بیدونوں فکری سلسلہ ' دبستان سرسید' کی شاخص اور برگ و پار ہیں اور اننچر بیت' والحاد کے نمیندہ ہیں۔ اگر چہ پرویز صاحب اور عامہ کی صاحب کا طریق واروات الگ الگ ہے تاہم نینچ کے اعتبار سے دونوں کھیاں ہیں۔ دونوں تجدد، انکار صدیف، الحاد اور گراہی کے ظم پردار ہیں۔ دونوں اجماع گامت کے مخالف اور جھڑات کے منظر ہیں۔ دونوں لغب عرب کا سہارا لے کردین اسلام کا تیا پانچا کرنے کے دریے ہیں۔ دونوں فاسد تاویلوں کے ذریعے اسلامی شریعت ہیں تجریف وشہرل اور ترمیم وشیخ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دونوں اکا ہر میں امت کے مسلمہ ومشفہ تجبیر کے طلاف ذاتی فہم اور دائے کو دین کی بنیا دیا کر گور کھاتے اور گراہ کرتے ہیں اور چی ہات ہے کہ ان کی اکر تحریرات اسلام وہن یہ جودی اور عیسائی عالموں کا مرقہ اور جیب ہیں۔ یہ چھڑھیں گار میں ام تاریک کے بیا اس کی میہ با تیں طبح زادئیں، دو طوسطے کی مرح خواش چینیں ہیں جودی اور عیسائی عالموں کا مرقہ اور جیب ہیں۔ یہ جو تی ہی ترص میں لگا تا رہتا ہے۔ ان کی میں ام تاریک کی بیں۔ بطور مثال کے ایک نموند کی لیجے اور اس پران کی میں جو کہیں سے اید نا ورقب میں اور تا کھا کرتیا ہوں کو برطرح کے فینے سے محفوظ در کھے۔

### کا کوشاہ ککتے زئی

کہتے ہیں کہ انسان اپنے استاذوں سے اور استاذ اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آیتے! اس حوالے سے ایک شاگرد، استاذ اور استاذ الاسا تذہ کی سواخ اور کر داروعمل کا جائزہ لیتے ہیں کہ آج کل ان کا بڑا غلافہ ہے اور وطن تزیز کا کوئی در خت ایبانہیں جس کی شاخوں بران کا طوطی نہ بولتا ہو۔

#### ☆ ☆ ☆

یہ 1900ء کا ذکر ہے۔ ہندوستان پر برطانوی سامراج کی دوسری صدی چل رہی تھی۔ ہندوستان کا وائسرائے مشہور فر بین اور شاطر و باخ بہودی ''لارڈ کرزن' تھا۔ ان صاحب کو سمانوں سے خداواسطے کا بیراور صبیونی مقاصدی تئیل کا شیطانی شغف تھا۔ انگریز نے علائے حق کر بانیوں کی بدولت برصغیر کی زبین پاؤں تلے سے تھکے دکیولی تھی۔ سونے کی ہندوستانی چڑیا کے بروہ نوجی چکا تھا۔ اب مشرقی وسطی بھی تیل کی دریافت اوراد خی اسلام کوا ہے گا مشتوں بھی تقسیم کرنے کا مرحلہ درچیش تھا۔ کے بروہ نوجی چکا تھا۔ اب مشرقی وسطی بھی تھی مرب سرداروں سے ملا قات کر ساور کرزن کوانگریز سرکار کی جانب سے تھم ملا تھا تک کر ساول اور کر کرو کی جانب سے تھم ملا تھا کہ وہ تاہم علاقوں سے مراد کو بت ، سعود کی عرب کا تیل سے لبالب مشرقی حصد جو اس وقت آل سعود کے زیر تھیں تھا، نیز بح بن ، قطر ، متحد ہ عرب امارات بھی شامل سات مختلف ریاستیں اور تھان ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم فرسٹن چرچل اورامر کی صدر فرید کئر سے جی ماریک ہوئی کر '' جتنا کم اتنا لذید'' کے اصول پر عمل کرتے ہوں ای طور پر مرکار ویک سے موال پرعمل کرتے ہیں ای طرح ری مرب مردادوں بیس تشیم کر بھی تھے۔ اب اس تقسیم کو علی جامہ بہنائے کے لیے فیلڈ ورک کی ضرورت تھی اور لارڈ کرزن اسے مخصوص یہودی کہی منظر کے میب بیکام بخو فی کرسکتا تھا۔

لارڈ کرزن فیج عرب کے خفید دورے پرفوری روانہ ہوتا چاہتا تھا اورائے کی معتد اور راز دار عربی ترجمان کی ضرورت متنی ہر برسیر میں عربی اس وقت دو جگہ تھی۔ یا تو دار العلوم دیو بند اور اس سے بلحقہ دینی مدارس ، یا پھر علی گر ہوکا شعبہ عربی ۔ اول الذکر سے تو ظاہر ہے کوئی ایسا ٹاؤٹ ملتا دشوار تھا۔ لارڈ کرزن کی نظر انتخاب اس طرح کی مشکلات کے حل کے لیے قائم کیے گئے ادارہ علی گر ہو پر پڑی وہاں ایک ما گوتو بیا رسطے سے مسئلہ چونکہ دائسرائے ہند کے ساتھ خفیہ ترین دور سے پر جانے کا تھا جس کے مقاصد اور کارروائی کو انتہائی خفیہ قرار دیا گیا تھا اس سے کسی معتد ترین فض کی ضرورت تھی جوعقل کا کورا اور ضمیر کا مارا ہوا ہو۔ سفار شوں پر سفارشوں پر سفارش اور عرضوں پر برحزان المل کی سفار شوں پر سفارش اور عرضوں پر برحزان جل میں کہ خفیہ ہاتھ نے کارروائی دکھائی اور علی گڑ ھے سر پرستان اعلیٰ کی سفارشوں پر سفارش اور توان فاضل کا استخاب کرای گیا۔ لارڈ کرزن صاحب کو ان کی عربی وائی سے زیادہ سرکار سے وف داری کی عربی شروط یقین دہائی کرادی گئی اور یول ہے تجی عربی دان مسلمان ہو کربھی اس تاریخی سفر پر انگریز وائسرائے کا خادم اور ترجمان عیر مشروط یقین دہائی کرادی گئی اور یول ہے تھی بر فراد ان مسلمان ہو کربھی اس تاریخی سفر پر انگریز وائسرائے کا خادم اور ترجمان

بغنے پرراضی ہو گیا جس کے نتیج میں آئ ضیحی ریاستوں میں استعار کے مفادات کے محافظ حکمران کلا گاڑے ہیٹھے ہیں اور امریکی و برطانوی افواج کو تحفظ اور خدمات فراہم کررہے ہیں۔

یہ نوجوان فاضل حمیدا مدین فراہی ہے۔ جوائر پرویش کے ضلع اعظم گڑھ میں ایک گاؤں''فراہا'' میں پیدا ہوئے۔" پ مشہور مؤرخ علا مدھیلی نعی نی (1858–1914ء) کے کزن ہے۔ بھی گڑھ یہ نیورٹی میں تعلیم پائی اور MAO کالج میں عربی پڑھاتے رہے۔ لارڈ کرزن کی ہم راہی کے لیے ان کے انتخاب میں ملی گڑھ میں موجودا کیے جرشی پروفیسر'' جوزف ہوروز'' کی سفارش کا بڑاوخل تھ جو یہودی النسل تھا اور آپ پراس کی خاص نظرتھی۔ آپ نے اس سے عبرانی زبان کیمی تا کہ تو رات کا مطاحد اس کی اصل زبان میں کرسکیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ تو رات کی اصل زبان تو جو پچھ ہے لیکن تو رات اپنی اصلی زبان میں دنیا میں کہیں دستیا ہے نہیں۔

لا رو کرزن صاحب جناب فرائی کی صلاحیت اور کارکردگی ہے بہت خوش یتھے چنانچہ والیمی پرانہیں انگریزول کی منظور نظرر یاست حیدر آباد میں سب سے بڑے مرکاری مدرسد میں اعلی مشاہرے پر رکھانیا میا اور آپ نے ویاں ہے اس کام کا آغاز کیا جوقسمت كامارا يهوديون كايروروه بروه فحض كرتاب جيع لي آتى بو-آپ نے اپنے آپ كوقر آن كريم كى مخصوص نداز ميں خدمت کے لیے وقف کرنی مخصوص نداز سے مرادیہ ہے کہ تمام مفسرین سے ہٹ کرنی راوا نقتیار کی کی قرآن کریم کومفل لغت کی مدد ہے مجھ جائے۔ پیلغت پرست مفسرین دراصل اس رائے ہے قرآنی آیات کووہ معنی پینہ ناچاہیے تھے جس کی ان کوخرورت محسوس ہواگر چہدومری آیات یا اعادیث مفسرین صحابوتا بعین کے اقوال اس کی قطعی فی کرتے ہوں۔ در حقیقت قرآن سے ان حضرات کاتعلق،ا نکار حدیث پریرده دُالنے کی کوشش ہوتا ہے جیسا کہ تمام منکرین حدیث کا خاصہ ہے کہ دواینے اس عیب کو چھیانے کے لیے قرآن کریم سے بڑھ چڑھ کر تعلق اور شغف کا اظہار کسی نہ کسی بہانے کرتے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ بیوو ہی حیدرآ باد ہے جب ں شاعرِ مشرق علامہ اقبال جیسے فاضل شخص کومخص اس لیے ملا زمت نہاں سکی کہ وومغرب وشمن شری کے مرتکب تخطیکن فراہی صاحب پرلارؤ کرزن کا دست کرم تھا کہ حیدرآ باوی آغوش ان کے لیےخود بخو دواہوگی اورانہیں ایک بڑے 'علمی منصوبے" کے لیے نتخب کرلیا عمیا۔اس منصوبے نے جو برگ و بارانا ئے انہیں مسلمانان برصغیر بالخصوص آئ سے دور کے امالیان یا کت ن خوب خوب بھکت رہے ہیں۔فراہی صاحب نے ''تغییر نظام القرآ ن' اکھی جس کی مقبولیت کا یہ عالم سے کہ کتب خانوں میں طاش کرنے ہے بھی ال کے نہیں دیتی ۔علامہ نبل نعمانی ،فراہی صاحب کے بارے میں اس وقت شدید تحفظات کا شکار ہو سے تھے جب ان کی بعض غیرمطبور تحریر' وارامصنفین '' میں شائع ہونے کے لیے آئیں کیکن ان کی طباعت سے اٹکار کردیا گیا کہ زېردست فتنه تصلينه کا خطره تغارفرايي صاحب اپنے پيچيے چندشا گرد، چند کما بيں اور بےشارشکوک وشبهات چيوژ کر 1930 ء ميں د نیاہے زخصیت ہو گئے۔

☆ ☆ ☆

فرائی صاحب نے حیدرآباد سے نتقل ہونے کے بعد اعظم گڑھ کے ایک قصبے" سرائے میر" میں "مدرسة اصلات" نامی ادارہ قائم کیا۔ نام سے بی معلوم ہوتا تھا کہ و تفسیر کے مسلمہ اُصولوں کی اصلاح کرئے جہتیں پیدا کرنا جا ہے تھے۔ آپ کے اس مدرسے میں 1922ء میں ایک نوجوان فارغ ہوا جواسا تذہ کا منظور نظر اور چہیتا تھے۔ فرائی صدحب نے اسے دہوت وک کے دوہ ان کے ساتھ ل کر'' قرآن کریم کا مطابعہ'' کرے۔ بینو جوان آ گے چل کرفرائی صدحب کا ممتاز ترین شاگر داوران کے نظریت وافکار کی اشاعت کا سبسے بڑاؤر بع بنا۔ بید جب مدرسۃ الاصلاح ہیں داخل ہوا تو اہین احسن تھا، فررغ ہوا تو ''اہین احسن اصلہ گی'' (1904–1997ء) بن چکا تھا۔ اس نے فرائی صاحب کی دفات کے بعد آپ کی یاد میں رسارہ''الاصلاح'' چاری اور'' دائرہ جمید بی'' قائم کیا۔ اصلاحی صاحب انگار حدیث اور اجماع امت کا منکر ہونے کے بی ارغم جماعت اسلامی کی بینوں میں سے تھے۔ تیم کے دوران مجلس شوری کے رکن رہے۔ 1958ء میں مودودی صاحب اختما فات کی بنا پر جماعت اسلامی کی بینوں میں سے تھے۔ تیم کے دوران مجلس شوری کے رکن رہے۔ 1958ء میں مودودی صاحب سے اختما فات کی بنا پر جماعت کی بی بھر میں کو بینوں میں سے سے بیر مال کی میں ہوئے اور دبی کا میا بی جان کی اس کو بینوں میں سے بیر مال کی میں ہوئے اور دبی کا میا بی حاصل کی سے بیر مال کی میں ہوئے اس کی بیر ہی کا میا بی حاصل کی ساتھ سے بیر مال عالم فاصل شخص سے بین اصلہ می صاحب اس کی تھیں ہیں کو بیکھ نے فلطیوں ہیں جی بی میا سے بیر میال عالم فاصل شخص سے بین انگار صدیت ہیں بین میں اور بی بین کی انگار صدیت ہیں بی بیش کر در تیار سے بیر بی کر اور نوٹ بیر تی میں انگار صدیت ہیں بیر بھی کا میا بینور ااور وہ فالد سعود ور جو بیر خامدی جیسے شاٹر دو تیا رہی تیار سے بیری اور نوٹ بیر تی سے بیری کا بھی نہ چھوڑ ااور وہ فالد سعود ور جو بی خامدی جیسے شاٹر دو تیار کی سے بیری اور نوٹ بیری کی بھی نہ جھوڑ ااور وہ فالد سعود ور جو بید خامدی جیسے شاٹر دو تیار کی انگار کے 1997ء میں اس دی بیری کی ہی کہ میں کہ بھی نہ چھوڑ ااور وہ فالد سعود ور جو بید خامدی بھیسے شاٹر دو تیار

#### ☆ ☆ ☆

 پھر جدد ہی قدرت نے انہیں مولا تا مودودی مرحوم کے سایہ عاطفت میں ڈانی دیا تو جاوید احمد کوفوری طور پر جماعت اسلای میں پذیرائی ملی۔رکنیت مجلس شوری تو چھوٹی شے ہے، ان کے حواری انہیں مولا تا مودودی کا'' جانشین' بتائے گئے کیونکہ مولا تا مرحوم نے خالبًا جاوید احمد کی جولائی طبع کو آز ہائے کے لیے ان کو'' دار العروب'' کی خالی ہونے والی کوشی 4 ذیلدار پارک اچھرہ لا ہور نہ صرف مفت دے رکھی تھی بلکہ ایک ہزار روپے سزید ماہوارتی ون کا وعدہ بھی فرمایا۔ اس طرح جاوید احمد کو جماعت اسلامی کے متاثرین میں پھلنے پھولئے کا خوب موقع ملا۔

اس وقت جاوید احمد ابھی عربی گرامر کے طالب علم سے اور ہر وقت معزلہ کے امام '' زمخشری '' کی علم نحو پر کتاب المفصل ان کی بغل میں ہوتی اور تغییر میں الکشاف سے استفادہ کرنے کا انہیں خصوصی شوق دامن گیرر ہتا جوان کے بس کی چیز نہ نہیں ہے۔ آخر کا رجب جاوید احمہ کو جماعت اسلامی سے 1957ء میں الگ ہونے والے مولانا امین اصلامی بسے دوابط کا شوق مولانا کے قریب تر اور جماعت اسلامی سے مزید دور لے جانے کا باعث بنا۔ آہت آہت وہ جاوید احمد سے جاوید احمد سے مزید دور لے جانے کا باعث بنا۔ آہت آہت وہ جاوید احمد سے جاوید احمد غلاری ہو گئے۔ اس لقب کی وہ دو چار وجو ہات بیان کرتے ہیں اور سے کا ایک کوبھی ٹابت نہیں کرسکتے رحال ہی ہیں ان کے ایک شرح خاص نے یہ دوجہ بیان کی ہے کہ 'اصل میں وہ اصلامی صاحب سے عقیدت کی وجہ سے اصلامی لقب رکھنا چاہتے گئے گئی '' مدرست الاصلاح'' سے فارغ نہ سے ۔ اس لیے غامدی نام رکھ لیا۔'' سجان اللہ! چھوٹے میاں کو بی بھی نہیں بتہ کہ سے کی نہ اصلامی سے نہ ہم وزن سے نہ ہم معن! آخر کس طرح سے اصلامی سے غامدی تک چھلا تگ لگادی گئی؟' ؟ کو یہ یہ پانچو یں عامدی نہ دوست تا مدی تک چھلا تگ لگادی گئی؟' ؟ کو یہ یہ پانچو یں وجہ بھی عاربی عاربی عاربی عاربی عاربی ورا کمت فی کی کہ میں بی نہ کہ درست تو جیہ کرنے سے قاصر ہے۔

2001 و میں ہے گئی اوران کے مر پرعمر حاضر کے لارڈ کرزن کا دست شفقت کچھ ایسا جم کرنکا کہ وہ فض جوع بی ک 2001 و میں ہی بھی پوری ہوگئی اوران کے مر پرعمر حاضر کے لارڈ کرزن کا دست شفقت کچھ ایسا جم کرنکا کہ وہ فض جوع بی ک دوسلر یں سیدھی نہیں کھ سکتا ، جواگرین کی چار نظموں اور 4 مصر عوں کی پونجی میں آ دسے سے زیادہ مصر ع چوری کر کے تاکل ہے ، دوسلر یں سیدھی نہیں کھ سکتا ، جواگرین کی چار نظموں اور 4 مصر عوں کی پونجی میں آ دسے سے زیادہ مصر ع چوری کر کے تاکل ہے ۔ کسل کا اگر وہ محر وف اسکالر ہے اور اس کا فر مایا ہوا مستقد مجما جاتا ہے ۔ کسل کا اگر وہ کی اور الم تاک بھی ۔ کی ہے استاذ اپنے شاگر دوں سے بی پہچا تا جاتا ہے اور شاگر دانے استاذ کی پیچان کا ذریعہ ہوتے ہیں ۔ ' فراہی سے اصلاحی اور اصلاحی سے فالدی تک' استاذ کی پیچان کا ذریعہ ہوتے ہیں ۔ ' فراہی سے اصلاحی اور اصلاحی سے فالدی تک' استاذ کی پیچان کا ذریعہ ہوتے ہیں ۔ ' فراہی سے اصلاحی اور اصلاحی سے فالدی تک' استاذ کی سے کے کا فی سے دیا دہ شاگر دی کا سلہ اس مقو لے کی صدافت کے لیے کا فی سے دیا دہ شافی ، اور دور کا رضر ورت سے زیادہ کی گئی گوائی ہے۔

ہاشمی نامہ

### ایک نیافتنه

عالمگير تشكش:

قرآن کریم میں مسمہ نوں اور غیر مسلموں ، حق سے پرت روں اور باطل کے پچار ہوں ، قرزندان تو حید اور شرک کے ولدا دولوگوں کے درمیان کھکش کو مختلف عنوانات ہے بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک موقع پر کفر کی پورش کی تعبیران انفاظ ہے کئی گئی ہے: ''اور یہود نصاری تم ہے اس دفت تک ہر نر راضی شہوں کے جب تک تم ان کی ملت کا اجاب ندکر نے لگو۔'' قرآن کریم کی اس پیش کوئی کی صدافت کا اظہار مختلف زمانوں میں مختلف انداز ہے ہوتا رہا۔ آن کا سامام اور کفر کے درمیان چونکد ایک یہ مگئی ہیں گئی کئی سامام اور کفر کے درمیان چونکہ ایک یہ مگئیر کشش چار ہو ہے۔ اس سے مختلف میدانوں میں کفر کی کوشش ہے کہ فرزندان اسلم کو نیج دکھایا جائے ۔ خصوصا اس بات پر بہت زور دیا جار ہا ہے کہ صحیح اسلامی سوچ کو صحیح کر کے آز اوا نداجہ تا دکا ؤول ڈانا جائے قرآن و سنت کی وہ تعبیر سے جو صحیح کرام اور اکا ہر امت کی وساطت ہے ہم تک پنچیں ، ان سے نور ہدایت اخذ کرنے کے بہت عصر صاصر سے مطابقت رکھے والا جدید' اسلامی نظام' متعارف کیا جائے ۔ ایسا اسلام جس میں ند ہی ہدایات کی خاص پابندی ند ہو بک ابا جدید ، تجدد پہندی اور ضوص قرآن و سنت کی من و بی تا و بلوں کی آئی کریم ملیا الصول قوالسلام اور سے بہرام رضی اند عتبم کی زند گیوں ہور کا تعبی ند ہو بیکن وہ اسلام ہے شارح اور جدید دور سے سی پندمسمی نو سے بی ہوت و صدو تا ہت ہوں۔ ۔ دوشدہ تا ہت ہوں۔ ۔ دور کا تعبی ند ہو بیک اس میں ند ہو بیت و صدور تا ہوں۔ ۔ مین مقار و کی اس بندمسمی نو سے بی ہوت و صدور تا ہوں۔ ۔ مین مقار و کا مین ہیں وہ اسلام است میں دور کے سن پندمسمی نو سے بی ہوت و صدور تا ہوں۔ ۔ مین مقار وہ میں دور کے سن پندمسمی نو سے بی ہوت و صدور تا ہوں۔ ۔ مین مقار وہ میں دور کے سن پندمسمی نو سے بینی ہوت و صدور تا ہوں۔ ۔ مین مقار وہ سے بی ہوت وہ سے بیند ہوتا ہوں کو کار :

اور متند سجھتے ہیں۔ بیر بے چارے دین ہے پہلے ہی دور ہوتے ہیں ، باقی ماندہ کسران مفکرین کی زہر آلود ذہن سازی کے طفیل پوری ہوجاتی ہے۔

صدرابیب کے زونے بیں اسلامی نظریانی کونسل پراس فتم کے حضرات کا تبعنہ تھا اور وہ اس پلیٹ فارم سے تحریف شدہ
اسلامی احکام کو' ' تحقیق'' کے' ' نئے اصولول'' کا سہارا دے کر پاکستان میں متعارف کروار ہے تھے۔ ان کاسر براہ ڈاکٹر نصل
الرحمان برط نیہ کے ایک مشہور یہودی مستشرق کا چہیتا شاگر د تھا۔ جب وہ علمائے کرام کی بروفت اور بجر پورگرفت کے سبب
ابنامشن پورانہ کرسکا تو اسے اس کے سر پرستوں اور مربّع ہی نے واپس بلائیں۔ بوں ایک ہنگامہ خیز دورا نحشام کو پہنچا مگر غیرمسم الا بی
کے چوٹی کے دیاغ اس عرصے میں کسی اور طریقہ کا رکی تلاش میں تھے جو بالآخر اب پورے زوروشور کے ساتھ سامنے آگیا ہے۔
مغرب کے دوشن دان سے:

ایک نیافتنه:

اس ماہ رمضان کے آغاز سے تو غضب ہی ہوگیا ہے۔ ملک کے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہونلوں اور کلبوں میں منبئے واموں پر ہال بک کرالیے گئے ہیں جہاں درس قرآن کے نام سے فیشن ایسل خوا نین کے اجماعات ہور بھیں منبئے واموں پر ہال بک کرالیے گئے ہیں جہاں درس قرآن کے نام سے فیشن ایسل خوا نین کے اجماعات ہور بھیں ، ان محفوں میں دیار کفر سے تفییر قرآن کریم کے حقائق و معارف بیان فرمار ہے ہیں۔ لیمنی یہاں تک نوبت پہنے چکی ہے کہ ڈنیاوی امور کی طرح ویلی معاملات میں بھی ہم نے سراند زوہ تہذیب رکھے والے مغرب کو اپنا امام بنالیا ہے۔ قرآن کریم کے ترجمہ وتفیر جیسی خالص فدہی تعلیم ان لوگوں سے لی جو بور ہو امریکا کی یو نیورسٹیوں ہیں متعین اسلام دشمن اور یہود بول کے آلہ کار پروفیسروں سے پڑھ کرآ سے بیں اور عبوم اسلامیہ کی جدید تشریح کے بہانے ابا حیت ، آزاد روی اور تجدد پندی کو ترویج دے رہے ہیں۔ اس طرح کے دس آئے کا کثیر سرم میے خرج کرے منعقد کے جارہ ہیں ، ذرائح ابن غ سے ان کی تشییر پر اتنار و پیپنری کی جارہ ہے کہ ورس آج کل کثیر سرم میے خرج کرے منعقد کے جارہ ہیں ، ذرائح ابن غ سے ان کی تشییر پر اتنار و پیپنری کی جارہ ہے کہ ورس آج کل کثیر سرم میے خرج کرے منعقد کے جارہ جیں ، ذرائح ابن غ سے ان کی تشییر پر اتنار و پیپنری کی جارہ ہے ہیں ، ذرائح ابن غ سے ان کی تشییر پر اتنار و پیپنری کی جارہ ہے کہ

مسلمانوں کے عطیات سے چنے وای تنظیمیں اس کا تصور بھی نہیں کرسکتیں۔ ان کی نشر واشاعت کے ہیے ویڈ ہو کے طویل دورا ہے اورا خبارات کے بھاری بحرکم اشتہارات ومضامین پچھاور بی کہانی ماتے نظراً تے ہیں۔ ان کا مقصد قرآن کر بم کے نور سے لوگوں کے دلوں کومنور کرنائییں ، بلکہ خالص دیٹی نظریات سے چیڑا کراس آزاوا نہ فر ہنیت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے جس کے دلوں کومنور کرنائیوں ، بلکہ خالص دیٹی نظریات سے چیڑا کراس آزاوا نہ فر ہنیوں رہتا۔ خود سوچیے کہ کرنا ہے جس کے بعد مسلمان کے وامن میں یہود میت کے بھیلائے ہوئے جراثیم کے علاوہ پچھیئیں رہتا۔ خود سوچیے کہ یہودی اور عیسائی پروفیسروں نے جس اسلام کی تعلیم اپنان ان ہونہارشاگردوں کودی ہوگی اور اسلام کی تخریب کی خاطر اسلام کا مطالعہ اور تحقیق کرنے والوں نے مسلمانوں کے ذبین افراد چن کران کو جو''جد یدنظریات' اور عصر حاضر میں اسلامی احکام کی ''نی تشریخ' سکھائی ہوگی ، وہ کس قدر خطرناک اور زہرا کو دہوگی ؟؟؟

چنانچہ ہو بیرہ ہے کہ ان محفوں میں شریک ہونے والے افراددین سے مجت کرنے ، دینداری افتتیار کرنے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی فر حالئے کے بجائے مزید آزاد خیال ہوتے جارہ ہیں ۔ بیس دہ لوح مسممان حقوق التداور حقوق العباد کی فکر کے بجائے دیندار مسممانوں کو کم تر اور ان کے فہم دین کو ناقص سجھنے گئے ہیں ، خصوصاً علی نے کرام سے بنخر اور ہیزار دکھائی دیتے ہیں۔ ان اجتماعات میں جانے کے بعد ان میں نمی زروزہ کا اجتم م تو نہیں بڑھا ابتہ ہے پردگی ، فی وی ویڈ ہو کے جواز اور صورت ولباس میں سنت کی پابندی کے غیر ضروری ہونے جیسے زہر ماک خیالات بیدا ہو گئے ہیں۔ جہل مرکب کا بیا می مہار اور ان کی صورت ولباس میں سنت کی پابندی کے غیر ضروری ہونے جیسے زہر ماک خیالات بیدا ہو گئے ہیں۔ جہل مرکب کا بیام کم تقلید اور ان کی احمال ہوتا ہے وراز مدہ ان مقل میں حضورت کی علامت اور اس امرکی صاف دیل ہے کہ مغرب صحفیقات پر اعتماد کے خلاف ہوئے وہائی ویتے ہیں۔ بیسب پچھاس بات کی علامت اور اس امرکی صاف دیل ہے کہ مغرب صورت من من مقل میں حضورت کی کا مرخ کی جدیدا نداز ، عیسائی مشتر ہوں والے طور طریقے ، سرمائے کا کام کی طرح بھی داعیان اسرم کے طریقے پر نہیں بلہ وین کی دعوت کے لیے مبلک اور خطریا کہ تیا کہ اور ان اجمیت کے ماتھ کام کر مان جاتا ہے بلک امرائی برنست غربا ہیں اس کی عزت کو یا دو الو ہر مخلص فرد یا ادارہ معاشوں میں بلا اعتماد کام کر تا چلا آیا ہے بلک امرائی برنست غربا ہیں اس کی عزت کو زیادہ قبول حاصل ہوتا ہے معاشرے کے تمام طبقوں میں بلا اعتماد کام کر تا چلا آیا ہے بلک امرائی برنست غربا ہیں اس کی عزت کو زیادہ قبول حاصل ہوتا ہے کہ معاشرے کی تام

دعوت دين كے تقامضے:

ان' ماہرین شریعت' مفکرین سے بیخطرہ توان شاء القد ہیں کہ بیفتند زیادہ عرصہ چل سکے گالیکن بیاند بیشہ ضرورہے کہ بہت سے دین سے مہت کرنے والے سادہ اور مسلمان أن جرافیم کا شکار ندہ وجا کیں جومفرب کی دانش گا ہوں میں تیار کرکے مسلم مما لک مین گا تجک کرنے کے لیے بیسے کئے ہیں۔خصوصاً ہماری وہ ما کیں بہیں ان سے زیادہ متاثر ہوسکتی ہیں جوند ہب سے قلبی عقیدت رکھتی ہیں لیکن اس کے حصول کے لیے اس ذرجے کی تلاش میں رہتی ہیں جوان کے ول وہ مانح کو ویسا متاثر کر سکے قلبی عقیدت رکھتی ہیں لیکن اس کے حصول کے لیے اس ذرجے کی تلاش میں رہتی ہیں جوان کے ول وہ مانح کو ویسا متاثر کر سکے

آ زاد خیال مسلمانوں بیں ان کی روز افزول متبولیت، بیرسب یجھ یکار یکار کر کہدر باہے کہ بیاسلام کے نہیں،مغرب کے نمائندے

ہیں۔ بیورین کے داعی ٹیمیں، بدوینی اورالحاد کوفروغ دے رہے ہیں۔ بیقر آن کے خادم نہیں، صدیث شریف کے اٹھار کے مجرم

ہیں۔ان کے چنگل سےخود بھی بچٹا اور دوسروں کو بیانے کی کوشش کرنا فرض ہے۔

جیسا کہ وہ آئ کی ترقی یافتہ دنیا کی دیگراشیا کوروز وشب دیکھتی ہیں۔ان کے لیے خلصانہ مشورہ ہے کہ آئیں ان بالس ہیں جنتی بھی کشش اور فائدہ محسوس ہوئیکن ان میں ہر گزشر یک نہ ہوں۔ برا دران اسلام اور محتر ماؤں بہنوں ہے عرض ہے کہ اسپے علم کی بیاس ضرور بچھا کمی گران سرچشموں سے جہاں خالص اور شیری آ ب حیات ملک ہے۔ یہ حیات بخش مشروب اگر مٹی کے صاف سخرے بیالے میں ہولو بھی جرافیم سے آلودہ آس محلول سے لاز ما بہتر ہے جوالی پیکنگ میں فراہم کیا جارہا ہے جو دیدہ زیب تو ہے گران مہلک جرقو موں کونظر نیس آنے دیتی جواس میں شامل کردید گئے ہیں۔ معاشرے کا زخ پہنے نے والے اور موام کے بیش شناس محترم علیا نے کرام سے گذارش ہے کہ درس قرآن کے صلفوں کو اس انداز سے قائم فرما کمیں کہ ہمارے عمری تعلیم یافتہ برادران اسلام کو وہ علی اور روحانی غذارش ہے کہ درس قرآن میں وہ مجداور مدرسہ چھوڑ کرکلیوں اور ہوظوں کا رخ کردہ جس رادران اسلام کو وہ علی اور روحانی غذا میسر ہو سے جس کی تلاش میں وہ مجداور مدرسہ چھوڑ کرکلیوں اور ہوظوں کا رخ کردہ جس رادران اسلام کو وہ علی اور دوحانی غذا میسر ہو سے جس کی تلاش میں وہ مجداور مدرسہ چھوڑ کرکلیوں اور ہوظوں کا رخ کردہ جس رادران اسلام کو وہ علی اور دوحانی غذا میسر ہو سے جس کی تلاش میں وہ مجداور مدرسہ چھوڑ کرکلیوں اور ہوظوں کی تو فیش و سے وہ سے اللہ تعالی کام کرنے کی تو فیش و سے وہ سے دوحان میں اور معاون ہیں۔ آئین میں ہیں ۔ اس دور میں دعوت دین کے لیے مفیداور معاون ہیں۔ آئین میاد سے اوران تعاضوں کے مطابق کام کرنے کی تو فیش و سے وہ سے دی سے کہ معمل اور معاون ہیں۔ آئین میں ہور میں دعوت دین کے لیے مفیداور معاون ہیں۔ آئین میں میں میں میں میں مورش دعوت دین کے لیے مفیداور معاون ہیں۔ آئین میں میں معاون ہیں۔ آئین ہونے کے مفیداور معاون ہیں۔ آئین میں معالیات کام کرنے کی تو فیش و

# الهدى انٹرنيشنل: حقائق كيا كہتے ہيں؟

قارئین کرام! ہمارا ملک اس وقت جس انتشاراور طلفشار کا شکار ہاس کود کھتے ہوئے من سب معلوم نہیں ہوتا کہ امت مسلمہ کے باہمی اختل فات کو خصوصیت ہے موضوع بخن بنایہ جائے لیکن بعض اوقات بھی با تیں اتن تھین ہوتی ہیں کہ اگران سے چھم پوٹی کر لی جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ پشت میں نبخر گھو پہنے والے ہمیں ' تیرکھا کر کمین گاہ کی طرف دیکھنے' اورا پے'' دوستوں کو پیچا نے'' کا موقع بھی نددیں ۔ زیرنظر سطور بھی ای تشم کی مجبوری کے تحت کھی جارتی ہیں ۔

الهديٰ انزبيشن كا نام اب ہمار ہے ملک میں غیرمعروف نہیں رہا۔ بیادارہ درس قرآ ن کے ملقوں کے ذریعے خواتین میں دموت دین کا کام کرتا ہے اور سننے میں آتا رہتا ہے کہ اس ادارے سے وابنتگی کے بعد فیشن ایمیل خوا تین میں ویٹی مزاج بیدا ہوناشروع ہوجاتا ہے،وہ پردہشروع کردیتی ہیں،ان کے گھرول کی حجمت ہے ڈش اتر جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ہارے معاشرے میں جو تیزی ہے دین ہے دور ہوتا جار ہا ہے خصوصاً طبقہ اشرافیہ ( ہائی سوسائٹی ) میں اگر قر آن کریم کی طرف رجوع ، دین سیکھنے کا شوق و ذوق اورالقدورسول اور ہوم آخرت کی باخس ہونے لگیس اوروہ بھی خوا تمن کے طلقے میں تو دینی ذہن رکھنے والوں کے لیے اس سے زیادہ خوشی اورمسرت کا موقع اورکون ساہوسکتا ہے؟ لیکن وائے بدشتی کہ جماری شامت اعمال ہے ہم پرمغربیت اور الحاد کا جوسیلا ب مسلط ہےاس کے پیش نظراول تو دین کی وعوت کی آواز بہت مطلحل ہے، دوسرے وعوت دین ہے وابستہ افراداور ادارے اجماعی مسائل پر توجه مرکوز کرنے کے بجائے اپنے آپ کوفروعی مسائل میں الجھ لیتے ہیں اور اس سے بردھ كرغضب ميك یے ذاتی نظریات جوجمہورعلائے امت کی تحقیقات ہے مطابقت نہیں رکھتے وان کواپنی دعوت کا مازمی جزین لیلتے ہیں اور بعض تعصب کے اربے ہوئے تو ان نظریات کی تروج کے لیے علمائے اسل می تحریرات کوتو ژموز کرا بے موقف سے مطابق و کھانے ہے بھی نہیں چو کتے ۔ رفتہ رفتہ نوبت بیآ جاتی ہے کہ ان کی محنت اس ستم رسیدہ امت کو کوئی مثبت اور تقبیری متیجہ دیے ہے بجائے ایک نئے فتنے کی شکل اختیار کرلیتی ہے اور ان کا قائم کردہ حلقہ ایک مستقل فرقہ بن جاتا ہے جس کے محرا ہاندا ترات سے عوام الناس کو بھائے برعلیائے امت کی وقع جدو جہداور فیتی وقت اوروسائل خرج ہوتے جیں اوروہ اس کے لیے اپنی بہترین توانا کیاں صرف کرنے کے باعث بیرونی دنیا تک اسلام کی دعوت پہنچانے اوراسینے کمی کاموں کوآ سے بڑھانے کی فرصت نہیں کریائے۔ البدى انزيشنل كامعامله محى كيحواى متم كالمكركت في معاف بوتواس يجمي آ كے كا بـ بنده في جب بيلي بارسنا كم اسلام آیاد کے اعلی صلتوں میں کام کرنے کے بعد اب کراحی میں بھی محتر مہ ڈاکٹر فرحت باشمی صاحبہ نے بیش علاقوں میں کام شروع کیا ہے اور ان کے اولین تعارف کے طور پریہ بات سامنے آئی کہ وہ انگلینڈ سے علوم اسلامیہ میں بی ایکی ڈی کر کے آئی ہیں تو اپنی مندی اور بے بصیرتی کے باوجوداس وقت بندہ کا ماتھ ٹھنکا کہ القد خیرکرے بنی نے کیا ظہور میں آتا ہے۔ بندہ کی اس وا قفان حال کومعلوم ہے کہ مغربی ممالک کی یو نیورسٹیوں میں غیرمسلم ملوءاور دانش وروں کو پریشانی کا سب و چیزیر تقی ۔ ا

(جنہیں اسلامی اصطلاح بیں مستشرقین کہاجاتا ہے) بھاری وظائف اور ہمدشم کی سہولتیں ،ی جاتی ہیں تا کدووا سلامی المریجرکا بھر پورمطالعہ اورا دارک رکھیں اور مسلم ممالک سے آئے ہوئے ذہین اور قابل نو جوانوں کی ایس تربیت کریں جس سے وہ دین کے نام پر بے دیٹی اور شریعت کے نام پرالحاد کوفروغ و سینے کا ہنر کے سیس محتر مدڈ اکثر صاحب نے تو رسی علوم کے بعد گل سکو یو نیورش سے بی ایج ڈی بھی کی تھی لبذا بندہ کا سہم جانا کچھا ہیا ہے جائے تھا۔

2. .. جودینی اوارے اپنی محنت کا مرکز صرف (صرف کے نفظ پر زورو ہے کر پڑھئے) اعلیٰ طبقے کو بناتے ہیں وہ انہیاء علیہم السلام کے دعوتی طریق کا رہے منحرف ہوتے ہیں، اس لیے ندصرف یہ کدان سے خیر کی تو تع رکھنا عبث ہوتا ہے بمکدور پردہ کسی اور مشن پر چلئے کا وہم ہوتا ہے کیوں کہ' مملأ القوم' اور'' مترفین' (یعنی سیاسی حیثیت اور مالی استحکام رکھنے والے وڈیرے اور سرمایہ دار) جودین کی دعوت کے سب سے پہلے خالفین میں سے ہوتے ہیں، ان کو اپنی جدوجبد کا محور بنانا اور ان کا اس دعوت کو ہے دھڑک آبول کیے جانا چونکا دیے بغیر نہیں رہتا۔

بعد میں البدی انٹر پیشنل اوراس کی بانی محتر مدڈ اکٹر فرحت ہو جی صاحبہ کے متعلق بہت ی تشویش ناک باتیں سننے میں آتی رہیں لیکن اس کی تحریری یا صوتی تحقیق ندل کی جواس پر کھل کر پچھ کہنے کی بنیا دفر اہم کر سکے۔سال گزشتہ ماہ رمضان المبارک میں محتر مدڈ اکٹر صاحبہ کے کراچی کے ایک فائیوا سنار ہوئل میں درس کی پچھ دوداد پنچی تو بندہ نے اس طرح کے درس قرآن کے صلقوں پرایک عمومی ساتھرہ مکھ کر اہل عم کوغور وفکر کرنے اور اس حواہے سے اپنی ذمہ داری کی اوائیگی کی دعوت و سینے کی جرائے کی جس کے جواب میں قدر کمین اور البدی سے ملیحدہ ہوج نے والی خواتین کی طرف سے بہت سے خصوط آئے لیکن ظاہر ہے کہ کوئی وزن دار بات کہنے کے لیے خطوط کہ اس کا فی ہوتے ہیں۔

یبال تک که دھزت الاستاد، شخ الحدید، جسٹس مولا نامحر تقی عنانی صاحب واحت برکاتیم العالیہ جوافل اسلام کے لیے التہ کی رحمت اور ہدایت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، کے اسپر تمام حقیقت رقم سے نکال ہوا ایک نتو کی پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی رحضرت والا کو القد تعالی نے جو سلامت طبع ، معتدل عزاتی، قدیم وجد یدعوم پر دسترس اورا حوال زمانہ پر گہری نظر عطافر مائی بوئی رحضرت والا کو القد تعالی نے جو سلامت طبع ، معتدل عزاتی ، قدیم وجد یدعوم پر دسترس اورا حوال زمانہ پر گہری نظر عطافر مائی وقارا نداز تقریر توجو ہیں اور جاند پالیے علی واصل ہی مشال کے سب جدید تعیم یافتہ طبقہ میں بھی کیس سلور پر متبول ہیں۔ آپ کے فتوئ کو اشدت پہندی 'یا' جائل مولو ہیں کا ردعی'' کہ کر ردنیس کیا جاسکا۔ آپ نے اپنی گونا گوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر اسٹان میں اور والد کے مطالع کے بارے بیش فرہ بھر شہد ندر ہا کہ مشتر قبن کی نظر خاص کے مرکز پاکستانی اپنی ہونوں کی نظر خاص کے مرکز پاکستانی معاشرے میں اتحاد کے نام پر ایک اور فرقہ اور ہدایت کے جارے بیش فرہ بھر شہد ندر ہا کہ مشتر قبن کی نظر خاص کے مرکز پاکستانی معاشرے میں اتحاد کے نام پر ایک اور فرقہ اور ہدایت کے عنوان سے ایک اور مجامعہ معاشرے میں اتحاد کے نام پر ایک اور فرقہ اور ہدایت کے عنوان سے ایک اور مجامعہ معاشرے عثانی صاحب واحد یہ ہم تا ہوں کا نمبر کا کی انہر کا کا میار نائب مفتی محد واحد یہ اس فتو کی کانمبر 1446 میں جو وقت کا نمبر کا گھر اور جامعہ وار العلوم کرا چی کے جار نائب مفتی محد واحد کا نمبر کا گھر کا نمبر کو کے جار نائب مفتی صاحبان کی تعد بیات اور مہر ہیں جبت ہیں۔ اس فتو کی کانمبر 1446 کا ہے اور ہدیں تو میار کا نمبر کا گھر ان کا نمبر کو کانمبر کا گھر کا نمبر کو کانمبر کا گھر کا نمبر کو کانمبر کو کانمبر کو کانمبر کو کو کو کی کی کر کو گھر کی گھر کی تعد بیات کو تھر تا ہوں کو کانمبر کو کانمبر کو کی کانمبر کو کانمبر کو کو کو کر کو گھر کی گھر کو گھر کی گھر کو کو کی کو کر کو گھر کی گھر کو کے کی گھر کی گھر کی کو کر کو گھر کی گئی کو کر کانمبر کو کو کو گھر کو کو کو کر کو گھر کو کو کر کو گھر کو کر کو کر کی گھر کو کو کر کو گھر کو کر گھر کو کر کو کر کو کر کی گھر کو کر گھر کو کر گھر کو گھر کو کر گھر کو کر کر کی گھر کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر

استفتاء

معزت جناب مفتى صاحب زيدت معاليهم

السلام عليكم ورحمة التدو بركات

سائلہ نے اسلام آباد کے ایک ادارے'' بہدی انٹریشنل' سے ایک سالہ ڈیومہ کورس ان اسلامک اسٹڈیز One سائلہ نے اسلام کی جسٹرین انٹریشنل' سے ایک سالہ ڈیومہ کورس ان اسلامک اسٹڈیز vear diploma course in I.S) کیا ہے۔ سائلہ اس ادارے میں طلب علم کی جسٹو میں گئی اوران کے خفیہ عقائلہ سے ناواقف تھی۔ ایک سالہ کورس کے بعد ان کے عقائلہ کچو تھے معلوم نہ ہوئے تو سوچا کہ علم سے کرام سے راہنم کی حاصل کی جائے تاکہ امت مسلمہ کی بیٹیوں تک عقائد سے کہ کہ کہ کران کو گمرابی سے بی یا جا سے۔ ہماری استاد اور الہدی انٹریشنل کی گران محتر مہ ڈاکٹر فرحت ہائمی صاحبہ کے نظریات کا نبح ڈیٹی خدمت ہے۔

- 1) ، اجماع امت ہے ہك كراكك ني رادافتياركرنا۔
- 2) فيرمسلم اوراسلام بيزار طاقتول كنظريات كي جمعوائي -
  - 3). . . تلميس حقّ و باطل به
- 4) . فقهی اختلافات کے دریعے دین میں شکوک وشبہات پیدا کرنا۔
  - 5) من گفرت آسان دين پيش كرنا ـ
  - 6) آ داب ومستحبات كونظرا نداز كرنابه

اب ان بنیادی تکات کی پھی تفصیل درج ذیل ہے۔

1).....ا جماع امت ہے ہٹ کرنی راہ اختیار کرنا:

- 1) تضاع عمرى سنت سے ابت نبيس مرف توبكر لى جائے قضااداكرنے كي ضرورت نبيس ہے۔
  - 2) تمن طلاقوں كواكيك شاركر تا\_
- 3) نظی ٹم زوں ، صِلُوق الشیع ، رمضان میں طاقی رات خصوصاً 27 ویں شب میں اجتما می عبادت کا اجتمام اورخوا تین کے جمع ہونے برزور دینا۔
  - 2)....غیرمسلم،اسلام بیزارطاقتوں کے خیالات کی ہمنوائی:
    - 1)\_مولوى (عالم) مدارس اورعر لي زبان مصدورريس \_
- 2) \_علماء، دین کومشکل ہناتے ہیں \_ آ پس میں لڑتے ہیں عوام کوفقتبی بحثوں میں البھاتے ہیں بلکہ ایک موقع پر تو فرمایا کراگرمسئلے میں صبح حدیث نہ مطبقو ضعیف لے میں لیکن علماء کی بات نہ لیں ۔
- 3)۔ مدارس میں گرائمر، زبان سکھانے ، فقبی نظریات پڑھانے میں بہت وفت ضائع کیا جاتا ہے۔ تو م کوعر فی زبان سکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ لوگوں کوقر آن صرف ترجے ہے پڑھا دیا جائے۔

ایک موقع پر کبا کدان مدارس میں جو 8،8،7،7 سال کے کورس کرائے جاتے ہیں بید ین کی روح کو پیدائیس کرتے

ا بے فقد وسیح الابت كرنے كى كوشش كرتے ہيں ۔اشاره درس نظاى كى طرف ب-

4)۔ وحیدالدین خان کی کتابی طالب علموں کی تربیت کیلیے بہترین میں۔نصاب میں بھی شامل ہیں اورا شالز پر بھی رکھی جاتی ہیں کسی نے احساس ولایا کدان کے بارے میں ملوء کی رائے کیا ہے تو کہا '' حکمت مؤمن کی گمشد ومیراث ہے۔' 3)۔ ۔۔۔کلمیس حق و باطل:

ا) تقسيدشرك ب (ليكن كونى برحق ب اوركس وقت نده ب يامهى نبيس بدي)

2) معیف صدیث پرممل کرنا تقریبا ایک جرم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ( کہ جب بخاری سیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے ۔ ( توضعیف کیوں قبول کی جائے۔ )

4) فقبى اختلافات كي زريع دين يس شكوك وشبهات بيداكرنا:

1) \_ اپن پینیام ، مقصد اور شفل علید با تول سے زیادہ مدارس اورعلی ء پرطعن تشنیع پرز دردینا۔

2) \_ ایمان ، نماز ، روزه ، ذکو ق ، تمج کے بنیاوی فرائض سنتیں ، ستیبات ، مکروہات سکھانے سے زیادہ اختلافی مسائل میں الجھایا گیا۔ (پروپیگنڈ اسے کہ بم کسی تعصب کا شکارنہیں اور سیح حدیث کو پھیلا رہے ہیں۔)

## دینی مسائل میں اجماع کی مخالفت

البدى النزميشنل كي ممراه كن سرّ رميوں كا جائز ه

الل پاکستان کے مزاج میں عمو ما پائی جانے والی ہے احتیاطی اور لا پروائی کے متعلق ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک غیر مکی مندوب جب پر کتان کا دورہ کمل کر کے جانے گئے تو ان سے پوچھ گی کہ آپ نے اہلیان پاکستان کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہ کہ آپ کے طلک میں برخص ڈاکٹر ہے اور برخض مفتی یعنی کی بیمار کے مربانے چارآ دی جمع بول تو وہ اس کو کم از کم پانچ نیخ ضرور بتا چاکستا میں برخص دو انقل ہو لئے آتے بتا جا کمیں گئی اس لیے کہ نعطی کی مخبائش شدر ہے اور اگر کسی کو کوئی شرعی مسئلہ ورپیش بھوتو جس کو بھی دو لفظ ہو لئے آتے بول وہ درائے دینے ہیں ۔ ایک کا تعلق انسان کی دنیوی زندگ کی بھو وفنا ہے اور دوسرے کا اس کی آخرت کے بنے اور گرنے سے ہمگر ہم ان دونوں موضوعات میں آتی ہی ہے احتیاطی اور لا پروائی کریئے میں کہ جتنی بہری تو می تفکیک کازیادہ سے زیدہ سب بن سکے۔

حضرت والاحضرت اقدس مفتی رشید احمرصا حب رحمه القدد بنی مسائل میں ہر کس و ناکس کی جراُت گفتار پر بخت تنقید فرہ تے ہوئے اس کوملامات قیامت میں ہے شارفرماتے اور بیشعر پڑ ھاکر تے تھے۔

الف کو کیل جانیں سب بیچارے گر دعویٰ ہے سب کا اجتہادی

پرخدا جانے اسلام سے اس کا تعلق کس حد تک باتی رہے گا۔ شاید کی کوید بات مبالغہ محسوس ہولیکن اب تک جن مسائل میں ان کا جمہورامت سے جداگانہ نظریہ مانے نظر ڈالیس تو حقیقت کیجیاس سے بھی زیادہ خوفنا کے صورت میں سامنے آتی ہے۔ تو آتی ہیلا مسئلہ دیکھتے ہیں۔ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ قضا شدہ نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے صرف تو ہائی شہیں۔ گرالبدیٰ کی بائی ڈاکٹر فرحت ہافتی صاحب فرماتی ہیں: '' قض سے عمری کی کوئی ضرورت نہیں۔'' اس سلسلے میں ہم اپنی طرف سے پہلے گئے سے کچھ کئے سے بچائے عالم اسلام کی ممتاز ترین ملمی وروحانی شخصیت حضرت مول نامفتی محرتی عثانی صاحب دامت برکاتہم سے بچھ کئے ایک سوال کے جواب کی تخیص پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اغلاط سے نہیے کی خاطرہم عربی عہدات کے بجائے ان کے ترجے پراکتفا کریں گے۔

قف ءِمري کي شرعي حيثيت:

ڈ اکٹر فرحت ہا تھی صاحبہ درس قرآن دیتے ہوئے اس بات پر بہت زور دیتی ہیں کہ '' قضا عِمری'' کا جو مسئلہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر کسی شخص نے بہت عرصے تک نمازیں نہ پڑھی ہوں پھر وہ نماز شرو ساکر سے قواسے قضائے عمری کے طور پر وہ نمازیں قضا کرنی چ ہمیں ، قرآن وسنت میں اس کی کوئی بنیا وہیں ہے بلکہ پچھلی زندگی میں جونمازیں قضا ہوئی ہوں ان کی تعانی صرف تو بہ ہے ہوجاتی ہو، اتنی ساری نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ۔ براہ کرم بدواضح فرما کمیں کہ کیا شریعت میں پچھلی نمازوں کی قضاواتی ضروری نہیں ہے؟ اور کیا انتہار بعد یا فقہائے کرام میں ہے کسی کا ند بہ یہ ہے کہ نمازیں زیادہ قضا ہوجا کمیں تو ان کی سال فی صرف تو بہ ہے ہوجاتی ہوا ہے مسئلہ جاتا ہوا ہے مسئلہ جاتا ہوا ہے سال ہے کی اس کے کسرورت نہیں ہے؟ اگر ان صاحبہ کا بتا یہ ہوا ہے مسئلہ جاتا ہوا ہے مسئلہ جاتا کیا اس کے کہ درس پراعتا و کیا جا سکتا ہے؟ میزا گر قضائے عمری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ان صاحبہ کا بتا یہ ہوا ہے مسئلہ جاتا ہوا ہے سکتا ہے؟

محدرضوان كراجى

الجواب حامدأ ومصليأ

صیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی الله عند ے آنخضرت صلی الله علیه وسلم كابیار شادمروی ہے:

" جو محض کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تواس پرل زم ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھے۔اس کے سوااس کا کوئی کفار ونہیں ۔ ' (صبح بخاری ،کتاب المواقیت ، ہاب نہر 37 ،صدیث 597 )

صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادان الفاظ میں مروی ہے:

" ببتم میں ہے کوئی شخص نماز ہے سوج ئے یا خفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتو جب بھی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھے۔
کیونکہ التد تعالی نے فرمایا ہے: "اقسم المصلاۃ لند تکری" (میری یاد آئے پرنماز قائم کرو)۔" (صحیح مسلم، آخر کتاب المساجد،
صدیث نمبر 1569)

اورسنن نسائی میں مروی ہے:

"رسول القد صلى القدعلية وسلم سے اس شخص كے بارے بيں يو حيصا "ميا جونماز كے وقت سوجائے ياغفلت كى وجہ سے حيصور ا رے ۔ آپ صلى القدعلية وسلم نے فرما يا كه اس كا كفارہ ميہ ہے كہ جب بھى اسے نمازيود آئے وہ نمەز پڑھے۔ " (سنن النسائى ، كتاب

المواقيت، باب فيمن نامعن صلاة بص 71، ج1)

ن حادیث میں آنخضرت علی المتدسیدوسم نے میداصوں ہیں فراد دیہ کہ جب بھی انسان کوئی نماز وقت پر نہ پڑھے تو اس کے ذھے ان حاد نام ہے کہ جب بھی انسان کوئی نماز وقت پر نہ پڑھے تو اس کے ذھے ان م ہے کہ جنبہ ہونے پر اس کی قضا کرے، خواہ بینم زیجو سے ہے چھوٹی ہویا سوج نے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے میں اس موقع پر آپ سلی المتدعلیہ وسلم نے آیت قر آئی '' آتم الصلا قالذ کری'' کا حوالہ و سے سے مسلم اور سنن نسائی کی روایتوں میں اس موقع پر آپ سلی المتدعلیہ وسلم نے آیت قر آئی '' آتم الصلا قالذ کری'' کا حوالہ دے کر یہ بھی واضح فر مادیا کہ دیر آ مبت قر آئی نم زکی قض پڑھنے کے تھم کو بھی شامل ہے اور آیت کا مطلب میں ہے کہ جب انسان کو المتدق کی کا بیفریضاد کرنے پر تنبہ ہو، اسے نم زادا کرنی جائے۔

نمازیں قضا پڑھنے کا جوظم مستخضرت صلی القدعیہ وسم نے مذکورہ ہا ، احادیث میں دیا ہے اس کی بنیاد پر تمام فقہائے امت نے تصریح فر ، کی ہے کہ چھوٹی ہوئی نمازیں کتی زیادہ ہوں ، ان کی قضا ضروری ہے دخفی ، شافعی ، ، کلی ، منبلی تمام م کا تنب فکر اس پر متفق ہیں ۔

لہذا ہے کہنا کہ اً رفوت شدہ نمیازیں بہت زیادہ ہوگئی ہوں تو ان کی قضا بازم نہیں ،قر آن وسنت کے واضح دلائل اوران پر منی فقہ ہے مت کے اتفاق کے باطل خد ف ایک گراہا نہ بات ہے اور نماز جیسے اہم فریضے کو تھن پنی رائے کی بنیاد پر ختم کر دینے کے مترادف ہے اور یہ کہنا با کل نعط ہے کہ فوت شدہ نمیازوں بیلیے بس تو بہ کر بینا کافی ہے، اس لیے کہ تو بہ کی قبویت کی لازمی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی منتصلی کی جتنی تلافی بس میں بو، وہ تلافی بھی ساتھ ساتھ کر ہے۔

قضائے عمری کا صحیح طریقد:

قرآن وسنت اورفقہائے امت کے اتفاق کی روشیٰ میں میہ بات شک دشبہ سے بالہ تر ہے کہ جس مسلمان نے اپٹی عمر کی اہتدا میں نم زیر اپٹی غفلت یو ، پر وائی کی وجہ سے نہ پڑھی ہوں اور بعد میں اسے منبہ اور تو ہے کی تو فیق ہو، اس کے ذیعے میرضروری ہے کہا پٹی چھوٹی ہوئی نموز وں کامخ ط حساب لگا کر نہیں او کرنے کی قشر کر ہے۔

بعض ملاء نے مزید آسانی کے سے بیرطریقہ بتایا ہے کہ انسان روزانہ ہرفرض نمیاز کے ساتھ ای وقت کی ایک قضائمیاز پڑھ یا کر سے،اس طرح ایک دن میں پانچ نمیازیں ادا ہوجا کیں گی،البتہ جب موقع سے اس سے زیاد و بھی پڑھ ترہے۔ بہتہ قضا پڑھنے میں نیت کا خیال رکھا جائے یکنی واضح طور پر قضا کی نیت کی جائے ،مثل فجر کی قضا پڑھ رہے میں تو ہے نیت کریں کدمیرے ذیعے فجر کی جوسب سے پہلی نماز واجب ہے اس کی قضار پڑھ رہا ہوں۔ خلاصہ:

یہ ہے کہ انسان سے جونم زیں چھوٹ کئی ہوں ان کی قضااس کے ذمدان تم ہے، صرف تو ہر لینے سے وہ معافی ہیں ہوتیں خواہ تنی زیادہ ہوں ، البندا گروہ روزانہ پانچ نمازوں کی قضاشروع کردے اور جنب زیادہ پڑھئے کا موقع سے زیادہ بھی پڑھاور ساتھ ہی یہ وصیت بھی کردے کہ جونم زیں میں اپنی زندگی میں ادانہ کرسکوں ان کا فدید میر ہے ترکے سے اداکیا جائے تو امید ہے کہ ان شاء التداس کا بیمل التدتو کی تبول فر ماکراس کی کوتا ہی کومعاف فر ، دیں گے۔قضائے عمری کا سے مطریقہ یہ ہے اور بیہ بہنا کہ قضائے عمری پڑھے کی کوئی ضرورت نہیں ، صرف تو بہ کائی ہے، گمراہی کی بات ہے اور جوشخص نماز جیسے بنیادی فریضے میں محض اپنی رائے سے کسی دریس کے بغیراس قشم کی گمراہا نہ بات کی تعقین اور اس پراصرار کرے اس کے دریس پر جرگز پراعتما ذہیں کی جا سکتا۔ والتد سبحانہ وتو کی ان عام بندہ محمد تقی کی ان کے مثانی اعلم بندہ محمد تھے عثانی

دارلا افتاء دارالعنوم كراجي نمبر14

13 ارجب1422 ه

آپ نے دیکھ کہ اس فتوی میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاہم نے حسب عادت کس عام نے حقیق اور معتمل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ الہدی کے کار پر دازان سے بیتو نہ ہوسکا کہ وہ عوام اس سے نماز قضا کرنے کا گناہ چیزانے کی محنت آ کے بڑھا سکیں تو انہوں نے ان پر بیا جسان کردیا کہ گذشتہ قضا نمازوں کی فکر سے انہیں آزاد کر دیا۔ یعنی مسممان کے پاس احس س گن ہ کی صورت میں مغفرت کا جوآ خری بہانہ ہوتا ہے اس سے بھی اسے بحروم کرنے کا ساہ ن کردیا گیا ہے۔ التہ تعالیٰ بی ہوری حالت پر دم فرمائے۔

### عذرگناه بدنز از گناه

سیس رقر ائن تعات ہیں کہ ترفیف کے بعداب کذب ہیائی کا رٹکاب کیاج رہاہے۔افسوس کہ ہم رااخل تی انحط ط س قدر بردھ گیا ہے کے سمجھوٹ بون ایک جھوٹ سے تو ہے کرنے کی ہنسیت زیادہ مہل ہو چکا ہے۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب کے اعتذ رک بات ہے قوعمہ وفط قراد دیسے کرمعذرے کرنا،اعتذار نہیں، پہنے سے زیادہ تنظین جرم ہے اور بیاس وقت تک جرم رہے گا جب تک جان او جھ کرنے کے کام کو ماتحت میں کنعطی کالبادہ اوڑ ھانے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔

ہیں۔ ڈائٹر صاحب نے اس سار ہے عرصے میں اس نعطی کا اخبر رکر کےمعامد فتم کیوں نہ کیا؟

بإنجوال باب

خاندانيات

مدردی یانسل کشی؟ سیسات کا ایک جموث سیساری کی خود کش مهم

# همدردی یانسل کشی؟

تحدید آبادی پر قرام، جے بھار ہال بہبود آبادی پر قرام کہا جاتا ہے، کی مہم چلانے وا سے سرکار کی اوارے کی طرف ہے ۔ سے جن کل ایک اشتہاری بورڈ نصب کیا جارہ ہے جس میں قرآن پاک کی ایک آیت غلط معنی و مفہوم میں چیش کی جارہی ہے۔ ہمارے ایک محتر م قاری نے آزاد کشیہ ہے اس اشتہاری بورڈ کی تصویر جیجی ہے جس میں وزارت بہبود آبادی کا موثوگرام نمایال ہواد سال میں آیت کر یمد گوتر بیف معنی میں ملفوف کر کے ایک ایک چیز کی شہر کے لیے درج کیا گیا ہے جوشر عانو ہو ہی فلط، عقل اور سیاسی کھاظ ہے بھی خود اپنا گلا گھو نیٹھ اور اپنے پاؤں پر کلباڑی مار نے کے مترادف ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی پر خبری افطاتی اور نظریاتی حوالے ہے بہرے بال سیر صصل گفتگو ہو چی ہے اور اس بارے میں کو شک و شبہ نسبی ہونا چاہیے کہ اس مہم کا بنیادی فلف بی انتہ تعالی کی صفت رزاقیت کی تو بین کے مترادف ہے لیکن برشتی ہے بھارے بال غمبی اقدار اور روحانی افعان قیت پر ایک ن باخیب کا تصور چونکہ کرور پڑگیا ہے اس لیے ذریخ طرضعون میں کوشش کی گئی ہے کہ اس موضوع پر قطفا معروضی انداز میں بحث کی جائے اور عالمی استعاری طاقتوں کی طرف ہے بہور آبادی اور ان نیت کی بھائی کے نام پر اس مہم کو جس سے ترقی پند براور پسماندہ میں اختران احلام کے زوروشور سے ترقی پند براور پسماندہ میں لک میں جا یا بلکہ مسلط کی جار با ہے، اس کے حقیقی اسب ب ان قابل رحم براور ان احلام کے مار منے بیش کے جا کیں جن پر اس مجم کا گران اور سر پرست امریکا در با ہے۔ ان کے وسائن بھی لو نے جارہ جیں اور اس مناس کی بھی طرف ہو ای نو جوان نسل کو بھی درگور کیا جوان ہو ہوان نسل کو بھی درگور کیا جوان ہو ۔

واقعہ یہ کہ آبادی م کرنے کے مبطّے منصوبوں اورکیٹر المصرف اورصرف امریکا کی سیائدہ مم لک فیرخواہی اور بمدردی پڑئیس بلکہ یہ ایک سوچی مجھی سیاسی اورجنگی حکمت عملی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف امریکا کی سیاسی برتری اور معاشی بالادتی کو قائم رکھنا ہے۔ آبادی کی فلاح و بہبود اور انسانیت کی بھلائی کے نام پر امریکا اور اس کا بھونپو بجانے والی اتو ام متحدہ کی طرف سے جوکروڑوں ڈالراور بیش بہنا دویات و آلات پس ندہ ملکوں اور ترقی پذیر مم لک بیس فرج کیے جارہ جیں ، ان کا اصل مقصد ان بھی بوئی درماندہ اتو ام کی صحت بعیم ، فوراک یا معیار زندگی ہیں بہتری ، نائبیں ، بلکہ ان کومضوح ومعدور کر کے حکوم بنانا اور اپنی بروئی درماندہ اتو ام کی صحت بعیم ، فوراک یا معیار زندگی ہیں بہتری ، نائبیں ، بلکہ ان کومضوح ومعدور کر کے حکوم بنانا اور اپنی ناور اپنی اور مفادات کو متحکم کرتا ہے۔ یہ بات بہت ہوگوں کو تا قابل یقین معلوم ہوگا کیکن ذیل کی سطور گوائی دیں گدامریکا اور عالمی مائی آل اداروں نے دجاں کے خصوص بھکنڈ ے ، دجل وفریب کو اس خوبی سے برتا ہے کہ خاتم بھن کی اور تاکل مقدر کی میں اور مظلوم اپنی ترکی جی قادر نہیں رہے۔

اگرامر یکا کوپسماندوم ملک کی ترقی اور جھلائی مقصود ہے تواسے ایسی بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی پر توجید یلی ج ہے جوان ملکوں میں ناپید ہیں۔مثل قطاز دو آب دی کے لیے خوراک، بیاریزخی کے لیے مدائے، مہاجرین کے لیے پناہ گاہ ، یا ہے گھروں کے لیے سرچھیانے کی جگہ کی فراہمی۔ایسی بی بنیادی انسانی ضرورتیں ہیں جن کی ان ممالک کو کہیں زیادہ ضرورت ہے۔اس کے لیے سرچھیانے کی جگہ کی فراہمی۔ایس بی

بوجود ریاست با یہ متحدہ امریکا کی حکومت وراس کی ایجنسیوں کا اصرار ہے کہ ان بنیا دی ضرورتوں پر''تحدید ہو ''ئی' کے پروگراموں کو فوقیت دی جائی چہنسیوں میں''ایجنسی برائے بین لہ توامی ترتی'' در رہ خارج''' در ارست دہ عالی اور بیا ہے اس ایجنسیوں میں' ایجنسی برائے بین لہ توامی ترقی سلامتی کونسل' "فال ہا اور سے آئی اے' اور ان سب اواروں میں تعامل وارتباط کی فر مدواراعلی ترین ایگر کیٹو ہو ٹی بیٹن '' تو می سلامتی کونسل' "فال ہا اور یہ بیٹر ہو کی سرکاری ادار ہے، اتو ام متحدہ کے دور دورتک رسائی رکھنے والے داروں بقرض دینے والے طاقت ورعالمی اواروں ، ہیٹر ہو گئی اور کی سے کا میڈروں کی روز افزوں لتعداد کے ساتھ لکر کی اور کیٹروں کی روز افزوں لتعداد کے ساتھ لکر سیسی سیڈروں کی روز افزوں لتعداد کے ساتھ لکر سیس اراکا م کررہ ہیں ہیں۔ ان کے نزدیک میا تا ایم مشن ہے کہ آج بہبود آ بدی اور منصوبہ بندی کا پروگرام ، جو بردی صدتک امریکی سیسی سیاراکا م کررہ ہیں ہورتی ہیں۔ اور خصوصیات کا حال ہو چکا ہے۔ یہ پروگرام بری ظ ہے مکس ہے کہ در پردہ' متا می' می ذبھی تا تم بیں ، سیسی فیصلوں پراثر انداز ہونے کے لیے نظیہ وہ می بورتی ہیں ، برگر (In-place) ایجنٹوں کی تقرری بھی ہوتی ہی ، میڈ یو بیسی فیصلوں پراثر انداز ہونے کے لیے نظیم ہورتی ہیں ، برگر (In-place) ایجنٹوں کی تقرری بھی ہوتی ہیں ، میڈ یو بیسی میڈ یو بیسی میڈ میل وہ کی ہوتی ہیں ، میڈ بیسی کی فیصلوں پراثر انداز ہونے کے لیے نظیم میان وہ نظیم ہورتی ہیں ، برگر اورائی سیٹم ہورتی ہیں ، برگر اورائی سیٹم ہورتی ہیں ، برگر اورائی سیٹم ہورتی ہیں۔ اور فیسلوں ہیں اور فیسلوں ہیں اور میکس ہیں ۔ میڈ میسی کونوں اور ورت کورٹ کے دور کورٹ کی میان ہیں اور میکس ہیں ہیں میڈ یو بیسی کورٹ کیا ہورائی سیٹر کورٹ کی دور کی دور کی میں میڈ یو بیسی کورٹ کی دور ک

پس ندہ لیکن معد نیات اور قدرتی وسائ ہے مایا ، ل تیسری دنیا کے ممالک میں ریاست ہائے متحدہ امریکا کی قوجگی طرح کے مف دات پر مرکوز ہے مثلا شرق اوسط کے تیل تک رس کی ، افریقہ کے اہم معد نی وسائل پر ساھ، دنیا بھر میں امریکی سروسید کاری اور دوسر ہے ، من مفا دات کا تحفظ دنیا کی بڑی عالمی آئی تر گرہوں مثلان بر مونز بنہریا نا مداور آبنا ہے ملاکا ، کا استعمال اور بخصوص ایش میں فوجی افرے ان سارے مف دات کے تحفظ کا مرکزی تعتصرف ایک ہے لینی تی فی فی نیان کی ہوں کہ استعمال اور بخصوص ایش میں فوجی افری ہے اس سارے کو سرول افری علی کہ بودی تعتصرف ایک ہے لینی تو فی نیان کی ہوران کی تخت مدران کی تخت مدران کی تخت مدران کی تخت مدران کی تخت میں اس کا امکان زیادہ ہے کہ ایک بڑی آبادی کو چھوٹی آبادی پر کرتا ہے ۔ وہر لینی افروں میں اس کا امکان زیادہ ہے کہ ایک بڑی آبادی کو چھوٹی آبادی پر کرتا ہے ۔ اس کا انہیں اپنی مرادرت پر ٹرق ہے ۔ اس کا اثر فام او ہو اور تیل وغیرہ جسے برآمدی اموال کی قیت پر پر ٹاتا ہے ۔ ترتی پذریرمما لک انہیں اپنی مردرت پر ٹرق ہیں۔ کرتی تین اور میان کا حق ہیں دیوھی ہٹری کی حقیمت رکھی تین اور میان کا حق ہے لیک انہیں اپنی اور سرار کی تعمل کرتے ہیں اور صرف کی بدی کرتے ہیں اور اس طرح خیشیت رکھی ہیں کو مربع بیا ہی کرتے ہیں اور مین کی بیداوار کا بڑا حصہ پیدا بھی کرتے ہیں اور صرف بھی ہیں۔ مربع بید ہیں کرتی ہیں کرتے ہیں۔ ورسی کرتے ہیں

ر پاست ہائے متحدہ امریکا کو نصف صدی سے زیادہ عرصہ سے اس فکر نے پریشان کرر کھا ہے کہ آباد ہوں کے جم اور تقسیم وسائل میں و تع ہونے وانے فرق کی وجہ سے وہ یا ترون کی قیادت سے معزوں ہوجائے گا۔ گویاد نیا بھرکی قیادت دو کر پگی ہوئی ہے، ہذا کوئی تجب کی بات نہیں کہ اثر ورسوخ کے جو بھی ذر کے اوروس کل میسر ہیں ، ن سے سے اقد مات کیے جا کیں جن کا براہ رست اثر زیادہ

ریاست بائے متحدہ امریکا کئی د ہائیوں ہے اس نظریے کی تشہیر کررہاہے کہ 'جدید خاندانی منصوبہ بندی' وگول کے لیے فائدہ مند ہے۔ بچے تھوڑ ہے ہوں تو ہائیں صحت مند ہوں گی۔ چھوٹے کنبوں کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے۔ شرح آبادی ست رو ہوگی تو ترقیاتی عمل یائیدار ہوگا۔انجام کارلوگتھوڑے ہوں گےتو سیاسی لیڈروں کی سردردی بھی کم ہوگی و نیبرہ وغیرہ سیکن کیا امریکی حکومت واقعی ان باتوں پریفین رکھتی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ امریکا میں نتائج اس کے برنکس مرتب ہوئے ہیں۔ایک وقت تھا جب امریکا بڑی حد تک دیہاتی معاشرہ تھ ۔گھر انوں کی ایک بڑی اکثریت کاشت کا ری کرتی فصل کا ٹتی ،اور سنبالی تنی ، یالوگ چھوٹے تا جرپیثیہ تھے۔ایک عام کنبہ یا نج سے سات بچوں پرمشتل ہوتا تھا۔ اس صورت حال نے امریکا کو ا کیے " ترتی یافته" کلک کے طور پر انجرنے اور یا می طاقت بنے سے نہیں روکا ، بلکہ جس دوران امریکا طاقت کی سٹرھی پر چڑھ رہا تق ،اس دوران اس کی آبدی جیران کن شرح سے بڑھے رہی تھی۔1790ء اور 1840ء کے درمیون پچاس برسوں میں امریکی آبادی 4 مین سے بڑھ کرانداز أ18 مین ہوئی۔ بیقریاٰ یا پنج گن اضافہ ہے۔ تین دہائیاں بعد یعنی 1870ء میں بیآبادی مزید دوگنی ہے بھی زیادہ نیعنی 38.5 ملین تھی۔ا گلے دس برسوں میں (1870ءاور 1880ء کے درمیان )37 فیصد اور اضافیہ ہوا اور آبادی 50 ملین سے زیادہ ہوگئی۔صدی اختیام کو پنجی تو امریکی آبادی 76 میں تھی سیسو برسوں میں پندرہ گنااضا فہ ہے۔اس کے بعد 1900ء سے 1940ء کے درمیان طالبس سالوں میں امریکی آبادی میں شرح افزائش آج کے بہت سے ترقی پذیر مم لک سے او نچی تھی اور اس کے ملتبے میں مزید 56 ملین افراد کا اضافہ ہوا۔ میسب تب ہوا جسب امریکانے اپنی پیداواریت ( Productivity ) اور ونیو میں اپنے مقام ومرتبہ میں بے حدموَثر ضافہ کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آبادی میں اس اضافہ کا معند بہ حصہ، بالخصوص بعد کے سالوں میں، بیرونی آ یا د کا روں کی وجہ ہے ہوا اورکسی معاشرے کے لیے مقامی طور پر پیدا ہونے.

والول کی بنسبت و ہر سے آنے والوں کو کھیانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ سیکن اندرونی اور بیرونی سپادی کی برهوتری امریکا کی ترقی میں کسی طرح رکاوٹ نہ بنی تو دوسر ہے مما مک میں پیکس طرح ترقی کی راہ میں مشکلات پیدا کرسکتی ہے؟

مجیب مذاق سیہ ہے کہ جب معامدخودا ہے ملک کا ہوتو ترقی یا فتہ مما لک آبادی میں اضافہ کومفید قرار وے کرخوش آمدید کہتے ہیں ۔مغربی یورپ کے کئی نسبتن خوش ص راور کثیف آیا دی والےمم مک نے ایسے قانونی اقد امات کیے ہیں کہان کے ماں شرح ولا دت بڑھ جائے۔مثل اقوام متحدہ کی پاپیشن پالیسیوں کی ڈائز یکٹری کےمط بن فرانس نے اعلان کیا ہے کہ اس کے ہاں توسیدی شرح بہت کم ہے، چنال چہاس نے گھرانو رکودی جانے واق امداد کے نظام میں ایس تبدیلیاں کی ہیں کہ انو جوان اور بزے کنبول کوزیادہ فی کدہ معے ' فرانسیسی حکومت نے چنداورا قدامات بھی کیے ہیں ، جیسے شادی شدہ گھرانو س کوبہتر رہائثی سہونتیں ،نو جوان جوڑوں کو کم شرح سود پر قرض کی فراہمی ، اورا پسے توا نین کا اجرا کہ دوران حمل چھٹی کی صانت میسر رہے۔ان سب کا اعد ن شدہ مقصد ایک ہے، بیعنی پیدائش اطفال کی شرح کومن سب سطح تک اُٹھانا۔ اس طرح سوئز رلینڈ نے بھی اپنی شرح آبادي كونا كاني قرارديا يه بسوكس حكومت كي كوشش ب كدوه "برشعبه مين بالخصوص بيون اور ككر انور سك يهيم معاشي شحفظ اور بہبود کی ایک فضا پیدا کرد ہے جو با واسط شرح تو سید کو ہڑھاد ہے۔''شادی شدہ جوڑوں کے بیےال وُنس کا ایک نظام بھی کام کرریا ہے جیسے کہ زچگی کے دور ن کام سے چھٹی اور بیمہ کی سہوست موجود ہے۔مغربی جرمنی نے بھی 1984ء میں "حیات پند" (Pro-natalits) یا بیسی کا اعلان کیا جس کے تحت سار نہ دو 1 کھ جرمن بچوں کی اضافی پیدائش مقصودتھی ۔اس ہالیسی میں ہر مال کو جسب تک اس کا نوموں و سال بھر کا نہ ہوج ئے 200 ڈالر کا خصوصی اور وُنس ملتا ہے۔ اس پالیسی میں ایک ترمیم کے ذریعہ والدین کے بیے چھٹی کی شقیں ڈالی گئی ہیں اور وضع حمل کے بونس میں اضافہ کمیا گیا ہے۔ بونان نے بھی ایک قانون نافذ کیا ہے جس کے تحت حاملہ خاتون کو کام سے نکا لنے کی ممانعت کردگ گئ ہے، زچگی ک 14 ہفتہ کی چھٹی ارزمی کردی گئی ہے، ورزیادہ بچوں والے گھرانوں کے لیے' بچول کی بہبود کا الاؤنس' مقرر کردیا گیا ہے۔ بیتمام اقدامات اس بیے ہیں تا کہ ولا دے اطفار میں اضافہ ہو کئی اور بور پیم مک میں بھی'' خاندان کے لیے نوائد ومراعات'' طے کیے گئے ہیں لیکن معاہد جے غریب ممہ لک کا آتا ہے تو سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کرز درویتے ہیں کہان ممر مک کوایٹی آبادی کم کرنی جا ہے۔

 زریدے تیارشدہ ایک بزاروں رپورٹیں ، فبرنا ہے اور سیاسی تجو یے ہیں ، جن میں قریب قریب یکی مانا جانا پی منظر ملے گا۔ اور دیا کے دونوں کناروں سے بہی وکو سے ہوگا۔ اور دینو پی کہ مفرلی طاقتوں سے اگلا مقابلہ بالیقین مسلم دنیا کی طرف سے ہوگا۔ افریقہ سے دونو سی کناروں سے بہی واور جنو پی افریقہ سے پاکستان تک مسلم اقوام کر سیلے کی شکل میں جدوجہد ہوگی کہ ایک ٹیاعالمی نظام وجود میں آئے ۔ مشرق اوسلا اور جنو پی ایشیا کی ایک چوتھائی سے ایک تہائی تک آبادی ، سیاس طور پر بے چین اور سیماب صفت 15 تا 24 برس عمروا لے گروپ پر مشمل ایشیا کی ایک چوتھائی سے ایک تہائی تک آبادی ، سیاسی طور پر بے چین اور سیماب صفت 15 تا 24 برس عمروا لے گروپ پر مشمل سے ۔ اور یہ تیاں اور چوان مخالف ندمقاصد (مشلا) اسلامی بنیا و آئی اے کہ نیے افرائی بناہ گاہ ہوئی الوقت مسلم نو جوان سے سامنے سب سے بوی نظریاتی بناہ گاہ ہے ۔ سسنا اس طرح کی بہترتی کا تیار مال ہوگا ، جوئی الوقت مسلم نو جوان سے سامنے سب سے بوی نظریاتی بناہ گاہ ہے ۔ مشرب کے رپورٹوں سے ذریے والی بناہ گاہ ہوئی الوقت مسلم نو جوان سے سامنے سب سے بوی نظریاتی بناہ گاہ ہوئی الوقت مسلم نو جوان سے سامنے سب سے بوی نظریاتی بناہ گاہ ہوئی الیس مقرب کے بیات توں سے جنگ کر چینا جاسکتا ہے ، مشرب کے سیاسی تجزیہ نظار برد ھائی ماکریش کر دے ہیں۔

امريكا اورمغرب كومستعل خطره نى نسل كي نوجوانول سے بيد بينوجوان رنگ دارنسلول سے تعلق ركھتے ہيں جو كم تر الميت اورا بميت كى حال مين ،اس كے باوجود خدشدىدى كدو محض الى برحتى بوكى آبادى كے زور يرونيا من تسلط اور غلب حاصل كرنے يس كامياب بوجاكيں كى رنك داراتوام كاس برصى بوئى آبادى كامقابله كرنے كے ليے امريكا اور بورب كا يى آبادى کو برو حانا مشکل بلکسناممکن ہوتا جار ہا ہے۔ کیونکسامر یکا اور بور بی اقوام خاندانی نظام کو تباہ کر کے اپنی آبادی کی شرح خطرنا ک حد تک کم کرچکی ہیں اورنوبت اب بہاں تک کئے چک ہے کہ عام بور بی اور امریکی فرد، خاندان اور بچوں کے کی جمنوصت میں پڑتا ہی نہیں چاہتا اور "Enjoy thyself" کےمعروف مغربی اصول کے تحت اپنی زندگی ذمہ داری سے یاک اور عیش وعشرت سے بحر پورگز ارتا جا ہتا ہے۔ چنانچے مغربی پالیسی ساز وں کواب یکی حل نظر آتا ہے کہ دوسرے خطے کے لوگوں کی آبادیاں بھی اس حد تک کم کردی جا کی کہ بھی ان کے مقابل آنے کا خطرہ پیدا نہ ہو سکے۔اس کے لیے گزشتہ کی دہائیوں سے ایک ہمہ پہلوم م جلائی جار ہی ہے۔ علمی ونظریاتی سطح پرلٹر بچرک تیاری اورا شاعت ، ابلاغی محافہ پرسرگری ، سیاسی ،ساجی اوراقتصادی مبیدانوں بیس آبادی کے حوالہ سے مطلوب پالیسی اقد امات اوران اقد امات کے لیے بااثر حلقوں کی حمایت کا حصول اس ہمدیہاومہم سکے اہم عنوانات ہیں ۔اور حکست عملی یہ ہے کہ برا و راست بھی اور بانواسطہ طور پر عالمی اواروں کے ذریعے بھی غربت کے خاتمہ واقتصادی ترتی اور مال اور بیج کی صحت جیسے بروگرامات کے برد سے ش تحدید آبادی کی مہم کوکا میاب بنایا جائے۔اس ضمن شی آگر ترخیب وتحریص ے کام نہ لکل سکے تو جنگ، جر، زورا زوری زبردتی حتی کہ ایٹی اور بمیائی جنگ کے بارے میں بھی سوینے اور عمل کرنے کے ليے تيارد باجائے۔ بظاہريسب كھ بہت خوف ناك اورنا قابل يقين بيكن ووحقيقت نا قابل ترويد بي بي بيك "فاعداني منعوبہ بندی' طاقت ، سیاست اورمفاوات کا عالمی تھیل ہے جس کا ایک عبرہ بن کرہم انتد تعالی کی مقدس کتاب بیں تحریف کرنے سے بھی نہیں پئوک رہے۔ یہ بنصیبی کی انتہا ہے کہ ہم دشمنوں کے ملت کش منصوبوں کو قرآن یاک سے استدلال کر کے نافذ کر تے پھریں۔ان بے باکوں کود کھے کراگتا ہے کہ مارا ہوم حساب قریب آئیا ہے۔فیصلہ فن کی گھڑی قریب آن پینی ہے۔ مارے نام قر عد تقدير نكلنے و سے اورلگتا ہے جمیں حساب كتاب اتى جلد چكا نا پڑے كا كر بھار سے وہم و كمان ميں بھى نہ ہوگا۔

## سات سچ ایک جھوٹ

پیچنے کا نہ میں فی ندانی منصوبہ بندی مجم کے پیچےکا رفر ماعالمی استعاری طاقتوں کے اصل مقاصدی نقاب کشائی کی کوشش کی بڑی تھی ، ذیر نظر مضمون میں ن فر بی وعدوں اور جو نے فائدوں کی حقیقت آشکارا کی جائے گر جواس حوالے سے کیے جائے ہیں ۔ عام طور پر یہ کہ جو تا ہے کداس مجم سے ہ ں اور بیچ کی صحت کوفائدہ پہنچتا ہے ، غیز وسائل کم ہیں اور افراوز یا وہ اس لیے اگر دراصل ہیں اری جو سے کے لیے صحت آتھیم وغیرہ کی مہوں گئے میں کہ عام آوی ان کے لیود سے بی اور جھوٹا گھر اندخوشیوں کا فزاند ثابت ہوگا وغیرہ وغیرہ وراصل ہیں اری بی جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہیں کی اتن کھر سے بھیلائی گئی ہیں کہ عام آوی ان کے بود سے بین اور جھوٹ کو پکر نہیں سکتا۔ اس سلسلے ہیں اس مشہور د جائی اصول پڑھل کیا جمید ہے کہ از اگر تم کسی محف کوسات برس تک بود سے بین اور جھوٹ ر بے ، تو آ شو یں سرا ر کے پہندہ وہ تم ہر کہ ہوئی غیوا بات پر یقین کر لے گا۔ اگر شہیں ضرورت لاحق ہواور تم اپنے نقط نظر ہو ہوں کا جا تو تا گاہ ہوگئی ہوئی ہوئی کہ وہ کہ ہوئی کہ وہ کہ نواز کو ایک اعتماد اور مستند بنا و داور اسپ نوتن کی رہو سے جا جو یہ ایک کا باعتا داور مستند بنا و داور اسپ وہمن کے وہ کا جا کہ جواب کے وہ کی تو کہ کہ کہ ہوئی کہ کا باعتا داور مستند بنا و داور اسپ خون کا کہ بین ہوئی کہ وہ کہ ہوئی کہ وہ کہ کہ کہ کہ تھوں کی جواب کے بین مرحلہ وار ان سب چیزوں کا جو کڑو کی جور کی بین تا کہ بھارے وہ کھائی جواب کے ایک کی جواب کو کہ کہ کہ کہاں سے کہ کہ دور کا جو کڑوں کہ دور کی جو کہ کہ کہارے وہ بھائی جواب کے باتھوں اپنے میں تا کہ بھارے وہ بھائی جواب کے باتھوں اپنے میں تا کہ بھارے وہ بھائی جواب کے باتھوں اپنے میں کہ دور کو کہ کہارے وہ بھائی جواب کے باتھوں اپنے میں کا کہ بھارے وہ بھائی جواب کے باتھوں اپنے کہاں کو در گور کر در سے ہیں بھیقت حال سے آگاہ ہو کیس ۔

پر منع حمل کے بہت ہے تج باتی طریعے ہیں جنہیں انتہائی کم ترقی یا فته ممالک میں مفلوک الحال خواتین پر استعال کرتے ہوئے من مانی ( Arbitrary ) خوراکیس دی جاتی ہیں۔ان خریب عورتو ل کوامکانی طور پرمہلک پیچید کیوں کی صورت میں طبی امداداور علاج مجی مہینٹیس کیا جاتا۔ نے طریقوں میں سے جن پر طبی تجربات ہور ہے ہیں ایک' واقع حمل دیکسین'' ہے جس کا اثر سال مجرر ہتا ہے۔ابھی اس کےعواقب وسائح کا پچھ پتائیس۔اس کے باوجود بیویکسین تج ہاتی طور پر 1985ء کے بعد سے اقوام متحدہ کی طرف سے زیرِ استعمال ہے۔ کینا کرائن (Quinacrine) ایک اورالی ہی امریکی وواہے جس نے کافی تشویش بیدا کروی ہے۔ یہ ستقل بانجھ پن پیدا کرتی ہے۔ چنا نیدامید ہے کہ سنتان میں بانجھ پن کے فیر سرجیکل طریقے کے طور پراس کی بری ما تک رہے گی۔ ''انٹزیشنل جرتل آف کا ئینوکالو جی اینڈ آبسٹیٹر کس'' نے 1989ء کے ایک جائز ہیں زور دے کرید ہات کہی گئی ہے کہ فدکورہ دواہیں سے صلاحيت بيكاس عصرف بع رت يس سالاند 10 لا كانسواني نس بنديول كالضاف كياجا سكنا بيليكن انبول في بينيس بتاياك' كين كرائن "كے بہت سے نقصان دواثر الت معلوم ہوئے ہيں ۔ان ميں اہم ترين " زہريلا د ماغى عارض " ہے۔ بيكويا كيميائي طور پر پيدا كرده یا گل بن ہے۔اس ٹی ٹیکنالوبی نے پچھاور خدشات بھی اُبھارے میں جن میں ایک امکان سے ہے کہ بیک بار بیضبوا حمل کے ذریعے کے ھور بر عام ہوجا ئیں تو 486-RU والی کولی کی طرح خواتین کے علم یا اجازت کے بغیر به آسانی ان براستعال ہو علق ہے۔ چنانچہ کی ا پیے قرینے اوراشارے ملتے ہیں کہاکیسویں صدی میں "تنظیم آبادی" کے ہتھیاریمی ہوں گے جوصحت کے نام پرموت بانٹیں گے۔ او پر جومثالیں بیان ہو کمیں ،ان سے بیہ بالکل ظاہر نہیں ہور ہا کہ ریکس ایسےادارے یا حکومت کا فسفہ یاسوج ہے جسے ترتی پذیر مما لک میں صحت کی اصلاح کی فکر لاحق ہوگئی ہو۔اس سے صاف معلوم ہور ہاہے کہ یہ پچھاور بی گڑ بڑ محوثالا ہے۔حقیقت بیہے کہ کوئی دوسرااییا مسکنییں جومغرب کے پالیسی ساز ول میں بحران کا دواحساس پیدا کرتا ہوجتنا ترتی پذیریما لک میں شرح آبادی کاسوال ہے اورندہی کوئی دوسرامعالمہ بین اراتوامی طاقت واختیار کے قریب قریب ہرجز و کے ستھوا تنا گھا ہواہے 💎 خواہ پیوجی ضرورت کے لیے اشیا تک رسائی کی بات ہو، ستعتبل میں افواج کی تعداد کا معامد ہو، مناسب اقتصادی برتری کا سوال ہو، یا سیاس برتری نبلی قوت اور ثقافتی اثرات کاقصہ ہو۔ ریکارڈیمی بتاتا ہے کہ واشکنن میں بیٹھے بنیادی ڈھانچہ کی اصلاحات کی ہات کرنے والے' 'ماہرین' کہما نمرہ لوگوں میں معیار زعد کی کے متعلق چنداں پریش نہیں ہیں بلکہ انہیں دنیا پراپنے استعاری قبضے کو برقر ارر کھنے کی فکر کئی ہوئی ہے۔مثلاً صحت کے لیے دواؤں کے معاملہ بر ہی نظر ڈال لی جائے۔ خیال ہے کہ افریقہ میں ہر برس ملیریا ہے مرنے والوں کی تعداد ایک ملین ہے،جس میں زیادہ تر بچے اور حاملہ خواتین میں ملیریا کا علاج الی اٹی بایونک دواؤں سے ہوسکتا ہے جن پر فی مریض صرف ایک ڈ الرخرچ آئے گا۔ اور یہ بات کمحوظ رہے کہ بوایس ایر کے افریقہ کے لیے پہلے مرطلے کے ''منصوبہ بندی'' پروگرام کو بنیادی معاہدہ کے تحت 23 ملین ڈالر لے تھے اور لاکھوں کروڑ وں مزید ہیرون ملک''مشن دفتر وں'' سے حاصل ہوئے ۔ کویا اس پر وجیکٹ کے تحت صرف ا کیک ملک میں خرج کی جانے والی رقم سارے افریقہ میں سال مجرطیریا کے شکار مریعنوں کے لیے دواخرید نے کو کافی ہوتی۔اس دلیل کو آ مے بڑھا کیں تو ایک اورا یسے ملک میں خرچ شدورقم سے سال بھر کے دوران پورے براعظم افریقتہ میں حدورجہ ضرورت مندافراد تک ان دواؤں کو پہنچانے اورتقسیم کرنے کا خرج پورا ہوجاتا، لیکن ایسانہیں کیا گیا اور زچہ و بچہ کی صحت کے نام پرخطرناک نسوانی بیاریاں پھیلانے پریہ قم خرچ کردی گئی۔

ایک پروپیکنڈایہ بھی کہ ایسے پروٹراموں کے کوش ملک کو اقتصادی ایداد حاصل ہوتی ہے، چنانچہ پالیسی و و پہنٹ پروٹرام کو

"اقتصادی "امدادی ایک بھی تھیں تھور کیا جاتا ہے لیکن اس سے میز بان ملک کوکوئی ہائی فا کدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بعکہ پالیسی مہم ... جے کال

کراس مقصد کے لیے تشکیل و یا گیا ہے کہ بیروٹی و نیا ہیں لیڈرول کی "تربیت" کرے تاکدہ ایسے سیاسی اقد امات کریں جومشرب کے
لیے سود مندییں ، ان ملکول کی اقتصاد یات میں ایک چیہ بھی فا کدہ نہیں و تی جہاں اس تربی پروگرام پر گل ہور ہا ہوتا ہے۔ زیادہ سے
نیادہ اس کا فا کدہ وزارت سے سے اور دیگر تکمول کے ان مق کی افسروں ، اہلکارول اور شمیر فروش ڈاکٹروں کو کی جونے والی اوا کئی کا ہوسکتا
ہے جون برمر موقع" ایک بوقے ہیں۔ ان کو اوا کیگیال تقریباً بھیشہ نفید کی تیجہ بیں نقصان پانچ کی منتقد میں تھر ہیں جہ بیں نقصان پانچ کی کی میں تھر میں ہوتے ہیں۔ اگر امریکا کول کر مسلم مم لک ہیں تھر بید آبادی پروگرام کی
مربی کرے تو اس سے فائمائی منصوبہ بندگ کی مرکز میول کو سیاسی نقصان پانچ کی کنا ہے، البذاوہ ور پروہ وزارت صحت
مربی کرے تو اس سے فائمائی منصوبہ بندگ کی مرکز میول کو سیاسی نقید کے تیجہ بیل نقصان پانچ کی ساتا ہے، البذاوہ ور پروہ وزارت صحت
کے ان بدھوان افسروں اور مغیر فروش ڈاکٹروں کے ذریعے پانا کام چلاتا ہے اور سے کہ اس اقتصادی ایداوکا مقصد دینا کم اور
کی جوند کی کہ اور میں ہو تھی سے بال کی بہود میں مددگا میں افران کی وہ و یا نت واران البیاس ہوتی ہے جس سے وقعات کے نتائج

1991 میں اقوام محدہ نے اندازہ لگایا کہ ترتی پذیریما لک میں آبادی کو کنفرول کرنے پر سالان سراڑھے چارہے پانچ بلین دالر خرج ہوتے ہیں۔ اس میں وہ کانی بزی رقوم شامل نہیں جونجی سر ماریکاری کے طور پر مغرب میں قائم بہت کی ٹیر قومی کار پوریشنیں اور ''مخیر حضرات' فراہم کرتے ہیں۔ اس رقم میں ہر سال خاطر خواہ اضاف ہوتا رہتا ہے۔ اگر اس کا محض ایک حصدی افریقی اسکولوں کے لیختص کر دیا جا تایا مقامی اقتصادی ڈھانچے کی تغیر ، تو اتائی کی ترقی ، ذراعت میں نے طور طریقوں کے رواج اور نیکنا لوجی کے فروغ پر خرج ہوتا تو چند پر سوں میں ہی براعظم افریقہ کائی ترقی کر سکتا تھا۔ ایسے ہی جنگ عظیم دوم کے بعد بورپ میں ہوالیکن بیرقم افریقی عوام ، . . جن میں اکثر بہت مسلمانوں کی ہے کی فلاح و بہدورکی خاطران کی ' نسل کئی' پرصرف کرائی گئی۔

گھراس ' اقتصادی الداد' کا انجام یہ ہے کہ صرف عالمی بینک سالا ندایک بلین ڈالر سے زیادہ سود کما لے جاتا ہے جس شی ایک بیدا حصد آبادی سے متعلق سرگرمیوں کے لیے دیے گئے قرضوں پر حاصل ہوتا ہے۔ اصل رقم مع سود اگل نسل کے ان کارکنوں ، کا شت کا ردل ، مزدوروں ، اسما تذہ اور عام فو جیوں نے ادا کرنا ہے جن کی تعداد کو گھٹا نا ان قرضوں کا مقصد ہوتا ہے۔ جب امریکا نے عراق کے خلاف'' بین الاقوامی' تعاون کے صول کے لیے سفارتی مہم شروع کی تو اس نے مصرکواس مہم بیل شرکت کا معاوضہ 7 بلین ڈالر کے دو طرفہ قرضہ کی معانی کی شکل بیس چیش کیا۔ امریکا نے سوچا ایک مسلم مملکت کو تا رائ کرنے کے سے عرب جمایت سے حصول پر آشنے والا بیخرج مہنگا سودانیں .... لیکن یہی امریکا اس وقت قرض معاف کرنے کی بات نہیں کرتا لیے عرب جمایت سے حصول پر آشنے والا نظام منہدم ہور ہا ہو، یا جب شہروں کی طرف انتقال آبادی ، آبیاش کی نا کافی سمونتیں اور جب بھان اتفعادی حالات ، لاکھوں کروڑوں ایکر قابل کا شت زشن کو صورا بیں بدل دیتے ہیں۔

ایک اورموضوع گفتگوجس پرامر کی فنی ایداد کے ماہرین زورشورے بولتے رہتے ہیں وہ ہے تخفیفِ غربت. ... بیمی کافی شک میں ڈالنے والا ہے۔ بہت کچھشہادتیں بین فاہر کرتی ہیں کہ آبادی مے متعلق پروگرام کاغربت وافلاس کے خاتمے سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو سو ہے سمجھ منصوبے کے تحت چندا فراد کونواز نے اور بقیہ کوئٹرول میں رکھنے کا بہانہ ہے۔ امسل مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس یک خلاف غینا وغضب ہے بھری آگانسل کو کم ہے کم کیا جائے۔ اس کی ایک دلیل منصوبہ بندی کی بنیادی خوراک کی امداوروک لینے کی دھمکیاں ہیں پھر یہاں ہے بھی یادر ہے کہ تو می سلامتی کوئسل کی آبادی کی منصوبہ بندی کی بنیادی وستادی نز آبادی کی منصوبہ بندی کی بنیادی وستادی نز آبادی کی منصوبہ بندی کی بنیادی وستادی نز آبادی اس بیٹ نور ہوئی ہوئی ایک ایسا فرر ہوئے کہ اس کے الم اور انتحادی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور کھنا جا ہے کہ ادادی اصل مقصد دو سری اقوام کی نیس بلکہ خود ہماری اپنی مدد ہے۔''

ا کی نصیحت ریمی بلائی جاتی ہے کہ م آبادی والے معاشرے بیل تعلیم بہتر ہوتی ہے اور میکنالو جی کی دریافت میں تیز رفاری آتی ہے، جبکہ اہرین کا کبن ہے کہ ٹیکنالو جی کی ایجادات ایسے علاقوں میں زیادہ مکن ہوتی ہیں جہال آبادی کی کثافت زیادہ ہو۔زیادہ بری اوروسی اقتصادیات مقامی کیوسل اشیا کی صنعتوں کے لیے زیادہ مددگار ہوتی ہے اورای سے توقع ہوتی ہے کہ مقد می ٹیکنالو جی میں ترتی آئے گی۔ ٹیکنالو جی کی ترتی کی شرح بر محققین کی تعداد کا شبت اثر ہوتا ہے اور بی تعداد کل آبادی میں اضافے کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ای طرح بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ نے تعلیم کے شعبوں کو پینچنے والے فوائد بھی واضح ہیں۔ سائنس دانوں نے بیخیال ظاہر کیا ہے کہ بڑے خاندان میں کی بیچے کے تعلیم حاصل کرنے کے امکانات بہتر ہوتے ہیں۔ونیا کے مختف علاقوں میں کیے مجے مطالعات کی بنیاد برانہوں نے رائے دی کہ کی جگہوں پر کثیر العیال خاندانوں کے بیج اسکولوں کے برتر ور جول تک بہنچے محققین کی رائے میں دوسرے مقامات پر دالدین کوصرف پہلے بچے کی اعلی تعلیم کاخرچ اُٹھا تا ہوگا جبکہ بعدوالوں کی مانی مدد ہوے بھائی بہن کرتے ہیں۔ بیاسکالرزمز ید کہتے ہیں '' تولیدی صلاحیت کم ہونے سے سرکاری اسکولوں کے اسکول جانے کے قابل فی بچہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔''اس کا مطلب بیہ ہوا کہ زیادہ افراد والی سوسائٹی میں تعلیم نسبتاً ارزال ہوجاتی ہے۔انہوں نے بیانداز وہمی لگایا کہ آبادی میں اضافہ فی الاصل حکومتوں کے محست اور تعلیم کے مقامعد کے حصول ش مددگار موسکتا ہے ..... کیونکد دور دور سیل موئی چمدری دیری آبادی تک سرکاری صحت وتعلیم کی سمولیات پہنچا نامشکل موتا ہے۔ ایک تاثریجی اج مالاجاتا ہے کدایشی ہتھیاروں اور دوسری ترتی یافتہ ٹیکنالوجی نے بوئی آبادیوں کی اہمیت فتم کر کے رکھودی ہے۔ یہ بات کی حد تک اور وقتی طور برصح ہوئتی ہے لیکن عسری ماہرین اس سے قطعاً مطمئن ٹیس ۔ ان کا کہنا ہے کہ بیدلیل کہ جدید ہتھیار بردی آبادی کے فوائد کوز ائل کردیں مے فلا ہے ... ایٹم بم کی تحلیق ونقیر کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے۔امریکا کی جنگی مشین کی تککیل اس کی بردی بردی صنعتوں نے کی جن کی ایک لبی فہرست ہے۔ جدید تباہ کن ہتھیاروں کے لیے جس طرح کا صنعتی و حانچہ جا ہے، وه صرف بری اور زیادہ آبادی والا ملک عی مبیا کرسکتا ہے ... سیدی سادی بات یہ ہے کے جدید ہتھیاروں نے بری آباوی اور بری افواج والى اقوام كى قوت كم كرنے كے بجائے بوى آبادى اور بوے فوجى بجت والے ایسے ممالك كى طافت كو بوحاد يا ہے۔ جنگى آلات کرتی پذیر نیکنالوی اس خوفناک مدتک مجلی موچکی ہے کداب صرف بہت بڑے ملک ہی بدیو جھسہار سکتے ہیں۔مزید برآل اس ایٹی دور میں برسر پیکارفوجول کا عجم اور حوصلہ (Moral) کچھ کم اہمیت کے حافل نیس جیں۔ ماہرین اس بات پرزورویتے ہیں کہ تعداد میں برتری کافائدہ ہم ندہ اقوام کے لیے شیدسب ہے اہم ہے۔وہ کہتے میں کدبر بادشدہ بستیوں کوکون بسائے گااور باقی نج جانے والوں

کے سرپر کون کھڑا ہوگا؟ وہ چھوٹی جنگیں کون لڑے گا جواس صدی میں عام ہوں گی؟ بری طاقتیں بیان چکی ہیں کہ کسان سپاہی ہمی جدید ہتھیاروں کا بخو لی مقابلہ کر بیکتے ہیں۔ اگر کسی قلی نے پہٹے پر دھا کا خیز مواد اُٹھا رکھا ہوتو جیٹ جہاز ہے اسے رو کا نہیں جا سکا۔

بھوے کے اس ڈھیر پر جس جس کوئی ٹینک چھپایا گیا ہوا پھی بم برسانا ممکن ٹیس … بیسو یں صدی نے مجاہدین کو وہ پر انے طریقے پھر سے سکھائے ہیں جن ہے جدید فاتحین کو تا کام بنایا جا سکتا ہے۔ کسان گوریلا جو پہاڑوں بیس جا کر بیٹے جائے ، بم پھیکنے والا فدا کار جو انسانی بھیڑ ہیں چھپ کھڑا ہو، وہ فوج جو وہ نوج جو وہ کی روشی ہیں اوھراُوھر سٹک جائے ۔ بیسب اس ہمہ گیر جنگ کی مشاف شکلیں ہیں جو صرف بری آباد کی انہ فیصل کی مراک اور چند نمایاں بری آباد کی اور کی مراک ہوتا ہے جو اپنا کنٹرول بری مراکوں اور چند نمایاں شہروں تک پھیلا سکتے ہیں بہتے ہوں ایک ہوتا ہو اور ہوا تی ہیں اور اور کی اور اس کے انتحاد ہوں کی طرح پیٹھے ہوتے ہیں جب ہوا ملک ان کے بیچ جو ش<sup>و</sup> میں مراک ہوتا ہے ۔ افغائس بغیر جب نے ہضم کر چکا ہوتا ۔

اب آخری بات سوچنے کا مقام بے کہ امریکا جانی وشن ہے گر جاری بہود کے نام برتحد ید آبادی بروگرام پھیلانے ، آبوڈین ملائمک کھلانے اور یولیو کے مشکوک قطرے ملانے پر کیول کا ہواہے؟ وراصل آبادی ہے متعلق قریب قریب سبھی ماہرین اندازے بتارہے ہیں کہآج کے زیاد ورتی یافتہ علاقوں (پورپ،سوویت یونمین، جایان، ثالی امریکا اوراوشیاتا) میں آبادی میں اضافہ کی شرح نسبتا ست ہے، جبکہ کم ترتی یافتہ ملاقوں ( یعنی باتی دنیا) میں میشرح افزائش نسبتا تیز ہے۔ بید اندازے بتارہے ہیں کدیر جھان دوسری جنگ عظیم کے فاتھ کے بعدے مسلسل موجود ہے۔ اگر بیسلسلہ دوایک نسلول تک ایسے ہی جلنا رہاتو بین الاقوامی سیری صورت حال اور عالمی طاقت کے توازن پراس کے اثر ات بے پایاں ہوں سے مسلم ممالک کی آ بندہ نسل خود سے کی جانے والی زیاد تیوں کے خلاف اُٹھ کھڑی ہوگ اور بیصورت حال امریکا اور اس کے اتحادیوں کے مذ دات کے بیے ٹزشتنسل کی سرد جنگ سے بھی زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہوگ ۔ بیدہ ساری بنیاد ہے جس کی وجہ سے گزشتہ دہائی میں تحدید آبادی کے پروگرام کو صدورجہ اہمیت دے دی گئی ہے۔اس کا واحد مقصدیہ ہے کہ ' نئی طاقتوں کے ظہور' کا راستہ روکا جائے جولاز مأمسلمان باان کی حلیف ہوں گی جیسے چین وغیرہ۔ اپنی تمام ترعمیاری کے ساتھ آج کے بیطریقے استے ہی بدرداور برلحاظ سے عمل ہیں جیسے برسوں پہلے نوآ بادیاتی حکمرانوں کے دور میں ہوتے تھے، کیکن ان کوعتلف فریب آمیز اور محراہ کن عنوانات کے تحت مسلسل پھیلا کرمسلمانوں کی آیند نسل کا گانگھوٹنا جار ہاہے۔ ہم نے اس موضوع پر فدہبی حوالے سے بحث نہیں کی کہ با نجھ پن یا اسقاط کاعمل کتنہ سخت گنہ ہے، نداس تیزی سے پھیلق ہوئی فیاشی اور بےراہ روی کا ذکر کیا ہے جوان پروگراموں کی دین ہے، نہان اخلاقی قباحتوں کا تذکرہ چھیڑا ہے جوا پیے اشتہارات پڑھ پڑھ کر ہمار مے معصوم بچوں کے مزاج کا حصد بنت جارب میں ..... بم نے صرف ان حقائق کا ذکر کیا ہے جوان أجمانے والے وعدوں اور گمراه كرنے والى تر غيبات ميں پوشیدہ ہیں۔اب فیصلہ ہماری وزارمت صحت ،قوم کےمسیحا کہلا نے والے ڈاکٹر حضرات اور عامنۃ المسلمین پر چھوڑتے ہیں کہوہ اس خوفناک گناہ کومفید سمجھ کر کرتے رہتے ہیں یا خود پراورا ہے ان بچوں پررحم کرتے ہیں جواس دنیا ہیں آئے ہے پہلے ظالمانہ امریکی منصوبہ بندی کاشکار ہور ہے ہیں۔

# نسل ماری کی خودکش مہم

ہمفر ے جیسے درجہ اول کے اگریز جاسوس کی فلطی سے افتا ہوجانے والے رازوں پرہنی سلسلہ کی دوسری قسط آج پیش ہونی تھی۔ پہلی قسط ہیں سلم معاشروں کی وہ خوبیاں گنوائی کی تھیں جن کی وجہ سے وہ ترتی کے منازل طے کرتے ہیں۔ آج کی قسط ہیں وہ منصوب اور تجاویز پیش کیے جانے بتے جنہیں ہمفر سے اور اس جیسے دیگر کئی ذہین ترین و ماخوں نے مل کر مسلمانوں کی بیل وہ منصوب اور تجاویز پیش کیے جانے سے جنہیں ہمفر پر گئی کہ اگلی قسط مؤخر کر کے اس موضوع پر پچھ کہنا ضرور کی بریادی کے لیے مرتب کیا ۔ اس موضوع پر پچھ کہنا ضرور کی ہوگیا۔ اس خبر کا فکس آپ مضمون کے ساتھ و کھورہ ہیں ، اس کا پچھ تعلق ہمفر سے کے اکمشافات سے بھی ہے۔ اس نے مسلمانوں کی خوبیاں گئواتے ہوئے کہا:

الله شادی کے بغیر جنسی تعلقات قائم نه کرنا اور اولا دکی کثرت اور تعدیداز دواج کومستحب مجھنا۔

اس خولی کا خوبصورت چراہ سخ کرنے کے لیے مصوبتار کیا گیا:

جنانسل کو کنٹرول کیا جائے اور مردول کوایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت نددی جائے۔ نے قوانین وضع کر کے شادی کے مسئلے کو دشوار بنایا جائے۔

بنده جها ل تك مجملة بوشمنان اسلام في السمهم كي تمن مراحل مقرر كي تقر.

(1) ایک ہے زیادہ شادیوں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔

(2) جب ایک سے زیادہ بویوں کاروائ ختم ہوجائے تو دو سے زیادہ بچوں کے رجحان کی حوصل فکنی کی جائے۔

(3) اور جب اس مل بھی کامیا فی موجائے تو تکار کے بغیرجنسی تعلقات کوآسان بنایا جائے تا کدندر ب

بانس نهج بانسرى.

متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ہندوؤل کے ساتھ دہنے کی وجہ سے ایک سے زیادہ ہویاں رکھنے کا مستحب عمل ویسے بھی فتم ہو گیا تھا۔ خاندانی منصوبہ بندی کی مہم نے دوسرے مرصلے میں کامیانی کے جہنڈ ہے گاڑ دیے، جس کے نتیج میں نوجوان مسلم نسل کم سے کم ہوتی جارہی ہے اورقلیل آبادی پر قابو پا تا دشمن کے لیے آسان ہو گیا ہے، لہذا اب تیسر مرصلے کے لیے مسلم نسل کم سے کم ہوتی جارہ کی ہے تا کہ فیاش کے خلاف ہر قانونی رکاوٹ تم ہوجائے اور گلی کو چوں میں سائمٹیفک ان صدود آرڈی نیٹس' کے خلاف مہم زوروں پر ہے تا کہ فیاش کے خلاف ہر قانونی رکاوٹ تم ہوجائے اور گلی کو چوں میں سائمٹیفک طریقے سے چلتے ' فید خانوں' کو تحفظ حاصل ہوجائے۔ ایک معروف تجارتی اخبار اور اس کے قبیل نے اس سلسلے میں دشمن کے ہراول دستے کا کام کیا ہے۔ اللہ بی اسے میں دشمن کے ہراول دستے کا کام کیا ہے۔ اللہ بی اسے میں ج

یبال ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ دنیا بھریش جہاں بھی مسمان کا خون بہدر ہاہے، امریکا اور اس کے حواری اس میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہیں اور جمیں صفی بہتی ہے مٹ نے یا ہے سامنے کمل طور پر جھکانے سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ، لیکن دوسری طرف یہ الا کریم النفس' وگ ہم ری فداح و بہبود کی فکر میں مرے جد ہے ہیں اور کروڑوں ڈالر کی امداد بہبود آباد کی کے سیے فر ہم کرر ہے ہیں۔ یہ کیا راز ہے؟ اوران وومتندا درویوں کی کیا تو جیبہ کی جستی ہے؟ جبید صورت حال بیہ ہے کہ ایٹمی دھاکوں کے بعد پاکستان پرگلی اقتصادی پابندیوں کے سبب ہر چیز ہم پر ممنوع کردگ ٹی تھی سوئے بہبود آبادی کی گویوں، انجیکشنوں اورافسران دور ڈاکٹروں کودی جانے والی رشوت کی رقم کے۔ بیدان دنوں بھی جاری تھی اور آج تک مسلسل بغیر کسی رکاوٹ کے فراخ ولی سے جاری وساری ہے۔ یہ کیامعتا ہے؟ اوراس پردؤز لگاری کے چیچے کون مہر بان چھیا ڈوری بدار باہے؟

اس رازکو بھنا پچو بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اُ رہم براوراست اس کی رہ کشائی کی جسارت کریں گے تو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا ، مُلن کی ہا تک کہ کرمستر دکردے گا پھر تحدید آبادی کا موضوع ایسا ہے کداس کے حق میں چیٹر کیے جانے والے والائل انتہائی خوش کن ، قابل قبول اور ائق توجہ بھے جاتے ہیں۔ واقعہ یہ کدان دلائل کو تر تیب دیتے وقت شیطانی دما نول نے دجل وفریب اور دھوکا وہی وجعل سازی کا ایس بھیج ترین مظاہرہ کیا ہے کدا چھے فاصے بھودارلوگوں کی عقل وحواس معطل کر کا ان کا زُخ پھیرنے ہیں کا رُخ پھیرے ہیں کہ دوسری طرف ن کی تر وید جب صرف فدای وائل سے کی جاتی ہے تو لوگ شکوک وشہبات کا شکار ہوج تے ہیں کیونکہ عالمی استدہ رہے اس مہم کو کا میاب بننے کے لیے نام نباد فدہبی شخصیات کی خدمات بھی حاصل کر رکھی ہیں ۔ لہذا ہم اس کے بیچھے جھیے فیسے کو جانی کو کوشش کریں گنا کداگی بات خود بخو دہجو ہیں جائے۔ اس کے حاصل کر رکھی ہیں ۔ لہذا ہم اس کے بیچھے جھیے فیسے کو جانی ویک کوشش کریں گنا کداگی بات خود بخو دہجو ہیں جائے۔ اس کے حاصل کر رکھی ہیں ۔ لہذا ہم اس کے بیچھے جھیے فیسے کو جانی ویشش کریں گنا کداگی بات خود بخو دہجو ہیں جائے۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ماضی میں سفر کرتے ہوئے ذرا ہیچھے جو نا ہوگا۔

#### **☆ ☆ ☆**

مرد جنگ کے ابتدائی برس میں بی امریکا یہ بات جان گی تھ کدہ اپنی ہی تو تہ ہونے کی حیثیت کواس وقت تک استعمال کرنے کی امیرنیس کرسکتا جب تک کہ خودظریاتی مقابعے کے لیے ہمدوقت چوک ندر ہے۔ لبندائل نے ایسے اقدارت کے کہا ہے ہمدوقت چوک ندر ہے۔ لبندائل نے ایسے اقدارت کے کہا ہے کہا میں ان فی آباد ہوں کے اندردانش وروں کی سوج ، سیاسی زی اور مستقبل کے کہا ہے کہا میں فی بیٹر روں کے میلان اور میں شرے کے دوسر سے طبقات کے طرز عمل کو متاثر کرد ہے۔ اس غرض کے لیے ہیں نے ایک اوارہ قائم کیا جے اس نموش کے لیے ہیں نے ایک اوارہ قائم کیا جے اس نکیولا جیکل اسٹر پھی پورڈ '' (Psychological strategy board) کا نام دیا گیا۔ بیادارہ صدر بیری خوش کی خصوصی ہدایت کے تھے 4 اورڈ انگر میں اوارہ رہی افواج ، بحریداوراییٹر فورس کو اسسلے میں اعتاد میں لے کر اور میں کی خصوصی بادداشت بھیجی گئے۔ اس کا مختصر نام PSB تھے۔ لیٹی '' نفسیاتی حکست مملی'' کا ادارہ ۔ نفسیاتی جمست میں اعتاد میں لے کر اور میں کو در اصل لا ان کے میدان میں بی نے کا حوصد تو ٹرنے ، دشن فوج سے کہن اس ادارہ کے اور خوالف وستوں کو بی کہ دوسا تھے ۔ اسے بی مشن دیا گیا تو کی عبد بدار شائل سے جن کی دوسا اری تھی کہ دوسا ارس کی کہ موسیات مرتب کریں اور فیصلے دیں کہ سے پھے موا تھے ۔ اسے بی مشن دیا گیا ترین عہد بدار شائل سے جن کی در مداری تھی کہ دوسا ارس کی آئی کی کئی میں اور فوجی کہ وہ سفار شاست مرتب کریں اور فیصلے دیں کہ سے بیا لیا ہیں بی ایر در بیک کی منصوبہ بندی کو وہ شکن میں سے کی اور فوجی کیڈر ماص طور پر بہت تمایاں تریخ کی سرد دیگ کی بیدر ماص طور پر بہت تمایاں تریخ کی سرد دیگ کی بیدر ماص طور پر بہت تمایاں تریخ کی سرد دیگ کی بیدر ماص طور پر بہت تمایاں تریخ کی سرد دیگ کی بیدر ماص طور پر بہت تمایاں تریخ کی سرد دیگ کی بیدر ماص طور پر بہت تمایاں تریخ کی

دیے تھے۔ دوسری جگہ عظیم کے فور البعدا کے اور اعلیٰ علمی حاقہ قائم کیا گیا کہ وہ نظری کا مسرانبی م دے جو لیس منظر کا کام دے اور ساتی سائنسی شخصین کرے جے امریکی قوم کی نفسیاتی اقدامات کی پالیسی کی بنیا دین جا تھا۔ '' آپریشنز ریسر یہ آفس' کے نام سے قائم اس بونٹ کوفوج کی طرف ہے ایک محاجہ ہے کے تحت بالٹی مورجیں قائم جان ہا گینز بو نیورٹی چلارتی تھی۔ ابتدا ہیں اسے اتنا خفیہ رکھا گی کہ اس کے تعلوہ کوئی اس کے اصل خفیہ رکھا گی کہ اس کے تعلوہ کوئی اس کے اصل مقد صعد واجداف نہ جانتا تھا۔ آنے والے کئی برسوں کے دواران' جان ہا گیئز آپریشنز ریسر یہ آفس' نے کئی بہت اعلیٰ کہ بہت ایک کہت ہوں کہ بہت اس سے بھی کہ ان کوآ کے چل کر جوام کی حکومت کی طرف سے کہتے کہ ان کوآ کے چل کر جوام کی حکومت کی طرف سے نفسی بھی مہمات' کے لیے استعال ہونے والے افراد کی تربیت کے لیے نصاب میں شامل کر ای گیا ور مدوہ معیاری نصابی کی بہت کی بہت کہ بہت تھیں جواعلی امریکی افران کی تربیت کے لیے استعال ہونے تھیں۔ کہت کے استعال ہونی تھیں۔ کہت کی ایک کور کی میں۔ کہت کے استعال ہونی تھیں۔ کہت کی بہت کھیں میں شامل کر ایں گیا اور بیدہ میں سے کھیں۔ کہت کھیں کہ بہت کھیں۔ کہت کی اور بیت کے لیے نصاب میں شامل کر ای گیا اور بیدہ کھیں۔

اب آگے ہو صفے سے پہلے ذرایہ بھتے چلیے کرنفیاتی جنگ (Psy-war) اپنی اصل بیں گروہوں کے خلاف ہوا کرتی ہے۔ اگر مقصد سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہوتو نفسیاتی جنگ کا ہدف ممکنوں کے سربراہ، پارلیمانی گروپ، سفارت کار، وزارتوں کے اہلکار یہاں تک کرتز ہافتا، ف کے راہنما، ذرائع ابلاغ اور خصوصی مفد دات کے مال گروہ ہول گے۔ اگر مہم تھی رہ اور اقتصادی عمل کو متاثر کرنے کے لیے ہوتو خطاب کاروباری براوری کے لیے لیڈروں، عام تجارہ تجارتی انجمنوں یا مزدور تظیموں سے ہوگا اور اگر ذیر بدف ملک یا علاقے کی علمی فضا تبدیل کرنا مطلوب ہوتو دانشوراور علمی اوارے مہم کا نشانہ بنیں گے۔ در حقیقت کی بھی سیاسی اثر اندازی کی مہم میں اہم ترین اہداف یو نیور سٹیاں ہوتی جیل کو کلہ معاشر سے میں اہل الرائے اصحاب اکثر و بیشتر یو نیورش سے نیف یا فتہ اشرافیہ سے بی ساسنے آتے جیں۔ چنانچ امر کی بیرونی امداد کے لباد سے میں ذیر عمل بیرونی ارثر اندازی کے مطالعہ بھی اواروں میں نفوذ کی بات کے بغیر ادھورار ہے گا۔

#### ☆.....☆.....☆

اب یہاں تک پہنچ کرہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اصل موضوع کی طرف بلٹ سیس اس ریسرچ آفس نے 80ء کی د ہائی میں امر کی حکومت کوا یک اہم ترین اور خفیدر پورث بھیجی۔اس کے الفاظ پھھاس طرح تھے:

'''آگلی چند دہائیوں میں شرح آبادی کار جی ن ایک اور عظیم تبدیلی لانے والا ہے، جس کے نتیجہ میں ونیا کے سیاسی جغرافیہ کوئی تر تیب منے والی ہے اور اس کے عمومی ضدو خال کا اندازہ اب بھی ہوسکتا ہے نوجوان تو تیس سامنے آئیں گی جس کی طاقت کا بیشتر انحصاران کی آبادی کے جم اور اس سے پیدا شدہ تحرک (Stimulus) پر ہوگا۔ پرانی قو تیس گھٹتی آبادی کے نتیجے میں اپنی چیک دیک کھو بینصیں گی۔''

اس رپورٹ نے امریکی حکومت کواپنے ملک کی تھنتی آبادی اور مظلوم ممالک میں تیزی سے برھتی آبادی کے حوالے سے

خت تشویش میں متلا کردیا۔ است میں امریکی سینظر انتمیلی جنس (س آئی اے) نے ایک اور تبلکہ خیز رپورٹ بھیجی ا '' دنیا کی شرح آبادی کا ان مقد می پُرتشد داور بین الاقوامی من تشوں میں ہالواسط یا بازواسط حصد ہوگا جوامریکی مفاوات کو بری طرح متاثر کریں گے۔ آبادی کی شمو (Growth) مین الاقوامی اقتصادی تعلقات کو سیاس رنگ و بین میں بھی تقویت کا باعث ہوگا۔ اس سے آکم ترتی یا فت ممالک کے آس میلان اور پیش قدمی میں بھی اضافہ ہوگا کہ دوست اور بین الاقوامی اُمور میں اضافہ ہوگا کہ دوست اور بین الاقوامی اُمور میں افتیار کی از مرفوق میں ہو۔''

اس طرح کی دیگرر پورٹوں کے بیتے بیس امریکی کار پردازوں نے جو خاندائی نظام کی جاہی کی بناپراپنے ملک کی آبادی برخانے پرقادر نہ تھے، بیانسانیت کشم ممرتب کی کہ ان ممالک کی آبادی گھٹائی جائے جہاں کے دسائل وہ لوٹ رہے ہیں یا جن سے ان کے مسکری اور مائی مفادات وابستہ ہیں۔ افریقہ کے اہم معدنی دسائل، جزیر قامعرب کے تیل تک رس کی ، ان ممالک بیس امریکی سرمایہ کاری اور مائی مفادات کا مخفظ، دنیا کی بردی ہوئی آئی گزرگا ہوں مشلاً: نہر سوئز اور نہر پا نامہ کا استعمال ، ایشیا ہیں فوجی اؤوں کے سیرضروری تھ کہ ایشیا دافریقہ میں 15 سے 25 برس کی فوجی اؤوں کے میں خوار سے منافر سے بیز اراور اس کا انتخام لینے کے لیے پارے کی طرح بے تاب رہتی ہے، کم کی جائے۔ چنا نچہ 23 ملین ڈالر کی خطیر قم سے برد پہیئنڈ امہم شروع کی گی اور اس منصوب کا نام'' جان ہا چکنز یو نیورشی یا پولیش انفر میشن پردگرام'' رکھ گیا۔

اس مہم کے اغراض و مقاصد سادہ تر الفاظ میں ہوں تھے کہ چھوٹی آبادیوں کی نبیت بڑی آبادیوں کے لیے منظم ہو کراپئی طاقت منواٹا آسان ہوتا ہے۔ آبادی بڑھت ہو اے اپنے قدرتی وس کل کی بھی زیادہ خرورت پڑتی ہے۔ اس کا اثر خام لو ہے اور تیل وغیرہ جیسے برآمدی اموال کی قیت پر بڑتا ہے جبکہ بیاشیاروا تی طور پر مغربی سنتی برتری قائم کرنے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مغرب کی ترتی کا کہ بیبیہ شرق کے وسائل ہڑپ کرنے سے چات ہے۔ ترتی یافتہ ممالک دنیا کی بیداوار کا بڑا دھسہ پیدا بھی کرتے ہیں اور صرف بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے خام ال وہ ایشیا وافریقہ کے ان بدنھیب علاقوں سے حاصل کرتے ہیں جہاں کے حکران ان کے کا سالیس ہیں۔ مزید ہے کہ ترتی ہوفتہ ملک بڑی بڑی تو بی تو تیں تھکیل دینے اور علاقائی (بلکہ عالی ) تناز عاسہ پر چھا جانے کے اراد ہے بھی رکھتے ہیں جبکہ ان کی گئیل آبادی اور گلوم ممالک کی کیٹر آبادی اس مقصد ہیں اہم رکاوٹ ہے کیونکہ اس کا امکان زیادہ ہے کہ ایک بڑی ہولی آبادی کو پھوٹی آبادی کو میٹ ہوئے کا الایا گیا۔ مشہور فلفی برٹریٹر رسل کہتا ہے طاقت کا توان بدل ہو میٹ کے کہ دوسری اتوام کھن افزائش نسل سے طاقت کا توان بدل ہی کے دنی کی طرفتہ ہوئے ہولی ہول سے اس کے کہ بی جبکہ دوسری اتوام کھن افزائش نسل سے طاقت کا توان بدل دیں گئی دہیں وہ جب کے دنی کی طرفت کی کیٹر اور میں گئی جبکہ دوسری اتوام کھن افزائش نسل سے طاقت کا توان بدل دیں گئی۔ "

پاکستان ان کاخصوصی بدف شمبرا کیونکہ یہاں کی ایس اقوام رہتی ہیں جواعلی نسل اوصاف کے ہاعث متازترین خصوصیات رکھتی ہیں اوران کے باہمی رشتوں ناتوں سے دنیا کی بہترین انسانی نسل جنم لیتی رہتی ہے، جس نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا ہمیشہ یہ اوران کے باہمی رشتوں ناتوں میں کو مردریات زندگی مہیا ہوں ندہوں انہیں آبادی میں کی کے مبئے طریقے سے ہمیشہ مانجائی خوفاک شکل اختیار کرئی ہے۔ حال ہی میں ہمارے وزیر بہود داموں ضرور فراہم کیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں ہمارے وزیر بہود

آبادی جناب چوہدری شہباز حسین کا نثرو یو چھیا جوخود کش نسل ، ری کے عزائم کا بھر پورا ظہار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا:

''جم نے بہبود آبادی کے بارے میں آگاہی وشعور پیدا کرنے کے لیے اپنے پروگراموں میں دین تعلیم رکھنے والی خوا تین معلمین کوشامل کیا ہے۔ ہم نے مدرسوں اور یو نیورسٹیوں کی اسلامی تعلیمات پڑھی ہوئی بچوں سے سیمینار کرائے۔ اسلام آباد، لا ہور، کوئیراور پشاور میں سیمینار ہوئے اور اب وزارت دس سے بارہ ہزار مدارس اور یو نیورسٹیوں کی بچیوں کوالیک کورس پڑھا رہی ہے اس کورس کے بعدان خوا تین کورورں امریا میں بھیجا جائے گا اور میں بھتا ہوں جو کام وزارت نے بچاس سالوں پر ھارہی کیا وہ ایک ڈیڑھ سال میں ہوجائے گا۔ دوسری طرف ہم نے پانچ ہزار علمائے کرام کوئر بیت دی ہے اور چدرہ جولائی کے بعدان کواعز از بیدے کرا ہے ورگرام میں شامل کرر ہے ہیں۔''

دنیا کی کسی قوم میں وہ صفت نہیں جواہل پاکتان میں ہے۔ ہر قوم میں کوئی ایک آدھ وصف ہوتا ہے۔ یہاں ایسی کی اقوام میں جن کے متاز اوصاف باہم ل کر حینیس لوگوں کی سب سے بڑی تعداد کو جنم ویتے ہیں۔اس سے پوری دنیا خاکف ہے۔ چنا نچے سب سے زیادہ تحریک کے قابل وزارت بہبور آبادی کی وزارت قرار دی گئی ہے۔

ذراسوچے! جس قوم کوقدرت نے طرح طرح کے قبیلوں اورنسلوں کا مجموعہ بنایا تھا تا کہ وہ اسلام اور عالم اسلام کے غلبہ کے لیے قیادت کا فرض انجام دے، وہ نسل ماری کی خود کش مہم کوخودا ہے ہاتھوں زوروشور سے پایئے تکیل تک پہنچار ہی ہے۔اے میری قوم! تو خدا کی کس کس نعت کو جھٹلائے گی؟ اے میری قوم کے لوگو! کیا تم اپنے ہاتھوں غلبہ کلی کے امکا نات کواس وقت تک ختم کرتے رہو گے جب تک تمہارے خلاف آسانوں پر فیصلے نہیں ہوج تے ۔ ؟؟؟ جهاباب

تاريخيات

ابتدائ اسلام سے فلبہ اسلام تک

| مگاہے گاہے پا زخوال                                | Ф |
|----------------------------------------------------|---|
| بعثت نبوی سے قبل مرز مین عرب کے سیاس حالات         | Ф |
| . اسدام ہے قبل مرز مین عرب کے معاشی حالات          |   |
| ، شرک کے گہوارے میں تو حید کا نقارہ                | Ф |
| اجمرت عبشه كاواقعه                                 | Ф |
| اجمرت مدینه کے اسرار در موز                        | 4 |
| اسلام سے قبل دنیا کی حالت                          | 4 |
| ، اسلام ہے قبل جزیرہ عرب کے اہم شہراور مشہور قبائل | 4 |
| جزيره نمائے عرب کی جغرافیا کی تقسیم واہمیت         | ٠ |
| مرزمین اسلام سے بنول کا صفایا                      | 4 |
| اسلامی انقلاب کاراسته: بهجرت اور جېړ د             | 0 |
| عالمم اسلام پرایک نظر                              | ₽ |
|                                                    |   |

# گاہے گاہے بازخواں

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت اور جابجا اتوام عالم کے حالات بیان کر کے انسانوں کوعبرت لینے اور تھیعت حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس سے علم تاریخ کی اہمیت کا بیتہ چلتا ہے۔ تاریخ اپنی ہو یاغیروں کی ،اس کا مطالعہ فوائد سے خالی نہیں، بشرطیکہ اس مقصد کے تحت کیا جائے جوقر آن مجید جمیں بتا تا ہے محض علم برائے علم کا حصول پیش نظر نہ ہو کہ بیتو ایک طرح کا چیکا ہے جومقعدیت سے فالی اور افادیت سے عاری ہوتا ہے۔قرآن مجیدیس بیان کردہ سابقہ قوموں کے تقعی و تاریخ کے مطالعہ کا مقصدعلا وقر آن نے بیر ہری ہے کہ دوسرول کی ضطیوں سے سبق حاصل کر کے اپنی کوتا ہیوں کاخمیاز وہنگلنگے سے يمليان كي اصلاح كريلينے كي فكر كي جائے۔ بيٽو ہوا غيروں كي تاريخ پڑھنے كا فائدہ۔ اپني تاريخ كيم مطالعہ كيفو ائد بھي پچھ كم اہم نہیں ۔اس کے پڑھنے ہےانسان کو پیۃ چلتا ہے کہ ہمار ہےاسلہ ف کو کن صفات کی بند پرعروج اورتر قی نصیب ہوئی؟ وہ کون س وجوہ تھیں جنہوں نے ان کوعظمتوں ہے آ شنا اور رفعتوں ہے ہمکنار سا؟ اور دہ کون ہے اسب میں جو ہماری پستی اور خواری کا ذر بعیہ ہے ہوئے ہں؟ وہ کیا کمی ہے جس کی وجہ ہے آسان نے ہم کوز مین پردے مارا ہے؟ غلطیوں کا مذارک ،کوتا ہیوں کا ازالہ، جذبه عمل کی تقویت اور بیند سے بلند تر مقام کے حصول کی خواہش، یہی وہ باتیں ہیں جوایئے بروں کے کارنا ہے اور حالات یز ہے ہے پیدا ہوتی ہیں۔انہی فوائد کے بیش نظر ضرب مؤمن نے ایک سلسد شروع کیا تھا جس میں ہر ہفتے ہمار عظیم ماضی کی سیجہ جملکیوں پرمشممل ایک نقشہ اور اس کے ساتھ ہماری قابل فخر تاریخ کے چنداوراق پیش کیے جاتے تھے۔ الحمد للہ یہ بہت مقبول موااوراب كالي صورت من آب كي باتحول مين ب\_اسلاف كاحوال وواقعات كيمطالعد يم من ابيع بلند مت اور جلیل القدراسلاف کے تعش قدم پر چلنے کی فکر، ہمت اور جذیہ پیدا ہوگا۔ کا میاب قومیں مامنی ہے اپنارشتہ ٹو شنے نہیں دیتیں بلکہ گاہے گاہے اس برایک نظر ڈال کرا چی فکر ونظر ، یقین عمل کوایک ٹی تا زگی اور نیا دلولہ بخشنے کا سا مان پیدا کرتی رہتی ہیں كاب كاب باز خوال اي قصد ياريد را

# بعثت ِنبوی سے بل سرز مین عرب کے سیاسی حالات

حضور طیرالعملا ق والسلام کی بعثت مبار کہ ہے تمل جزیرہ نمائے عرب اور اردگرد کے سیاسی حالات کا منظر کچے ہوں تھا کہ اس وقت دنیا میں دو ہوئی طاقتیں پائی جاتی تھیں۔ جزیرہ عرب کے شرقی جانب سلطنت فارس اور مغربی جانب باز طینی سلطنت (روی بادشا ہت) واقع تھی۔ اس دفت ان دو طاقتوں کا طوغی ہوتا قار اور الے آتش پرست مشرک جے اور روم والے صلیب پرست میسائی۔ بیدونوں اس وقت کی عالمی استعماری تو تیس تھیں۔ ان کی استعماری حرص و ہوت کا دائرہ جزیرہ عرب تک کھیلا ہوا تھا۔ فارس والے آتش پرست مشرک جے دورہ عراق، مسلیب پرست میسائی۔ بیدونوں اس وقت کی عالمی استعماری تو تیس تھیں۔ ان کی استعماری حرص و ہوت کا دائرہ جزیرہ عرب تک کویت ، بحرین اور امارات کا کہجے حصہ ) جیسے تجارتی مضافات پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ اس سونا اس کھنے فطے کی زراعت و تجارت ان کے پہر استعماد دھن تھی۔ روی بھی مان سے بچھے نہ تھے۔ صلیب کے بچار یوں نے جزیرہ عرب کے مغربی صوب پر شمنی اصلیب جمع ، وقتی ، بیروت، فلسطین اور معرکو زیر تھیں کیا ہوا تھا۔ نیز مان میں برخی میں اور اس کے ہائی شرک ، جہالت اور آئی کی برزیرہ عرب 'پرح ص و ہوت ہوت ہوگی ہوئی بیرف تھیں اور اس کے ہائی سرزیمن کے وورہ ان کے المی کھارت اور اس کے بائی شرک ، جہالت اور آئی کے کاٹوائی میں موقع میں موئی بیرف میں موئی بیرف میں اور اس کے ہائی سرزیمن کے فود میں اس کے تھی میں اور اس کے بائی سرزیمن کے فود میں اس کے مقائد وائمال درست تھے نہ ان کی اوصاف کے مالک ہونے کے باو جود وہ اپنی آبائی سرزیمن کے فود میں اس کے تیج آ ایک قبیلہ وائمال درست تھے نہ ان کی اعلی ترین انسانی صفات کوچھ رُخ و بین قابل درست تھے نہ ان کی امل تو بی ان کی مورف تھا اور فاری وروی ان کے شرقی وقر فی علاقوں پر بے فکر ہوگر کی علاقوں پر بھر کی علاقوں پر بھر کی علاقوں پر بھر کی علاقوں پر بور کی میں میں میں میں کی مورف تھا میں کی مورک کی مورک کی مورک

ان حالات میں انڈ تعالیٰ کو عرب کے باشندوں کی کایا پلٹما اور اس بنجر زیٹن کو ایمان وعمل کی نورانی ہارش ہے سرسرزو شاواب بنانا منظور ہوا تو رحمۃ للعالمین صلی انڈ علیہ وسم کی بعثت ہوئی۔حضور نبی کریم علیہ العسلو قاواتسلیم جب سارے عالم کو انڈ کی طرف بلانے اور مخلوق کو خالق ہے جوڑنے کی محمنت کے لیے بیعیج کے تو انہیں سنگلاخ زیٹن اور ہے آب و کمیاہ میدان کا سامنا تھا۔ ایک بنجر و میا انتقاب سی انہوں نے تو حید و رسالت اور عبادت وا خلاق کے گل بولوں کی آ بیاری کرنی تھی۔ ان کے سامنے صرف عربوں کی جہ انت آڑے نیش بلکہ عالمی طاقتوں کا استعار بھی ان کی محنت کے راہتے میں حاکل تھا۔ آپ صلی انڈ علیہ وسلم ان مشکلات ہے کس طرح نینے ۔ دین حق کی تبلغ کے لیے کیے جہ بدے برواشت کیے اور بالآ خراس کشت و میان کو اپنے خون ان مشکلات سے کس طرح رشک گلتان بنایا؟ اس کی کچھ تفصیل آپ آیندہ میں طاحظہ کر کئیں گے۔

# اسلام سے بل سرز مین عرب کے معاشی حالات

عرب کی اکثریت تجارت کے پیٹے سے نسلک تھی۔ ان کی آزاوظبیعتیں ملازمت کے بارکونا پہند کرتیں اورا سے اپنے جھلتے لیے طوق گرال بار بہت تھی تھیں۔ فطری طور پر اولوالعزم اور آزاد جبلت ہونے کے باعث تلاش محاش کی فرض سے پتے جھلتے صحراؤں میں دوردراز کے سفر کرناان کے لیے نوکری کے خلاف مزاج تقاضے پورا کرنے کی بنسب نے بادہ سبال اورموافق طبح تھا۔ بلاشبراسلام کود نیا مجر میں سر بلند کرنے کے بیے الی ہی فطرت کی حامل قوم ورکارتھی جو تازہ وم، ساوہ مزاج ، وسیح الظر ف اور حریت نظر وفکر کی حامل ہو۔ چن نچے خالق کا کنات کو جب اپنالپند بیدہ دین سار سے عالم میں پھیلا نامقصود ہوا تو اس تو م کا انتخاب کیا ہو جب نبانی اور جبال گیری کے مقاصد کو بخو بی پورا کر سکتی تھی۔ ان میں سے بھی جو قبید سب سے زیادہ شریف الطبع ، عالی نسب ، اعلیٰ اخلاق وروایات کا حامل تھا، اس کے سب سے اور نچے اور پا کباز و پاک طینت خاندان کو القد کے آخری و بن کے لیے نشا کمان قبل میں سے بھی جو قبید میں سے افسار سے الحق میں اللہ علیہ و مسلم تسلیما کشیرا ، پھر مختلف آباکی میں سے جو سیم انظبع ، نجیب الفطر سے اور بلندا نسانی اوصاف کے حامل افراد شے ان کواس پاک پیغیم کی مصاحب کے لیے چنا میں اور ایوں وہ جو دی میں آئی جس کو ہم 'صی بی کرام' ' کے نام سے جانے ہیں۔ رضی انترائی اور میں آئی جس کو ہم 'صی بی کرام' ' کے نام سے جانے ہیں۔ رضی انترائی اور میں آئی جس کو ہم 'صی بی کرام' ' کے نام سے جانے ہیں۔ رضی انترائی اور ایس کا میں انترائی اور بی انترائی اور کرام' ' کے نام سے جانے ہیں۔ رضی انترائی اور میں آئی جس کو ہم ' صی بی کرام' ' کے نام سے جانے ہیں۔ رضی انترائی اور میں انترائی اور اور اور کیا کہ میں کرام' ' کے نام سے جانے ہیں۔ رضی انترائی اور کو بی کرام' ' کے نام سے جانے ہیں۔ رضی انترائی کو اس کو بی کرام' ' کے نام سے جانے ہیں۔ رضی انترائی کو بیاں کرام' ' کے نام سے جانے ہیں۔ رضی انترائی کو بی کرام ' سے بیادہ کرام ' اور کیا کی کرام ' کے نام سے جانے ہیں۔ کو بیاں کو بیاں کرام ' کے نام سے جانے ہیں۔ کو بیاں کو بیاں کرام ' کو بی کرام ' کو بی کرام ' کو بیاں کرام ' کے نام سے بیا کی کرام ' کی کرام ' کی کرام ' کے نام سے بیا کی کرام ' کرام ' کی کرام ' کی کرام ' کی کرام ' کرام ' کی کرام ' کیا کرام ' کرام ' کرام ' کرام ' کرام '

جزیرہ عرب میں دس بازار سے جوسال کے مختف مہینوں اور موسموں میں مختف علاقوں میں لگا کرتے ہے۔ یہاں سارا عرب اسلام عرب اسلام علی اسلام علی اسلام علی اسلام عرب اسلام علی اسلام علی اسلام علی اسلام عرب اسلام علی اسلام علی اسلام علی اسلام علی اسلام علی اسلام عرب اسلام علی اسلام علی

# شرک کے گہوارے میں توحید کا نقارہ

## شرك مين كرفتار قابل رحم دنيا:

حضور علیہ العسلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ ہے تبل دنیا کی حالت قابل رقم تھی۔ دوردراز واقع خطوں مثلاً ہندہ چین،

یورپ دامریکا کوچھوڑ ہے، خوددنیا کا دل جزیرہ ٹمائے عرب جہاں دق اللی مسلسل ازتی رہی جلیل القدرانبیا علیم العسلوۃ والسلام

برابر تشریف لاتے رہے۔ چاردل آسانی کی بیں رشد و ہدایت کا نور پھیلاتی رہیں۔ اس کا یہ حال تھا کہ تو حید وشریعت کی تعلیمات کو پھلاکر یہاں کے باشندے شیطان کے جال میں بری طرح گرفاراور شرک و بت پرتی کے نا قابل بیان حدتک خوگر مقایمات کو پھلاکر یہاں کے باشندے شیطان کے جال میں بری طرح گرفاراور شرک و بت پرتی کے نا قابل بیان حدتک خوگر مقایمات کو پھلاکر یہاں کے باشندے شیطان کے جال میں بری طاقتوں فارس وردم تک محدود تھی ۔ زمین کے موجودہ جفرافیے میں متحد اس وقت مہذب و نیا برزیم کر اس وقت ایک گاؤں اور قبیلے جسی تھیں ۔ بے شک ان میں سے ہرا یک میں تبغیر دراہ و اس کی کوئی جن بین ہوں کو تعلیم القدر نی جن کی دعوت کا میدان اور جس کا ذکر آن میں ہو، ان میں ہو ہوں نہیں ہوا۔

### يعبرت كى جائية ماشانبيس ب:

اس وقت زین کے طول وعرض ہیں آ ٹارقد یہ کی شکل میں جگہ جواجزی ہوئی بہتیاں، جابجا تھیلے ہوئے کھنڈرات اور قدیم آباد ہوں کے نشانات پائے جانے ہیں، یہ انبیاء علیم السلام کی دعوت کو نہ مانے والی قوموں کے عبر تناک انبیام کی یا و دلاتے ہیں، کی تکہ اس ذمانے ہیں سنتوالہ یہ یقی کہ نہ مانے والوں کو پاری تعالیٰ جمت پوری ہوجانے کے بعد خود مرزا دیتے ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں کا فروں کو بذریعہ جہاد مرزا دینے کا فریضہ اور اعزاز صرف امت جمد ہیے جمعے ہیں آبار آبار ہی ساتھ اور اعزاز صرف امت جمد ہیے جمعے ہیں آبار آبار ہی سے محروم مغرفی اقوام کے نام نہا و اہرین آٹا وقد یہ ان آباد ہوں کے اجز نے اور تہدو بالا ہوئے کے اسباب دریا ہے کہ اور واللہ کی اور ان کے جالل سرمایہ وارداد جمان آباد ہوں کے احتیاں آباد ہوں کے ویران ہونے کا حقیق سب بتاتے ہوئے عالم بانسانہ سے کو کھی کہ یہ جائے شاشا شہرت ہے۔ ان کود کھی کہ یہ جائے ان آباد ہوں کے ویران ہونے کا حقیق سب بتاتے ہوئے عالم بانسانہ یہ جائے می گار کرو۔

آیم برسر مطلب، بات بیہ بوری تھی کہ اس کرہ ارض کے قلب سرزیین عرب اور اس کے اردگرد کے ماسواد نیا پسماندہ گاؤں کی طرح تھی ۔ ان کی جو تھی ۔ ان کو اپنی قبیلے اور مطلب ہیا ہے کرام میں ہم السلام مبعوث ہوتے رہان کی دعوت اپنے قبیلے اور مطابقہ والوں کے بیعنی ۔ ان کو اپنی قوم سے باہر دعوت کا فریضہ مونیا گیا تھا ندان کی طرف ایسی کوئی کتاب اُتاری کی جس کی تعلیما سے انسانیت کے ایک بڑے مطبقے کے لیے ہوں۔ و نیا کے تمام جلیل القدر انبیاء اور صاحب شریعت رسول سرزیمن عرب اور اس کے گردونواح میں جسمے کے کہ بدقد یم تہذ ہیوں کا مرکز اور اس وقت کی مہذب و نیا کا دل اور مرکز تھی۔

د يوي د يوتا وُل كا جوم:

فائق کا کتات کی طرف سے بیکے بعد دیگر ہے یہاں اللہ کو ایک مانے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چنے کی دعوت دینے والے انہیائے کرام کے بیسجے جانے کے باوجود حضور علیہ الصلوق والسلام کی آمد سے پہلے وقی کا سلسلہ پچھ عرصہ کے لیے منقطع ہوتے ہی شرک اپنی بدترین صور توں بیں رائج و نافذ ہو چکا تھا۔ اللہ تعی کی سرشتہ کر ورہو کر فیر اللہ سے بڑگی تھا۔ دنیا کے لیے مرکز تو حید خانہ کعبہ میں تین سوساٹھ بت ایستادہ تھے۔ اس کے علاوہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا جا جت روا اور ہر علاقے کے لیے کے لیے مرکز تو حید خانہ کعبہ میں تین سوساٹھ بت ایستادہ تھے۔ اس کے علاوہ ہر قبیلے کا اپنا پنا جا جت روا اور ہر علاقے کے لیے الگ الگ مشکل کشاکسی پہاڑی کی چوٹی پر باکسی وادی کے دامن میں ہرا جمان تھا، جس پر چڑ ھاوے چڑ ھانے جاتے ، نذرانے بیش کیے جاتے ، ورجانوروں کی جھیئے دی جاتے ، فران میں انسان کو اسمجو دیلائک 'کاامز از دیا گیا وہ ججر کے سامنے ماتھا نیک تھا۔

جڑرہ عرب میں اس وقت اکتیں مشہور بت سے جوانسان کواپ ساسنے پستی کی آخری مدتک جاتا ہواروز و کھتے اور اس کی حمالت پر بہتے تھے۔ان میں وہ آٹھ مشہور بت بھی شامل جیں جن کا ذکر قر آن جمید میں آبا ہے۔ بین کا تو قریش کو مخاطب کرے اور پانچ کا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ذکر میں۔ اول الذکر مات، منت اور عزئی ہیں۔ (دیکھیے سورہ جم جب ) اور موخ الذکر ق ق ، سواع ، لیفوٹ ، لیمون اور نسر ہیں۔ (دیکھیے سورہ نوح ۔ پ 29) ان میں سے پچھ ذکر تھے اور پچھ مؤنث (مثلا بہل ، اور ناکلہ نامی بتول کی جوڑی تھی ) پچھ انسان سے سی جھی شکل کے تھے اور پچھ ماوراء الفطر سے تخلوق کی صورت والے ، فرض یہ کہ دیویوں اور دیوتاؤں کا ایک بجوم تھ، جن کے درمیان گھر کی ہوئی انسانیت کو پیغام ہدایت دینے کے لیے نبی ترض یہ کہ دیویوں اور دیوتاؤں کا ایک بجوم تھ، جن کے درمیان گھر کی ہوئی انسانیت کو پیغام ہدایت دینے کے لیے نبی آخرانر مان ، سرورکون و مکاں ، حضرت گرمطفی ، احد مجبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ کے سامنے شکلا نے چٹانوں پرمشمل تھر لیلی زمین اور ہے آپ و گیاہ و محرا کی طرح ریتیلا میدان تھ جہاں آپ نے شرک و بدعت کی جھاڑیاں تھے کرے تو حید وسند کا گڑرا رہانا تھ۔

### سبق پھر پڑھ.....:

آئ دنیا میں پھرشرک و بدعت کا غنظہ ہے اور تو حیدوسنت کے متوالے اللہ کی مخلوق کو غیر اللہ ہے تو ژکر اللہ واحد کی ذات سے جو ڈنا چ ہتے جیں۔ ضروری ہے کہ دائی اعظم اور موقد اکبر کی سیرت اور طریقہ کار کا مطالعہ کر کے اپنی محنت کو اس کے مطابق اور تابع بنا کیں۔ اے تو حید کی برکات اور نبی کی بیاری سنیس دنیا تک پہنچانے کی تڑپ رکھنے والے مسلمانو! نبی علیہ السلام کو فریائٹ جہاوا پنانے کی بدولت تکیل وقت میں بے مثال کا میا بی حاصل ہوئیں۔ تم بھی ان کے اس طریقہ کو اپنالو، دنیا سے شرک اور بدعت تب بی ختم ہو کتی ہے۔

### تين يا دگار مقامات:

حضور علیدالسلام نے جب ربّ ذوالجلال کی وحدانیت کی دعوت شروع کی تو شرک کے دلدل میں گردن تک دھنے ہوئے قابلِ رحم لوگول کو حضور کا بیا نداز مسی کی پہند نہ آیا۔حضور صلی القد علیہ وسلم ان کوجہنم کے کنارے سے واپس تھینج لین چاہتے بتھ لیکن وہ آپ کوچسن مانے کے بجائے آپ کے دُشمن ہوتے چلے گئے۔اس زمانے میں تین جگہیں ایسی تھیں جن کا خصوصیت ہے۔ تذکرہ کر نامقصود ہے کہ ان ہے پچھ تاریخی دافعات متعلق ہیں۔

(1) پہلی جگہ دارار تم جومبحرام کے قریب تھی۔ یہاں حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ و تشریف فرماہوتے تھے۔ گویا بیا یک درس گاہ ، خانفاہ اور آپ کے ابتدائی ساتھیوں کی تربیت گاہتی۔

(2) دوسری محصّب نامی وہ واوی ہے جہال مشرکین نے جمع ہوکر آپس میں عہد کیا کہ بنی ہاشم کا مقاطعہ (بایکاٹ) کرو۔ان سے رشتہ ناط، لین وین، سابی تعلقات ختم کردواس وقت تک جب تک بی محربن عبدالقد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمارے حوالے نہ کریں حضور علیہ الصلوٰ ہ والسلام کو جب جہاد کی برکت سے ان طالموں پر فتح نعیب ہوئی تو آپ نے ججۃ الوداع کے موقع پرعرفات سے والیس آتے ہوئے اس وادی میں قصد آقیا مفر مایا تھا تاکہ اللہ کے انعامات کا شکر اواکر سکیس۔

(3) تیسری جگدشعب ابی طالب ہے، جہال مشرکین کے مقاطعہ (سابق بائیکاٹ) کے بعد حضور علیہ السلام نی ہاشم اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ تین سال تک تیام پذیر ہے۔ دنیا کی کون می مشتنت تھی جوآپ پریہاں ندگذری ہولیکن اپنے امتوں تک دیر جسلمانوں کے ساتھ تین سال تک جن کامستی بنادینے کی جوفکر ورڈ ب آپ علیہ السلام کے قلب مبارک میں تھی ،اس کی بنا پرآپ نے خندہ پیٹانی کے ساتھ یہ چکر خراش مظالم اور دلدوز تکالیف برداشت کیس۔

### تقاضائے غیرت:

پاک پیغیر کے نام لیواؤ!ان کی محبت کودلول میں بسانے والو!رو نے قیامت ان کی شفاعت کے امیدوارو! نبی نے تواپی جان پر سب تکالیف اُ تھا کر بید بین تم تک پہنچاد یا۔ اب غیرت وشرافت کا تقاضا ہے کہ دنیا کے ان کم نصیبوں تک تم بید بیات بخش تعلیمات پہنچانے کی فکر کرو جوان سے محروم ہیں اور بیاسی وقت ممکن ہے جب پہلے تم خود سارے مشرات سے تائب ہوجاؤ۔ پھر جہاد کی تربیت سے اپنے آپ کو آراست کرو۔ پھر اسلام کی دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے اور اس میں رکاوٹ جنے والے کواس کے انجام تک پہنچانے اور اس میں رکاوٹ جنے والے کواس کے انجام تک پہنچانے اور اس میں رکاوٹ جو۔

## هجرت ِحبشه کاواقعه

هجرت وجهاو: دوآ ز مانشین ، دوعلا مات:

انسان کے نزدیک دو چیزیں سب سے زیاد وعزیز ہیں: (1) دطن، جہاں اس کا گھریار، بیوی بیچے، مال واسہاب اور زندگی کا جماجمایا نقشہ ہوتا ہے۔(2) جان،جس کوراحت پنچانے کی خاطر وود نیا جہاں کی شقتیں اُٹھا تا اور پاپڑ بیلتا ہے۔

القد تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اپنی ذات سے عقیدت اور محبت و تعلق کی آن کش کے لیے ان دونوں چیزوں کی قربانی پر مشتل دوا حکام رکھے ہیں: ایک بجرت اور دوسرے جہاد ۔ پہنچ پڑس کرتے ہوئے بندہ اپنی سب سے فیتی پوٹی کو پاک جائے پیدائش، مقام رہائش، دوست احباب، عزیزوا تارب کو چھوڑ ویتا ہے اور دوسرے میں اپنی سب سے فیتی پوٹی کو پاک پروردگار کی خاطراس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نجھا ور کرویتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مباجر اور بجابدے فیضائل بے شار اور بارک تعالیٰ کے نزویک ان کا مقام و مرجبہ بہت بلند ہے کہ بید دونوں عمل مقیدہ دوائیان کی سب سے بڑی کسونی اور محبت و تعلق کی سب سے کڑی آن مائٹیں ہیں۔ بلاشیہ جمرت اور جہاد سے مؤمن کی نشانیاں ہیں۔

سے نی کے سے ساتھی:

مسلمانو! جب التدمه ہیں ان جگہوں پر جانے کی سعادت نصیب کر ہے تو تھوڑی دیر وہاں کھڑ ہے ہوکران مشقتوں کا تصور (مراقبہ) کرلیا کرو جواللہ کے ان بیاروں نے 'ٹھا 'میں ۔ بھر دین کے بیے اپنی خد ، ت اور کارکر دگ کا ان سے موازنہ کر کے گزشته پراستغفاراورآینده کے لیے عزم کوتازه کری کرو بسیرت اورتاریخ کے مطابعے کااص مقصد یہی ہے۔ عہاجرین حبشہ کے اسائے گرامی:

#### مبرد:

- (1)عثمان بن عفان رضى التدعنه
- (2) عبدالرحمن بن عوف رضى التدعنه
  - (3)ز بير بن عوام رضي التدعنه
  - (4) ابوحذ يفه بن عنبه رضي التدعنه
  - (5)مصعب بن عمير رضي الله عنه
- (6) ابوسمه بن عبدال سدر منى القدعنه
- (7) عثمان بن مظعون رضى اللدعشه
  - (8) عا مربن ربيعه رضى التدعشه
  - (9) مهيل بن بيضارضي القدعنه
- (10) ابومبرة بن ابي ربم عامري رضي التدعنه

#### خواتين:

- (1) حضرت رقيد رضي التدعنها يعني رسول الله صلى التدعيية وسلم كي صحبز ادى اور حصرت عثان رضي التدعنه كي زوج محتر مه
  - (2) سبله بنت سبيل ، ابوحد يفدر ضي التدعنه كي بوي
- (3)ام سلمہ بنت الی امپ ابوسمہ رضی امتد عند کی ہوئی جوا ہے شو ہر کی وفات کے بعدر سول التدسلی التدعلیہ وسم کی زوجیت سے مشرف ہوکراُم المؤمنین کے لقب سے ملقب ہوئیں۔
  - بورا المورد التحصيب مع مسب الورد المرد المورد المرد ا
  - (5) أُمّ كلثوم بنت مهيل بن عررضي الله عنه الوسرة كي بيوي

(فتح الباري، باب هجرة الحبشه: 75،ص143)

كفركى دوشيطاني تدبيرين اورأن كاشافي علاج:

جب پید حضرات جمرت کے مل کی برکت سے مشرکین کے چنگل سے صاف نکل گئے تو مشرکین تعملا اُضے اور سر جو ژکران کو اپنی تحویل میں لانے کی مذہبر میں سو چنا شروع کیں۔ کفر طت واحدہ ہے، کل کے کا فرک پاس بھی وہی ووشیطانی مذہبر میں تھیں جو آج کے کا فرانقلا بی سلمانوں کو اسپینے بس میں کرنے کے لیے بھی اقتصادی پابند یوں اور بھی میز اکل حملوں سے کام لے رہا ہے۔ کل کے کفار کے بھی یکی رنگ ڈھنگ تھے لیکن حق غالب ہونے اور باطس مغلوب ہونے کے لیے آیا ہے بشرطیکہ حق والے حق کوسو فیصدا پنا کیں۔ صحابہ کرام نے جس طرح ایمان وجہ دکی

بدولت باطل کا بھیجا پاش پاش کیا۔ آج ان کے نام لیواصرف اورصرف اس مبارک عمل کے ذریعے کفر کا دماغ درست کر سکتے ہیں۔ کفار مکہ نے دوسفارتی نمایندے قیمتی تحذیتی کف کے ساتھ ہا دشاہ حبث نجاشی کے پاس بھیج تا کہ رشوت اور چپ چوی کے ذریعے سے کام نکالا جائے۔ ہادشاہ نے می ہرام رضی التہ عنم کا موقف سے بغیر انہیں جوائے کرنے سے انکار کیا اور انہیں بلا بھیج۔ کام یا فی استفقا مت میں ہے نہ کہ صلحت کوشی میں :

صحابہ کرام کی جماعت کی طرف ہے حضور ملیہ السلام کے بچیاز او بھائی حضرت جعفر بن البی حالب رضی القدعنہ نے مجرے دربار میں کھڑ ہے ہوکراسلام کامختصرتع رف چیش کیا۔ یہ برانا زک موقع تھا کیونکہ بادشاہ عیسائی تھا ادرخانص ،سلد می عقائد بیان کرنے ہے اس کے خاف ہو ب نے کا اندیشہ تھا نیز وستور کے مطابق حاضری کے وقت اس کو عجد و بھی کرنا پڑتا تھ ، مکر آ فریں ہے صحابہ کے ایمان و استقامت براورسلام بان کی جراکت وحق کوئی کو۔انہول نے یک زبان بوکر یہ طے کیا کہ ہم دربار میں وی کہیں ہے جونی عبدالسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ جا ہے پچھ ہوجائے اس میں ڈرامجی تبدیلی نہ کریں ہے۔ای طرح دربار میں داخلے کے وقت مجدہ بھی نہ کریں مے۔ چنانچانہوں نے اید ہی کیا۔اس واقعے میں ج کل کے مسمانوں کے لیے ظلیم مبتل ہے جوابی برولی اور م محتی کو مصلحت 'اور " عالات كنقاض كانام د كروين كا دكام من وغرى مارية من - أنيس بياصول مجد ليناجا يك كدكام ولى مرحال من شريعت برعمل کرنے میں ہےاوراللہ تعالیٰ کی مدو کا آ دمی تب ہی مستحق ہوتا ہے جب مشکل حالات میں بھی اس کا حکم پورا کرے۔حضرت جعفر رضی الله عند نے اس موقع پر جوخطبد یا اس میں عربوں کی قدرتی فصاحت و بلاغت، بدیبہ کوئی اور بے تکلف اظہار کی فطری صلاحیت ا پناعروج پرنظرة تى ب\_ة پ نے كم وقت ميں جيب مؤثر اور جامع تد رف پيش كيا اور بادشاه كاستفسار برجيسي بركل آيات تلاوت فرمائیں،ان کوئ کرسب کے آنسونکل آئے۔روتے روتے بادشاہ کی ڈاڑھی تر ہوگئی (معلوم ہوا کہ بادشاہ ڈاڑھی رکھتا تھا اوزیکی تمام انبیائے سابقین اور نیک ٹوگوں کا طریقہ تھا۔مسلمانو اجتہیں کیا ہوا کہ اللّٰہ کی رحمت کے مستحق یارسالوگوں کی شکل وشاہت چھوڑ بیٹھے ہو۔ القدوا و الجيسي شكل بناؤييظا برى شكل بھى بريكا زنيس جائے گی اور بيڑا يارلگاد سے گی۔ان شا واللہ ) نجاشى نے كفر كے سفيرول سے صاف كهدديا كهيران نوگول كو برگز تمبارے سردندكرون كا اور صحاب ہے كہا: " خداكى تتم سب راست باز جو، اللہ كے تام يريبال المن و ا مان ہے رہو۔ میں سونے کا بہاڑ لے کر بھی تم کوستانا پیندنہیں کرتا۔'' ( سنداحمہ بن ضبل ،حدیث جعفر بن ابی طالب فی البجر ة: ج 1 مجس 201، مجمع الزوائد: ج6 م 27 مير ۋاين بشرم: ج1 م 115)

وستتورِمرواتگی:

مسلمانوا کل کے کفار میں بھی اتی غیرت بھی کہ اپنے علاقے میں پناہ لینے والوں کو کسی کے حوالے کرنا مردا گئی کے خلاف سیمجھتے تھے۔ تبہارے لیے و و ب مرنے کا مقام ہوگا کہ عرب مسلمان مہاجرین کو و افریقہ کے غیر مسلم پناہ و ب و یں اور آج تبہارے مسلمان عرب بھائی تبہاری مبائی میں غیر محفوظ ہوں؟؟؟ بھی تم نے سوچا بھی ہے کہ آج حضور ملیہ وسلم کے ہم قوم اور ان کے پاک روضے کی تحفظ کی خاطر در بدر ہونے والے عرب مجاہدین کو تبہارے علاقے میں کچھ ہوگیا تو کل حضور علیہ السلام کو کیا مند دکھاؤے!!! تبہیں غیرت سے عاری اور دستویم دواتی سے بخر خض کا سلام قبول کرنا گوارانیس ہوتا۔ رب ذوالجان لکوالے خض کا سجدہ کی قبول کرنا گوارانیس ہوتا۔ رب ذوالجان لکوالے خص کا سجدہ کی قبرت سے گزارنے کا عزم کرو۔

## ہجرت مدینہ کے اسرار ورموز

بجرت وجهاد، چولی دامن کا ساتھ:

حضور سلی اللہ علیہ وسم مکہ مرمہ بیل قیام کے زیانے بیل گھروں ، بازاروں اور میلوں بیل جا جا کرا سلام کی دعوت کردیتے سے سخت ترین مشکلات اور بدترین خالفتوں کے باوجود آپ کی محنت جاری تھی اور آپ اللہ تعالیٰ کے بافی انسانوں کوائل کے مجوب اور پہندیدہ بندے ، بنانے کے لیے جدوجہد کرر ہے تے لیکن چونکہ آپ کی دعوت کا سارے عالم بیل پہنچانے اور اس مجوب اور پہندیدہ بندے والوں کے خلاف جہاد کی تیاری کے لیے موزوں میدان اور الی بھاعت کی ضرورت تھی ، جوالقد کے دین کے لیے جان ور بیل ہوا ور سالہ ورت تھی ، جوالقد کے دین سے جان والوں کے خلاف جہاد کی تیاری کے خالفت مول لے کر بھی حضور مسلی القد علیہ وسلم کو اپنے ہال پناہ اور تحفظ و سے سکے ،اس لیے اللہ تعالیٰ نے نابرویت جابر بن عبدالقد رضی عند سکے ،اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ ویک کے موز و اور مبارک عمل ' دعوت الی اللہ ' اور ' قب نی سیل اللہ ' کے لیے آپ اور آپ کے اصحاب کو بجرت کا حکم دیں ، کیونکہ بجرت و جہاد میں چولی وامن کا ساتھ ہے۔ منداحمد میں براویت جابر بن عبدالقد رضی عند المحد میں ہوئی دامن کا ساتھ ہے۔ منداحمد میں براویت جابر بن عبدالقد رضی عند المحد ہیں ہوئی دامن کا ساتھ ہے۔ منداحمد میں براویت بابر بن عبدالقد رضی عند المحد ہا ہوئی کی موزوں ہوئی کے دونوں ہوئی کی مدون میں کی مدون ہوئی کی مدون کی بیعت کر کے آپ کی برایک لے آپ کو برایکان لے آپ کی دونوں و میان ہوئی کی مدون کی بیعت کر کے آپ کو برایکان لے آپ کی دونوں و سے بیاتھ پر ایمان لے آپ کی دونوں و سے سے بیاتھ کی مدون کی بیعت کر کے آپ کو برایکان لے آپ کی دونوں ہوئی کی مدون کی بیعت کر کے آپ کی برایک کی دونوں و سی سے بیاتھ کی دونوں کی بھوئی کی مدون کی بیعت کر کے آپ کی برایک کیا ہوئی کو بھوئی کو بھوئی کو مدون کی بیعت کر کے آپ کی برایک کی دونوں دیا دیں ہوئی کی مدونوں کو بھوئی کی مدونوں کی بیعت کر کے آپ کی برایک کی دونوں کی بھوئی کو بھوئی کی مدونوں کو بھوئی کی مدونوں کو بھوئی کی مدونوں کو بھوئی کی مدونوں کی بھوئی کیا کی مدونوں کو بھوئی کی مدونوں کی بھوئی کی دونوں کی بھوئی کی کو بھوئی کی کو بھوئی کی کو بھوئی کی دونوں کی کو بھوئی کی کو بھوئی کی کو بھوئی کو بھوئی کی کو بھوئ

خلوص و وفاکے پیلے:

ان حضرات کے صدق ووفا کا انداز وابن ہشام کی اس روایت سے لگایا جاسکتا ہے جس میں نقل ہے کہ بیعت کے وقت عماس بن عماد دانصاری رضی اللّدعنہ نے بیعت کرنے والے صحابہ سے مخاطب ہوکر کہا:

"اے قبیلی فزرج کے نوگو! تم کومعلوم بھی ہے کہ کس چیز پر بیعت کررہے ہو؟ یہ جھولو کہ عرب اور بھم سے جنگ کرنے پر بیعت کررہے ہو۔ اگر آیندہ پیل کرمصائب وشدا کدے تھیرا کران کوچھوڑ دینے کا خیال ہوتو ابھی سے چھوڑ دو۔ اُس وقت تھیرا کر چھوڑ نا خدا کے تئم! دنیا آخرت کی رسوائی کا سبب ہوگا اور اگرتم مشکلات کا سامنا کر سکتے ہوا ورا پی جان پر کھیل کرا ہے عہدا دروعدہ برقائم رہ سکتے ہوتو والنداس میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی فلاح و خیرہے۔"

ان کی بید با تیں من کرسب نے میک زبان ہو کر کہا'' ہاں! ہم اس پر بیت کردہے ہیں کدآ پ کے لیے جان و مال قربان کرنے سے ہمیں درینے نہیں ہوگا۔ خدا کہ تم ! مصائب سے ڈر کرہم اس بیعت کونیں چھوڑ کتے ۔'' (سیر قابن ہشام . ج 1 ہم 156) انداز ولگا ہے ! صحابہ کے ایمان وا خلاص اور جرائت و شجاعت کا کہ اس وقت سار سے دو کے زبین پر حضور صلی التدعلیہ وسلم کا

کوئی صامی ندتھ اور حضور کا ساتھ دینے کا مطلب شرکی ترم حاقتوں ہے جنگ مول بیناتھ ، کیکن ضوص ووفا کے بیہ پتیے جہاد کا حکم نازل سونے ہے قبل ہی دین کی حفاظت کے لیے جان دینے کا عہد کرر ہے تھے ورآ سین کی رفعتیں شاہد ہیں کداس عہد کوانہوں نے جسیانباہ کرد کھایا ، اوّلین وآخرین اس کی نظیر ، نے سے قاصر ہیں۔ رضی اہتد عنہم ورضوا عند۔ صحابہ کا حب رسول ﷺ:

صحاب کے اضاص وللہ بیت ورحب خدا ورسوں کی مجھے تصویر قار کین کے سامنے ندآ سکے گا گر س موقع پر ہم مشہور سیرت نگارمحمد بن اسحق کی وہ روایت کے سامند ورت کیا ہے۔ اس روایت سے پید چلنا ہے کہ خدا ورسوں کی مجبت ان کے رگ و ہے ہیں یک سرایت کرچی تھی کہ ن کواپی جان وہ ل کی پر واہ نہ تھی غم تھا تو اس کا کہ حضور صلی القد علیہ وسلی کی محبت ان کے رگ و ہے ہیں یک سرایت کرچی تھی کہ ن کواپی فی محرمہ تشریف نہ کہ حضور صلی القد علیہ وسلی غلبہ و بین کی محنت کلمل ہونے پر فتح و نفرت سنے کے بعد کہیں انہیں تربیا چھوڑ کر واپی مکہ محرمہ تشریف نہ لے جائے ہیں۔ چنا نچہ بیعت میں شریک ایک صحابی اوا ابہ ہی بی ن تیب ن رضی لقد عنہ نے اپنا یکی خدشہ حضور علیہ انسلام سے عرض کیا، اس عیب السلام سے عرض کیا، آپ عیب السلام بیان کرمسکرا ہے اور فر مایا '' ہرگز نہیں تمباری جان میری جان ہے۔ تم میرے ہوا ور میں تمبار المور۔ جس سے تمباری جنگ ہے اس سے میری بھی صحابے ۔''اس یقین دہائی کے بعد سب نے برخ ورغبت بیعت کے ہیں ہتھ بڑھایا۔ (فتح الباری ع ۲۶ ہی 177)

سچی محبت کی دونش نیاں:

 کوبھی مکہ کرمہ چیوڑنے کی اجازت لگئی۔ چنانچہ ساری جماعت کورخصت کرنے کے بعد آپ نے حضرت علی کرم القدو جہہ کو چند امانتیں جوآپ کے پاس تھیں ، مالکول تک پہنچ نے کی ذمہ داری دے کرمدیند منورہ کا پختہ عزم فرمالیہ۔ کچی دوستی کی ورخشال مثال :

مسیح بخاری میں حضرت ما تشدوشی الله عنها کی روایت ہے کہ آ پ علیدالسلام عین دو پہر کے وقت (اس وقت عرب کم ہی کمی کے گھر جاتے ہے) حضرت الو بکر صدیق رضی الله عنہ کے گھر جاتے ہے ) حضرت الو بکر صدیق رضی الله عنہ کے گھر جاتے ہیں جواب دینے پر حضرت الو بکر رضی الله عنہ نوٹی صدیق نے دریافت کیا کہ جھے بھی ہمر کا نبی کا شرف حاصل ہوگا؟ آپ کے اثبات میں جواب دینے پر حضرت الو بکر رضی الله عنہ نوٹی کے دو پڑے ۔ ابہن الحق کی روایت ہے کہ حضرت و تشرف الله عنها فرماتی ہیں کہ اس سے قبل جھے گمان ندتی کہ کوئی فرط مسرت سے بھی روتا ہے۔ جناب صدیق کو آپ کی رفاقت اور اس مشکل وقت میں آپ کی حفاظت و خدمت کے لیے ساتھ دینے کا اس قدر اشتیاق تھا کہ آپ نے پہلے ہی سے دواونٹنیال تیار کرر کی تھیں جن کو چار مہینے سے بول کے پتے کھلا رہے تھے۔ انہوں نے آپ سے عرض کی کہا گھر تی کہ ایس سے جو چاہیں آپ کے لیے مدیسے ۔ آپ نے فر ویا کہ پغیر قیمت کے ندلوں گا۔ بھی طر انی میں صدیت اور کورس کا اللہ عنہ کی دوسری صاحبز اوی حضرت اساء بنت الی بکررضی الله عنہا ہے روایت ہے کہ جناب صدیق نے بلائکلف عرض کیا اگر آپ قیمتالین جا جی تو قیمتا لے لیں ۔ (فتح الباری تحدیم کے ایک میں اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ جناب صدیق نے بلائکلف عرض کیا اگر آپ قیمتالین جا جی تو قیمتا لے لیں ۔ (فتح الباری تحدیم کے 180)

مطلب بیتھا کہ میری ذاتی خواہش کچھ بھی نہیں ،میری خواہش اور قلبی میلان آپ کے اشارہ کے تابع ہے۔اللہ اکبر! یہ ہے کامل طاعت اور بلاتکلف دوستی جس میں اپنی بات منوانے پر اصرار اور تصنع کے بجائے دوسر سے کی راحت اور رضامندی کا خیال رکھا جائے۔ بلا شبرصدیت اکبررضی القدعندا بتداہے ہی فنافی انرسول کے اعلیٰ مرجبے پرفائز تھے۔

الله والول کے لیے اسوہ حسنہ:

حضورعلیہ السلام نے این مخلص دوست کی خدیات اور پیش کردہ ہدایا کوا کثر قبول فریایا ،گمراس موقع پر قیمت دیے بغیر اس لیے ندایی کہ ہجرت کے عظیم عمل میں اپنا ذاتی مال استعمال ہوا ور خدا کی راہ میں اپنی جان کے ساتھ اپنا ہی مال استعمال ہو۔ "نظیمی کام کرنے والوں اور اللہ کی راہ میں جانے والوں کے لیے یہ بہترین اسوۃ حسنہ ہے۔

امير كاحسن تد براور مامور كي جانثاري:

سفر بجرت میں آپ علیہ الصلوق واسلام ہے الی فراست اور حسن تدبیرا ور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہے ایک وف شعاری اور عقیدت مندی دیکھنے میں آتی ہے جو دین کا کام کرنے وانون اور اللہ کے رائے میں جہاد کے لیے نکلنے والوں میں ہے امیر ویامور کے لیے بہترین نمونہ اور لائق تقلید مثال ہے ، مثلاً:

(1) حضور عنیدالسلام نے نکلتے وقت اپی جگہ حضرت علی رضی القد عند کوسونے کا تھم دیا تا کد کفار مکہ کو جوآپ کے تل کے لیے جمع شے بھم خدمونے یا ئے کہ حضور یا کے صلی القد عمیہ وسلم گھر بیل نہیں۔

(2) آپ نے نکلتے ہی مدینہ کی راہ نہ لی بلکہ مدینہ منورہ کی مخالفت سمت میں واقع غار تو رمیں فروکش ہوگئے اور تلاش کرنے والول کی سرّرمی میں سستی آئے کے بعد جائے پناہ سے نکلے۔ (3) دونوں اونٹنیاں آپ نے ساتھ ندر کھیں بلکہ عبداللہ بن اریقط کودیں کدوہ تیسرے دن لے کرغار تو رپر حاضر ہو۔ (4) غار میں قیام کے دوران غذا کی فراہمی اور دشمن کے ارادوں سے واقفیت کے لیے بیڈر بعد استعال کیا کہ معشرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صحبز اوے عبداللہ بن الی بکر، دن مجر کد کرمہ میں رہتے اور رات کو آ کرؤشمن کی خبریں بتا جایا کرتے اور

بید و در این معند سام میں میں اور میں اس کی استے جواتے غارے قریب آج نے اور اندھیرے میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو دود دھ چا جاتے تھے۔

(5) ی مراستے کے بجائے آپ نے غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ تعاقب کرنے والے سر پھنٹے رہ گئے اور آ ب سلی القدعلیہ وسلم بمع اپنے جافثار یا دِغار کے عافیت سے مدینہ منوروا پنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔

هیمتی دهوپ مین نخلستان کا سامیه:

بیقو تھی آپ کی حسن بقد ہیر، جزم واحتیاطاور بیدار مغزی جوبجابدین کے لیے قتی سبق ہے کہ وہ اس کو دومر سادکام البیاور
سنن نبویہ کی طرح تو اب مجور کرانیا کمیں اور اپنی منصوب بند کی بیس کسی میں کا رخند ندر ہے دیا کریں ۔ دوسری طرف جنا ہے صدیق کی
وفاداری اور جاناری کی شان وہ تھی جو دلاکل بیٹی میں مجمد بن میرین سے مروی ہے کہ راستے میں بے تابانہ کبھی آگے چتے اور کبھی
جیجے بھی دائیں اور بھی با کمیں ، لیٹی جب بھی خیال آگیا کہ کبیں بیٹھے ہے کوئی تلاش میں ندآ رہا ہوتو آپ کے بیٹھے چتے جب
کسی اندیشہ ہوتا کہ راستے میں کوئی گھات لگا کر ند میشا ہوتو آگے آگے چنے لگتے۔ ای طرح بھی دائیں اور بھی با کمی ۔ اس نیت
سے کہ اگر آپ پرکوئی میں ہوتو میں ڈوھال بن کرجان و سے دوں اور رسول التدکوکوئی گزندند پہنچے سبحان التد ایہ ہے تھی دوتی اور حقیق
جاناری ۔ الند تعالی اس کاکوئی ذرہ جمیں بھی نصیب فرماد ہے تو دنیاد آخرت سنور جا کیں۔

تمام سنتي مبارك بين:

# اسلام ہے بل دنیا کی حالت

آ پ علیدالعسلؤ قوالسلام کی دنیا چی شریف آوری ہے قبل عقائد کی خرابی اوراعمال کی جابی اپنی آخری صدول کوچھو چی تھی۔ دنیا والے اپنے خالق و مالک کو جملا کر کفر وشرک کی گندگی اور نسق و بجوروں جس گرفتار منے۔ اس وقت جننی دنیا عالم انسانیت کے سامنے دریافت ہوئی تھی اس کا حال بیتھا کہ دنیا کے وسط لینی جزیرة العرب جس … جہاں ہے دریے ہے شار انبیا و آئے … سشرک زوروں پرتھا۔ بنوں، دردشق اور پھرول کی ہوجا کی جاتی تھی۔ ایشیر جس سلطنت فارس تھی۔ یہاں آگے جسی حقیر چیز کو انسان جیسا ذی عقل اپنا کارساز جمعتا تھا۔

قادل کے آگے ہندوستان تھ جہال ہت پرتی اپنی بدترین شکل میں دائج تھی۔ ایسے مندر بھی پائے جاتے تھے جہال چے ہے جیسی گلوق کی پرستش ہوتی تھی ۔ اسے مندر بھی پائے جاتے تھے جہال چے ہے جیسی گلوق کی پرستش ہوتی تھی ۔ اس ہے آگے چین تھا۔ یہاں بھی فرضی دیوتا وُں کی خدائی کاعقیدہ تھا۔ یہا عظم پورپ میں دوئی سلطنت اور دیگر مما لک تھے جن میں میسیوست کی مسنح شدہ شکل لوگوں کا دین بن چکی تھی۔ ان کے کئی فرقے تھے جو بخت متعصب، تک نظر اور جنونیت کی حد تک مشکدہ تھے۔ ہمیں میہودیت بھی بناہ گزین تھی۔ افریقہ کے کھے جھے بھی تحریف شدہ میسیوست کو مانتے تھے۔ بقید میں جنونیت کی حد تک مشکدہ نے کہ میں درندوں کے ستھ در سنے کے طریقے ایج دکرنے میں ۔ لگے ہوئے تھے۔ انسانوں تک ابھی بہرک دنیا کی روشن نہ پہنچی تھی۔ وہ جنگلوں میں درندوں کے ستھ در سنے کے طریقے ایج دکرنے میں ۔ لگے ہوئے تھے۔ انسانوں تک ابھی بہرک دنیا کی روشن نہ پہنچی تھی۔ وہ جنگلوں میں درندوں کے ستھ در سنے کے طریقے ایج دکرنے میں ۔ لگے ہوئے ؟ اس وقت

ا ج نے مبذب جہوائے والے جائی وجؤی امریکا کا بھی جی حال تھا۔ وہاں یوں گابل قر سططنت کیا ہوں ہاس وقت کی ان نی دنیا نے انہیں دریافت بھی نہیں کیا تھا اور دہاں یسنے والے جنگی قبل جانوروں سے بھی زیادہ حیوانیت میں مبتلا ہے۔
آسریلیا اور نیوزی لینڈان سے بھی زیاوہ دورواقع ہے۔ وہاں انسان ابھی غاروں میں رہتا اور جانوروں کے ساتھ دزندگی گذارتا تھا۔ وہام و آھی ہے آ شاخے ندروجانیت اور اخلاق سے ان کا کوئی واسطہ تھا۔ آ دم زاد دوسرے آ دم زاد کا وَشَن تھا۔ دنیا پر چاروں طرف جہالت کے اندھیرول کا رائ تھا اور انسانیت وقی کے نورکوش رہی تھی۔

ان حالات بین الله ارحم الراحمین کومنظور ہوا کہ بنی آ دم پردیم کرے اوران کی طرف وہ تغلیب تن از ل کرے جن سے انسانیت پہتیوں سے نکل کراعلی اخلاق ہے آ راستہ ہواورنو یہ ہاطن سے منور ہو کرا چی معراج کو پالے۔ چنا نچے رحمۃ للعالمین ، خاتم النہ بین ، دانائے سبل ، خیر الرسل ، جشم برکات ، سرو رکا تنات احم بجتی کے مصطفی صلی الله علیہ وسلم کومبعوث فر مایا گیا۔ آ پ اس اندھیروں سے ہجری و نیا سے میں اسکیلے تھے۔ چاروں طرف کفرو جہالت کا دائ تھا۔ خیرتو غیرا ہے بھی آ پ کا ساتھ دینے کے بجائے جان کے وشم ن ہوگئے تھے۔ اس مشکل صورت حال میں نبی رحمت صلی الله علیہ وسلم کے لیے سلمرح ممکن ہوا کہ پہلے تو جزیر ق العرب کو تو حید ک اس مشکل صورت حال میں نبی رحمت صلی الله علیہ وسلم کے لیے سلمرح ممکن ہوا کہ پہلے تو جزیر ق العرب کو تو حید ک جانفر اخوشہو سے مہما کئیں اور پھرا ہے ساتھیوں کی اس طرح کی تربیت کرجا تھیں کہ وہ اطراف عالم میں آ پ کی لائی ہوئی وعوت الے کر پھیل جا کئی ؟ یہ سب پچھان شاء التہ آگئی تسطوں میں بہان کہ جا تھی کہ وہ اطراف عالم میں آ پ کی لائی ہوئی وقوت کے کر پھیل جا کئی ؟ یہ سب پچھان شاء التہ آگئی تسطوں میں بہان کہ جا تھی کہ وہ المراف عالم میں آ پ کی لائی ہوئی وقوت کے کر پھیل جا کئی ؟ یہ سب پچھان شاء التہ آگئی تسطوں میں بہان کہ جائے گا۔

# اسلام سے بل جزیرہ عرب کے اہم شہرا ورمشہور قبائل

بعث بوی کے وقت عرب کے اہم شہر اور مشہور قبال کی آبادیاں جہالت میں گھری ہوئی تھیں۔ جزیرہ عرب کے طول و عرض میں بھر بھر کھرے بید قبائل عقید سے اور اعمال کے لحاظ سے جاہ حال تھے۔ ان شربت پرتی پوری طرح سے دائی تھی ۔ قتی و غارت اور ڈاکہ دلوث ماران کا پیند بدہ مضفلہ تھا۔ حاوت ، مہمان نوازی اور بہا دری جیسی چشراعلی انسانی صفات تو ان جس تھیں کیکن ان کا بھی سے جس سے جس سے بھی ان کوشفف تھا لیکن بیصلا حیت بھی زیادہ تر غلام صرف میں استعال ہوتی تھی۔ جزیرہ عرب کے ایک طرف بھی ان کوشفف تھا لیکن بیصلا حیت بھی زیادہ تر غلام صرف میں ، جنہوں نے تجاوز کھی۔ جزیرہ عرب کے ایک طرف بچی فارسیوں اور دوسری طرف عیسائی رومیوں کی عظیم الشان سطنتیں تھیں ، جنہوں نے تجاوز کر کے ملحقہ عرب علاقوں پر قبضہ کررکھا تھا گئین عرب کے باسیوں کو با ہمی لڑائی جھکڑ وں اور نسل درنسل بطے والی و شمنیوں سے فرصت نہ تھی کے اس مرکز کو حضور نبی کریم صلی انلذ علیہ دستم کی محنت نے تو حید ورسالت اور امن و مرمت نہ تھی کی گئیروں ہور جہادوقال پر مشمنل صبر آزما جدوجہد نے چند برس میں سرمتی کا گہوارہ بناد یہ۔ آپ کی دل نشین دعوت، جال کسل قربانیوں اور جہادوقال پر مشمنل صبر آزما جدوجہد نے چند برس میں عرب کی کایا پلیٹ دی اور ان صحر انشیوں کو آداب جہانبانی سکھاد ہے۔

# جزيره نمائے عرب كى جغرافيائى تقسيم واہميت

سیرت نبوی اورحضورعبیدالصافوة والسلام کی دعوت و جدوجهد کو بخضے کے لیے جزیرہ عرب کی جغرافی کی تقسیم، اس خصے کی ایمیت و محل وقوع وارآپ عبیداسلام کی بعثت سے قبل کے حالات کو بھٹ ضروری ہے۔ ذیل میں ہم اس زمانے میں جزیرہ عرب کی جغرافیا کی تعتبیم اوراس وقت کی اردگر د کی مشہور ہا دشاہتوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ چغرافیا کی تقسیم:

جزيرة عرب كوعلائ تاريخ وماجرين جغرافيدن بإنج حصور مي تفسيم كياب:

(1) بہلاحصہ بحراحمرے ملاہواہے۔اے 'غور' کہتے ہیں۔

(2) دوسراحصہ پہلے ہے متصل ہے۔اس ہیں' حجاز' اور' تہامہ' نامی علاقے واقع میں۔

(3)اس جھے میں "نجد" کا فکراہے۔

(4)چو تھے جھے کومؤرخین'' عروض'' کا نام دیتے ہیں۔

(5) خلیج عرب ہے لی ہوئی پیُ'' بحرین'' اور ساحل خلیج کہلاتی تھی۔

بح ہنداور بحومر ب سے مننے والی پٹی میں ایک طرف عمان واقع تھ جہاں''عبد''اور''جفر'' نامی دو بھا ئیول کی حکومت تھی۔ دوسری طرف یمن تھا جہال مشہور عرب قبینے''حمیر'' کی حکمرانی تھی۔

جغرافيائي البميت:

جزیرہ عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے ہوئی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پریہ چاروں جانب سے صحرااور ریکستان سے گھر اہوا ہے جس کی ہدولت بیایا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ ہیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر ونفوذ پھیلا ناسخت مشکل ہے۔ ہیرونی طور پریہ پرائی دنیا کے قین اہم براعظموں کے پیچس کی واقع ہا اورخشی اور سمندر وونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شال مغربی گوشتہ براعظم افریقہ میں واضلے کا دروازہ ہے۔ شال مشرقی کنارہ پورپ کی کمجی ہے۔ مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا ومشرق بعید کے راستے کھول ہے اور ہندوستان و پھین تک پہنچا تا ہے۔ اس طرح سمندر کے راستے ہی بیتمام براعظموں سے جڑا ہوا ہے اوران مما لک کے جہاز عرب کی بندرگا ہوں پر براہ راست لنگرا نداز ہوتے شے۔ و نیا کے وسط میں واقع ہوئے کے علاوہ عرب میں بنے والے باشند ہے جس طرح کے چندا میں انسانی اوصاف سے آ راستہ سے ، ان کا تقاضا یہ تھ کہ نبی آ خرائز ماں صلی اللہ علیہ وسم کو انبی میں مبحوث کیا جوئے ۔ شاہ ویت مبہ ن ٹوازی، شجاعت ، توت صافظہ، خطابت و شاعری، عیموں کے سرتھی جوان پر ختم تھیں۔ بی انہیں صبح شاعری، عیموں کے سرتھی کی انہ عبد نبی میں نے میں جان قربان کردین، غرض کرنی المی صفح سے تھیں جوان پرختم تھیں۔ بی انہیں صبح کے دین کو دین کردین، غرض کرنی المی کو برنی کردین، غرض کرنی المی صفح سے تھیں جوان پرختم تھیں۔ بی انہیں سبح کے دین کو دین کرفت تھیں جوان پرختم تھیں۔ بی انہیں سبح کے دین کو دین کی مغرور سے تھیں۔ جوان پرختم تھیں۔ بی انہیں سبح کے دین کو دین کی خرور دین تھیں۔ بی انہیں سبح کے دین کو خرور دین کی مغرور سے تھیں۔

#### سياس حالت:

اس دفت ونیا کی سیاس حالت بیتی کداس کے دونوں طرف دنیا کی دوہوں کا مطعنتیں قائم تھیں جن کے درمیان بہ حدِ فاصل تھا۔ یہ سطنتیں اس دفت کی عالمی طاقتیں مجھی جاتی تھیں۔ان کی قوت وشوکت کا بہ عالم تھا کہ بیدرو نے زبین پر بسنے والی دیگر اقوام وقبائل کو کسی خاطر بیس ندال تی تھیں۔ بندوستان وچین تمدن وتہذیب ، مسکری قوت اور فظام مملکت بیس ان کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ یورپ کا اکثر حصداس وقت برف کی تہوں تلے چھیا ہوا تھا اور یہاں کے باشند سے جہالت اور غلاظت کا بدنما نمونہ تھے۔ شالی و جو بامر یکا اکثر حصداس وقت برف کی تہوں تلے چھیا ہوا تھا اور یہاں کے باشند سے جہالت اور غلاظت کا بدنما نمونہ تھے اور ان جو بامر یکا ، کینیڈا ، آسٹریلیا ، نیوز کی لینڈ اور دنیا کے بہت سے جزائر اس وقت کی دنیا کے لیے دریافت ہی نہ ہوئے تھے اور ان جسوک ان میں جنگلی تو کس کا رائ تھا۔ (ان تو کس کے باعث بار ہے۔)

ویا کہ لے دے کے فارت اور دوم دوہی طاقتیں رہ جاتی تھیں جوترتی یافتہ اور تہذیب وتدن کی نمایندہ تھیں اور ونیا پر
ان کا سکہ جاتی تھا۔ ان دونوں طاقتوں تک حق کی دعوت پہچانا اور نسانے کی صورت میں ان کے ردعمل کا سامنا کرنا بہت بڑا چیلنج
تھا جو بہت رائخ اور گہرے ایمان ویفین کا تقاضا کرتا تھا۔ اللہ رتب العالمین نے طائم النہ علی اللہ علیہ وسم کواؤلین وآخرین کا
سرداراور تمام عالم کے لیے داعی وراہنما بنا کر بھیجاتو آپ کوان تمام خوبیوں سے نواز اجوانی یا سے سابقین کوعطا کی گئے تھیں۔
روش اُ میدیں:

یوں آپ انسانیت کے اعلیٰ ترین اخلاق وعدات اور بی آ دم میں پائے جانے والے تمام اوصاف و کمالات سے آ راستہ ہوکرد نیا میں تشریف لا کے۔اس وقت پوری انسانیت گراہی کے گھپ اندھیروں میں بھٹکی پھررہی تھی اور آپ سلی اللہ علیہ دسلم کے لیے بہت براچیلنے تھا کہ آپ نو کیلے کا نوں کے اس جنگل میں خوشما پھولوں کا گلستان کیسے آگاتے ہیں؟

دنیائے دیکھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل عرصے میں عرب کوتو حید کا گہوارہ بنا کر ایسے رفقا اور شاگردوں کی جداعت تیار کی جن کے دل کی دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ وہ ملم اور معرفت میں ہمی ہا کمال شے اور اخلاق وعادات ہمی بیشال شے۔ انہوں نے دنیا کی عظیم الشان طاقتوں سے مرعوب ہونے کے بجائے آئیس بہا تک ودائل پیغام حق سنایا اور خون کے در یا عبور کرکے دنیا والوں بھافی حیدی امانت پہنچائی۔

آ پ سلی الله عبد وسلم کی عالمگیر دعوت کی تکیل آپ کے اصحاب اور طافدہ کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ بھی آپ کاعظیم الشان معردہ ہے۔ آپ سلی الله علیہ وسلی الله علیہ واللہ علیہ وجوت وجہاد کا بیتا ہاک سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ، کیکن دنیا ہے بہت عرصے تک جہاد کے موقوف رہنے کی وجہ ہے آج کل دفاعی جہاد ہور ہاہے۔ اللہ کرے کہ جلد ہی وہ وقت آج اے جب اقدامی جہادشروع ہواور ہم اپنی آتھوں سے دنیا کی ظلمت کدوں کو اسلام کا مرکز ومسکن بنے دیکھیں۔

## سرزمین اسلام سے بنوں کا صفایا

### سکژی شمنی د نیا:

### مضحكه خيزاوررهم انكيز:

جزیرہ نمائے عرب میں حضور علیہ العماؤة والسلام کی بعثت سے قبل متعدد ہتوں کی پہشش کی جاتی تھی۔ یہ بت مختلف شکل و
صورت کے اور مختلف مقاصد کے لیے بتے ۔ ان میں فہ کر بھی شے اور مؤنث بھی ، نیک انسانوں سے منسوب بھی ہتے اور جانوروں
سے بھی ، قبائل کے درمیان مشترک بھی ہتے اور خاص لوگوں کے لیے خصوص بھی ، بعض معتملہ خیز سے کہ ان کو معبود کا درجہ دیے پر
ہنگ آئی تھی اور بعض ترتم آگیز سے کہ ان کے سامنے پیشانی جو کانے والوں کی بذهبیبی پر ترس آتا تھا۔ ان بنوں کے بجاورین نے
ان کے متحاق طرح طرح کے ول آویز قصے اور کر شے مشہور کرر کے شے اور عربوں کو تو ہم کے ایسے طلسم میں جگر رکھا تھا کہ ان
کے خیل میں مٹی اور پھر کے دل آویز قصے اور کر شے مشہور کرد کے شے اور عربوں کو تو ہم کے ایسے طلسم میں جگر رکھا تھا کہ ان
کے خیل میں مٹی اور پھر کے دل آویز قصے اور کر شے مشہور کرد کے شے اور کر بول کو تو ہم کے ایسے طلسم میں جگر رکھا تھا کہ ان
کے حربر پر چیٹا ب کر بے قواسے گذرگی بھیلا نے سے یا چلک عزت سے روک سکیس لیکن مشرکین سے مقید سے کے مطابق وہ اپ کے بچھ نہ کہ بی اس طرح پڑ جیا
لے بچھ نہ کر سکنے کے باوجودا ہے پر ستاروں کی من مائی مراد بوری کر سکتے تھے۔ یہ معتمکہ خیز عقیدہ ان کی تھی میں اس طرح پڑ جیا
شمارت کے ساتھ کیا تا ہوا تھا۔ ان حالات میں القدت میں القدت کی تھر جنا ب عمر کین نے اس نامراڈ کس کی تم صورتوں کو تمام تر قباحت اور شدت کے ساتھ اپنایا ہوا تھا۔ ان حالات میں القدت کی گئی جن اس تعمر کین نے اس نامراڈ کس کی تم صورتوں کو تمام تر قباحت اور شدت کے ساتھ اپنایا ہوا تھا۔ ان حالات میں القدت کی گئی جن جنا بھر جنا ب محرصلی القد عید وسل کے تو حید پھیلا نے کے لیے جو

طریق کارافتیار یا، س کا گبرامطاعد آن کے مسلمانوں کے ہیدود؛ مدداری پوری کرنے کا ڈریدین سکتا ہے جو فیرااامت ہونے کی میٹیت سے ان پر عائد ہوتی ہے۔ قابل غور :

بت شکنی کے دوطر یقے ·

جہارت جدامجد سید ناابراہیم عیالصلو قودالسلام نے بھی بتوں کی الوھیت کے ملسم کو پاش پاش کیا تھا اور ہورے مقتداو محبوب پنج برص التد مدید و سم نے بھی ان کی مصنوعی خدائی کوتارتاری تھ لیکن ان و نوں واقع ت میں فرق یہ ہے کہ جنب خلیل القد عدید السلام نے آئی و م کی غیر موجودگی میں کیا تھا اور جناب محمد رسول القصلی القد علیہ وسلم کے ہاتھوں بیٹل آ پ کی دعوت کی سمیل کے موقع پر بھی ایا علان ہوا۔ یہ دونوں طریقے اپنی اپنی جگہ مفید ، کارگر اور مبارک ہیں۔ فرق ان میں یہ ہے کہ ملت ابراہی میں جہاد نہ تقی ،اس سیرسید ناابراہیم علی نہیں اوعلی اسلام نے بیٹل شروع میں ہی خفیہ طور پر آپ پر ظلم ہونے لگاتورب تعالی نے اپنی قدرت کا ملم طورا پی تو م کے مراسم کے باتھوں کے باتھوں کیا ہم ہونے لگاتورب تعالی نے اپنی قدرت کا ملم کے ذریعے آپ کو برتم کے شریع موفوظ رکھا۔ جبکہ دین محمد میں وعوت کی پشت پر جب دکا بابر کت فریعنہ شروع کیا گیا ہے اور خیر کی دورت کو شکر اگر جا دریت پر آپ پر ظلم ہونے لگاتورب تعالی نے اپنی قدرت کا ملم کے دریعے آپ کو برتم کے شریع کی موسلام کے باتھوں سے مراد دیتے ہیں ،اس لیے التد تھائی نے جب حضور علیہ العسلو قوانسلام اور آپ کے دفتا کے کرام کو جہاد کے مقدر سے کی اورت کی موسلام کے باتھوں سے مورک کی تعمد موسلام کے باتھوں تھی سے موسلام کے باتھوں سے مورک کی تعمد سے موسلام کے باتھوں کے ایک میں وجہدا ورجہ اور کے مقدر سے کی اورت کی موسلام کے باتھوں کے موسلام کے باتھوں کے موسلام کے بالد تو اسلام اور آپ کے دفتا کے کرام کو جہاد ورجہ دی سے اسلام کے جہدا ورجہ دور جس آ یا اور قود کے تھیں نا اورشرک میں نا جا چا ہو انہوں نے عیں اور نہیں نی عیب اسلام کے جہدا ورجہ دور جباد والے مبارک طریع نے کا بانان ہوگا۔

کل اورآج:

جس طرح کل جہادی بدولت سرز مین عرب مصنوعی خداؤں سے پاک ہوئی، ای طرح آج جہادی کی برکت ہے کہ افغانستان کی سرز مین پر کسی جعلی معبود کی یا دگار باتی نہیں رہی ۔عرب کے بت کدول سے بامیان کے پہاڑوں تک اورسومنات کے مندر سے کا بل کے بجائب گھر تک مجاہدین اسلام کے لازوال کارناموں نے تابت کردیا ہے کہ شرک کے اندھیرے بیل اگر قار قابل رہم انسانیت ای وقت غیرالندکو ہو جنے کے اہائت آ میز شل سے نجات پاسکتی ہے جب اللہ وحدہ لاشریک کے مانے والے لفر کے ان سرغنوں کوسر گلوں کردیں جومظلوم انسانوں تک توحید کی دھوت تو نیٹے جس رکا وٹ بیخ ہوئے ہیں۔ و نیا بحر میں تھیلے ہوئے گلہ گو برا دران اسلام کا فرض ہے کہ اپنے آ پوا تباع شریعت وسنت سے آ راستہ کریں اور جہدہ جہاد کو اپناشعارینا کر اسپنے کرداروشل کوسانہ ستھرا، کھر ااور دوٹوک بنا کمیں اور پیٹ اورشرم گاہ کے چکر میں پڑ ہے ہوئے انسانوں کو اسلام کی تھانیت سے آگاہ کرکے دنیا و آخرت میں سرخرہ ہوجا کیں۔ یہ نششہ ہمیں بہی پیغام دے رہا ہے اور اس میں دکھائے گئے حقائق ہمیں موجودہ دور کے اس اہم ترین فریضے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ اے برا دران اسلام! دنیا فنا ہوجائے والی ہے۔مہلت ممل ختم ہوئے سے قبل دین اسلام کے لیے بچھ کرچلو اور اس کا بہترین طریقہ سے کہ دین کے فادموں کے فادم اور مددگار بن جوائہ دین کی فلاح یا جاؤ کے۔

## اسلامی انقلاب کاراسته: هجرت اور جهاد

#### بجرت برائے جہاد:

جبری سال کی آ مدواقعہ جبرت کی یادتا زوکردیتی ہے جب اللہ جل جلال اللہ کے جبوب پیٹیبر سلی اللہ علیہ و کئی کی خاطر اپناوطان، گھریارہ اقد رب واحب سب کو چھوٹر کرایں جگہ کی طرف جبرت کی تھی جباں البیس السینے پروردگا رکا نام آ زاد کی کے ساتھ لینے کی اجازت ہو۔ جباں کی آ زاد فضا ہیں رہ کر وہ دعوت کا کام جاری رکھ تیس اور انہی جما صت تیار کر تیس جو جباد فی سینل اللہ کا وہ فقیم فریضہ ادا کر سکے جواس امت کو خیرالام اور خاتم الام ہونے کے ناتے عطا ہوا ہے۔ واقعہ جمرت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی سر بندی ، جرت اور جہاد کے قبل میں پوشیدہ ہے۔ لینی کروارش کے وہ نظے جہاں اللہ کو شعوں کا تسلط ہے اور وہ ان ان کی سر بندی ، جرت اور جہاد کے قبل میں پوشیدہ ہے۔ لینی کروارش کے وہ نظے جہاں اللہ کو شعوں کا تسلط ہے اور وہ نہیں کو سیند کے اس نور ہو جہاد کی تیاری کر سیس نہیں کر سینے تو انہیں اس جگہ ہے جہاں رہ کروہ جہاد کی تیاری کر سیس اس کے طاح ہوا ہے دی وہ ان کی سر سیند کے ان و شعوں سے نمنے کے لیے اس وارالکٹر کا رخ کر سیس جباں رہ کروہ جہاد کی تیاری کر سیس کر سیت تو انہیں اس کے طاح ہوں کے انہیں ان کے خدا سے تو ڈنے کی کوشش کی تھی ۔ اس دوران دوسر سے مسلمانوں کا فریعنہ ہے کہوں تا ہوں کہا کہ یہ ہوں کے خوال کو رہائے کے اس دوران دوسر سے مسلمانوں کا فریعنہ ہے کہوں ان مہا جرین کا استقبال اور آ و بھگت کریں ، ان کی ضروریات کا خیال کریں اوران اعلیٰ دار فع مقاصد کے صول کے لیے اس کا ساتھ دوری جن کی خاطر بیاد لوانع مراف گھر ہے جیں۔

#### اجربفترمبر:

ہجرت بہت ہی مبرآ زما اور حوصلہ طلب عمل ہے۔ ذرا سوچے! ایک انسان کو اس کے بیے بیائے ماحول اور جمی جمائی زندگی چھوڑ کرانجانی راہوں اور ہمعلوم منزلول کی طرف نکل جانے کو کہا جائے تو اس پر کیا گذر ہے گی؟ دوست احباب اور رشتہ داروں کی محبت کا کہنا ہی گیا؟ درود بوار ہے تعلق ہی انسان کے پاؤل کی زنجے بین جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دل جس اللہ رب اللہ رب کی محبت گھر کر جاتی ہے، وہ آخرت کو دنیا کی زندگی پرترجے دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر کی چیت ان کا راستہ روک سکتی ہے نہ کوئی مشکل ان کے پائے ثبات میں افرش لاستی ہے۔ وہ جمرت کی مشمن منزلیس مبر وشکر کے ساتھ عبور کر جاتے ہیں اور بندگی کے اس امتحان میں پورا اُتر تے ہیں جس میں کا میاب ہونے والے کا اجر رب تعالی نے اپ او پر لازم کر لیا ہے۔ جب اور بلند تو مالے والے افراد بتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھرت کرنے والا چونکہ اپنی جگہ جب اور بلند حوصلہ میں کی مبت تدرومنزلت ہے۔ آخرت میں ایسے خوش نصیب اور بلند حوصلہ میں کو ملنے والے انعامات تو اپنی جگہ جب اور نیا میں بہت تدرومنزلت ہے۔ جن افراد باعلاتے والوں کی جبی اللہ تعالی نے اس سے پھھو عدے کے ہیں جن کی صدافت کا مشاہرہ تاریخ ہیں ہوتا چلا آ یا ہے۔ جن افراد باعلاتے والوں کی جبی تحرت محض رضائے مولی کے لیے تھی اور انہوں نے زشن کی چیج سے دور آزاد علاقوں میں پہنچ جانے کے بعد جہاد کوفراموش نہیں جبی جن دور آزاد علاقوں میں پہنچ جانے کے بعد جہاد کوفراموش نہیں جبی جن دور آزاد علاقوں میں پہنچ جانے کے بعد جہاد کوفراموش نہیں

کیا، ان پرز مین کی تنگی فراخی میں تبدیل ہوگئ، خیر و برکت ان کے شامل حال رہی اور وہ آز مائش کا وقفہ گذر نے کے بعد حیرت انگیز طور پر دنیاوی اعتبار سے بھی آ سودہ حال ہو گئے ۔ مہ جرین سی بکرام رضی الشعنیم اجھین ملا کر سے نکلتے وقت صرف جان اور ایم ان بچا کر لے ملے تنظے گر چند سالوں بعد ہی قدرت نے ان پر غیب سے ایس کش دگی کی کہ دفتح ملا کے موقع پر انہوں نے ملد کرمہ میں واقع اپنے آبائی گھر بھی ..... جن پر مشرکین نے ان کے جانے کے بعد قبضہ کرئیا تھا..... یہ کہ کرواپس ند لیے کہ جو چیز ہم نے ایک مرتبہ اللہ کے واسطے چوڑ دی اب اے دوہارہ نہیں میں گے۔

اجرت ونفرت كى بركات:

حكمت وتدبير بحى سنت نبوى ہے:

صحابہ کرام رضی اللہ عنبی اللہ عنین نے اسلامی تقویم کی ابتدا کے لیے واقعہ بجرت کا ابتخاب کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ہتی دیا ہے کہ مسلمانوں کی فلاح ، وین کے لیے قربانی دینے سے وابستہ ہے۔ اگر وہ وین کے لیے فود کو مٹائیں گئے وہ ہیں گئے وہ اس کے اور اگر وین کو مٹنا ہوا و کھے کر جان و مال اس پر وار نے کے بجائے اپنی دنیا بچانے کی فکر میں لگے مٹائیں گئے وہ نیا ان سے چھن جائے گی اور ان کے بہتے بنائے نقشے جھڑ جا کیں گئے۔ تاریخ انسانی اور سیرستونبوی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کفر کی شرار تیس بڑھ جا کمیں تو ان کے فاتے کے لیے لائے جانے والے انقلاب کی ابتدا ابجرت سے اور کئیل جہاد سے ہوتی ہے۔ نبوی انقلاب کی ابتدا وہ وہ کی ایندو کو بعد بجرت نبوی سے ہوئی جب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وہ کا ور کئیل جہاد سے ہوتی ہے۔ نبوی انقلاب کی ابتدا وہ وہ کی ایندو کی کے بعد بجرت نبوی سے ہوئی جب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وہ کا

نے اپنے رفیق جال نثار جناب صدیق اکبرض اللہ عنہ کے ساتھ لند کی خاطر وطن چھوڑا، الند کی خاطر بر مشقت برداشت کر کے مجبت الہی کی من زل طے کیں اور اسلامی انتقلاب کی بنید ورکھ دی۔ اس سفر بیل آپ سلی الند عبیہ وسلم نے مند کر مہ سے مدیند منورہ تک کے معروف راستے سے ہٹ کرسفر کیا۔ اس سے اس اعلی تدبیر و حکمت کا پیند چاتا ہے جوشان نبوت و صد ملقیت کے من سب ہے۔ ذراغور کیجے احضور علیہ الصلو ہ والسلام پہنے مدیند منورہ کی بلاس مخالف مت کی طرف عے اور وہاں ایک دور افقادہ فاریش تین دن تک رہنے کے بعد تھ قب کنندگان کی جاش کا زور کم ہونے کے بعد نکلے اور فیر معروف راستے کو اپنی کر چیتے رہے۔ درمیان میں کئی جگہ دہ مشہور راستے کو قطع کر کے اس سے داکیں یوبا کمیں مُورے۔ ابتدا کے سفر میں اصل راستے سے ان کی دور کی کائی زیادہ تھی بھر جسے خطرہ کم ہوتا گیر ہیم ساخت کم ہوتی گئی اور آخر میں تو دونوں راستے تقریباً متو ازی ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ بیدار مفری و تدبیر پسندی سقیت نبوی ہے۔ اکثر مجاہدین اس بارے میں خفلت کرتے ہیں اور اسے شی عت کے من نی سحے ہیں ، لیکن جس چیز کورسول اکرم صلی التدعلیہ وسم نے کمال خوبی سے اپنایا ہے اس کے پہندیدہ بلکہ واجب العمل کے من نی سحے ہیں ، لیکن جس چیز کورسول اکرم صلی التدعلیہ وسم نے کمال خوبی سے اپنایا ہے اس کے پہندیدہ بلکہ واجب العمل ہونے میں کیا شہر ہوسکتا ہے؟

# عالم اسلام پرایک نظر

### اصلاح وخودا حنساني يامسرت وشاد ماني:

نے سال کے آغاز پر مغربی اقوام کی ویکھ دیکھی مسلم می لک ہیں بھی نے سال کی آمد کا جشن من نے کا احقا نہ سسمہ چال افکا ہے، جس ہیں ہڑ پونگ، ہڑ ہاڑی ، بدتمیزی کا طوفان اور منکرات کا سیلا ب اٹھ آتا ہے، حالا نکہ جس کا امتحال تریب آگے اور تیاری کا وقت کم روجائے تو اس پر فکر اور ندامت کا غلب ہونا چاہیے نہ کہ سرورا ورفر حت کا جس آوی کی فیفین ہو کہ وائی خالفت کا دارو مدار گذار نے کے بعد ایک حقیقی اور ند تم ہونے والی زندگی شروع ہور ہی ہے اور اس میں کا میا بی وراحت یا ناکا می وکلفت کا دارو مدار ان انسال پر ہے جو آج شیس کر رہا ہوں اتو اسے ہر گرزیب نہیں ویت کہ وہ عمر عزیز کا سال گھٹ جائے اور سخت حساب کا وقت قریب آجائے برخوشیاں من تا پھر ے ۔ یہ وقت تو خود اختسا بی اور اصلاح اس کا ہوتا ہے نہ کہ صرت وشاد مانی کے اظہار کا۔

خصوصاً آج کل امت مسلمہ جس قتم سے حالت سے گذرر ہی ہے اس میں تو سی طرح کوئی مخبائش نہیں کھتی کہ مسلمان اپنے ماضی قریب کی غلطیوں کا جائز ولینے کے بجائے خود فرجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہے سب ، ہے حقیقت اور ہے نام خوشی برغل غیاڑہ وہی کیں۔ اس وقت مسلم و نیا کوئی ایسے سلگتے مسائل در پیش ہیں جن کی کسک ہراس شخص کوچین نہیں لینے ویتی جسے القدور سول سے جب ، قبر و آخرت کی فکر اور مسلمانوں کا در دوغم ہے۔ اسلامی ججری سال کے آغ زیر اہل اسلام کوخود احتس فی اور قوت عمل میں تحریک بیدا کونے کی دعوت و سے کی ضرورت ہے۔

### وشت تو وشت بين .....:

یہ تن ہے چودہ سوسال پہلے کی بات ہے، جب اللہ تعالی کو گلوت کی بھلائی اورا سے ابدی ہدا ہے ہے روشناس کرانا مقعود بواتو و نیا کے وسط پس موجود جزیرۃ العرب بیں ایمان عمل کنور کی وہ روشن تاری جس نے چاردا تک عالم کومنور کیا اور جوا کیے دن روئے زبین پرموجود ہر کچے یا بچے گھر بیں پہنچ کر رہے گی۔ ابتدائے اسلام بیں جن لوگوں کووٹی کی بیاما مت سپر دبوئی، انہوں نے اسے کما حقہ، اسپنے سینوں بیس اتارا، اپنے فل ہر وباطن کو اس ہے آراستہ کیا، اپنے کردار ومکل کو اس کے مطابق ڈھالا اور اسے لے کر ساری و نیا بیس پھیل مجھے۔ اس دور بیں جو خطے خشکی کے راستے جزیرۃ العرب سے مر بوط ہے وہ تو ان حضرات کی محفظ اور اور وجب کا میران کو جنوں اور اس نوائے بیں بحری راستوں کو استعمال کر کے میدان بھے ہی، ہمندر کو بھی انہوں نے اپنے ارادوں بیس حائل ٹیس ہوئے دیا اور اس امانت کو بنی ٹوع انسان تک پہنچانے بیس کو کی بہاں جہاں دہاں وہ ویون تی بیٹوں کو بین ٹوع انسان تک پہنچانے بیس کو کا بینا میں ہوئی جو انہوں کو خاطر میں لاتے، نہ کسی د نیا پرست فر بازوا کا دہشت ورعب یا غرور و تکبران کو متاثر کر سکا اور نہ ہی بھی انہوں نے جان و مال ، عزت ومنصب یا کسی اور چیز کی قربانی کے دران کی تھی انہوں نے جان و مال ، عزت ومنصب یا کسی اور چیز کی قربانی سے دریغ کیا۔ بحو و بر مشکل ہے کہان گان گھی ہوں دیا ن گان گھی ہے۔ دریغ کیا۔ بحو و بر مشکل ہوں کی تران کی ترکن زیوں کی جوان گان گھی

### دشت تودشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے

سمندرکے بار:

ایشیا، افریقہ، شرق بیری بیر بیں واقع ممالک اور پورپ کا وہ حصہ جوان سے قریب تر تھا، ان کے افاضات سے خوب مستفید ہوا۔ نقشے بیں آپ ہرے دیگ کو ہزیرہ کو ہر سے داکھی اور ہاکیں دونوں طرف خوب دور تک پھیلا ہواد کھے سکتے ہیں۔ اس دور بیل دستیاب وسائل کے سہار سے جہاں تک پہنچا جاسکتا تھا وہاں تک ان کے قدم پہنچے۔ سرز بین عرب سے ہوکر جب وہ ہراعظم افریقہ بیں دافل ہوئے تو مصر، لیبیا، تیونس، مراکش سے ہوتے ہوئے وہ المجزائر تک جاپہنچے۔ اب آگے ، کراوقیا نوس تھا جس کے پار براعظم شالی وجنو پی امریکا اور فررا ہٹ کر براعظم آسریلیا و نیوزی لینڈ و غیرہ شکے۔ براوتی نوس اپنی وسعت اور سفری ہوئن کیوں کی وجہ سے ، کوظلمت کہل تا تھا۔ اس وقت تک اسے کوئی عبور کر کے امریکا کو کینیڈ ایا آسٹریلیو فیرہ تک نہ پہنچا تھا، بلکد نیا کو نیر تی نہ تھی ہوا ہے۔ کہ جباز وستی ب سے جوا شے لیے سفر سے خطرہ تھیں سے اور میں ہوتا کہ اس سندر سے پارکوئی قوم بن نافع جب بہاں پہنچ تو سندر میں گھوڑاؤال کر بیتا ریخی انفظ کیے '' پروردگار ااگر جھے معلوم ہوتا کہ اس سندر کے پارکوئی قوم بن نافع جب بہاں پہنچ تو سندر میں گھوڑاؤال کر بیتا ریخی انفظ کیے '' پروردگار ااگر جھے معلوم ہوتا کہ اس سندر کے پارکوئی قوم بن نافع جب بہاں پہنچ تو سندر میں گھوڑاؤال کر بیتا ریخی انفظ کیے '' پروردگار ااگر جھے معلوم ہوتا کہ اس سندر کے پارکوئی قوم بن نافع جب بیاں پہنچ سیاں پہنچ سکتا تو ضرور و ہاں پہنچ کر ان سے تیری خاطر جہاد کرتا''۔ حضرت عقبہ بن نافع کے بعد آنے والے فالے نامی میک درہ عبور کرتے ہوئے اپنین جاپنچ اور عرصہ دراز کئی بیک درہ عبور کرتے ہوئے اپنین جاپنچ اور عرصہ دراز کئی بیک درہ عبور کرتے ہوئے اپنین جاپنچ اور عرصہ دراز

نسل كش قابضين:

برتستی ہے جب انجن کی ہ قت سے چنے والے عظیم الجنہ بحری جہاز تیار ہوئے تو ہیانوی، پرتگیزی ، اگریزی اور فرانسی استعار کا دوروورہ تھے۔ چنا نچہ یور پی اتوام کے سمندری مہم جووں نے (جنہیں فی الحقیقت بحری قزاق کہنا چاہیے ) مسلمان ملآحوں کی مدد ہے بحراو قیانوں عبور کر کے امریکا دریا فت کرلیا۔ جووں نے (جنہیں فی الحقیقت بحری قزاق کہنا چاہیے ) مسلمان ملآحوں کی مدد ہے بحراو قیانوں عبور کر کے امریکا دریا فت کرلیا۔ وہاں کی زر خیز زیین اور مادی وسائل سے مالا مال علاقہ و کھے کران کی با چیس کھل گئیں اور انہوں نے وہاں کے اصل مقامی نسل ان ریڈانڈین ' کی نسل کشی کر کے بیباں قبضے کی راہ کشادہ کرلی۔ یہی حال براعظم آسٹریلیا و نیوزی لینڈ کا ہوا۔ حرص وہوں کے مارے ہوئے کی راہ کشادہ کرلی۔ یہی حال براعظم آسٹریلیا و نیوزی لینڈ کا ہوا۔ حرص وہوں کے مارے ہوئے گئر بین یہ بارے ہوئے گئران کے خاصبانہ مارے ہوئے کو بیان گئر ہوئی جا کہ ہوئی جا دریاں کی دوست اور وسائل لوث سلط سے خالی ندر ہی۔ آج بھی شہل وجو بی امریکا کے سمندروں میں واقع جزائر اور مما لک کو چغرانی کی نشوں میں دیکھیں تو ہر ملک یا جزیرے کے سہتھواس نور پی ملک کا نام آپ کو سے گا جس نے یہاں قبضہ جربا ہوا تھا اور یہاں کی دوست اور وسائل لوث کرا ہے ملک یا جزیرے کے سہتھواس نور پی ملک کا نام آپ کو سے گا جس نے یہاں قبضہ جنہ یا ہوا تھا اور یہاں کی دوست اور وسائل لوث کرا ہے ملک یا جزیرے نے ملک کے خزائے فرک کے خزائے کے مارے خلا

قدمول کی برکت:

ان کم ظرف اور ہوں کے مارے ہوئے بور پین نے کثرت سے ان فو دریا فت شدہ مما لک کی طرف نقل مکانی کی حتی کہ امریکا اور آسٹریلی جسے بڑے ملکول کی اصل اقوام آج وہال ناپیریا قلیل ترین تعداد میں ہیں۔ زیادہ غلبہ باہر سے پیٹی ہوئی اقوام کا

ج۔ یہ اقوام اپنی اخلاقی کمزور ہیں اور تحریف شدہ عیسائی فدہب ساتھ ہے کران تو آبادیوں میں پہنچیں لہذا ان براعظموں میں آج عیسائیت سب سے بڑا فدہب ہے ، اور یہ خطے تثلیث کی کمس گرفت میں ہیں۔ یہ صورت حال المل تو حید کے لیے عصر حضر کا سب سے بڑا چیلئے ہے۔ مسلمانوں کی کیٹر تعدا دان میں لک میں تنجارت و ملا زمت کی غرض سے جا کر بس گئی ہے اور وہاں مسجد و مدارس تغییر ہور ہے ہیں لیکن میں حیث القوم کمی ملک کا اسلام میں داخد تو مجاند ہیا ہے قدموں کی برکت سے ہوتا ہے۔ اس نقشے میں پہلے رنگ میں دکھائی دینے والے زمین کے مکڑے منظر ہیں کہ سلمان فاتھیں کاس کردارر کھنے وال کوئی فرزنداسلام کھڑا ہواور میں پہل سے کفروشرک کی گذرگی صاف کرے بحراوقی ٹوس میں بہا دے اور اندھیرے اور ظلم میں جکڑی دنیا کو تو حید کی لذت سے میاں ہے کفروشرک کی گذرگی صاف کرے بحراوقی ٹوس میں بہا دے اور اندھیرے اور ظلم میں جکڑی دنیا کو تو حید کی لذت سے آشنا کرو ہے۔

#### كياعجب كه .....:

یے سال کے آغاز پرساری دنیا گلے سال بہتر بنانے کے منصوب بناتی ہے، اگر پھے مسمان اس بات کا عہد کر ہیں کہ ہم نے و نیا کے ان حصوں تک اسلام کی تعت بہنچانے کا فرض ادا کرنا ہے اور اس احساس کو اہل اسلام ہیں بیدار کرنے کی کوشش شروع کردیں تو اس سفر کو دو بارہ شروع کیا جا سکتا ہے جس کا ایک مرحد حضرت عقبہ بن نافع نے کمل کردیا تھا۔ ان کے پاس آگ برحنے کے وس کل ند تھے، ہی رے دور میں ہر چیز ایجاد ہو چی ہے، صرف عزم و ہمت اور ایمانی قوت ورکار ہے، مسمانوں میں ہذیہ اصلاح وجب دزندہ کرنے اور اس تح کے کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ کی عجب ہے کہ ہمارے آواز لگانے سے کا فروں تک اسلام کواس کے اصلی روپ میں پہنچانے کی کوئی ایسی باصلہ حیت تو م بیعزم لے کرکھڑی ہوجائے جو تا تاریوں کی طرح اسلام کوشعل کو تھام کراسلام کی نشا ہ ٹانیکا آغ زکرد ہے۔

# ساتوال باب



برصغیر کی چندوین ،سیاسی اور جهادی تحریکیس هم د جهاداورسلوک داحسان کے تقییم مراکز

| ٠         | علم وجہاداورسلوک واحسان کے تظیم مراکز |
|-----------|---------------------------------------|
| Ф         | د بوبندے مالٹا تک                     |
| <b>\$</b> | (1) ئىپدلا                            |
| Ф         | كالايالي(2)                           |
| ٠         | كالا يالى (3)                         |
| pile.     | رابية إن طريه في مشور كا              |

# علم وجہا داورسلوک واحسان کے ظیم مراکز

فخرِمسلمانان ہند:

نیک نیتی سے لگایا گیا جمرہ طیب کیے برگ و بارانا تا ہے؟ اُتم المدارس، وارانعلوم دیو بنداس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔آپ ورا چشم تضور سےاس وقت کا منظر دیکھنے کی کوشش سیجے جب ہندوستان سے آٹھ سوس المطویل مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہور ہاتھ ۔مسلمان عروج كالك طويل دوراور يادگار دور كذار كرعبرتناك زوال كاشكار موييك تقير برشعبه زندگي مين انحطاط رونما بور با تف سياس اور عسکری طور پرمغلوب ہوجانے کے بعد عامنة المسلمین پر پژمردگی اور انسردگی جھائی ہوئی تقی۔کوئی قابل ذکر دیٹی وعلمی مرکز ندتھا۔ انگریز نے سرکاری زبان انگلش کوقرار دیے کر ہندوستان کی نی نسل کواسکول و کالجز کی طرف تھینج میا تھا۔ برصغیر پرانگریزی استعار کے مہیب سائے طول پکڑتے جارہ سے اور خطرہ پیدا ہو چلاتھا کہ اگر پچھ عرصہ مزید یکی حالت رہے تو مسلمانان برصغیر کامتنقبل مخدوش سے مخدوش تر ہوتا چلا جائے گا۔ایسے وقت میں مسلمانوں کو نہ صرف مید کہ باشعور جہادی وسیاسی قیادت در کارتھی بلک علم دین کی شقع کوفروزاں رکھنے، دین کےمختلف شعبول کو قائم و باتی رکھنے، دشمنان اسلام کے اٹھائے ہوئے فتنوں کا تو ڑکرنے اورمعاشرے کو صاحب علم وعمل اور باکر دارا فرا وفرا ہم کرنے کی از حدضر ورت تھی۔ بیکوئی پیجہتی کام ندھا بلکہ پورے کے پورے دین کے قیام اورا حیا کا مسئد تھااور بیرو ہی افراد کر سکتے تھے جنہیں ربّ ذوالجلال کی خاص تو نیش حاصل ہواور اللہ تعالیٰ اس أمت کے لیے ان ہے کوئی عظیم کام لینا جیا ہتے ہوں۔ چن نچہ بیسع دت بانیان دارالعلوم دیو بند کے حصے میں آئی اورالند تعالیٰ نے ان ہے اس پُر آشوب دور میں ایپ ج مع، ہمہ گیراور کثیر انجیت کام ب جوعد یم النظیر ہے۔ دنیا میں کم بی ایسے معی ادارے ہوں سے جن کی خد مات ای متنوع، ایس وسعت کی حامل اور علمة الناس کے لیے اس قدر مغید ہوں گی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے احیا سے لے کرسیاست شرعیہ کے قیام تک، ورس وتدریس چھتین وتصنیف کے میدان سے لے کر دعوت وتبلیغ اور ارشاد واصلاح کی سرگرمیوں تک ، فرق باطلہ کے تعاقب وتر دید سے لے کر غیرسسلول سے مناظرہ و مجاور تک، عامة اسلمین کی دینی وسمی را جنمائی سے لے کر بین الاقوا می تحریکات بین مسلمالوں کی قیادت تک اورخلافت اسلامیہ کے تحفظ ہے لے کر برصغیر کی آ زادی تک کی مہم سر کرنے تک اکابرین دی<sub>ع</sub> بندیے ایسی گرا**ں قدراور** مخلصا ندخد مات انتجام دی ہیں جوتا ریخ کا روش باب ہیں اور جس پرمسلمانان برصفیر کو بمیشہ فخر رہے گا۔

این سعادت بزور بازونیست:

ذراا نداز ولگاہے! ان دواشخاص کی قوت ایمانی ،اخلاص دللمبیت اور کیفیات کا کیاعالم ہوگا جوا کی درخت کے نیچے بیشے پورے عالم میں علم وعرفان کے پھیل جانے اور جہدو جہاد کی زندہ ہوجانے کی فکر کررہے ہول گے۔ خدا تعالی کوان کا بیا خلاص، کڑھن اور فکر اس قدر پہندآ یا کہ ان کا فیض چار دا لگ عالم میں جاری کردیا۔ اس دقت دنیا میں جہ رکہیں بھی دین کا کوئی کام ہور ہاہے ،تعلیم وتعلم یا تزکیدوسلوک کا کوئی مرکز کہیں قائم ہے، کی گاؤں ستی میں رجوع الی اللہ کی دعوت دی جار ہی ہے، کی شہر ملک میں غلیہ وین کی محنت ہور ہی ہے یا جہاد فی سیل اللہ کی آواز لگ رہی ہے، اس کا جائزہ لیا جائے تو اس کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ اس پیشمہ نیر و بر سنت ہور ہی ہے۔ اس اور اس کا حیات بیش آ ہے مائی آ ج تک دنیا ہے اللہ اللہ اللہ کی حیث ہیں آ ہے گا جو دیو بند کی سرز بین سے پھوٹا تھا اور اس کا حیات بیش آ ہے مائی آ ج تک دنیا ہے اللہ اور اس کے حیرت انگیز ہیں کہ دنیا ہے اللہ اور اس کے حیرت انگیز ہیں کہ ان کا سرسر کی جائزہ لینے والا بھی یہ باور کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ بلاشباس ادار سے کوقد رت نے برصغیر میں دین اسلام کے شخفظ اور بنتا کے لیے منتخب کیا تھا اور اللہ میں میں گئیر کی ہے، کہ انتاز اکام میکن ہوا۔

قل سال سر حساس میں جو سے جو اللہ میں کی فیبی دیکھیر کی ہے تھی انتاز اکام میکن ہوا۔

قلم اورمگوار كاحسين امتزاج:

اکابرین دیوبند کے پیش نظر صرف اعلی دی تعیم کا اجرائی ندھا بلکہ وہ منت کی ہمدتم را ہنمائی اور برسطی پرقیا دت کے سید رجال کا دفراہم کرنا چاہتے ہے۔ اس کے لیے انہوں نے دین تعلیم کو بنیاد بنایا کیونکہ شرق تعلیم کے بغیر دعوت علی منہاج النہ قاور احیائے دین وقیام خلافت کا تصورای نہیں کی جاسکتا۔ چنا نچاس نے اس دیٹی ادارے ہیں ایسانصاب تعلیم اور نظام تربیت متعادف کروایا جس نے دین وقیام خلا فت کا تصورای نہیں کی جاسکتا۔ چنا نچاس نے اس دیٹی ادارے ہیں ایسانصاب تعلیم اور نظام تربیت متعادف کروایا جس نے دین کے ہر شعبے میں کام کرنے والے دجال کارپیدا ہیے۔ بیا یک مکمل لظام تعلیم و تربیت تھا جس نے تعق علاء، اولوالعزم مجاہدین، صاحب بصیرت سیاسی قائدین، بلند پایدا دیب، صفیقین و محتقین، ب مثال خطباء و و عظین اور قوم کا در در کھنے والے مصلحین و مرشدین تاریحے۔ اس دارالعلوم کے تعلیم یوفت افراداعلی صلاحیتوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ مجاہدے اور ریاضت کے بھی عادی ہوتے تھے۔ یہ بیک وقت تفام اور تلوار دونوں کے دھنی ہوتے تھے۔ یہ لوگ بوریا نشین اور فقیر منش ہوتے تھے۔ یہ لوگ بوریا نشین اور فقیر منش ہوتے تھے۔ یہ لوگ بوریان کی خودداری اور بلندنظری کے سامنے فرعون صفت استعاری قوتیں بھی کرزہ براندام رہتی تھیں۔ انہوں نے انگریز کے اخراج کر کے بیت تک اور تر کی بیان کی شرق آفات تح بیک تعم اور جدو جہد کی ایسی لازوال داستان تم کی ہے جو ہتی دنیا تک حق وصدافت کے لیے جدوجہد کی ایسی کی شرق آفات تح بیک عزم اور مورہ تین دسیار میں خصوصیت :

وارالعلوم دیو بندگی سب سے بوی خصوصیت جواسے عالم اسلام کے دیگر اداروں سے ممتاز کرتی ہے، یہ ہے کہ اس نے صرف عمی، تدری ، تھنینی اور اصلاحی خدمات کو اپنا محور جہد نہیں بنایا، بلکہ مسلمانوں کو جس وقت جس طرح کی راہنمائی کی ضرورت پڑی، یہ اس بیس پیش پیش بیش رہا۔ غیر ملکی استعار کے خلاف اس کی عمی جدو جبد، جباد کے فریضے کومر وہ ہوجائے کے بعد کندور کے اور کرنا اور ایک سفاک حکر ان کی سلطنت کے اندرر جتے ہوئے اس کے خلاف علی جہاد بلند کرنا، اس کے وہ کارنا ہے ہیں جو اس کو خلاف علی جہاد بلند کرنا، اس کے وہ کارنا ہے ہیں جو اس کو و نیا مجر کے دیئی اداروں بیس منظر واور تا بل رشک مقام عطا کرتے ہیں۔ جامعہ از ہر سے زیادہ مشہور اور بڑا اوارہ کون سا ہوگا؟ لیکن جب اگرین کی اور فرانسی استعار کا سیلا ب مصر کی طرف بڑھا تو علائے از ہرا پٹی تو م کی و لیمی مجاہدا نہ تراسی جو وارشین ادارے کی تاریخ کی جب اس کی و کی نظیر آپ کورو نے زیشن کے کسی جس خلام اوارے بیس نہ اس کی و کی نظیر آپ کورو نے زیشن کے کسی اوارے بیس نہ مشکل، اش کر دراصل علی اور د ما تی کا موں کے ساتھ جن جو کھوں میں ڈالنے والی جہادی سرگرمیوں میں حصہ لین بہت ہی مشکل، مشت طلب اور حوصلہ آزما کا م ہے۔ ان دونوں شعبوں کو صرف وہ علی کے ربانیین ہی جمع کر سکتے ہیں جنہیں حق جارک و تعالی مشت طلب اور حوصلہ آزما کا م ہے۔ ان دونوں شعبوں کو صرف وہ علی کے ربانیین ہی جمع کر سکتے ہیں جنہیں حق جارک و تعالی مشت طلب اور حوصلہ آزما کا م ہے۔ ان دونوں شعبوں کو صرف وہ علی کے ربانیین ہی جمع کر سکتے ہیں جنہیں حق جارک و تعالی مشت طلب اور حوصلہ آزما کا م

ے حضرات انبیاء میں ہم السلام کی نیابت کے لیے متحق فر مایا ہوا ورعاب نے ویو بند کے شاندار ماضی کود کھے کراس بات میں کوئی شک و شہریں رہتا کہ انہیں الند تعالیٰ نے انبیاء کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے خصوصیت سے متحق فر مایا تعااورا یسے طاہری و باطنی ہمی و شہریں رہتا کہ انہیں الند تعالیٰ نے انبیاء کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے خصوصیت سے متحق اللہ اللہ کے مشکی کم لاحت کی پروا مشکی کی مارے میں نہری کی ملہ مت کی پروا کی اور نہ کسی کی رعونت یا د ہد ہے کو خاطر میں لائے۔

سب سے بردا کارنامہ:

اکا ہر وفرز ندان وارالعلوم نے بہت ہے میدان میں یادگار اور مثانی کارنا سے انجام دیے اور ان کی کامیا ہو ل نے مسلمانان برصغیر کے دین وایمان کے تحفظ اور مملکت خدادادیا کتان میں شریعت اسلامیہ کے بقاوانتھام کے بیے دوررس اور دیریااٹرات چھوڑے، کیکن اس ادارے سے مشتہین کا سب سے بڑا کارنامہ سرزیین افغان میں امارت اسلامید کا قیام اور برصغیر میں خصوصاً اور و نیا کے طول وعرض میں عمو ما ما درعلمی وارالعلوم و ابو بند کے طرز پر چھوٹے بنویے بیشار مدارس اسلامیہ کی نقمیر ہے۔ جبال نی نسل سے بے شارخوش قسست نو جوان علوم نبوت سے فیضیا ب بوکر نکلتے ہیں اوراً مست کی راہنمائی کا فرض انجام وسیتے ہیں اس وقت جَبَد ذیر صوسالہ خد مات دارالعلوم دیو بند کانفرنس منعقد ہورہی ہے۔ دنیا مجر کے فرزندان اسلام کے لیے بینهایت خوشی اور فخر کا باعث ہے کہ دار العلوم دیو بند کے فیض یافتگان نے بلاآخر لاز وال قربانیاں دے کرایک ایسے ملک کا قیام ممل میں لایا ہے جوغیروں کے سلط ورد باؤے کمل طور پرآزاداورشر بعت اسلامیہ کے ہرجز وکوزندہ وقائم رکھنے کاعزم رکھتا ہے۔ دنیا میں جوعلم ابى يرهااور برهاي جرباب وه افغانت ن يسمى طور يرنافذ ب- بدبلاشبه سيداحد شهيدر حمدالقد كرفقا كى قربانيول ،حضرت شیخ الہندرحمہ ابتد کے شاگردوں اور مریدین کی محنتوں اور برصغیر میں مالوء کی سریرتی می**ں چلنے والی مختلف ت**حریکوں کےعلاوہ تصوف و سلوك كي مرز تفائد بعون ، فتوى وارشاد كي منع كتكوه ، حديث ومحدثين كيكبواره سبار نيور ، جهاد وحريت كي اولين ميدان ياني پت ٹاملی اور تھانیسر ، آئمریز اور تادیا نیوں ئے خلاف سب سے پیلے فتوی جاری ہونے کے مقام لدھیا نداور تحریکات آزادی کے مجبدین کافیض ہے۔ بیدور کے اجتماع میں تقریباً ان تمام مقامات سے اکابردیوبند کے جانفین حضرات تشریف لائمی مے۔ جم دیت ملائے اسل مے بدکا نفرنس منعقد کر ہے دنیا بھر کی متناز دیلی علمی شخصیات کوئل بیٹھنے کا موقع دسینے کے ساتھ تحرکی یک دیو بند کو عائی سطح پرمتعارف کروانے اوراس میں ٹی جان ڈالنے کے ساتھ قرزندان دیو بند کودین کے غلبے کے بیے محنت کرنے کے لیے ا زمرنو تتحرك كرويا بـ بالقدكر بـ كديبا بتماع اينه مقاصد عاليديين زياده بـ زياده كامياب بهواوراس كـ ذريعية مت مسلم كو دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کا واولہ اور حوصلہ ملے۔

### د بوبندسے مالٹا تک

قيدي جزيره:

بحمتوسط کے وسط میں اٹلی اور قبرص کے قریب '' مالنا'' نامی جزیرہ ہے۔ اس جزیرے ہے برصفیر کی جدوجہد آزادی اور تخریک جہاد کی نا قابل فراموش واست ن وابستہ ہے جس کے تذکرے ہے آج بم اپنے جذبہ ایمانی کو جلا بخشیں ہے ، لیکن اصل واقعے ہے پہلے ذرااس جزیرے کا تعارف ہوجائے ۔ آپ انہی کالموں میں پڑھ چکے ہیں کہ '' بحراحم'' براعظم ایشیا اور افریقہ کے درمیان حدفاصل ہے۔ یورپ اور افریقہ کے درمیان جو سندر حائل ہے اے '' بحرمتوسط' نیا '' بحروم'' کہتے ہیں۔ اس میں گئی مجھوٹے برے جزیرے ہیں جن میں سالنا ہے۔ اگریز اس جزیرے میں ان لوگوں کوقید کرتا تھا جنہیں وہ سیاسی یا حکمری طور پراپنے لیے نہایت خطر ناک مجھتا تھا۔ یہ جزیرہ سمندر کے پچوں ناج ہے۔ اس سے قریب ترین مما لک شال میں اٹلی عادرجنوب میں تونس ہیں۔ مشرق اور مغرب میں دوردور تک سمندر ہی سمندر ہے۔ اس جزیرے کا موسم سرد ہے اور یہاں بارشیں اور جنوب میں ۔ اس کی آبادی میں ساڑھے اٹھانوے فیصدروس کے متحولک عیسائی ہیں۔

وجيرا متخاب:

اس ملک کے اکثر ہاشد سے دیہاتی ہیں جو مختلف نسلوں کے میل جول کا متیجہ ہیں مثلاً نار من عرب ، ہپانوی اور انگریز۔
یہاں ذراعت نہیں ہوتی ، جزیرے کا ایک بزاحصہ نا ہموار نیکر بوں اور چھوٹی بڑی بلند بوں پر مشمل ہے۔ یہاں کے باشندوں کا
سب سے بڑا ذریعہ آمد نی بحری جہازوں کی مرمت اور ماہی گیری ہے۔ آج کل سیاحت بھی اس ملک کی آمد فی کا بڑا ذریعہ برنی گئی
ہے۔ ملک گیری اور اقوام عالم کی دولت کو بڑپ کرنے کی حرص کے مارے ہوئے انگریز نے و نیا کے جس کی ملک پر قبضہ بھار کھا
تھا، وہاں قریب ہی ایسے جزیرے ڈھونڈر کھے تھے جن میں ان حریت پندافر اوکوقید کیا جائے جواس کے استعاری مقاصد میں
دکاوٹ بنے ہوں۔ چنانچہ ہندوست میں جن قائدین کو اس نے بخت سرا اوینا ہوتی تھی یا انہیں مقامی جیلوں میں رکھنا مصلحت
کے خل ف ہوتا تھا، انہیں وہ بحر ہند میں سوجودہ ہزائر انڈ ہن میں (جنہیں عرف عام میں کا لاپانی کہ جاتا ہے) بھیج و بتا تھا۔ معر،
عراق ، ترکی و فیرہ کے بجاہد میں کو قید کرنے کے سے اس نے بات کا انتخاب کی جوافقا۔ یہ وہ کی مالا ہے جہاں برصفیر کے نامور عالم
دیں اور دی و سیاس تو ندشخ البند حضوص انقیدی جزیرے ''ش کیوکر محبوس دی تھے گئے؟ اس کو بھوند کے لیے آپ اور آپ کے دفقا کی جدو جہدا ور ترک حضر است کے بیاد کی روواد بھساضرور کی ہے۔ اس کو بھون کی روواد بھساضرور کی ہے۔

ہموارز مین کی تیاری:

بيآ نے تے تقر يا سوسال پيبے (1327 ھ 1909ء) كى بات ہے كہ ہندوستان پر نلامى كى گھٹا كيں جيھا كى ہو كى تھيں۔

1857ء کے جہاد کی تاکا می کے بعد انگریز کے ظالم نہ اور سفا کا نہ تشدو نے برصغیر پر جمود کی جوفض طاری کی تھی ،اس کے از الے کے لیے 1283 ھ/ 1866ء میں دیو بند کے قصبہ میں جودار العلوم قائم کیا گیا تھاوہ برگ وبار لاچکا تھا۔اس کے پہلے طالب عم مولوی محمود حسن اب ای دارالعلوم کے صدر مدرس منے اور شیخ البند کا مؤ قر خطاب با کرمسلمانان بهند کی آزادی کے لیے ہمہ جہت کا م کررے تھے۔وہ اپنے اس تذہ ہے اس نظریے کو اچھی طرح سمجھ کر برتنے چلے آر ہے تھے کہ تیام دارالعلوم کا مقصد صرف تعییم وتعلم نبیں، بلک ایے رجال کار پیدا کرنا ہے جواس ملک کو ایکریز کی غلامی سے نجات دلاسکیس۔ چنا نچے انہوں نے مسلسل بدکوشش جاری رکھی کہ باصلاحیت اور ذہین طلبہ کا انتخاب کرکے ان سے ان کے مزاج اور صلاحیتوں کے مطابق کام لیا ج ئے۔ بوے بزے علاء ومشائ سے آپ زیادہ امیدی نہیں رکھتے تھے، کیونکدان کواپی بزائی اور مرتبے کی وجہ سے بہت سے خطرات الحق ہوجاتے ہیں، اس لیے آپ اپنے اللذہ اور مریدین برکام کرتے رہے۔شاگردوں اور مریدوں کو لے کرتح یک جلانا بہت کامیاب عمت عملی تفی جس کی بنیاد آپ نے رکھی ۔ آپ کاطریقہ بیتھا کہ آپ دارالعلوم کےصدر مدرس تھے۔اس بلندعلمی منصب پر فائز او فیے در ہے کے سبق پڑھاتا ہے، چھونے درجات کے طلبہ کا سبق اس کا پاس نبیں ہوتا، مگر آپ سالہا سال سے ایبا كررہے تھے كہ بڑے درجات كے ساتھ چھو ئے درجول كے بونهار طلب كوبھى درس ديتے يسبق كے بعد بھى آپ كى نشست ورسگاہ نی رہتی۔ آپ کی اس غیر معمولی شفقت اور دلچیں کا نتیجہ بیہوتا کہ طلبہ صرف آپ کے گرویدہ نہیں ہوتے تھے بمکہ بہت ہے آ ب کے رنگ میں رنگ جاتے ۔اس رنگ کا ایک چھینٹا میہ ہوتا کہ جو آ ب سے روحانی تربیت کے لیے بیعت ہوتا تھااس سے آپ جہاد کی بیعت بھی لیتے تھے، ہذا آپ نے جوشاگرہ تیار کیے وہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ حکومت برط نید کے زیر اثر علاقول میں جہاد کے لیے ملی تربیت نہیں دی جاسکتی تھی ، تمریة ب كا كمال تھا كة ب نے ایک نظریاتی اور تصوراتی چيز كو تملی طور پر ممکن کام سے زیادہ پُر جوش اور متحرک بنادیا تھا۔ آپ کے شاگردوں کا فوری کام بیہوتا تھا کدوہ جہاں پینچتے مدرسہ قائم کرتے اور اشاعت علم كي ساته ولوله جهادك يود الكادية تق اس طرح كدر يور بندوستان مي قائم كي مح بمرآب كي خاص توجه مندوستان کے ثال مغرب میں واقع سرحد کے قبائل برتھی کیونکہ وہاں کی آزاد فضامیں جہاد کا کام عملی طور برکیا جاسکتا تھا۔اس علاقے کی ایک خصوصیت بیمی تھی کہ یہال کے جوال مردمسلمانوں نے اب تک ایکریزی اقتدار کے سامنے سرمبیں جمایا تھا۔ بیجنگجو بھی تھے اور جانباز بھی۔ پھریہاں سیداحمد شہیدرحمداللہ کی تحریب سے وابستہ مجاہدین بھی تھے۔ چنانچہ آپ نے مرحد سے تعلق رکھنے والے پٹھان شاگر دول کوان قبائل ہیں ہیجا۔ انہوں نے وہاں پہلے سے موجود حضرت کے دیگر شاگرووں ے ال كركاؤں كاؤں اور فيبيله فيله جاكرزين بموارك \_ محرحفرت شخ البندر حمداللد كے اصرار برآب كے خلص دوست حاجى صاحب ترتک ذکی بھی اس علاقے میں چلے گئے اوراس طرح یہاں مجاہدین کی بھاری جمعیت تیار ہوگئ ۔ جنو دِريّانيه كَانْشُكيل:

حضرت بی الهندر حمد الله بهت بالغ نظراور دبر قائد من آب فی انگریز کے فلاف ہرس می پرکام کیا۔ انگریز کے زیرِ قبضہ علاقوں میں ہم خیال اور ہم فکر افراد پیدا کرنے اور ان کی ذہنی وسیا ی تربیت کے لیے آپ نے بالتر تبیب '' شمر قالتر بیت'' '' نظار ق المعارف'' اور' جمعیة الانصار'' کے نام سے جماعتیں اور ادارے بنائے۔ دوسری طرف آپ سلح جہاد کے لیے قبائل والوں کو متحد کرر ہے تھے اور سرحدے لے کر کابل تک مجاہدین کی مضبوط جماعت تیار ہور ہی تھی ۔ سیاسی اور جہادی دونوں سطح پر آ پ کی بید محنت جاری تھی کہ بین ال قوامی حالات نے اچا تک کروٹ بدلی اور آپ کوا پنا کام تیز تر اورکھل کے کرنا پڑ ا بلکہ ایساونت بھی آ سمیا كەخود آپ كۇملى طور پرمىيدان بىل نكلنا پرا- بوايوں كە جنگ عظيم شروع بوگى \_اس بىس ترك كنار وكش يتقے ، مرانبيس بهى جنگ میں تھنے لیا گیا۔اب ایک طرف جرمنی اورتز کی عضاور دوسری طرف بورپ کی بوی ما قتیں۔برطانیہ اوراس کی ہمنو احکومتوں نے بورپ میں واقع بلقان کی ریاستوں (بلغاریہ، آسٹریا،ہنگری،سربیا وغیرہ) کوجوتز کوں کے زیرٹنگیں نتمیں، ورغلا کرسلطنت عثامیه کے خلاف کھڑا کرویا۔ان جنگوں نے جنہیں جنگ بلقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے،مسمانانِ عالم کونہایت بے چین کردیا۔ صاف معلوم ہور ہاتھ کہ بورپ کے 'مضیدعفریت' خلافت کے چراغ کوگل کردینے کی فکر میں ہیں۔ ادھرسرحدی قبائل کے مجاہدین کی انگریزوں سے جھڑ پیں شروع ہو گئیں۔ مجاہدین کی پُر جوش کارروا ئیوں سے چندمہینوں میں ہی انگریزوں کوائتہائی جانی و ہالی نقصان اُ ٹھانا پڑا۔اس پراگکریز وں نے بیہ چال تھیلی کہ پروپیگنٹر ہے کے ذریعےمشہور کروایا: جہا دبیٹیرامیر کے درست نہیں ۔'' (آج كل بھى اس فركى يرو ينگندے كى بازگشت سننے كوملتى ہے اور بعض سادہ لوح مجابدين كو بست بمت كرويتى ہے) اس سے مجامدین کے جوش وخروش اورا تحاد میں کمی آگئی۔ادھرمجامدین کے لیے سامان رسداورضروریات کی ترسیل کا مسئلہ بھی پیچیدہ شکل اختير ركرتا جار ہا تھا۔اس واسطے حضرت شيخ البندر حمد الله سے تقاضا كيا گيا كه آپ آزاد قبائلي علاقے ميں تشريف لے آئيں اور مجامدین کی قیادت سنج میں لیکن حضرت نے وہاں جانے کے بجائے حجاز کا قصد کیا۔ کیونکہ مجاہدین اور ضروریات جہاد کے سے غیرمعمولی امداد کی ضرورت بھی۔عامۃ المسلمین کی خفیہ امداد اس کے لیے کافی نبھی ،البذا ضروری تھا کہ کسی با قاعدہ حکومت کوآ مادہ کیا جائے کہ وہ پشت پنہی کرے۔ پھر سلطنت عثانیو کی حمایت حاصل کرنے سے بیاف کدہ بھی تھ کہ مرکز خدافت سے تابید ال جانے کے بعد ہرمسلمان آپ کی بے در بنے حمایت کرتا، اس لیے آپ نے علاقہ میں جانے کے بجائے جاز کا ارادہ کیا تاکہ تر کی حکومت سے رابطہ کریں اوران کی فوجی امدا دساتھ لے کرآ زادعا قوں کی طرف سے ہندوستان برحمعہ آ ورموں اوراسے انگریز ہے آزاد کروائیں۔ آپ کےعلاوہ اور کوئی شخص اتناذی وجاہت ندتھ کہ ترک سلاطین اس کی بات مان لیتے۔اس لیے آپ نے خود حجاز کا سفر کیا اورمجاہدین کے نظم کو دیکھنے کے لیے اپنی جگہ اپنے لائق اورمعزز شاگر دمولانا عبیداللد سندھی کو بھیجا۔انہوں نے كابل ين كرتح كيك ومنظم كيااور منو در تانيه كراغ بيل ذالى \_ خوابوں کی تعبیر:

اگر حفرت شیخ البندر حماللہ کا یہ منصوبہ کا میاب ہوج تا تو نصرف یہ کہ پورے ہندوستان پرشری حکومت قائم ہوجاتی بلکہ
اگر پر کو ایب دھی کا لگتا کہ وہ خلافت بعثانیہ کے سقوط کی ہمت نہ کرتا۔ آپ جہاز پہنچ کراعلی ترک حکام سے ملے اوران سے ہندوستان
کے مسلمانوں کے نام پیغا بات اور امداد کی یقین و ہائی حاصل کی۔ اب آپ کوخلافت اسلامیہ کی تب یت اور نمایندگی حاصل ہو پکلی
تھی اور آپ جلد سے جلد قبائلی علاقہ میں پہنچ کر مجاہدین کی قیومت سنجان چا جتے شر کر ابھی آپ سوار ہوں کے انظام میں
مصروف تھے کہ مکہ کے گورز (جوارون کے موجودہ حکمران خاندان کا جذِ اعلی اور انگریزوں کا ہم نواتھا) نے آپ کوتر کوں کی
خالفت میں ایک فتوی پر دسخط کرنے کو کہ اور انکار پر بہانہ بن کر گرف رکر ایر۔ گرفتاری کے بعد آپ کوممر پہنچ دیا گیا۔ یہاں آپ

ے تقیش ہوتی رہی۔ خطرہ بھائی کا تھا گر اگریز کوئی ثبوت مہیا نہ کر سکے۔ ترک حکر انوں سے لیے گئے خطوط ایک صندوق ک دہری نکڑی میں رکھ کر ہندوستان اور وہاں ہے آزاد قبائل میں پہنچاد ہے تھے لبندا بھائی کے بجائے مالٹا کے جزیرے میں قدید کا حکم ہوا۔ 23 رہے الْ اَنْ 1335 ہمطابق 15 فروری 1917 وکو مالٹاروا نہ کردیا گیا، جہاں فوجی انسروں یا سیاسی قائدین کوقید کیا جو تا تھا۔ وہاں تقریباً تین برس دو مہینے قید میں گذار نے کے بعد 23 جمادی اللّٰ فی 1238 ھے/ 12 اور چھوے کون رہا ہوئے اور تقریباً دو ماہ بعد 20 رمضان 1338 ھے/ 6 جون 1920 وکور ہاہو کروا ہی جبیبی پہنچے۔ آپ کے استقبال کے سے دور دراز سے خلقت خدا ٹوٹ پڑی۔ آپ نے بقید عمر قرآن مجیدی گفتلی و معنوی تعلیم کی اشاعت ، مسمائوں میں اتحاد وا تفاق کے فروغ اور اگریز کے خل ف حسب مقد ور سیاسی جدو جہد میں گذاری۔

مالٹا کا جزیرہ جمیں جدو جہداور جہاوگ اس عظیم داستان کی یا دولا تا ہے۔ آپ نے جس کا بل کودین تحریک کا مرکز بنایا تھا، آج المحمد لقد! وہاں آپ کے متوسلین اور روحانی فرزندوں نے شرق حکومت قائم کر کے آپ کے خوابوں کو شاندار تعبیر وے دی ہے۔ اب حضرت شیخ البندر حمد اللہ کے متقدین و منتسین کا فرض ہے کہ اسے مضبوط و منتحکم بنا کر ان امیدوں کی تحمیل کریں جن کے لیے ان کے اسما ف نے جال حسل جدو جہد کی تھی۔

# كالايانى (1)

حبس دوام برعبور در بائے شور:

" تم بہت عقلند، ذی علم اور قانون دان ہو، اپے شہر کے نمبر دار اور رئیس ہو، لیکن تم نے اپنی ساری عقلندی اور قانون دانی کوسر کارکی مخالفت میں خرچ کیا۔ اب تہمیں مچانی دی جائے گی، جائیداد صبط ہوگی، تمہاری لاش بھی تمہارے دارتوں کونہ طے گ اور تمہیں بھانی پر افکا دیکھ کر جھے بہت خوشی ہوگی۔ "

انگر بر تفتیش افسر کے بیز ہر مجر سے الفاظ من کر راہ خدا کے جان باز مجام کا رقمل بی تھا: ' پھائی کا تھم من کر ہیں اتنا خوش ہوا کہ ہفت اقلیم کی سلطنت مل جانے پر بھی اتنی مسرت شہوگی۔' انگر بنز افسر نے بید جران کن ماجراد یکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ تو ملزم کے چہر سے پر کرب ورنج کی پر چھا کیال دیکھ کرا ہے کینداور غصہ کی تسکین کرنا چاہتا تھا، گر یہاں تو رنج وغم سے بچھ جانے کے بجائے میں مجھا تکتے ہوئے بجائے میں میں جھا تکتے ہوئے بیان کے علم میں میں میں جھا تکتے ہوئے بواز دی ہو اس کے تھم پر مہیں رونا چاہیے، استے خوش کیول ہو؟''

شہادت کے تصورے فرحال وشادال ملزم بولا، '' بیسب سے بڑی نعمت ہے کیکن تم اس کو کیا جانو؟''

انگریز نجے ہے بچاہ بن کی بی نوش پرداشت نہ ہوئی اوراس نے سرا ہیں ' تخفیف' کرتے ہوئے اسے' جس دوام ہے بور در یا ہے بھور' ہیں تید بل کر کے قید یوں کو' کالا پائی ' سیجنے کا تھم دیا ۔ کالا پائی جزائر شرمان کاعرفی نام ہے اوراس اعتبار ہے اس کا ذکر ہماری دینی جملی اور جہادی تاریخ ہیں ہمیشہ تاریخ کا کہ وہ مشاہیر عم اوراصحاب فضل جنہوں نے 1857ء اوراس کے بعد انگریز کے خلاف جہاد ہیں حصہ لیا تھا، انہیں گرفتاری کے بعد انہی جزائر ہیں قید رکھا گیا۔ ان اصحاب عز بہت کو ان ویران ویران جزائر ہیں تید رکھا گیا۔ ان اصحاب عز بہت کو ان ویران ویران جزائر ہیں تید کرکے خطر ومول نہ لینا جا ہتا تھا۔ دوسر ہو وہ ان کی جا نارانہ کا دروا کیوں اور تحریک جباد ہیں فیرمعمولی حصہ لینے کی ہنا پر بخت تمل یا ہوا تھا اور فیرموا فی آب وہ دوان کی جا نارانہ کا دروا کیوں اور تحریک جباد ہیں فیرمعمولی حصہ لینے کی ہنا پر بخت تمل بینا یا ہوا تھا اور فیرموا فی آب وہوا والے ان جزائر ہیں بھی کر انہیں بیار یا کر ورکر کے مار ڈالن پر بخت تکلیف و مشقت ہیں بینا رکھنا جا تا ہے جس کر اس شاطر اور عیارت می بجورہ میں بیجوں بچ جزائر مالنا کو عربتان اور ترک وفیرہ میں جبہدین بیند کے لیے متحق میں بینا میں ہی جزائر مالنا کو عربتان اور ترک کے اس قید خانہ کا حال ذکر کیا جا تا ہے جس کو این بیند کے لیے متحق میں بیند کے لیے متحق میں بیار بیا کر این ہورائی کیا رہا تا ہا کہ جس کی دین ہیں کی استمامت وعز بہت کے جرت آئیز منا ظر کا نظارہ کیا۔

انڈمان بحرہندمیں جزیروں کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ جزیر نے طبیح بنگال کے مشرقی حصے میں بر مائے جنوب مغربی کنارے سے

جنوب کی طرف ،کل به مغرب واقع ہیں۔اس مجموعہ میں چھوٹے بوے دوسو پور جزیرے ہیں جن کاکل رقبد و ہزار پانچ سوآٹھ مرئع میل ہے۔ یہ جزائر غیر معروف تھے اور ابتدا ہیں یہاں کے متعلق خوفاک قصے مشہور تھے۔ یہاں کی آب و ہوا بھی ناموافق ہے لیکن اگر یزوں کے دور حکومت میں یہاں طویل المیع وقید یوں کے بیے ٹو آبادی قائم ہوئی جس کے باعث ان جزیروں نے انڈ مان ک نام ہے کم اور ''کال پانی'' کے نام ہے ہمہ کیر شہرت پائی۔ان جزائر کے انتخاب کی ایک وجہ یہ مجی تھی کہ یہاں سے ختی بہت دور تھی۔ یہ جزائر مدراس سے سات سوائٹی میل ، رنگون سے تین سوساٹھ میل اور انڈ ونیشیا کے جزیرے ساٹرا کے شائی کنارے ''آ چن' سے تین سوچالیس میں کے فیصلے پر ہیں۔ مؤرضین نے لکھ ہے کہ انڈ مان بظاہر ملائی لفظ 'میدومان' ایعنی ہنو مان (بندر) سے ماخوذ ہے۔

ان جزائر کے دوجھے ہیں: شالی میں انٹر مان کلاں (بروا) اور جنوب میں انٹر مان خرد (مجھوٹا)۔

(1) بڑے انٹر مان کا طول زیادہ سے زیادہ 219 میل اور عرض 32 میل ہے۔ یہ تین حصول میں بٹا ہوا ہے۔ شالی انٹر مان ، وسطی انٹر مان اور جنو لی انٹر مان ۔ ان میں چھوٹے چھوٹے بہت سے جزائر ہیں جو سرسری نظر سے و کیھنے میں ایک دوسرے سے جزائر ہیں ۔ وسرے سے جدا کرتی ہیں۔

(2) چھوٹا نٹرہان انتہائی جنوب میں بڑے انٹرمان سے جاکیس میل کے فاصلے پر ہے۔اس کا طول زیادہ سے زیادہ 26 میل اور عرض 16 میل ہے۔ سیدند سریدہ میں

داستانول كاعنوان:

اگر چہہ جزیرے بح بہندگ آبی شہراہ پرواقع تھاور جہزران ان کا ذکر کرتے رہتے تھے کر مدت تک ان بی آبادی
کی کوئی صورت نہ بنی۔ اس کا ایک سبب غالبًا بی تھا کہ ان کے اردگر دزیر آب خطرناک چٹا نیں تھیں جن سے بچا کر جہازوں کو اندر
لے جانا آسان نہ تھا۔ دوسری وجہ بیہ ہوئی کہ ان جزیروں بیں بظاہر کوئی جاذ بیت نہ تھی، جابجا تھے تاریک جنگل تھے اور یہاں ہے
والے سیوہ فام دحتی قبائل جو بر جندر ہے تھے، ہر آنے والے پر بے دریئے تملہ کرویتے تھے جس کی وجہ سے بیآ دم خور بھی مشہور
ہوئے اور طرح طرح کی دستانوں کا عنوان بینے۔ ان جزائر بیں پھل چھوٹے اور بدمزہ ہوتے ہیں۔ البتہ "پرادک" نام
کی ایک کھڑی ایسی ہے جس کی نظیر شاید ہی کہیں ال سکے۔ بیٹون کی طرح سرخ، نہا ہے پائیدار، خوشنما اور خوشبو وار ہوتی ہے۔ اس
طرح "ناریل" نامی پھولدار لکڑی تو انڈ مان کے سوارو کے زمین پر کہیں نہ ہوگے۔ بیلور تھنڈتمام ملکوں میں جاتی ہے۔ ایک خاص
بات ہے کہ یہاں چو پایوں میں صرف سور پایا جاتا ہے جو بہت چھوٹا اور بھیڑکی طرح عاجز ہوتا ہے۔

تاریک جزیرے:

یہاں کی مقد می آبادی کہاں ہے آئی ؟ ہی ہارے میں پھی خالم ہیں۔ یہ ایک نسل کے جیں اور ان کے ہرہ قبیلے یا ڈاتھی جی جن کی زبانوں میں قدرے تفاوت پایا جاتا ہے۔ ہا ہرے یہاں آکر نوآ ہادی قائم کرنے کی تاریخ بیہ کسب سے پہلے عظیم معربی دیا تھی گھریزوں نے یہاں قید یوں کو بسنے کے لیے لیفٹینٹ بلیر کو بھیج (جس کے نام پر جزیرے کا دارالحکومت بھیر 1789ء میں فرائی آب وجوائے ہاعث بیآ بدی ترک کردی گئی۔ اس کے بعد 1857ء کے جہد میں جن بورٹ بلیر ہے) مگر 1796ء میں خوائی آب وجوائے باعث بیآ بدی ترک کردی گئی۔ اس کے بعد 1857ء کے جہد میں جن مجابد میں یاان کے معاونیمن کو طویل مزاکیں جو میں ، ان کے بارے میں انگریز مناسب نہ بھتا تھا کہ آئیس عام جیل خانوں میں

ر کے لہذااس سفاک قوم نے جزائرانڈ مان کی آبادی کا از سرنو فیصد کیا اور طے کیا کہ 1857ء کے قیدی مجاہدین وہاں بھتے وہ بے میں ۔ واضح رہے کہ ان جزائر کی آب وہوا ، پر حوں اور فضائوآبادی کے قیام کے ہے حدورجہ ناسازگار بلکہ معزصی اور تباہ کن تقی اور ان قیدیوں میں بعض نہایت عظیم المرتبت عو ، اور ایسے عد کی نسب مجاہدین تھے جوا ہے علاقوں کے شرفا اور دو ساتھے بگر کر در انگریز نے انہیں یہاں طویل المیع دسرا کیں وے کر بھیج تاکہ جب و کی تحریک کا کام ہوجائے ، مگر حیرت انگیز بات ہے کہ قیدو بندگی ہیا تا قائل حمل تکالیف نہ ان اسیروں کے پائے استفتامت میں لغزشیں والسکیس ( اس کا کہھائدا نہ مضمون کی ابتدا میں فرز کر مطالے ہے ہوتا ہے ) نہ ان کے جانشینوں کو اس راہ پر چلنے ہے روک کیس اور انہوں نے بالآ خرا گریز کو یہاں ہے نکلوا کر دم مطالے ہے ہوتا ہے ) نہ ان کے جو نشینوں کو اس راہ پر چلنے ہے روک کیس اور انہوں نے بال خرا گریز کو یہاں سے نکلوا کر دم مطالے ہے ہوئی ہون کے نسینوں کو اس اس موسوت سے لیکنوں ان عظیم اشان اور ذی وجاہت وصاحب نے سر بدیاؤگ آسان موسوت ہو گئے ہوئی ان ان موسوت سے لیکنوں ان عظیم اشان اور ذی وجاہت وصاحب کو مصل ہے مقبلے کی ماتھے پر بدنما داخ ہے ۔ ان حضرات میں کی جیل انقدراور تابیئ روز گار ہستیاں تھیں جن کی زندگ کے تی تی مسال ان تاریک موسوت کے ماتھے پر بدنما داخ ہے ۔ ان حضرات میں کی جیل انقدراور تابیئ روز گار ہستیاں تھیں جن کی زندگ کے تی تیتی سال ان تاریک موسوت کے ماتھے پر بدنما داخ ہے ۔ ان حضرات میں کی جیل انقدراور تابیئ روز گار ہستیاں تھیں جن کی زندگ کے تی تی موسوت کی موسوت کی تو اس جد بدانقان کو آس خوا ہو تی تو اس جد بدانقان کو آس خوا ہو تی تو اس جد بنا تال میں مشقت کی قید کا شنو والے مجاہدین کی مصل رہ ہی گی ور س جدی گائی کی دور تی اس جد بدانقان کو آس خوا ہو تی خوا کے انتقام لینے کی تو کی کی دور تی رہ ہو گائی ہور کی اس جدی گی تو ان جزائر میں مشقت کی قید کا شنو والے مجاہدین کی دور کی دور تو اس جدی ہور کی دور تو کی دور کی دور تو اس جدی کی دور کی دور

اب ان چند بندم تبت علی اور مجاہدین کا تذکرہ ہوجائے جنہوں نے دنی سے کئے ہوئے ان وحشت ناک جزیروں ہیں اسیری کے دن کا نے اور مجاہدین کو مبتی دیا گئے گئے اور تعاریخ کی جاتے ہوئے ان وحشت کا ان رق حصہ ہیں اور تاریخ کی جلیل القدر بستیوں نے غلبہ وین کی خاطر القد تعلی کی محبت سے سرشار ہوکر اس سب کچھ کوہنی خوشی برداشت کیا ہے۔ یوں تو ان جزائر میں بہت سے اور بھی قیدی جسیجے مجھے جنے جن کا نام اور کا رنا ہے اس ذات کو ہی معلوم ہیں جس کی خاطر ان نیک بستیوں نے وکھ جھیلے، گر ان میں سے اکثر گمنام ہیں اور روز قیامت باری تعالی کی طرف سے صلہ ملئے تک انہیں کوئی نہ جان سے گا ، اس لیے دی جسیلے، گر ان میں سے اکثر گمنام ہیں اور روز قیامت باری تعالی کی طرف سے صلہ ملئے تک انہیں کوئی نہ جان سے گا ، اس لیے یہاں صرف چندسر برآ وردہ ہستیاں جن کا تذکرہ تاریخ نے اسپے اور اق میں محفوظ کیا ہے ، درج کیا جا تا ہے تا کہ ان کے مبارک حالات ، جا نبازی و جا شاری کے واقعات القد تی کی سر بلندی کے لیے دی جائے والی قربانیاں اور جباد کے داستے میں حالات ، جا نبازی و جائر کی دو جباد کے داستے میں آنے والی مشتق کی کو خود دور جباد کے داستے میں ان نے والی مشتق کی کو خود دور جباد کے داستے میں ان کے دائے دائی میں جس کی عربیت اور جدو جبد کی کو تیز ترکرد ہے۔

## كالايانى (2)

راهِ وفا کےرائی:

جرا كدان مان امعروف كالاياني من قيدر بن واسيم بابدين من سي بحيات 1857 م كر جنك آزادي كي نامور قائدين تنے اور کچھ 1857ء کے بعد وقتا فو تتا محرفتار کیے جانے والے سرفروش تنے۔اس دوسری قشم میں ہے اکثریت امام المجاہدین سید احمد شہیدر حمدالقد کے سلسلے سے تعلق رکھتی ہے۔انہوں نے حضرت رحمۃ القدعليہ کی شہادت کے بعد جدو جبداور جہاد کےاس چراغ کو بھیجنے نددیا جسے حضرت روش کر حملے تھے اورا پنے لہوستے اس کوفروز ال رکھا۔ امام المجامدین سیدا حمد شہیدر حمۃ انتدعایہ کی شہادت 24 ذی قعدہ 1246 ھرمطابق 6 مئی 1831 ء بروز جعہ ہوئی ۔اس کے بعدان کی تحریب سے وابستہ مجاہدین نے اپنی جماعت کو از سرنومنظم کیااور ہندوستان ہے سرحد کے آ زاد علاقہ تک اپنی زیرز مین مر بوط سرگرمیوں کا جال بچھادی۔1857ء کی مشہور عالم جنگ آنزادی میں ظاہری نا کامی اورانگریزوں کے دحشیانہ تشدد کے بعد بھی ان کی ہمتیں بیت نہ ہوئیں اورانہوں نے انگریزوں کے منحق وجود کونشتر ٹھو کنے کا سسعہ مسلسل جاری رکھا۔اس جماعت کی سرَّسرمیاں دوطرح کی تھیں "نظیمی اورمیدانی (یعنی محاذیر رشمن کے ساتھ جنگ آرائی )۔ قائدین کی شہادت اور کارکنوں کے ساتھ انگریزوں کی بے پناہ ختیوں اور تشدد کے باوجود دونوں نوع کی سر گرمیاں حسن وخوبی سے جاری تھیں ۔ تنظیمی سر گرمیوں کے حمن میں ہندوستان کے اندر جہاد کی دعوت دئی جاتی تھی اور افراد وسرماييفرا بهم كركے آزاد علاقه كوردانه كيا جاتا تھا۔ ہرصوبے ميں پينكڑوں افراداس كام ميں چپ جاپ مصروف تقے اور غاص افراد کے علاوہ کسی کواس کی خبر نہ تھی ۔ بعض ایس ہتیاں بھی کا رکنوں کالشکر جمع کرنے اور عطیات بہم بہنچانے کے اس خفیہ کام میں مصروف رہی ہیں جن کے متعلق کسی کو وہم وگمان بھی نہ ہوسکتا تھا کہ وہ اس خطرنا ک ترین کام میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ کالا یرنی جیسیج جائے والے افرادائ تنظیمی شعبے ہے تعلق رکھتے تھے کیونکہ ان کا دائر ہ کار ہندوستان کی ان صدورتک تھا جوانگریز کی عملداری میں نتے اور وہاں ملک ملت اور غداران وطن بد بخت مخبرانعام کی لا چ میں پھرتے ریتے اور مجابدین کی ٹوہ لگا کرمخبری کرتے تھے۔جوافراد آزاد علاقہ میں کانچ کرعملاً جہاد میں مصروف ہوجاتے تھان میں ہے کسی کی گرفتی ری کا حادثہ شاڈ و نادر ہی پیش آتا تھا۔ مثلاً ان میں سے کوئی جب مرکز جہاد سے رخصت لے کر گھر کووا پس ہوتا تو مخبری براس کی گرفماری کے خدشات پیدا ہوجاتے تھے۔اس مضمون میں جن حضرات کا ذکر کیا جار ہا ہےان کی اکثریت تھم اقل سے تعلق رکھتی تھی۔ جہاداور مجاہدین کے لیے انہوں نے بیے شارخدمات انجام دیں اور اس راستے میں ایسی ایسی مشقتیں جسلیں جن کے تصور سے بھی عام آ دمی سے رو تکشے کھڑے ہوجاتے ہیں جبکہ یہ برگزیدہ ہتیاں علم فضل اور تقویٰ میں اپنے وقت کے ام ماور دنیاوی طور پر بھی امیر کبیر گھر انوں کے چیثم و چراغ تنے، کیکن اللہ کے دین کی سربیندی اور غاصب انگریز عیسائیوں کو ہندوستان سے مار ہمگانے کی خاطرانہوں نے اپنے

جان ومال اورعزت ومنصب برچیز کوراه خدامین قربان کرے ہمیشہ بمیشہ کی کامیا بی حاصل کر لی۔ مقصد یا دآ وری:

ان حضرات کے تذکرے ہے قبل کچھ یا تیں ذہن نشین دئنی چاہمیں ۔ان کے بغیران کی یاد تازہ کرنے کا مقصد کماحقہ حاصل نہ ہو سکے گا۔

1- پہلی بیرکدان کی تحریک و نیا کے ویگر خطوں میں اشھنے والی آزاد کی وطن کی تحریکوں کی طرح محض اسپنے ملک کو ہیرونی
آقا کا سے چھڑا نے اور زھنی اقتد ارحاصل کرنے کے لیے نہتی۔ یہ اسلامیت یعنی رجوع الی اللہ، فلا ہری و باطنی اصلاح اور
شریعت پر کا مل وکھل کا ربند ہونے اور اس زھین پر نافذ کرنے کے لیے جہاد کا کارگر نسخ اپنانے کی جامع و مانع تحریک تھی۔ اس کے
کارکن جہاں انگریز کے خلاف جہاد کے لیے اسمحداور جسمانی تربیت میں اعلی مہارت رکھتے تھے و ہیں وہ ایک بہترین اور پابند
شرع مسمان بھی تھے۔ اگر چند غدار ان ملت اپنی عاقبت کو ہمیشہ بھیشہ کے لیے تباہ ویر باوکر کے ان سے بوفائی ندکرتے تو آج
پورے ہند پر اسلام کا پر تیم اہرار ہا ہوتا اور یہ پوری سرز مین مسمانوں سے چھنٹے کے بعد مسلمانوں بی کو ماتی اور آج کی جدید دنیا کی
طاقتورٹرین مسلم مملکت مانی حاتی ۔

گرتے حوصلوں کے لیے سہارا:

2-سیداحد شہیدر بھۃ التدعیداوران کے رفقانے مسمانوں کے اصلاح احوال اور غیرمکی عیر رحکر انوں کے خلاف مسلح جہادکا تاریخی عمل اس وقت شروع کیا جب برصغیر کی تمام اقوام اور گروہوں پر یک گوندا فسردگی، ہے جسی، پڑمردگی اور مابوی طاری تھی۔ وہ آزادی کی تمنا اور عزت کی زندگی کی تڑپ بھلاکر گورے حکمر انوں کی خوشنودی اور ان سے دنیاوی منفعت حاصل کرنے کی دوڑ میں مشغول سے۔ جہاد جسے عمل کا اکثر لوگ نام لینے ہے بھی گریزاں و ہر اسمال رہتے تھے۔ بعض کے دلوں پر انگریز کا رعب و دہشت مطاری تھی اور بعض کی آئی موں پر دنیا کی طبح و ایج کی پٹی بندھ بھی تھی۔ انگریز بہاور کے خلاف اٹھنے کی ان کے دلوں بیل بھر سے تھی شان کے دماغ اسے جاند پر واز سے کہ سفید بندروں جیسی خاصیت رکھنے والی انگریز قوم سے خلاصی کے لیے عملی جدوجہد کی سوچتے۔ ان کے دماغ اسے کہ سفید بندروں جیسی خاصیت رکھنے والی انگریز قوم سے خلاصی کے لیے عملی جدوجہد کی سوچتے۔ ان کا وات کی بدر مین سازگاری میں بھی غلہ وین کی محنت کرنے والوں کے لیے عملی نمونداور کا وصلوں کی آئیددار ہے۔ ان کی الول انعزی حالات کی بدر مین سازگاری میں بھی غلہ وین کی محنت کرنے والوں کے لیے بہتر ہن سہارا ہے۔

چٹانوں کی گواہی:

3- ان حضرات کی ایمان افروز داستان کا ایک پہلویہ تھی ہے کہ ان کے حالات کو ہمارے حالات سے خاص من سبت تھی اور ہے۔ وہ انتہائی ہے سروسامان تھے، پھران کو جن نا موافق حارت سے سربقہ پڑا ، ان کی تفصیل بڑی در دنا ک اور الم انگیز ہے۔ ایک طرف انگریز اور سکھ تھے۔ دوسری طرف مقامی رؤسا اور خوانین ، تیسری طرف نام نہاد مدھیان دین کا گروہ جواس مقدس جی عت پر مسلسل انتہامات اور الزارہ ت کی بجلیاں گراتا رہا۔ مگر اس سب کے باد جودان کے پائے استقامت میں نفزش ندآئی۔ وہ الند کا تام لے کرا تھے اور اپنی گرمئی نفس سے ایسی تحریک بریا کردی جس نے بچیس سال تک سکھوں اور سوس ل تک برطانیہ جیسی قوت قاہرہ کو آتش

زیر پارکھا۔ بہت سے لوگ معرکہ بالا کوٹ (1831ء) میں ان کی شکست کو تح کیکی ناکا می قرار دارد ہے ہیں، لیکن نہیں عم نہیں کہ تحریک اس کے بعد بھی بر ہے دوروشور سے چہتی رہی اوراس تحریک کے اکابر کی 1866ء میں گرفتاری اور کالا پانی میں ان کی قید (جواس تحریک بنیاوی موضوع ہے) اس امر کی گوائی و ہے دہی ہے کہ انہوں نے اپنے امیر کی شہادت کے بعد اس کے مشن کور کے نہیں دیا۔ یہ ان حضر ت کا مسلح جہادی تھ جس نے انگر یز کو چین کا سائس نہ بینے دیا اور بالآ خراسے یہ س سے نکلنے ہی میں عافیت محسول ہو گی آج بہت سے لوگ آزادی ہند کے حصول کا اعزاز اپنے ساتھ مخصوص کرتے ہیں گر جزائر انڈوں ن کی پھر بیلی چڑ نہیں ہمیشہ حقیقت کی گوائی دیتی رہیں گی۔ اور بیان اولوالعزم مجاہدین کی قرباغوں کا ہی ثمرہ ہے کہ آج بھی قافلہ اہل جن علم و جب دکا پر چم تف سے سو سے منزل دوال دیلی میں ۔

### صدق واخلاص کے یتلے:

4- سب ہے اہم چیز ان حفرات کا خلوص اور لئہیں تھی۔ بیاوگ و نیاوی اعتبارے اعلی جاہ و دستھ سے اور انگریز کے خلاف جدو جہد میں ان سے سب پچوچھن جانے کا خطرہ تھا اور کہیں ہے بھی انہیں خسین وستائش کے دولفظ سننے کی امید نہیں۔ اگریز نے ان کے چیش روکل کی جائید اصبا کر سینے انکی انہیں خسین وستائش کے دولفظ سننے کی امید نہیں۔ اگریز نے ان کے چیش روکل کی جائید اصبا کر سینے اور انہیں ہے کہ ہر جانے والے کی جگہ لینے کے لیے کوئی نیا جا نباز آ گ آ جا تا تھا اور عز بیت و جہاد کے اس سلسے کو و بیں سے شروع کر دیتا جہاں وہ اس کے پیش روکل شہروں یا گوتری سے رکا تھا۔ آزادی ہند کے تہ کہ ین والے بعد کے راہنما جو پھولوں کے بار پہننے، جلنے جوسوں اور پائج کا لی نبروں کا عنوان بنے اور شہرت طبی اور مادی منفقوں کے بنگاموں سے وابستہ تھے، ان کے اعمال کہاں بنفی اور للہیت کے ان پیکروں کے برابر ہوسکتے ہیں؟ بیم تقدس بزرگ پاک کے جنگاموں سے اب نے تہ تو فرض اور وہ کے تو کی رگول میں زندگی دوڑاتے اور اپنی قربانیوں سے ان کے روش منظر اس نے تو کی رگول میں زندگی دوڑاتے اور اپنی قربانیوں سے ان کے دوش سے کا ندازہ جم لوگ نہیں کر سینے جو فرض اور وہ کے تھے منہوم سے بھی نا آشنا ہیں۔ بلاشبدان کی داستان عز بہت میں ہمارے سے اجسیرت وموعظم کا نہایت بھی سرمایہ موجود ہے اور ہے ہماری خوش قسی ہوگی اگر ہم ان کی یادکوان کے شایاں شان طریقے سے زندہ رکھی اور اور ان کی ناہوں سے ان کی بلور کی جو سے اور دیے ہماری کی بلور کی جو نیا سے ان کی منظر اور ہیں منظر سے اپنے لیے ہمت اور ولولہ حاصل کرتے رہیں۔

## كالايانى (3)

### منزل انہیں ملی جو.....:

بیق جن کا نصور بھی دلوں پرلرزہ طاری کردیے کے لیے کافی ہے۔ان بجدین کے گھریاداور جائیداویں ضبط کر لی گئیں۔ جاہ وہ مال عزت ومنصب سب پھیجا تارہا۔ان کے نازلغم میں پلے ہوئے خاندان سمپری کے عالم میں ادھراُ دھر بھر گئے۔انہوں نے جیلوں کی تاریک کو گئر یوں اوراغہ مان کی بھیا تک وحشت تا کیوں میں دن ہر کیے۔انہوں نے جیلوں کی تاریک کو گئر یوں اوراغہ مان کی بھیا تک وحشت تا کیوں میں دن ہر کیے۔ایک دوسر سے سے دائی جدائی جدائی بھی قبول کرلی۔ یہاں تک کرچیق بھا کیوں کو پردیس میں قبروں کی کیجائی بھی نصیب نہ ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بیٹائی پڑھکن پڑی نہ پائے استقامت میں لرزش آئی۔انگریز ایسے ہی لوگوں کی قربانیوں کی بدولت یہاں سے نگلنے پر مجبور ہوالیکن افسوں کہ جب آزادی کی صبح طلوع ہوئی تو ع

#### منزل انبیں می جو شریک سفر نہ تھے

انگریز کی عدالت سے پھانمی منبطی جائیدادیا کالاپانی میں عمرقید کی سزا پہنے والے بجاہدین کی پاکیزہ روحیں آج اگر کسی بت پر بے چین ہول گی تو وہ صرف میہ کہ جس خطر ارض کو وہ انگریز کے ناپاک وجود سے پاک کر کے یہاں اسلام کے شجر سامیددار کو برگ وہا دلاتے دیکھنا چاہتے تھے، وہاں ہے انگریز تو فکل گیالیکن اسلام کے نفاذ کی تمنا تا حال تھے تھے، وہاں ہے انگریز تو فکل گیالیکن اسلام کے نفاذ کی تمنا تا حال تھے تھے، وہاں ہے انگریز تو فکل گیالیکن اسلام کے نفاذ کی تمنا تا حال تھے تھے، وہاں ہے انگریز تو فکل گیالیکن اسلام کے نفاذ کی تمنا تا حال تھے تھے، وہاں ہے انگریز تو فکل گیالیکن اسلام کے نفاذ کی تمنا تا حال تھے تھے، وہاں ہے انگریز تو فکل گیالیکن اسلام کے نفاذ کی تمنا تا حال تھے۔

سیدا حدشہبیدر حمدالقد ہے تعلق رکھنے والے جاہدین میں ہے حکہ صادق پور، پٹند کے تین خاندان نہا ہے ممتاز اور نامور
ہیں ۔ کالا پانی کے قید بول میں سے کی مشہور ہستیاں انہی میں ہے تھیں ۔ اس خاندان کے افراد نے جہاد ہے وابنتگی کے تقاضوں
کو جس ہمت اور اضاص سے پورا کیا اور جیسی عظیم الشان قربانیوں کی توفیق پرگا والہی سے پائی ، اس کی کوئی مثال ہمارے دور
زوال میں نہیں متی ہینے مین خاندان عظیم آباد کے امیر ترین شرفا میں سے شار ہوتے تھے اور سب کے سب کی پشتوں سے انہائی
فارخ اب لی اور داحت و آسائش کی زندگی سرکر د ہے تھے لیکن امام انجابدین سیدصا حب رحمدالقد ہے وابنتگی کے بعدان کے طرز
حیات میں انقلا بی تہدیلی آگئی اور انہوں نے اپنا سب پھھالقد کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کر دیا ۔ ان کو مخاے صادق پور 'ک
عام ہے بھی یا دکیا جاتا ہے ۔ صادق پوران کے محلے کا نام تھا جہاں ان کی آبائی حویلیاں ، مساجد اور قبر ستان وغیرہ شھے ۔ انگریز کو
چونکہ ان حضرات کے بعدان کے اہل اعیال کو
گھرول سے بوخل کر کے ان کے آبائی مکانات کو مسارکر کے زمین سے برابر کر دیا تھا۔ یہ حضرات خودکوسوں دور قید شے اور ان

کائل وعیال در بدر تھے۔ایک مصیبت کی پرنیآئی ہوگی ،گرالتہ کے ان دیوائے دوستوں نے اپنے محبوب کی رضا کی خاطر سب چھ پرداشت کیا اور جہ دیے ایک لیمح کے لیے منہ نہ موڑا۔ یہاں ہم حصول برکت کے بیے ان بینوں خاندانوں کا مختر تذکرہ کرتے ہیں کہاصل موضوع ہے س کا گہرار بط ہے۔

(1) پہلا خاندان شاہ محمد حسین تموہیے کا تھا۔ یہ حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتر م چیا حضرت عبس رضی اللہ عند کی اولا دہیں سے تقصاور مجاہدین کی جانی و ماں ضدمت کے سیے ان کے درواز سے ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔

(2) دوسر: خاندان مولوی البی بخش جعفری کا تھا جوحضورصلی القدعلیہ وسلم کے چیز او بھائی حضرت جعفرطیار رضی القدعنہ کینسل سے متھے۔ان کے جیٹوں اور پوتوں نے تح کیب جہاد کومنظم کرنے اور مجاہدین کے لیے اخراجات مہیا کرنے کے سلسلے میں یادگار کارنا ہے انبی موسیے جن کا تذکرہ ابھی آتا ہے۔

(3) مولوی فتح علی کا خاندان جن کا سلسلت شب حضرت زبیر رضی القدعند سے ملتا ہے یتح کیے جہاد کے مشہور راہنما مولانا ولایت کلی اور مولانا عنایت علی انہی کے فرزند ہے۔ اس خاندان نے میدان جہادیس جو ہرشی عت دکھانے کے ساتھ ہندوستان کے ندرتح کیک جہاد کو زیرِ یمن منظم کرنے میں جو خدمات انہ موری، وواپنی مثال آپ ہیں۔ ان تینوں خاندانوں کی جانی و مالی قربانی اور بچوں اور عورتوں تک کا جہاد اور بجبدین سے تعلق ومحبت اور مص بب کے مقابلے میں صبر و کھے کر ایسامحسوں ہوتا ہے کہ عبای ، جعفری اور زبیری خاندانوں کے بیلوگ انسانوں کے بھیس میں فرشتے تھے جو ہمارے لیے عملی نمونہ پیش کرنے کی غرض سے دنیا میں آگئے تھے۔

> اب ان چند بزرگ ستیول کا تذکرہ جنہول نے ان دیران جزائر کے بھیا تک ماحول میں قید کا أن \_ (1) مولا نا احمد اللّٰه صاحب:

 ک اعانت کرنے والوں میں ہے آپ پہلے تخص ہے جنہیں یہاں بھیجا گیا۔ آپ سے پہلے 1857ء کی جنگ آزادی میں کی عظیم المرتبت حضرات گرفتار کرکے یہاں بھیجے گئے تھے، گر آپ نے 1857ء کی ٹاکامی سے بہت ہمت ہونے کے بہے نے تحریک بہاو کوزندہ رکھااور گیارہ سال بعد گرفتار ہوئے۔

انسانوں کے بھیس میں فرشتے:

(1) اس زمانے میں ایک مسمان سیدا کبرز مان انڈ مان کے چیف کمشنر کے میر منثی تھے۔ بیآ گرہ کوفی جی محکے میں میر منثی تھے۔1857ء کی جنگے آزادی میں حصہ لینے کی بناپر میں سال قید کی سزا ہوئی۔ یہاں پہنچ کراپٹی قابلیت اور نیک کرواری کی بدولت چیف کمشنر کے میر منثی لگادیے گئے۔ نہایت شریف اور خوبیوں کے مالک انسان تھے۔ اپنی حیثیت سے مسمان قیدیوں کو جو بھی فائدہ پہنچا سکتے ،اس سے در اپنے شیس کرتے تھے۔ان کومولا نااحمدالقدص حب کے آئے کی خبر بموئی تواپی حیثیبت اور مرتبے کی بدولت چیف کمشزے بات کرے مول تامدوح کواپے مکان پر لے گئے جوروس آئی لینڈ میں تھا۔ پھودنوں بعدقریب ہی ایک مکان تلاش کرے آپ کودلوادیا اور چیف کمشنر کی کچبر کی میں اینے و تحت مولا ناکوتحریکا کام دلوادیا۔ اس طرح ان کی اسیری سے ابتدائی پانچ سال قدرے اطمینان سے گذر گئے۔ چھے سال ہندوستان کا وائسرے لارڈ میئر انڈمان کے دورے پر آیا تو ایک پڑھان مسلمان قیدی شیر علی کے ہاتھوں مارا گیا۔اس پر تمام مسمان قیدیوں سے ختی کردی گئی۔آپ کوبھی ایک دورا فقادہ جزیرےوائیرآئی لینڈیس تبديل كرديا كيا-ايك انكريز مؤرخ بودن كلوس نے لكھ بے كداس جزيرےكو (دوزخ" كانام وے ديا كيا تھا اور يہال نہايت خوفناک تیدی رکھے جاتے تھے۔ یہاں غذاکی ناموافقت، آب وہواکی ناسازگاری اور عمر کے تقاضا ہے آپ کی صحت گرتی چلی گئی۔ آپ کے بھا۔ نجے مولوی عبدالرجیم نے جو آپ کے بعد قید ہوکر آئے تھے، آپ کواپنے پاس بلانے کی اجازت ما گلی، مگر حکومت نے نہ مانا۔مولانا جب بہت کمزور ہو گئے تو اپنی حالت زار کے پیش نظراینے بیٹے مولوی محمدیقین کو جو کلکنہ میں تھے، بلاکر ملا قات کرنا جا بی بگرآ پاسین علم وشرافت اور نیک چنی کے باوجودانگریز کی نظر میں ان سہولتوں سے بھی محروم تھے جوتمام قید یول كوحاصل تميين ، اس كيح آپ كواس كى بھى اجازت نەبى اور بالآخرذى الحجه 1298 كە 14 نومبر 1881 م تقريباً سولەسال قيديين گذار كرة ب نے اس و نيا كوفير بادكها . آب كے ملازم كى روايت كے مطابق آب نے آخرى وقت مين "الا امتديا ما لك الملك" كها اورروح برواز كركى \_ آ بكوديد اس بوائث نامى جكه يس سمندر ك كنار ايك شيف يرچند قبرول ك ساتهد وفن كرديا كيا اوريول ا کیے عظیم مجاہد کا سفر زندگی مسافری کے عالم میں اختیا م کو پہنچا۔ آپ قید کے دوران اپنے کا موں کے بعد ساراوفت ذکر دعہادت اور تبليغ وتلقين ميل كذارت \_ آ ب كسائقي قيديول ميل ت تقريباً جرفض موحد، يابندست اورتبجد كذارين كيا تفار آج اكرا فذمان جانے کی سہولتیں میسر آجا کیں تواس مر دیجاہد کی قبراور دیگریا دگاریں دنیا والول کے سامنے پیش کرنامکن ہوجائے۔ (2)مولانا يجيٰ على:

مولانا احد الله کے چھوٹے بھائی تھے۔ علم وفضل ، تقوی اور قربانی میں اس خاندان کا درنایاب تھے۔ خاصی مدت تک سرحد میں مجاہدین کے ساتھ عملی طور پرسرگرم رہے۔ واپس آئے تو بھائی کی قائم مقد می کرتے ہوئے دعوت و تظیم جہاد کا پورانظم ہاتھ میں لیا اور آخری دم تک اس کام کے لیے وقف رہے۔ انبالہ کے ایک مجاہد مولوی محمد جعفر تھا ہیسری جب گرفتار ہوئے تو

آ ب کا راز بھی کھل گیا۔ چنانچہ آ پ پردیگر رفقا سیت مقد مدچد گیا جو' انبالہ کے مقد نے ' سے مشہور ہے۔ اسے انگریزوں نے ' وہا بیوں' کا سب سے بڑا مقدمہ قرار دیا تھا۔ اور مولانا یکی علی اس کے سب سے بڑے سزم تھے۔ آ پ کو بھی ضبطی جائیدا واور پھائی کی سزا ہوئی۔ جب آ پ نے شہاوت سے پر کمرۂ عدالت میں غیر معمولی خوشی کا اظہار کیا تو انگریز نجے سے برداشت شہوا۔ اس نے بھائی کو عرقید میں تبدیل کردیا۔ جس پر آ پ نے ایک شعر کہا ہے۔

مستحق وار کو حکم نظربندی ملا کیا بتاؤں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی

اس طرح آپ اپنے بڑے بھائی سے ایک سال بعد 1866ء میں انبالہ سے لا بور، ملتان، کراچی، جمبی کے راستے انڈیان کینچے۔

مجاہدین کے خیرخواہ سیدا کبرز مان نے آپ کوبھی اپنے پاس رکھا۔ اس طرح دونوں بھائی سیجا ہوگئے۔ فرصت کے اوقات میں آپ قرآن و صدیث پڑھانے اور توحید وسنت کی دعوت دیئے میں مشغول رہتے۔ تقریباً دو سال بعد آپ بیار ہوگئے۔ بیاری کے دوران آپ یا دفعا و صبر وشکر میں مصروف رہتے اور مزاج پری کے لیے آنے والوں کو وعظ و صبحت فرماتے رہتے۔ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی اور بیاری بھی شویش ناک نہ تھی، مگر ایک روز یکا کیک طبیعت بگر گئی اور آپ 26 شوال رہتے۔ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی اور بیاری مہینہ اور نودن کی قید کاٹ کراپنے بھائی کی بنسبت جمد ہمیشہ کے بیئ آزادہ و گئے۔ آپ کی وفات کا تمام جزیروں میں اعدن کر دیا گیا تھے۔ چن نچے مسمانوں کے علاوہ ہندو بھی پہنچ گئے۔ جنازے کے شرکا کہ جزار سے کم نہ ہوں گے۔ آپ کوروس آئی لینڈ میں وفن کیا گیا۔ وفات کے وقت آپ کے بڑے بھائی مولان احمد القداور بھا نجے مولانا عبدالرجیم قریب موجود تھے۔ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ می مسافری کی اس موت پران سب پرکیا گذری ہوگی؟

آپ کی بیکرامت مشہور ہے کہ انڈیان و کینچنے کے بعد جب آپ کو خبر مل کہ بدبخت انگریزوں نے آپ کے خاندانی مکانات منہدم کردیے ہیں تواس انٹائی صدے کے وقت آپ کوخواب میں بشارت ہوئی۔ یہ بشاورت آپ نے اپنی اہلیکوالیک خط میں لکھ کر جیجی:

" رات كوحفرت رسالت م" ب صلى التدعيدوسم كى روح انور سے لقا كا شرف حاصل ہوا۔حضورصنى التدعيدوسلم في آيات كريمہ: "وبشس المصابوين المذين الحا أصابتهم مصيبة ......" آ خرتك تلاوت فرما كيں۔ اس مكاشف كے بعد ول يالكل مطمئن ہوگيا۔ "

بلاشیہ بیآ پ کی بہت بڑی کرامت ہے کہاتنے جان لیوامصا ئب میں استنقامت کی دولت پائی اور درج ہالا روح پرور بشارت دنیا ہی میں آپ کوملی ۔

(3) مولاناعبدالرخيم:

بیمولا نااحمداللہ اورمولانا کیجی علی کے بھانے تھے۔ دونوں کے بعدائڈ مان پنچے۔سیدا کبرز مان نے انہیں بھی اپنے پاس رکھا اور گھاٹ پرمحزری کی اسامی دلوادی۔ آپ نے ایک دکا ندارے کل کرتجارت بھی شروع کر دی تا کہ اپنے دونوں ماموں ادر دیگر ضرورت مندول کی ضرور بات کی کفات کرسکیس ۔ ال رؤ میو کے آل پر جب سلمان قیدی زیر عماب آ ہے تو آپ کو بھی انڈ مان کے مرکز سے ایک دورا قمارہ جزیر ہے جس بھیج دیا گیا۔ وہان ایک درشت مزان آگریز افسر بھار ہو گیا اورا اس کے جسم پر سیاہ واغ کی کے ۔ آپ کے علاج سے امچھا ہوا تو خوش ہو کر آپ پر بہت مہر بان ہو گیا اوراعلیٰ حکام ہے اس دواکو سرکاری دوا خانے جس کر گئے ۔ آپ کے علاج سے امگریز اسنے کم ظرف سے کہ ایک مسلمان قید یوں کے سب ڈاکٹروں پر فائل ہوجانے کے خطرے سے اس کی اجازت نددی۔ آپ تقریباً سوا انیس سال کا طویل عرصدان اجا ڈراور ویران جزیروں جس قیدر ہے۔ کیم جمادی الاولیٰ اس کی اجازت نددی۔ آپ تقریباً سوا انیس سال کا طویل عرصدان اجا ڈراور ویران جزیروں جس قیدر ہے۔ کیم جمادی الاولیٰ میں اجازت ندوی۔ آپ کی مانات منہدم کر کے وہاں بلدیہ کا ہازار بنادیا گیا تھا۔ اہل وعیال محرسین تموہیہ ساحب کے ہاں زیر بھیم کہنے ۔ آپ کے آپ کے دوسرے دن اسپنے مکا نول کی جگہ کے تو یہ حسرت آگیز منظرد کھے کر بے اختیار یہ درد آ میز شعر پڑھے۔ عربی جانے والے خوات اس کے مانات کو سابقہ پڑا تھا۔ ایسے محر می جانے والے خوات کو سابقہ پڑا تھا۔ ایسے محر می حسرات ان کو پڑھیں تو اس حسرت والم کا مرتبی سامنے آجا تا ہے۔ جس سے ان حضرات کو سابقہ پڑا تھا۔ ایسے محر می حسرات دراؤ وق طبح کو آواز دیں اورورج ذیل اشعار مغہوم کا لحاظ رکھتے ہوئے برحیں ۔ ان حضرات کو سابقہ پڑا تھا۔ ایسے محسر سے آبات ہے۔ جس سے ان حضرات کو سابقہ پڑا تھا۔ ایسے محسر سے آبات ہے۔ جس سے ان حضرات کو سابقہ پڑا تھا۔ ایسے محسرات دراؤ وق طبح کو آ واز دیں اورورج ذیل اشعار مغہوم کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ محسرات کو سابقہ کو آباد میں اورورج ذیل اشعار مغہوم کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ محسرات کو سابقہ کو سابقہ کر سے کہ محسرات کو سابقہ کو سابقہ کو سابقہ کو آباد کی اورورج ذیل اشعار مغموم کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ محسر کے دوسرے کے دوسر کے کو آباد کی اورورج ذیل اسٹو کا مرتب کا محسر کو سابقہ کو کر دیں کا مورود کو کیل کے مورور کے دیا کی محسر کے دوسر کے دوسر کے دیر محسر کے دوسر کے دوسر

يامنولاً لعب النومان باهله في ابناه دهم بتفرق لايجمع إن السلاس عهدتهم بك مرحة كان النومان بهم يضر و ينفع أصبحت تفزع من يرأك و طالما كنا إليك من المعادل نفزع ذهب اللهبن يعاش في أكنافهم يسقى اللهبن يعاش في أكنافهم يسقى اللهبن حياتهم لاتندفع

ترجہ: ''(1) اے وہ گھر جس کے دینے والے زمانے کی دست ہروکا شکار ہوئے اور انہیں اس طرح منتشر کردیا گیا کہ پھر جمع ہونے کی تو تع نہیں ۔ (2) وہ جنہیں بھی تیری آغوش میں آ سودہ حال ویکھا تھا، زماندان کے سہار نے نفعمان پہنچ تا تھا۔ (3) آج جو کہتے و کہتا ہے گھبرا اُٹھتا ہے حالا تکہ بھی بیرحالت تھی کہ شکلات سے گھبرا کر ہم تیری آغوش میں پناہ ڈھونڈ تے ہے ۔ (4) وہ لوگ تو گزر گئے جن کے سائے میں زندگی زندگی تھی، اب وہ ہاتی رہ گئے ہیں جن کی زندگیاں کی بھی کام کی نہیں۔'' وطن والیسی پر جب آپ نے شہروالوں کارنگ ڈھنگ اور طر نے معاشرت بدلا ہوا پیا تو رہائی پر افیس کرتے ہوئے کہا: ''کاش! میں بھی اس جزیر کے کا پیوند ہوجاتا تو روز حشر اپنے دونوں ساتھیوں (مولا نا احجم اللہ اور مولا نا بھی علی ) کے ساتھ اُٹھتا۔'' کاش! میں آپ بھی اس جزیر کے کا پیوند ہوجاتا تو روز حشر اپنے دونوں ساتھیوں (مولا نا احجم اللہ اور مولا نا بھی علی ) کے ساتھ اُٹھتا۔'' کے خالات زندگی پر'' تذکر ہو صادقہ'' کے نام سے کتا ہے بھی کسی ہے جواس موضوع پر سند بھی جاتی ہے اور بعد کے حضرات اس کے حالات زندگی پر'' تذکر ہو صادقہ'' کے نام سے کتا ہے بھی کسی ہے جواس موضوع پر سند بھی جاتی ہے اور بعد کے حضرات اس کے ساستفادہ کر کے جاندین کی سوانے اور تاریخ مرتب کر سے رہے ہیں۔

### (4) مولوي محمد جعفر تھانيسري:

آپیمی رازکھل جانے پرمولانا یکی عی صاحب کے ساتھ گرفتارہوئے۔انبالہ کے مشہور مقد ہے کے دوسر ہے ہوئے معزم آپ ہی تھے۔عرصد دراز تک مجاہدین کے لیے الداوی تربیل کا کام انتہائی مستعدی اور کمال ہوشیاری کے ساتھ کرتے رہے۔ گرفتاری پر بہت زیادہ تشدد کیا گی، گرآپ نے کوئی راز بتاکر شددیا۔آ خرکار جھوٹی گواہیوں کے ڈریعے آپ کوسرا دلوائی گئی۔ تعنیش کا داگھریز افسرا پنے تشدد کے بے فائدہ فابت ہونے اور مولانا کے مبرواستقامت کود کھر بہت تا ویش تھا۔آپ کو بھائی کی سزاہوئی تو آپ نے بہت تا ویش تھا۔آپ کو بھائی کی سزاہوئی تو آپ نے بہت نیا نہ فرق کا اظہار کیا۔اس پرآپ کو بھی عرقید کی سزا ساکر کالا پانی بھیج دیا گیا۔آپ اپ نے دوسر سے سنجیوں مولانا کی کار باز کری دلوائی ان نے آپ کونا نہ میرفش کی نوکری دلوائی۔ ذبیان اور فائس آوی تھے، اگریزی سکھر کراگریز افسروں کو ارود پڑھانے گئے۔آپ نے اپنی خود نوشت سوائے حیات ''تو ارتئے بھیب'' کے نام سے کھی جو'' کالا پائی'' کے نام سے مشہور ہوئی۔ بیا تاب بہت دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ موائے حیات ''تو ارتئے جیب'' کے نام سے کھی جو'' کالا پائی'' کے نام سے مشہور ہوئی۔ بیا تاب بہت دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ بیا بعد چھوڑ نے کا دل نہیں جا اور دوران قیدا کی بیار بڑو کی گئے۔آ ہے بیا اور دوران قیدا کی بیاد بی ہے۔مولانا کا انداز بیاں ایسادگش ہے کہ کتاب ایک بارشرو کا کردیے کے بعد چھوڑ نے کا دل نہیں جا بہت اور دوران قیدا کی بر بیا تھید کی مورت کو سلمان کر کاس سے شادی کی جس سے آپ کی سال ان دورافان دور تا قادہ بر تاریش قیدر ہوئی ہوئی۔ واردوران قیدا کی بر بہتی قید کی مورت کو سلمان کر کاس سے شادی کی جس سے آپ کی اولاد کھی ہوئی۔ و نومبر 1883ء کو آپ باتھ مان سے درام کوئی ہوئی۔

ان بزرگول کے علاوہ ہندوستان کی ان مشہور شخصیات نے انڈمان کے جزائر میں قید کائی۔

جند علام نضل حق خیرآ بادیدا ہے وقت کے مشہور فاضل،ادیب اور بگانۂ روزگار عالم تھے۔معافی کا دھوکددے کر گرفآر کیے گئے۔مقدمے کے دوران ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ کری ہوجاتے مگر بھری عدالت میں صاف کہددیا:'' میں نے ہی جہاد کا فتو کی دیا تھا اور آج بھی میری وہی رائے ہے۔''آخر کا رکالایانی بھیجے گئے اور دردناک تکلیفیں جھیل کرومیں انتقال کیا۔

جند مفتی عنایت احمد کا کوروی، ان کے علمی رسوخ کا بیدہ کم تھا کہ ایا م اسیری بیس کی کتابیں اپنے حافظہ کی دو ہے زبانی ککھیں۔ بعد میں مراجعت کی گئی تو کہیں فلطی نہتی علم صرف کی مشہور درس کتاب ' علم الصیف' ' بھی انہی کتابوں میں شامل ہے جو آپ نے اپنے جیرت انگیز حافظے کی مدد سے ان کا لے جز انز میں کھی۔

میلا مولوی لیافت علی مشہور مجاہد را ہنما تھے۔انگریز ول کوانہوں نے بہت نقصان پینچایا۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے ہی برسم عدالت کہا تھا:''اگر میں چوہا بھی ہوتا تو انگریز ول کی نس نس کاٹ کرر کھ دیتا۔' 1869ء میں گرفتار ہوکر کالا پانی جیمجے سے اور وہیں 1892ء میں انتقال کیا۔

ہی مولوی امیر الدین اور مولوی تبارک علی، یہ سب حضرات مجاہدین کے زیرِ زبین نظم کی اعانت کے جرم میں انڈمان بیعیع کئے اور سخت مشقت جمیل کرمجاہدین کے الیاسیری کی تکالیف کے بارے میں بہترین مون جمل چھوڑ کئے ع خدا رحمت کند این عاشقان باک طینت را

# داستان ملت فروشوں کی

#### نامبارك آدمي:

ہے مضمون ایک ایسے فحض کی روداد جنا پر مشتل ہے جس نے ہندوستان سے لے کر جازتک کے مسلمانوں سے وہ افسوسنا کے فداری کی جس کا خمیاز و آئ تک ہندوستان، ترکی ، جاز، اُردن اور فلسطین کے ماکھوں کروڑ وں مسلمان بھگت رہے ہیں۔ یہ فحض مسلمائر ں کے حق بیں جتنا نامبارک لکلاء اتنا ماضی قریب بیں کم ہی کوئی اور ہوگا۔ بیدا یک المنا کہ حقیقت ہے کہ تاریخ اسلام جہاں جوان مرد جانبازوں اور خلوص کیش جانٹا رول کی داست نول سے بھری پڑی ہے و ہیں اس بیل بعض ایسے جربختوں کا تذکرہ بھی ماتا ہے جنبوں نے اسلام اور مسلمانوں کو تا قابل علاقی نقصان پہنچایا اور بعض نے تو اسپے فدیسب اور وطن ہے غداری بیں ایسا فدیوس نے تو اسپے فدیسب اور وطن اور مسلمانوں کو تا قابل علاقی نقصان پہنچایا اور بعض نے تو اسپے فدیسب اور وطن زمان نظرت کردار اوا کیا کہ اس کی وجہ سے تاریخ کا زُنِ بلیٹ گیا اور دشمنان اسلام کو زمانہ طویل تک ہے انجا شروفساد پھیلانے کا موقع ملہ جوان از کی بذھیبوں کے نامدا عمال بیں سینہ جاریہ کے طور پر تکھا جاتا رہے گا۔ زیر نظر مضمون بیں ایک ایسے بی بحض کا تو رف ہے۔ سب سے زیادہ افسوس ناک بات یہ ہے کہ خمیر فروشی اور ملت کوشنی اس شخص کے خوادی اور بہورہ نوسی ہے اور اس کی اولاد آئے تک مسلمانوں کو بولناک نقصان پہنچا وون شعاری کی مرتکب بور بی ہے۔ اس خاندان سے گزشتہ سوسال کے دوران عرب وعجم کے مسلمانوں کو بولناک نقصان پہنچا اور نی بے اور بی کی مرتکب ہور بی ہور بی ہور بی ہوری رہے۔ اس خاندان سے گزشتہ سوسال کے دوران عرب وعجم کے مسلمانوں کو بولناک نقصان پہنچا اور نہ نے نوب نوب نوب کی مرتکب ہور بی ہور بی ہور بی ہوری رہ ہے گا۔

#### مردان حریت:

اس داستان کی ابتدا جنگ عظیم الال ہے ہوتی ہے جب ججاز سمیت سارا جزیرۃ العرب خلافت عثانیہ کے زیر تنگین تھا۔ ترکوں کی اسلام ہے مجت تر بین شریفین کی خدمت اور مسلمانوں کی خیرخواتی کے باعث دنیا جر کے مسلمان ان کے گرویدہ اور معتقد ہے۔ اگریز اپنے مخصوص مقاصد کے پیش نظر سلطنت عثانیہ ہے می ذ آرا تھا۔ وہ مسلمانوں کے اتحاد کا بیہ مرکز اوران کی مذہبی وسیاسی توت کے اس محور کوئٹم کرنا چا بتا تھا تا کہ ایک طرف برصغیر پراس کے اقتدار کوکوئی خطرہ ندر ہے اور دوسری طرف جزیر قالعرب کی قیادت سلاطین آل عثمان کے باتھوں سے جاتی رہے تا کہ فلسطین کے اردگر دوہ اپنے من بیند حکمران بھا کرصیب ونی ریاست کو تحفظ فرا ہم کر سکے۔ بیوہ زمانہ تھا جب برصغیر میں شخ البند حضرت مولا نامحود حسن قدس پہند حکمران بھا کرصیب ونی ریاست کو تحفظ فرا ہم کر سکے۔ بیوہ زمانہ تھا جب برصغیر میں شخ البند حضرت مولا نامحود حسن قدس مرؤ انگریز کے خلاف سیاسی و عسکری انقلاب کی تیاریاں کررہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ صوبہ مرصد کے آزاد علاقے میں موجود اپنے شاگر دعلا ہ اور مریدین کے ذریعے مجابدین کی جماعت تیار کریں اور ترکی دافغانستان کی عدوست ہا کہ کریں۔ اس غرض کے حملہ آورہ کرا گریز دں کو نکال با ہر کریں اور بہاں نظام خلافت راشدہ کی نظم بردارا سلامی حکومت قائم کریں۔ اس غرض کے لیے آپ نے ناگر ورشید مولانا عبیدائند سندھی صاحب کو کابل بھیجا تا کہ دہ جماعت بھابدین کومنظم کریں اور تو دیجا بین کومنظم کریں اور تو دیجا تا کہ دہ جماعت بھابدین کومنظم کریں اور تو دیجا تا کہ دہ جماعت بھابدین کومنظم کریں اور تو دیجا تا کہ دہ جماعت بھابدین کومنظم کریں اور تو دیجا تا

روانه بوین تا که سطنت عثانه پیست تا نندی خط اورمجامدین کی امداد کا وعده حاصل کرسکیس ... دود هاری تکوار :

اگر بیمنصوبه کامیاب بوجاتا تو آج دنیا کا نقشه کچھاور بوتا مگراس موقع بروه حرمان نصیب مخص آ زے آیا جس کا ذ کراو پر ہوا ہے۔اس کی ہوس جاہ و مال نے مسلمانوں کو بیٹرا دن دکھ یا کہ سرز بین عرب سلاطین عثانیہ کے مضبوط ہاتھوں نے نگل کر مکڑ ے نگرے ہوکر کمزوراور دنیا پرست حکمرانوں کے ہاتھ میں چی گئی جوحرمین کی حفاظت کے لیے یہودو نصاری کے بیں اور جن کے زیر انتظام سرزمین اسعام کی دولت لٹ لٹ کر نیویارک اورلندن کو آیا د کررہی ہے۔اس فخص کا نام شریف حسین تھا اور بید مکه تمر مد کا والی تھا۔ اس ظالم نے مسلمانوں کے اربان پر دو دھاری تلوار چلائی۔ ایک طرف تو وہ مرکز خلافت کویقین دلاتار ہا کہ جاز اور حرمین کے معاملات و کیھنے کے لیے میں کافی ہوں۔ آ ب بے کھیے اپنی افواج کو انگریزوں کے مقابعے کے لیے محاذوں پر بھیج دیں۔دوسری طرف انگریزوں کے کہنے پرعربوں کوتر کوں کے خلاف اُ کسا تا ر ہا اور انہیں خدا فت اسلامیہ کے خلاف بغاوت پر آ مادہ کرتا رہا۔ تبسری طرف اس کمبخت نے بیٹر کت کی کہ جب حضرت شیخ البندر حمدالتدتر كوں كى طرف ہے جوز كے كورنر غالب يا شاہے مسلمانان بنداور سلطنت عثانيہ كے جملہ عبد بداران كے نام ا بنی حمایت کا خط حاصل کر چکے ( جو بعد میں' غالب نامہ' کے نام ہے مشہور ہوا ) نیز خلافت عثانیہ کے وزیر جنگ انور پاشا ہے ملہ قات کر کے ای مضمون کا ایک خط اس ہے بھی لے لیا تو اب آپ جا ہتے تھے کہ جیدا زجیدا فغانستان اور وہاں سے آ زاد قبائل پہنچ جا کیں تا کے مرکز خلافت کی طرف ہے تا ئیدو ممایت ال جانے کے سبب جملہ مسلمانا بن ہندآ پ کا ساتھ دیں اور آپ مجاہدین کی جماعت لے کر انگریزوں پر حملہ آور ہوں، لیکن فدکورہ بالا مخص نے انگریزوں کے کہنے پراس نازک موقع میں آپ کومع رفقائے گرفتار کرلیااور پھر آپ کومصراور وہاں سے مالنا بھیج دیا گیا۔ جہاں آپ نے قید کا طویل زمانہ کاٹا اور نہ صرف ہیا کہ ہندوستان آزاد ہو کرمسلمانوں کے ہاتھ میں نہ آسکا بلکہ مقامات مقدسہ بھی ای محض کی سازشوں سے عثانی سلطنت کے زیر تکین ندر ہے اور جزیرہ عرب کے جھے بخرے کر کے اسے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تکشیم کردیا گیا۔ یہاں کی زمام کاران تھمرانوں کے ہاتھوں میں آگئی جوکثیروسائل اور بےحساب دولت اکھٹی کرنے کے ہاو جودا ہے پڑوس میں موجود السطینی مسلمانوں کے کسی کام آتے ہیں اور نہ دنیا کے دیگر جصے میں بسنے والے مسلمانوں کوان سے کوئی فائدہ پانچتا ہے۔ ماتا کہ بیداسرائل کی عسکری مزاحمت نہیں کر کھتے لیکن جونسطینی مہاجرین پڑوی مما لک کے کیمپوں میں بہتے ہیں ،ان کی مالی مدوکر کے ان کومعاشی مسائل ہے تو بے پر واکر سکتے تھے تا کدان کے نوجوان بے فکر ہوکر جہادییں حصہ لے سکیس کیکن ان ہے یہ محمل نہیں ہوتا۔

#### بے برکت ہاتھ:

انگریزوں کے اس گماشتے کولا کی تھی کہ خلافت عثانیہ کے مقوط کے بعدا سے تجازی حکومت مل جائے گی لیکن اس کا میدار مان پورا نہ ہوسکا۔ آل سعود کے تجاز پر غلبہ پالینے کے بعدا تگریزوں نے اس سے نظریں پھیرلیں اوراسے یہال سے رسوائی کی کا لک سمیٹ کر اور ہزیمت اُٹھ کر بھا گن پڑا۔ اس نے شام جاکر پناہ لی۔ اس موقع پرانگریزوں نے اسے دوسرا

کام سونیا جس کواس کے مرنے کے بعد اس کی اول و آج تک پورا کررہی ہے۔ اس کم بخت نے ایکریزوں کی بے وفائی کا مشاہدہ کر لینے کے بعد بھی ان کا آلہ کار بنتا منظور کرنیا اوراس کا خاندان نسل بعد نسل بیٹنوں فرمدواری پوری کرتا آرہا ہے جس کے تذکر سے سے دل پھٹا جاتا ہے۔ اس مرتبہ اسے بیذمدواری دی گئی کفلسطین کے مشرقی کنار ہے گی، جہاں اُرون واقع ہے بھرائی سنبال لے اور میں ہوئی مفادات کا تحفظ کر ہے۔ اس علاقے سے نفسطینی مسلمانوں کو کوئی امدادی ہی مسلمانوں کو کوئی امدادی ہی سیماور سے اور میں وہ سب نہیروٹی دنیا کا فلسطین سے زمینی رابطر ہے۔ وہ دن اور آج کا دن بی شخص اور اس کی اولا دفلسطین کے پڑوس میں وہ سب کہ کے کر تی ہے جس سے بہود یوں کو تحفظ سلے۔ کو یا کہ اس نے مسلمان ہو کرفلسطین کے گروابیا حصار قائم کر رکھا ہے جس کا اور دوسرا فائد وہ مسلمان ہو کرفلسطین کے گروابیا حصار قائم کر رکھا ہے جس کا اور دوسرا فائد وہ منظوم اور محصور فلسطینیوں ، غاصب اور جابر بہود یوں کو طے۔ اس کے مرنے کے بعد ایک بیٹا عراق وشام کا اور دوسرا اُردن کا حکم ان بنا عراق اور شام کی حکم انی تو 1958ء میں اس خاندان سے چھن گئی البتہ اُردن ابھی تک ان کے بے برکت ہاتھوں میں ہے۔ برکت ہاتھوں میں ہے۔ برکت ہاتھوں میں ہے۔ برکت ہاتھوں میں ہے۔

اس کے بیٹے عبداللہ بن حسین نے 30 سال تک (1920ء سے 1950ء) اردن پر تھرانی کی۔ اس دوران اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ اردن کا اسرا نیل وجود ہیں۔ یا متحکم ہوا اور بیفذ ارمات تماش دیکھار ہا۔ اس کے بعد شریف حسین کا بوتا طلال بن عبداللہ اردن کا تحکم ان ہوالیکن ا سے ایک بی سال حکومت نصیب ہوئی۔ (1951ء 1952ء) بعدازاں دما فی بی ری کی وجہ سے اسے تخت سے دستبردار ہوتا پڑا۔ اس کے بعداس کا کا پڑ بوتا حسین بن طلال حکمران ہوا جے دنیا شاہ حسین کے تام سے جانتی ہے۔ اس نے تقر بانصف صدی تک اُردن کو جیہ ہوئیت کے تحفظ کا مرکز بنائے رکھا۔ ای کے دور میں 1967ء میں اسرائیل نے حملہ کرکے دریائے اردن کا مغر فی کنارہ چین لیا اور اسے '' یہود'' اور'' سامرہ'' تا می دوحصوں میں تقسیم کیا لیکن فلسطین میں ہم جرین سے وحشی نہ سلوک کرنے والا بیکمران بی رہنے کی طرح مریل آ دازیں نکا نئے سے علاوہ پھی تمرکز کیا ایکن فلسطین دور میں فی جانے والا بیک مصنوعی جنگ کے بعد بیت المقدس اسرائیل کے حوالے کردیا گیا اور اس نے بہر میں المقدس دائیل کے حوالے کردیا گیا اور اس نے بہر میا ہو کہ اسرائیل کے امریکا و روسی فی بھت سے کہ جائے نہ صرف سے کہ اسرائیل کو سرکاری طور پر شلیم کرلیا بلکہ اسرائیل کے جائے نہ صرف سے کہ اسرائیل میں اس کی جائے نہ صرف سے کہ اسرائیل کو سرکاری طور پر شلیم کرلیا بلکہ اسرائیل کے جائے نہ صرف سے کہ اسرائیل ہو کہ ماسرائیل ہو کہ صاحب نے راس نے کہ اسرائیل میں وزن یا عظم اسی تی راب سے دوران میں اس کی صحت کے لیے نصوصی دعا کمیں گئیں۔ مسلمان کو یہود یوں کی قبر پر جانے کی اجازت فیمن کی گئیں۔

برےزخم:

یہ ایسانام رکھنٹ تھا کہ صبیونی مفادات کی تکہبانی کے لیے اپنے دین بھائیوں برظلم کرنے سے بھی ندہوگا ۔ متمبر 1970ء میں یہود اوں کے مظالم سے تنگ آ کر جمرت کرنے والے 3 ہزار فلسطینی مسلمانوں کواس کے تھم پر گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ فلسطینیوں نے اس مہینے کو' کا لے تمبر'' کانام دیا۔ وہ فلسطینی مہاجرین جواردن کے مہا جر کیمپول سے نکل کر اسرائیل کے فلاف مظاہر کرتے تھان پہاس نے اتنا تشد دکیا کدان کی آواز کو کیل کرر کودیا۔ اس کی انہی خدمات کے اعتراف میں دنیا بھر کے چوٹی کے 5 متعصب یہودی اور عیسائی مربراہان محکمت سیت کئی کا فرحکمرانوں نے اس کے جنز سے بیس شرکت کی اور اسے یُر سانجام کی طرف رخصت کیا۔ فلسطینی مسلمانوں نے اسے یُر سالقاب و سے رکھے تقے گرامرائیل نے اس کے نام پر ایک سرئے کا نام رکھا جوغداران ملت کے لیے جہم کی طرف را ہنمائی کرتی د ہے گی۔ آج کی اس کا لڑکا شاہ عبداللہ حکران ہے۔ اس کی ماں برطانوی عیسائی تھی۔ شاہ حسین کی دو ہویاں تھیں: ایک امر کی یہودی اور دوسری برطانوی عیسائی تھی۔ شاہ حسین کی دو ہویاں تھیں: ایک امر کی یہودی اور دوسری برطانوی عیسائی۔ اس سے بھی یہودی و نصاری کے ساتھ اس خاندان کے قریبی رابطوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ شاہ عبداللہ کی تربیت خصوصی طور پر غیراسلامی انداز بیس کی گئی ہے اور بیا ہے باپ کے تقش قدم پر چیتے ہوتے وہ سب پھی کر رہا ہے جس نے اسطینی مسلمانوں کے زخم ہرے ہوئے رہیں اور انہیں اپنے پڑوی سے کوئی مدو شال سکے۔ سب پھی کر رہا ہے جس نے اسطینی مسلمانوں کے زخم ہرے ہوئے رہیں اور انہیں اپنے پڑوی سے کوئی مدو شال سکے۔ ویکھے کہ قدرت کا دسیع انتقام حرکت میں آتا ہے اور بیانا نہام کوئینچنا ہے؟

آ تھواں باب

متفرقات

| ماضی کی سرش                     | <b>‡</b>  |
|---------------------------------|-----------|
| . الله والون كاامتحان           | 4         |
| امریکاک دریافت کی کہائی         | Ф         |
| . و يوانو ں كى دنيا             | · 💠       |
| بمعتصم إكبال بو؟                | •         |
| قدرت کی ری                      | <b>@</b>  |
| آ ہوں کی شنوائی                 | Ф         |
| · · شهبازےموسے تک               | •         |
| پېترې ککيبر                     |           |
| روحيت اورروحانيت                | 4         |
| ائيكآ نكه والاتكون              | <b>\$</b> |
| انکشافات کی دنیا                | 4         |
| رحم بإنفوكر                     | <b>\$</b> |
| مشم ہے قلم ک                    | <b>‡</b>  |
| تهذيوں كامعركه                  | Ф         |
| ا یک صیببی جنگجو کی یا د داشتیں | <b>⇔</b>  |
| . طوفان کی دستک                 | 4         |
| و ایوجعفر منصور ہے صدر صدام تک  |           |
| ، خشکی کے سمندر میں             | <b>\$</b> |
| وس فنيس حمياره                  | •         |
| . رازکا سراغ                    | ٠         |
| تدى جزيرے من كيا بتى؟           | Ф         |
| ، ''بوگ'' کے نصیب               | <b>\$</b> |
| ٠٠ نظام مين تبديلي سيے؟         | <b>\$</b> |
| لبيك يا بنتي!                   | \$        |
| ھے در پوش کاراز                 | 4         |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |          |
|--------------------------------------------|----------|
| مغرب دنیاسے چندسوالات                      | <b>♦</b> |
| سمجه کا فرق (شب براءت کی ہنگامہ خیزیوں پر) |          |
| وومتضا وتضويرين                            | Ф        |
| سرکاری صوفی ازم کی حقیقت                   | <b>ф</b> |
| معركة كربلا: آ زمائش كانشان                | 4        |
| ایک یادگارمحفل                             | ♠        |
| ماسٹر ما سَنْدُ                            | · 🕸      |
| مروانهوار . ی                              | <b>ф</b> |
| چې ډرې صاحب پشر فواورام يکا                | 4        |
| ووغلى و ميا                                | <b>(</b> |
| خودسوزي                                    | 4        |
| فطرت ہے کھرانے والے                        | <b>(</b> |
| منضیشنرادیو!تم کهان هو؟                    | <b>©</b> |
|                                            |          |

# ماضی کی تلاش

اس سفر کی روداد شروع ہونے سے پہلے قارئین چندامور الحوظ رکھیں:

ہے حضرت سیدا ترشہیدر حمداللہ کے دور کو گذر ہے ہوئے تقریباً دوسو ہرس ہونے کو آئے ہیں۔ان کی جم عت کے مجاہدین کی سرگرمیاں اختتام پذیر ہوئے بھی تقریباً نصف صدی سے ذائد عرصہ ہو چکا ہے۔اس وجہ سے ان کی جدو جہد کے آئا و ہا تیات کچھ تو حواد ثات زماند کی نذر ہو گئے ہیں اور پچھ تھی فیوں اور تحقیق کا روں کی بے تو جبی کے سبب غیر معروف و غیر شہور ہیں ۔ پچھ مقامات ایسے بھی ہیں جنہیں اگریز نے 1857ء کے بعد ضداور دشنی سے تباہ و ہر ہا دکر دیا اور ایپ تعصب کے سبب ان چکھ مقامات ایسے بھی ہیں جن جگہوں اور یادگاروں کا تن جگہوں کے آثار کو مٹ نے میں کوئی کسرنہ چھوڑی ۔ اس واسطے سید صاحب پر کھی گئی کہ بول میں جن جگہوں اور یادگاروں کا تذکرہ ملائے ہیں ناسب کی سابقہ اصلی حالت تک پنچنا ممکن نہیں ، لہذا اس سفر نا ہے کو ان کی سیرت کے واقعات کے ساتھ مسلسل مربوط کر کے چیش کرنا ہی رہے ہیں میں نہیں ، ہم صرف ان مقامات آئا راور احوال وواقعات کا تذکرہ کر سکیں گے جن تک رسائی آئی جمکن ہے۔

ہے۔ ہم کر بی شہر کے ہائی ہیں ،ان علاقوں میں اجنبی اور نا آشنا تھے ،شروع شروع میں تو جھوٹی ہی چیز تک پہنچنے کے لیے ایسی محنت کرنی پڑی کدانتوں پسیند آگی ۔ بھری دو بہر میں نامانوں جگہوں میں آثار کی تلاش میں مارے مارے بھرنا اور ان چیز دول میں دیجی ندر کھنے والے عوام کی نا واقفیت کی وجہ ہے کوفت اٹھانا کائی حوصد شکن تج ہتا ہا ہم بعد ازاں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ایسے علی کے کرام کی رہ فت اور را ہنمائی نصیب ہوگئی جو نصرف پر کہ بجابہ مین کی تاریخ سے نہایت دلچیں اور گہری واقفیت رکھتے تھے ، بلکہ اپنے واقی شوق اور موجبت کی وجہ سے اکثر و پیشتر آ ٹارتک خود جا پہنے سے نام میں اور گہری واقفیت رکھتے تھے ، بلکہ اپنے وائی کا بیام تھا کہ بجابہ مین کی اولا دوا خلاف اور ان کے گا دی میں رہنے والے محمر لوگوں ہے بھی زیادہ و تھائی المامور کی واقفیت رکھتے تھے اور ہم نے ایک سے زائد مرتبہ ان کی فراہم کردہ میں رہنے والے محمر لوگوں ہے بھی زیادہ و تھائی المامور کی واقفیت رکھتے تھے اور ہم نے ایک سے زائد مرتبہ ان کی فراہم کردہ معلوں سے کو مقائی افراد کی بتائی گئی ہوئی کی بہت کیا ۔ اندرتی میں درج معلومات سے موازنہ کیا تو انہی کی معلومات کو درست پایا۔ ان حضرات نے ہم سے تعاون بھی بہت کیا ۔ اندرتی سے شخف رکھتے والے حضرات خلاف واقعہ باتوں کا مقصد میہ ہو کہ ترین جزائے خیر دے۔ یہاں ان باتوں کا مقصد میہ ہو کہ اور اس کی قوم کی کی بات کو اہل علم اور تاریخ سے شخف رکھتے والے حضرات خلاف واقعہ بہروں سے فاصلہ اور ان کے کی وقوع کے متعنق ضطی کا زیادہ امکان ہے۔ لہذا اس بار سے بیلی کی را جنمائی خصوصی شکر یہ کی سب ہوگ ۔

🖈 عام طور پر دیکھ گیا ہے کہ جتنے بھی سفر تامے لکھے جاتے ہیں ان میں .... چندایک مستثنیات کے علاوہ .....ساری

منتگوسنرنامہ لکھنے والے کے گردگھوتی رہتی ہے۔ وہ اس سارے تصے کا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ ہرجلس میں خصوصی توجہ کا مرکز بھی وہی ہوتا ہے۔ اس کے بہت وہی ہوتا ہے۔ اس کی ہر بات دومروں پراس طرح غالب رہتی ہے کو یا وہ ہرفن مولا ہے اور وہ جہاں جاتا ہے سب اس کے لیے مسخر ہوجاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں تعلّی سے خالی ٹیس ہوتیں۔ اس تحریم میں کوشش کی گئی ہے کہ توجہ مقصد کی طرف رہاور واصد مسئللم کا صیفہ کم سے کم استعمال ہو۔

ہی سروما حب رحمداللہ نے سرحد ہیں جہادی زندگی کے تقریباً پانچ سال گذارے (آپ کی سرحدآ مد 1823ء میں ہوئی ادرآپ کی شہادت کا واقعہ 1828ء میں ہیں آپا آپ کے بعد آپ کے سلطے کے بہدین نے تقریباً سوسال سے زائد عرصے تک علم جہاد بلندرکھا۔ اس طویل عرصے میں جہاں جہاں سیدصا حب کا جانا ہوایا جہاں ان کے رفقا کی باقیات میں ،ان سب کا احاظہ چند دنوں میں ممکن نہ تھا ،ہماری کم ہمتی ،وقت کی کی اور سفر میں در ہیں بعض مشکلات اس پرمستزاد ہیں ،البندااس مشاہداتی دورے کی زوداد کو حضرت سیدصا حب کی حیات مبارکہ میں ہیں آنے والے واقعات کے سماتھ کئی مطابقت و سیغے کے لیے اساوقت اور کا فی محنت درکار ہے۔ اس واسطے موجود ہتر ترینسید صاحب کی حیات کو جامع ہو جود ہتر ہر نہ سید صاحب کی حیات کو جامع ہو جود ہتر ہوں اور نہ اس کی ترتیب ان واقعات کی ترتیب سے بعینہ موافق ہے جو سید بادشاہ اور ان کے رفقا کو سرحد کے جامع ہو جود کی دورا مرحد کے بعد اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ سے بہاڑوں اور میدائوں میں چیش آئے ۔ البتہ اس سفر کا دوسر اسر حلیکمل ہونے کے بعد اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ بیکن کی متحد کی تو تھی ہوئی گئی ہوئی کی خوب ہدین کو چیش آئے ۔ فی الحال آپ اے چند فقیروں کے پھیرے کی ٹوٹی پھوئی کارگذاری بجھ کر پر حیس ۔

ان چند تمبیدی ہاتوں کے بعد آ ہے دوسوسال قبل بر ہا ہونے والی اس عظیم انشان تحریک اصلاح و جہاد کی چند جھلکیاں و کیمنے چلتے ہیں جو آج بھی ہمارے ملک کے شال مشرقی علاقوں میں موجود ہیں اوران قربانیوں کی یا دولار ہی ہیں، جو بھی ہمارے قابل فخر اسلاف نے انجام دی تھیں۔

ہم نے اپنے سنر کا آغاز پٹاور سے کیا۔ پٹاور وہ شہر ہے جس کو حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قدم ہوی اور جائے سکونت بنے کا شرف کی مرتبہ حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ تو ایسا موقع ہمی آیا کہ بیشہرا پنے سرش سرواروں کی سرشی کے باعث آپ کے باتھوں فتح ہوا اور یہاں کچھ دنوں تک اسلامی نظام کی بہاری و کیفنے بی آئیں، مگر پھر آپ نے بے مثال فقر واستغنا کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرواران پٹاور کو بخش دیا۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ آیندہ اپنے موقع پر آئے گی۔ پٹاور شہراور گردونواح میں کی ایسا تا اور مقامات ہیں جو حضرت شمیدر حمد اللہ کی تح یک کے تلف واقعات کے گواہ اور امین ہیں لہٰذا ہم نے اپنے اس

مطالعاتی دورے کا آغازاس تاریخی شہرے کرنے کا فیصلہ کیا۔

اب آگے ہوئے سے پہنے ذرا سااس امر کا جائزہ سے ہیں کہ حضرت سید صاحب رحمۃ القد علیہ نے اپنی اصلاحی اور جہادی تحریک کا آغ زمر صد ہے کیوں کیا اور کس بنا پرانہوں نے اپنے ہندی رفقا کے ساتھواس پہاڑی علاقے اور اجنبی ولیس کا رخ کیا۔ اس کے بعد ہم پٹاور شہر اور گردو پٹی کے ان آٹار کا تعارف پٹی کریں گے جہاں تک ہماری رسائی ممکن ہوئی ۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک مقصود اصلی تمام ہندوستان کی آزادی اور یہاں حکومت اللہ یکا قیام تھا جیسا کہ آپ نے گو مطوط میں تحریف میں تو بھی جو طاقتور میں تو جو طاقتور میں تو بھی جو طاقتور میں افعانی قبائی کا مرکز ہوا ور جہاں سے ترکستان تک آزاد میں اور آپ طاقتوں کی ایک سلسل زنجر ہے۔ جغرافیہ پرنظر ڈالے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ جاب کے مسلسل نو بھی ہوسکتا ہے کہ جاب کے مسلسل نو بھی اید اور جہاں سے ترکستان تک دوبار ہونے راور ایک طاقتور اسلامی حکومت کے قیام کے سلیے بھی ہوسکتا ہے کہ جاب کے مسلمانوں کی ایداد، ہندوستان کی دوبارہ تسخیر اور ایک طاقتور اسلامی حکومت کے قیام کے سلیے بھی ہوائی سے زیردہ موزوں مقام نہیں ہوسکتا۔

سیدصا حب رحمداندگی نگاہ کے سامنے ان لوگوں کا انبی م تھ جنہوں نے ہندوستان سے کسی جھے کواپی تحریک اور جنگی سرگرمیوں کا مرکز بن یا اور بہت جلدان کے گر دسازشوں ، مخالفتوں اور ریشد دوانیوں کا ایک جال پھیلا دیا گیا جس بیں وہ جنگی سرگرمیوں کا مرکز بن یا اور ان کے ہاتھ یا وال بندھ کر رہ گئے ۔ انگریزوں کی زیرک ویُر فن حکومت ہر حوصلہ مند قائد کا دوا اپنے الف کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتی تھی کہ اس کی جنگی کا ردوا کیوں اور آزادانہ سرگرمیوں کا میدان تنگ ہے تنگ ہوتا چلا جاتا اور وہ بہت جدمحس کر بیتا کہ وہ ایک تفس میں محبوس ہور والکل بے بال و پر اور بے دست و پارہ گیا ہوتا ہے۔ انگریزوں کے ایک تفاف کہ اور انہوں کے اسلام ما ملہ سیدصا حب رحمدالندگی نظر کے سامنے تھا کہ انگریزوں کے جوڑتو ڑ ہے وہ کس طرح اکیلارہ گیا اور کس طرح انہوں نے اس کے مختلف سرواروں کواس سے تو ڈلیا اورا لیے حالات پیدا موجوزتوں کے کہ وہ اسپنے کو معاہدے اور مصالحت پر مجبور بیجھ لگا۔ اس سے پہلے بندوستان کے دور آخر کے سب سے برنے صاحب عزم امیر فیچ سلطان کوانہوں نے کس طرح سب سے کا ٹ این تھا اور کس طرح آسے اپنے گیر سے میں لیا ہوں تھی کہ آخر اس جواں مرد نے تنہ سرخروئی حاصل کی اور ہندوست ن کے کی وال ریاست یا امیر میچ سلطان کوا مرکز تیسی بنایا جس صاحب رحمدالندگی بہت بڑ کی ساتھ تھیں ویا۔ بیسید صاحب رحمدالندگی بہت بیلا ایر ایست جلدا کی ایسا جزیرہ تھی کہ انہوں نے ہندوستان میں اپنی مجاہدائید کی مرد تھیں با یا جس بالوں کو کی تو تع ندر ہی کے ایسا ہور اور اور اور اور خوالفتوں ، مزاحتوں اور سازشوں کا ایک ہمیں در بھیلا ہوا ہواتا اور جس کو کہیں سے مرکز کی تو تع ندر ہتی۔

اس مرکز لینی ہندوستان کی شال مفرلی سرحد کے انتخاب میں اس بات نے بھی مدو دی ہوگ کہ افدی نوں (پنجانوں) کی جواں مردی، سیدگری، جنگی صلاحیت اور شجاعت و بے جگری کی ہندوستان میں بڑی شہرت تھی۔ جوا فغانی ہندوستان کے مختلف حصوں میں عرصے سے سکونت پذیر ہو گئے تھے، وہ ان مردا نداوصاف کے حامل اور سیدگری میں ممتاز تھے۔ اودھکی فوج کا بڑا حصدان بٹھ نوں پر مشتمل تھ جو یا تو خود افغانستان وسرحد سے آئے تھے یا ان کے قریبی مورث منتقل ہوئے تھے۔ اودھکی فوج کا بڑا حصدان بٹھ نوں پر مشتمل تھ جو یا تو خود افغانستان وسرحد سے آئے تھے میان میں مسمانوں کی فوجی منتقل ہوئے تھے۔ شاہ اودھ کی فوج انہی بٹھان افسروں کی متحق میں تھی۔ روہیل کھنڈ جو ہندوستان میں مسمانوں کی فوجی

طانت اوردی خیرجیت کا ایک بر انخزن تفا، جو وقانو قام کرد در ابلی ، کوبھی تازہ خون اورنی طاقت عطا کرتار ہا، افغانوں سے
آباد تفا۔ خودرائے بریلی میں جوسید صاحب رحمہ الند کا وطن ہے، جہان آباد کا محلّہ پٹھانوں کا محلّہ تھا اور سید صاحب ان کی
مردا تکی اور جواں مردی سے خوب واقف شفے۔ ان میں سے کثیر الشعد ادلوگ سید صاحب رحمہ الند سے ارادت اور بیعت کا
تعلق رکھتے شفے اور آپ رحمہ الند کی رفاقت کے لیے کم بستہ شفے۔ ان سب کے تعلقات اور رشتے داریاں افغانستان اور
مرصد کے قبائل میں تفیل ۔ انہوں نے بھی سید صاحب رحمہ الند کوا سپنے وطن یعنی افغانستان و مرصد کوا پٹی دعوت و جہاد کا مرکز
بنا نے کا مشورہ دیا ہوگا اور اسپنے اعزہ اور اہل تعلق کی مدد کی امید ولائی ہوگی۔ ان سب چیز وں نے آپ کواس پرآ مادہ کیا کہ
بنانے کا مشورہ دیا ہوگا اور اسپنے اعزہ اور اہل تعلق کی مدد کی امید ولائی ہوگی۔ ان سب چیز وں نے آپ کواس پرآ مادہ کیا کہ
بناس افغانی آزاد علاقے کوا پٹی مجاہد اندر عوت و تحرکیک کا مرکز بنا کمیں، جس سے آپ کوا سپنے مقصد کے لیے بہترین

### الثدوالول كاامتحان

### مرجعائے پھولوں کی بسا ند:

بعض او قات مواد ثات زمانہ کی شدت انسان کو اتنا پر بیٹان ٹیش کرتی ہوتنا کہ حالات کی سے ظریفی اور معظمہ فیزی اے دھی کے لئے کہ ٹیس کیا۔

الگاتی ہے۔ اب اس بات کو لے بیچے کہ پاکستان نے '' وہشت گردی'' کے خلاف' کا کی براوری'' سے تعاون کے لیے کیا بھٹیس کیا۔

خود امریکیوں کو اعتراف ہے کہ پاکستان نے ان کی تو تع سے بڑھ کر تعاون کیا گرحال ہیہ کہ ابھی امریکا کی طرف سے پاکستان کو چیش کے بی کہ دی کھ میں بونی قطرت نے اپنا اصل رمگ دکھانا شروع کرویا کے ووق کے گھ دوتی کے بی اس بروی کھوں مرجوا کے بی کھوں ہزیمت کی داستا نیس چونڈہ وے لی آر ابی نیم بروی کھی بوئی تھی بوئی تھی ہوئی تھی اور جو ہر میدان میں ہمارے ہوگ موری کی جا کھی بان گل بند دوسلکیوں کا عالم ہے کہ پاکستانی مرحد یں جا نکیہ کے جیکے جو کوئی کروا مرکر نے کا اس کے سواک کی بروی تھوں کے جو کوئی کے جو کوئی کو دو مروز ہور ہور اربیس دیوا کہ کو ان تک سے خوردہ وارثوں کو دام کر فریب پر مشمل کے دیا جو تھوں کے ان تک سے خوردہ وارثوں کو دام کر فریب پر مشمل کے دیا جو تھوں کے کہ کے مربر پر ستوں کے کم وفر دور دور دور دور انہیں دیوا رہے لگانے کی تد پیر کریں لیکن کیا اس طرح یہود وہ دورہ ادار ایک جو چھوڑ کے دولوں کا برون کا مرد انداز میاں منام دانداز میں کہا ہوئے جائے میں اس وقت آتے ہیں جب ان کی میر دیک کے ماتھ کیا ہوئے۔

مربر میں کے بی خدا کی تم اید میاد اند شان سے اور ومڑان درکاریوں کا س منام دانداز من کے ساتھ کیا جائے میں اس وقت آتے ہیں جب ان کی میر دیکھ کیا جو کے ۔

بحضے بانس کی چرچراہد:

مجوری کو جب مصلحت کا نام دیا جائے تو انسان پھرالنے پاؤں بیچے ہتا ہتا آخرکا رگر کر لڑھنے پر مجور ہوجا تا ہے۔ہم کو پار باس کا تجربہ ہو چکا ہے لیکن افسوس کہ مجم پھرای عطار کے لونڈ سے سے دوا لینے پانچ جاتے ہیں جس کے سبب اس حال کو پہنچ ہتے۔ ہمارے ایک سابقہ تھر ان پر' شرافت' اس قد ر حادی تھی کہ انہوں نے بسو ہے سمجے بغیر کی ججب کے پاکستانیوں کو امریکا کے حوالے کیا اور بدلے ہیں فیش اور ہیودہ گالیاں سیس اب ہم پھراففان بھی ئیوں اور ان کے عرب مہمانوں کو امریکا کے حوالے کرنے میں سلسل تعاون کررہے ہیں ۔لیکن امریکی صدرصا حب ہمیں' پاکیز'' کہدکر ہماری تو بین کرنے کے ساتھ ہودد کی ہلاشیری کرکے ان کو درغلارہے ہیں، چنانچہ ابدالی بابا کے پاؤں دھوکر پینے والوں میں اس قدر جرائت آگئی ہے کہ دوائی زکام فردہ آ واز میں مسلسل ایک دھمکیاں دے درہے ہیں جیسے پیٹا ہوابائس چر چرار ہاہو۔

ونيادارالامتخان ہے:

انسان کا دل اس روح فرسا منظر کود کیچکر پارہ پارہ ہوجا تا ہے کہ امت مسلمہ کے جگر کوشوں کو درندہ صفت میہود ونصاری کے حوالے کیا جار ہاہے جوان سے انسانیت سوز نار واسلوک کر کے اپنے حسد دبغض کی آگ بجھانا چاہتے ہیں مگروہ بجھائے نہیں بجستی۔اطلاعات کے مطابق امریکی اس بات سے قو مطمئن ہیں کہ پاکسانی حکام ان سے بےلوٹ تعاون کررہے ہیں ،مگروہ اس بات سے بہت جلے بسے ہوئے ہیں کہ بیاست کے اس کے بہت جلے بسے ہوئے ہیں کہ بیاست والے قیدی ہیں کہ ندان کے مامنے عاجزی وزاری کرتے ہیں ، نہ ان کی خوداعتما دی ختم ہوتی ہے۔ جب و کیھوڈ کر کررہے ہیں یا تلاوت میں مشغول ہیں۔طرح طرح کے منفی حرب آزمانے کے باوجودوہ اب تک ان کو تو زئیس سکے۔ بید نیادارالامتحان ہا وہ اوراس میں شک نہیں کہ بیدونت اللہ والوں پرکڑے امتحان کا ہے گراس میں بھی شک نہیں کہ جس طرح کی صبر واستعقامت کا مظاہرہ اللہ کی خاطرستائے ہےئے والے بیلوگ کررہے ہیں اس پراللہ تعانی کی غیرت کو ضرور جوش آئے گااور و نیاا بیک جیرت آگئیز اور فیرمتوقع انتقاب کودیکھے گی۔

سطور كابين السطور:

آ یے!اس موقع پر تاریخ کے چند ہا برکت اوراق پر نظر ڈالتے ہیں۔ان میں درج سطروں کے بین السطور کواگر آپ سمجھ گئے تو دل کوتسلی بھی ہوگی۔ بیسا تو میں صدی اجری کی بات ہے۔

گئے تو دل کوتسلی بھی ہوگی اور حکمت البید کے فتلف پہلوؤں ہے آشائی بھی نصیب ہوگی۔ بیسا تو میں صدی اجری کی بات ہے۔
شام پر الملک الاشرف کے جائشین الوانج ش صالح اساعیل کی اور مصر پر الملک الصالح بھم الدین ایوب کی حکومت تھی ۔ان ووٹوں کے درمیان چپھناش چاتی رہتی تھی جس کی وجہ ہے اول الذکر نے مؤخر الذکر کے خلاف یورپ کے فرکھیوں سے مدوچاہی اور چن الحذمت کے طور پر صیدا اور ثقیف نامی علاقوں اور چند قلعوں کے پروانے لکھ دیے۔ اس دوستانہ تعلق کی بنا پر پھیکی رگھت والے فرنگی است نے سے تکلف ہو گئے کے معلاء میں ایک فرنگی است نے سے تکلف ہو گئے کہ مصر پر جملے کی تیاریوں کے لیے دشق شہر میں آ کر اسلو خرید تے۔ اس زیانے کے علاء میں ایک بہت نی باعظمت شخصیت شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام (متونی موقع کی تھی ، جوا پے علم وتقوی اور حق کوئی و بے باک

حق گوئی و بے باکی:

شیخ کواس بات سے بڑا صدمہ ہوا کہ فرقی مسلمانوں کے شہر میں آکر اوران سے ہتھیار فرید کرمسلمانوں کی گردنوں پر چلا کیں۔ تاجران اسلیہ نے شیخ نے فتو کی بوجھا، شیخ نے صاف کہا کہ فرنگیوں کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرنا حرام ہے اس لیے کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ بہتر تہارے مسلمان بھا تیوں کے خلاف کام آ کیں گے۔ شیخ کی طبیعت پر بادشاہ کی اس بے بیتی اوراسلام کی اس بے بی کا بڑا اثر تھا، انہوں نے بادشاہ کے لیے خطبہ میں دعا ترک کردی، اس کے بچائے وہ منبر پر دونوں خطبول سے فارخ ہو کر بڑے جوش کے ساتھ دعا کر تے ہے کہ لی اسلام اور حامیان اسلام کی نصرت فرما، طحد میں ودشمان دمین کو فرات و کبت نصیب فرما اور تمام مسلمان بڑی رقت واثر کے ساتھ آئیں گئے تھے۔ حکوشی آ دمیوں نے بڑھا چڑ ھا کر سلطان کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ شخ کی گرفآر کی کا فرمان صاور ہوا، شخ ایک عرصہ تک مجوس دے، پھے صدے بعدوہ دھش سے بیت المقدس نظل کے گئے۔ یا دگارتا ریخی جو اب:

اسی اثنا میں سلطان صالح اساعیل ، الملک انمنصور والی ممص اور سلاطین فرنگ اپنی افواج وعسا کر کے ساتھ معر پر جینے کے اراد و سے القدس آئے۔ مسالح اساعیل کے دل میں شخ عزیز الدین کی نارافعنگی برابر کھنگتی رہتی تھی اوراس کواس کی فکرتھی ،اس نے اپنے عمائد ین وخواص میں سے ایک مخص کو اپنارومال ویا ،اور کہا کہ بدرومال شخ کی خدمت میں پیش کرنا اور انتہائی خوشا مہ کے ساتھ ان سے عمائد ین وخواص میں سے ایک مخص کو اپنارومال ویا ،اور کہا کہ بدرومال شخ کی خدمت میں پیش کرنا اور انتہائی خوشا مہ کے ساتھ ان سے

کہن کہ بقد خد، ت ومن صب پرآپ پور باعز از کے ستھ واپس آسکتے ہیں، اگر و منظور فرمالیں تو میر ب پاس بے آنا، اگر منظور فرمالیں تو میر ب پاس بے آنا، اگر منظور فرکر ہیں تو میر بے پہلو میں دوسر بے فیمہ میں ان کو مجول کردینا۔ امیر نے شخ سے بڑی خوشا مدانہ ہا تیں کیس اور ان کی تعظم و تکریم اور المحول کی میں کوئی و قیقد اٹھا نہیں رکھا اور آخر میں کہا کہ آپ ذرا بادشاہ سے نیاز مندا نیل لیس اور اس کی دست ہوی کر لیس تو بیقسد رفع ہوہ نے گا اور آپ اضافہ و تر تی کے ساتھ اپنے سابقہ عبدوں پروالی آجا کی گے۔ شخ نے س کا جوجوا ب دیا وہ تا رہ میں میں میں اور اس کی دانتے فی واد والد حمد لله المذی عافانی مما ابتلا کے به ". (طبقات شافعیة: ج 5، ص 101)

''ارے نادان! میں تو اس کا بھی روا دارنیں کہ ہادش ہیرے ہاتھ کو بوسد ہے۔ چہ جائیکہ میں اس کی دست بوی کروں؟ لوگو! تم کسی اور جہال میں ہو، میں کسی اور جہاں میں فیصل کا شکر ہے کہ میں اس سے آزاد ہوں جس میں تم گرفتار ہو۔'' ہرمشکل کے بعد آسانی ہے:

بیرجواب من کرامیر نے کہا، پھر مجھے تھم ہے کہ بیس آپ کو گرق دکرلوں۔ شیخ نے کہا شوق ہے، جو پھوتم ہے ہو سکے اس سے دریغ نہ کرو۔ امیر نے ان کو بادشاہ کے خیمہ کے پہلو میں دوسر سے خیمہ میں رکھا۔ شیخ اپنے خیمہ میں قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے اور بادش ہانے خیمہ کے اندرسنن تھ۔ ایک دن بادشاہ نے فرنگی بادشاہوں ہے کہ کہتم شیخ کو قرآن مجید پڑھت ہوا سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! کہا جانے ہو، یہ سلمانوں کا سب سے بڑا پا دری ہے، (ھندا اکبر قسوس المسلمین) میں نے اس کواس سے قید کیا ہے کہ دہ تم کومسمانوں کا قعد ہر دکردیتے کے خلاف تھ اوراس پرمعترض تھ۔ میں نے اس کو دشق کی خطابت اور بادم میں سے معزول کیا اوراس کو دمشق سے شہر بدرکردیا۔ اب میں نے تباری خاطر پھراس کوقید کردیا ہے۔ عیسائی بادش ہول نے (شیخ کے بلند مقام اور مظلومیت سے متاثر ہوکر ) کہا کہ آئر ہے تمارا پاوری ہوتا تو ہم اس کے پاؤں دھوکے چئے۔

ای عرصہ بیں مصری افواج آئیں، صائے اس عیل کوشکست ہوئی، فرنگی افواج قتی وغارت ہوئیں اور شیخ رہا ہو کرصیح و سلامت مصرروانہ ہو گئے مصر میں سلطان مصرالملک الصالح بھم الدین نے شیخ کو ہاتھوں ہاتھولی، جامع عمروین العاص رضی اللہ عنہ کا خطیب مقرر کیا اور مصر کا عہد ہ قض اور ویران مساجد کی آبادی کا کام سپر دکیا۔سلطان نے جب مدر سدصالحیہ کی تقبیر کی اتو ند ہب شافعی کی تعبیم بیخ عز الدین کے سپر دکر دی اور انہوں نے پورے انہاک کے ساتھ تعبیم واشاعت عم کا فرض انجام دیا اور لوگوں کو بہت نفع ہوا۔ (تاریخ دعوت دعز بہت از مولا ناسید ابوالحس علی ندوی رحمہ اللہ: ج1 ہیں 291 – 293)

اس معلوم ہوتا ہے کہ القد کی رحمت اور نصرت اس کی خاطر تکلیفیں سنے والوں کے ساتھ جلد یا بد بر ضرور آتی ہے۔ شرط تقوی بصبر اور حوصلہ کی ہے۔ اگر بھم القدت کی سے کئے وعد سے نے پھریں تو ہاری تع کی اپنے وعدول سے بھی بھی نہیں پھرتے۔

# امریکا کی دریافت کی کہانی

نا دیده طاقت کی کارستانیاں:

آ کھ جو کھ دیکھتی ہے، اب پہ آ سکتا نہیں ، محو چرت ہوں کہ دنیا کیا ہے کیا ہو جائے گ

امر یکانے اعلان کیا ہے کہ ایران ، عراق اور شاق کوریا خطر ناک ملک ہیں ، عین ای وقت جبکہ بیا علان ہور ہاتھ امر یکا کی فوجیں وسط ایشیا ہیں افغانستان کے کہساروں ہیں برمر پیکارتھیں اور شرق بعید ہیں فلپائن کے نار بل والے ساحلوں پر اتر رہی تھیں تا کہ وہ ان ابوان گروپ نا کی ایک مبید بجابد جماعت کے خلاف گھیرا تنگ کر تیس اور بیکا کی بد پر بیٹانی اور چوکھی لڑائیاں اس کی اپنی پالسیاں یہ اس کے عوام کی حقیق خواہش ہیں ہیں۔ اکثر امر کی عوام اور میڈر چونکہ دنیا کی چند روزہ زندگ سے لذت اندوزی کے زیادہ سے زیادہ مواقع اور لیجا ہے جب وہ اپنی حکومت کواس لیے بیکس دیتے ہیں کہ وہ آئیں اس وا مان کے دن اور عافیت و تحفظ کی را تیس مبیا کر سکے تاکہ دو اپنی آپ ہیں ، جان کو کھیا کی بیان کو کھیا کی جان دن اور عافیت و تحفظ کی را تیس مبیا کر سکے تاکہ دو اپنی آپ ہیں ، جان کو کھیا کی بیان کو کھیا کی بیان نے کے لیے ، اس سے زیادہ کی ان کو موج ہے نہ حرص ، نہ خواہش نیادہ ہے بر فافی ملک کے خزانے مجر لیے ، اس طرح اگر براضی ہوتے ہیں کہ جس طرح انگر میزوں میں دوڑنے پھرنے والالہوکشید کر کان کے جانوں میں روشی کا سامان کرتی رہیں توا تناہی امر کی افواج سرز مین عرب کی تبوں میں دوڑنے پھرنے والالہوکشید کر کان کے جانوں میں روشی کا سامان کرتی رہیں توا تناہی کی آخرہ وہ کون کی نادیدہ وطاقت یا پردہ میں چھیا معشوق ہے جوامر کی عوام کی اگر میان کے مقاد میں نہیں ہو ایس خوائی فوائی اور اس کی دیو پیکر طاقت کوان تنازعات میں انجھا سے چلاجا تا ہے ؟ ؟؟
کر تاان کے مفاد میں نہیں ۔ کی جانی خوائی فوائی اور اس کی دیو پیکر طاقت کوان تنازعات میں انجھا سے چلاجا تا ہے ؟ ؟؟

اس کا جواب ہمیں امریکا کی دریافت کے واقعے پرنظر ڈوالنے ہے معلوم ہوسکتا ہے۔ امریکا بحراو آیا نوس کے اس پارواقع ہے۔ کسی زیانے میں اسے بحرظ کمات کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے اس طرف رہنے والی و نیا تا حال ایس بحری سواری ایجاد نہ کرسکی تھی جواس میلوں لیے طویل وعریف سمندر کو پار کر سکے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے براعظم افریقہ کی شامل پی فنح کر لینے کے بعدای بحراو قیا نوس کے مشرقی ساحل پراپنے گھوڑ ہے کے پاؤں پانی میں ڈاس کروہ تاریخی الفاظ کہے تھے جو قرون اولی کے مسلمانوں کے دلی جذبات کے آئیدوار ہیں ۔ اسپین کے مسلمانوں نے ان کی تمنا کی تعمیل کے لیے کام جاری رکھا اور قریب تھ کدوہ ہے بعدام ریکا کے ساحل پر بھی فاتنی انداز میں اتر نے میں کا میں بوجائے سکن شامت اعمال آڑے آگئی۔ کہ وہ ہے بعدام ریکا کے ساحل پر بھی فاتنی انداز میں اتر نے میں کا میں بوجائے سکن شامت اعمال آڑے آگئی۔ جب 1492ء میں ہیا نیہ کے عیما تیوں

نے (پر نگال اس وقت ہے نہیا نیکا حصرتی) و نیا کے اس طویل و خطرناک (اس دور کے امتبار ہے) بحری شاہراہ کوعبور کر کے امریکا ور یافت کرلیا۔ (پندسال پہلے 1994ء میں امریکا کی دریافت کا پانچ سوس الہ جشن متایا گیا و نیا تھر کے تاریخ ذان بخو بی جانے ہیں کہ اس میں ان کا کوئی کمال شرقاء انہوں نے ہے ہیا نہ ہے کرتی یا فتہ مسلمانوں کی تیار مونت سے استفادہ کیا اور مسلمان جہاز رانوں کی مہارت کے اللہ بوتے پر اس نے براعظم کی وریافت کا کارنا مداہے نام کھوایا۔ اس وقت پور پی اقوام جوزیادہ تر بھند گیری اور بحری قرائی کا پیشر کرتی تھیں ، جوت در جوت اس نور یافت شدہ و دنیا میں جنبیخ لگیں اور و باس کے مق می تباکل (رید بھند کیری اور بحری قرائی کا پیشر کرتی تھیں ، جوت در جوت اس نور عافت شدہ و دنیا میں جنبیخ لگیں اور و باس کے مق می تباکل (رید اعظم میں) کو ہزور گئوم بنا کرو ماکل ہے بحرے اس زر خیز ملک پر تبضہ جمانے لگیں۔ سیبیرونی جملائی اور ایول آئے عیس نیت امریکا کا سب سے بڑا ند جب ہوارا گرصرف دو سال مزید ہے اسے میں نیس نیس نو آئی کہ ہے اور یکا پراسلام کا پر چہاہرا د با بوتا ، لیکن ہے اس میں جوت خروم ہوگی بلکھ ایک نی آفت سے کھڑی ہوئی کہ ہے نام سے خوا میں کو بیا کہ دنیا تھا ۔ جس شری بین وسکون سے رہتے تھے در بیسائیوں کے نام دیا کہ بھری ہوئی کہ ہے اس میں بیس وسکون سے رہتے تھے در بیسائیوں کی نام نفانی ہونے کے بعد بہت تنگ تھے ، میں نیس کی مرز بین کو بناہ گاہ میانے کے بیا ہوئی ہے ساتھ سے تھے وابی نشنگی ہونے گئے۔

گوئی نہ مجھے خدا کر رہے کوئی :

رفت رفتہ انہوں نے اپنے مخصوص طرز سیاست اور سودی سرمائے کی بدولت قلت تعداد کے باوجود وہاں کے معاشر سے میں سختی م حیثیت عاصل کر بی اور امریکا کی دفتی ٹرائیوں اور اگریزوں کے فاف جنگ آزادی سے انعمل رہنے کے بوجود وہاں کے افتد ار کے چیش منظر میں اگر چدان میں سے کوئی نہیں ہوتا لیکن کپس منظر میں تاریخ عالم کی بھی را ند و درگاہ قوم ہے جس کے ہاتھ میں امریکی افتد ار کی باگ ہوتی ہے۔ دوسری طرف اس عیار قوم نے لندن میں بھی اپنے اثر ورسوخ کو کم ند ہونے ویا۔ چنانچہ جب وہ دنیاوی اعتبار سے منتظم ہوئے لید ایپ لیک روحانی اور نظریاتی مملکت قیام کے لیے منظر ہوئے تو اگریزوں کی سر پرتی میں ان سے سرز مین مقدس میں ایک صیونی ریاست کی واغ تیل ڈلوائی اور پھر کچھ عرصے بعد جب اگریزوں کے عالمی استعمار کا سورج غروب ہو کر امریکیوں کا ستارہ طلوع ہوئے لگا تو فوراً قلابازی لگا کر امریکا کی چھتری سے اگریزوں کے عالمی استعمار کا سورج غروب ہو کر امریکیوں کا ستارہ طلوع ہوئے لگا تو فوراً قلابازی لگا کر امریکا کی چھتری سے سے سے کراس کا بغل بچرین گئے ۔ چنانچہ وہ دن اور آج کا دن اسرائیل کا استحکام اور ظلم میں اپنی مخالفت ، شدید ردھ کس، امریکا کو مسلسل استعمال کرتے ہے جا در جی ہیں۔ اس کے صلے میں امریکا کو دنیا بھر میں اپنی مخالفت ، شدید ردھ کس، امریکا کو مسلسل استعمال کرتے ہے جا ور جو بھی گئیں مجورتی ۔ نے اس کر صلے میں امریکا کو دنیا بھر میں اپنی مخالفت ، شدید ردھ کس، امریکا کو مسلسل استعمال کرتے ہوئے جا رہ جورب بھی تھریت نے اس کے صلے میں امریکا کو دنیا بھر میں اپنی مخالفت ، شدید ردھ کس، اس کے محالات کردھ اسے بھوں اور دھاکوں کا سام بنا ہو دو بھی بھر ہوئی بھر بھی اس کی استحکام اور غلم میں اپنی مخالفت ، شدید ردھ کس اور کی محالت کے اس طرح قالو

اداؤل برغور:

چنا نچامریکا کوشکوہ رہتا ہے کہا ہے دنیا مجریں اپنے مفادات کے فلاف کارروائیوں کا خطرہ ہے لیکن اس کے تعنک ٹینک اس کے تعنک ٹینک اس کی دیں ہے مارے اور اس کے تعنک ٹینک اس بات کی وضاحت اپنی قوم کے سامنے نہیں کرتے کہ اس کا سبب کیا ہے کہ ثمالی کوریا جیسے جن کی جنگیاں مجرکے اے اپنے فلاف ورغلانے کا شوق کیوں ہے؟ نہی وہ اپنے لیول پر یہ

بات لاتے ہیں کہ بہت ماندہ اقوام امر کی طاقت وترتی کے ساسنا پی کم وری اور ہماندگی کے باوجود امریکا کے لیے کیوں'' خطرہ بند رہنے''کا'' محطرہ مول' لیتی ہیں؟ امریکا دنیا ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاہتا ہے کین حال ہے ہے کہ اس وقت دنیا ہیں جار سے امریکا کا حصہ ہے۔ افغانستان ہیں اس کے منظور نظر کمانڈراپنے ہوا کیوں کا خون گررہ ہے ہیں اور ایک مرتبہ فکست کھا کراب دوبارہ ہولن ک جنگ کی منصوبہ بندی ہورہی ہے۔ فلپائن ہیں ہمی سرکاری فوج کو آگے رکھ کرمسلمانوں کو کچلنے کی منصوبہ بندی ہورہی ہے۔ عراق کے معصوم نیچ غذا کے بجائے امریکی بارود ہیں ہو ہیں۔ پیکٹ وصول کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان ہیں امریکا کا بڑھتا ہوا کمل دفل کسی سے فنی نہیں۔ ان حالات ہیں بھی اگر امریکا اپنی اواؤں پر خور کرنے کے بجائے دنیا بھر ہیں تھیلے ہوئے'' وہشت گردوں'' کومورد الزام تھم راتا ہے تو خون دو عالم بہا کراس کی اس مشنی نازیس مشخولیت کو کیانام دیا جائے؟؟؟

# د بوانوں کی د نیا

#### د بوانوں کی دنیا:

آ ہے! آج ان لوگوں کا تذکر وکرتے ہیں جود نیا کی آلودگیوں ہے ہٹ کٹ کرواس عالم ناموت کے غموں اور فکرول سے بے پروا ہوکر، عاشقوں جیسے اور دیوا نوں جیسے! عمال اپنا کر محبوب حقیقی کے در پر حاضر ہیں اور اس سے جنت و معظرت کے طالب ہیں۔ ان دنوں دنیا بھر سے اللہ لیمین سے بعث کا دم بھرنے والے اور محمد رحمۃ اللحالمین سلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ کھنے والے تو حیدور سرالت کے پروائے اپنے خالق کے تھم کی اوائیگی اور اس کی تجی بندگی کے اظہار کے لیے دنیا کے وشے والے وقع حیدور سرالت کے پروائے اپنے خالق کے تھم کی اوائیگی اور اس کی تجی بندگی کے اظہار کے لیے دنیا کے گور کے پھیرے دگا ہے جا رہ ہیں، اس کے بچ عاشقوں کی بیروی ہیں عشق و محبت کی اواؤں کی نقائی کر کے اپنے محبوب حقیق کی خوشنو دی اور رضا مندی حاصل اس کے بچ عاشقوں کی بیروی ہیں عشق و محبت کی اواؤں کی نقائی کر کے اپنے محبوب حقیق کی خوشنو دی اور رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کی جارہ کی ہیں ، میں کہ رہے کہ کوششوری ہوری وان دنوں عالم اسلام جن جگر خراش حداث سے دوج رہاں کا تقاضا ہے کہ سار کی دنیا کے مسلمان بچاج کرام کی طرح ہم تن اپنے رہ کی طرف متوجہ ہوں اور سب مل کرائی آہ و ذاری اور رجوع و انابت کریں کو رب

#### . حدوو کے بار:

عین ان ونوں جبکہ ارض جرم کی استطاعت رکھنے والے نوٹی نھیب مسلمان دنیا کی آلائٹوں سے دامن بچاکراپ رو تھے ہوئے ، لک و مونی کومنا نے اوراس کے خضب سے پناہ ما تکنے میں گے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں ہوئی ہے۔ میں مونا نے اوراس کے خضب سے پناہ ما تکنے میں گے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ ویٹی مدارس کی' اصلاح'' کے لیےار بوں رو پے ہیرون ملک سے ما تکنے والے ملک میں شب ہر میں نوٹوں کی گڈیوں کی گڈیوں کی گڈیاں پختلیں اور گڈیاں چڑھانے پر اور پھر آئیس کا نیے کی خوثی منانے پر پھونک دیے گئے ہیں۔ شب ہر میں نوٹوں کی گڈیوں کی گڈیوں کی گئیاں بچائی میں سرکاری سر پرتی میں خصوصی تقریبات منعقد کی گئی ہیں جن میں غیر مکی مہما نوں کی سہولت کے لیے اثمیں وور ، گڈیاں بچنگیں ، کھانے و دیگر لواز مات مفت فراہم کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر نو جوانوں کی ٹولیاں جو افران سرخ سرک ہوئی شہر لا ہور سے پچھے شدر ہے تا کہ جب' الہور ہے' اور کوشش کی ہے کہ باکستان کو ہندوانہ زردی میں ایسا چوکھا رنگ لگایا جائے کہ کوئی شہر لا ہور سے پچھے شدر ہے تا کہ جب' الہور ہے' اور کوشش کی ہے کہ باکستان کو ہندوانہ زردی میں ایسا چوکھا رنگ لگایا جائے کہ کوئی شہر لا ہور سے پچھے شدر ہے تا کہ جب' الہور ہے' اور کوشش کی ہے کہ باکستان کو ہندوانہ ردی میں ایسا چوکھا رنگ لگایا جائے کہ کوئی شہر لا ہور سے پچھے شدر ہے تا کہ جب' الہور ہے' اور کوئی ارکر جانے کے بود کسی قدرتی گرفت میں آ کمی آوان کے لیے بارگا والی میں عفود کرم کی التی کرنے والا بھی کوئی شدر ہے۔ اس عازی کے وار تو اُ:

اس میں تو کسی کو کلام نہیں کہ' بسنت' نامی ہندوانہ تہوار میں پتنگ بازی جواب طوفان بدتمیزی کی شکل اختیار کرتی جاری ہے، لاہور کے ایک گت بخر رسول بت پرست کی اختر اع کردہ ایک منحوس رسم تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ شہر جو غازی علم الدین شہیررحمۃ الندعلیہ بیلے اسلام کے نامور سپوتوں اور شخ رسالت کے جاشار پروانوں کی آخری آرام گاہ ہے، ای شہر کے بائی آج ایس رسم کوا پٹی بیچان بنا بچے ہیں جوایک گھتری لوٹڈ ہے کی تو ہین رساست کی نا پاک جسارت اور پھراس کی عبر خاک موست کی یا ویر ایس ایک جسارت اور پھراس کی عبر خاک موست کی یا ویر ایس ایک جسارت اور پھراس کی عبر خاک موست کی زر بیا خان کے دور میں سپالکوٹ کے ایک ہندو گھتری مل رس کے بیٹے حقیقت رائے نے رساست میں بسطی اللہ علیہ وسلم اور در بیا خان کے دور میں سپالکوٹ کے ایک ہندو گھتری میں ایس میں ہوگیا۔ چنا نچے مراز کے طور پر در بیا خان کے دور میں سپالکوٹ کے ایک ہندو گھتری میں ہوگئے ہوگی اور جرم خاب ہوگیا۔ چنا نچے مراز کے طور پر اس میں میں ایک ہندو کو بیلے کو اور جد میں ایک ستون سے بائد ہر کرگرون اُڑادک گئی۔ یہ 1734ء کا واقعہ ہے۔ اس گستاخ رسول کو پہلے کوڑے دکا گئی ہو ''بسنت 'جی'' کا دن تھا۔ اس گستاخ رسول کی باد خار ہوں کہ دور گئی ہو گئی ہو ''بسنت 'جی'' کا دن تھا۔ اس گستاخ رسول کی باد جس ہندوؤں نے مطابق اُس کی دیس میں میں دور کے ملاقے کوٹ خواجہ سعید میں ایک سادھی تھیری ۔ مو تو رہیں بسنت میلے کا آغاز کیا تھا۔ دیکھیے: '' بہجا ب جگر حقیقت رائے کی یاد میں بسنت میلے کا آغاز کیا تھا۔ دیکھیے: '' بہجا ب ہندوانہ ہے اور اس میں بچھ سے معلوم ہوتا ہے کہ پینگ بازی تو ایک شرمن کے کرکت ہے جوالیک گستاخ رسول کی یاد میں شروع کی ۔ ہندوانہ ہے اور اس میں بچھ سے معلوم ہوتا ہے کہ پینگ بازی تو ایک شرمن کے کرکت ہے جوالیک گستاخ رسول کی یاد میں شروع کی گست نے دیکھیے: تا رہ کا لاہور از عبد النطبیف میں 260 '' نیز ملا حظہ ہوالیرون کی کا رہ کی ارز میں انہذاور فر ہنگ آصیفہ میں ، دو بسنت سے بہلے: اس وقت سے بہلے:

خطرہ جس بات ہے ہوہ محض بینیں کہ منچے ہوری اس رات بے حداسراف کرتے ہیں، قیمتی جائیں اوراملاک ضائع ہوتی ہیں، ہندو کو کو ہماری تضیک کا موقع ماتا ہے، مازی علم الدین شہید کی روح آپی جنت نی قبر میں تربی ہے۔ بلکا اندیشہ اس چیز کا ہے کہ جس طرح لا ہوری بھائی بنی بنی اس موج میلہ کواپی بہی ن بناتے جارہے ہیں اور سال بسال اس میں رنگ اور تربی آتا جارہا ہے اور تھیحت کرنے والوں کی خیرخواہانہ فیمائش صدابھم اٹا بت ہورہی ہیں، رفتہ رفتہ بعینہ وہ کیفیت بنی جارہی ہے جس کا شکار تفس شیطان کی مانے اور انبیاء کرام میہم السلام کی تعلیمات سے منہ موڑنے والی اقوام ہو جایا کرتی تھیں اور الذت کوشی کا بی خمار ان کے سرے اس وقت تک نداتر تاتی جب تک سیاہ باری ناگہ بی آپی فی آفت کا پیغام لے کران کے سر پر نہ آپی اور سنر ہیں زمی اور آزادی کی انبی کردی گئی ہے۔ اس کے بعد علی کے کرام اور خیرخواہان قوم پرفرض ہو گیا ہے کہ وہ ال جل کر اس وقت سے پہلے کر نے کی مر بوط اور مضبوط کوششیں شروع کردی ہی جب تفری کی اور وابسی کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی ۔ کہ تھیں اور وابسی کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی ۔ کہ تو تیک رہا ہو کی کوئی صورت باتی نہیں اور تی تیج جب تی اور وابسی کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی ۔ کہ تو تیک رہا ہو کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی ۔ کہ کہ تی اور وابسی کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی ۔ کہ بند کی مربوط کوششیں شروع کردی ہیں جب تفری کا میں اور اس کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی ۔ کہ بی کر ایک کی کہ کی صورت باتی نہیں رہتی ۔ کہ کی کر کی کہ کی کہ کی صورت باتی نہیں رہتی ۔ کہ دو اور کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی ۔ کہ دو کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی ۔

ادھرافغانستان کی صورتی ل بڑی عبرتناک ہے۔ قبر کلی روایات کے مال اس ملک سے بارود گیرمعاشرے میں طالبان نے جس خوبی اور کامیابی سے حکومت کی اس کے عشر عشیر کوبھی موجودہ ماؤرن حکومت اپنے تمام اتح دی سر پرستوں کے تعاون اور

# متعصم! کہاں ہو؟

### غيرت مندسليس:

ب بس اور مظلوم عورت کی چینیں جتنی جیز ہوتیں ،سنگدل رومی (آج کا مغربی بورپ اس زمانے میں روم کہلاتا تھا) کے تعقیمات بی بلند ہوتے جاتے تھے۔اس نے ایک زور کاتھیٹر بھی عورت کے مند پر جڑ ویا۔اس سے بیذات برداشت ند ہوئی تووہ بنا ختیار یکاراشی: اے مقصم اہم کہاں ہو؟ اے ہمارے حكم ان اہمارى مدوكون كرے كا؟ مرداس كى بديات من كراور محى كلا يجا وكر ہنسا کہاس بے دقو فعورت کو دیکھو بھلااس کی خاطر خلیفۂ ونت مدوکو آئے گا؟ گریداس وفت کی بات ہے جب مسلمانوں میں ایک جسم ہونے کا احساس باتی تھا۔ بیمکن شقل کیسی ایک کوکوئی مشکل ، آفت یا دشن نے گھیرر کھا ہواور دوسراا پٹی معمول کی زندگی میں بدستورمهمروف رہے۔اےایے بھائی کی مشکل دور ہونے تک چین ندآتا تھا۔ بغداد کی مندخلافت پر مفتصم بالقدموجود تھااور بیہ مظلوم عورت اس سے پینکٹر وں میل دور رومیوں کے علاقے میں واقع ' دعموریی'' نامی قلعے میں قیدتھی ۔معتصم بالقداسیے آبا واجداد جبیا کوئی بہت ہی صاحب جلال اور با کمال حکمران نہ تھ مگراس کی رگوں میں غیرت مندخون دوڑ رہا تھا۔اس زمانے کے عام تحکمران بھی غیرت وحمیت میں اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے۔اسے کسی طرح خبر ہوگئی کہ اس مظلوم عورت نے اس کی غیرت کو جہنجھوڑنے والی صدالگائی ہے۔اس پردن کاسکون اور رات کا آ رام حرام ہوگیا ۔اس نے خبر لانے والے سے بیٹ پوچھا کہ اس ۔ قلعہ میں کتنی فوج ہے؟ اس کا سوال پیرتھ کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ بیرقلعہ ہے کہاں؟ اس کے بعداس نے صبح شام جنگی تیاریاں شروع کردیں اور آندھی طوفان کی طرح پہنچ کراس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کی فوج کا غیظ وغضب اتنا شدید اوران کے حملے استنے زوروار متنے کہ قلعے کی بنیادیں ہل کررہ کئیں۔ دشن کوہتھیا رڈ النے پرمجبور ہونا پڑ ااور جب وہ سنگدل فخض جوقیدی عورت پڑظلم ڈھا تا نقاء گرفنا رکر کے معتصم باللہ کے سامنے لایا گیا تواسے علم ہوا کہ بیقوم واقعی غیرت مندہے جواپنے ایک فرد کے بدلے کے لیے بھی اس طرح بے چین ہوتی ہے جیسے انسان اپنی چنگل کی تکلیف ریمی بے تاب ہو جاتا ہے۔ زياده دورکي بات تبين:

مسلمانوں کی بیرقابل فخر عادت آئ کل غیر مسلموں نے اپنالی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کسی آبیہ بھی امریکی کو پہچے ہوجائے تو وہائٹ ہاؤس پیغا گون سے سرجوڈ کر بیٹے جاتا ہے اوراس وقت تک اپناسب پچھامریکی شہر یوں کے لیے جمونک دیتا ہے جب تک ان کو تحفظ کی جھاؤں میسر نہیں آجاتی۔ اس کے برعکس مسلمان آبیہ دوسرے پر ٹوشنے والے مصائب کے پہاڑوں کی گڑا گڑا ہے شبحی معمول کے واقعے کی طرح سنتے ہیں اور پھرا سپنے کا موں میں گئن ہوجاتے ہیں۔ کوئی زیادہ دور کی ہائے نہیں ہے، کچھ عرصہ قبل بھی معمول کے واقعے کی طرح سنتے ہیں اور پھرا سپنے کا موں میں دکھاور قلرکی ہر دوڑ جاتی نے فوثی کی تقریبات موقوف کے حسب تو فیق امداد اور تع ون کی مکنے صورتوں پرغور اور عمل کیا جاتا ،گر جب سے کردی جاتیں اور مصیبت زدہ مسلمانوں کے سے حسب تو فیق امداد اور تع ون کی مکنے صورتوں پرغور اور عمل کیا جاتا ،گر جب سے

مغر لی میڈیا نے غیرمسلم ٹھ فٹ کا زبرمسلمانو ل کے دل و د ماغ میں عذیل کرانہیں نفس پرسی کا عادی بیش وعشرت کا دلداد ہ اور مجوک وجنس کا غلام بنادیا ہے اس کے بعدان کی بلا ہے کہیں پھے بھی ہوتا رہے ، وود نیا پرسی کی دھن میں غرق رہتے ہیں۔ ش پیر .....شا پیر......

فسطین کی بیٹیوں نے جب دیکھا کہ کوئی جاج یا معتصم نہیں رہا جوان کی چیؤں کواسینے جگر گوشوں کی بکار کی طرح سے
اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ آج کے جدید تعلیم یافتہ حکر ان ان کی دلدو زصداؤں پر اتی توجہ بھی نددیں ہے جتنی وہ می می اور جبا سے
چرے کی کھدائی لپائی اور اسپنے لبس کے کلف اور کریز پر دیتے ہیں ، تو انہوں نے ان شکدل روش خیالوں کو بکار نے کے بجا کے
خود میدان عمل میں اتر نے کا فیصلہ کیا۔ تا دم تحریر فیلسطین کی تین تعلیم یوفتہ اور اور نجی خاندانوں کی بچیاں اسپنے جسم سے بم باندھ کر
دشمن کے لیے قبر بن کرنازل ہو چکی ہیں اور انہوں نے اسپنے جسم کے بھر نے کنزوں اور خون کی پھوٹی چھیٹوں کے ذریعے امت کو
بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ شایدان معصوم بچیوں کی قربانی دیکھر کوئی مسلم نوجوان دنیا کے جسیلوں سے پیچھا چھڑا کر خود کومظلوم
مسلم نوں کے سید دقف کرد سے شاید کی کے دل میں غیرت کی کوئی چنگاری شعلہ پکڑ نے شاید سشاید سشاید سے بیٹھا چیئی بغیر پینید سے کے دوستے :

غضب ہے کہ اسرائیل کے درندہ صفت اقد امات کے باعث بپان میں مظاہر ہے اور فرانس میں یہودی الماک پر حملے شروع ہوگئے ہیں لیکن مسلمان مما لک فلسطینیوں کی ہے پناہ مظلومیت کے بو جو دان کی مدد سے گریزاں ہیں۔ برو کی اور منافقت کی انبز دیکھیے کہ بہن میں عرب میں لک ورکوا ابھور میں تم مسلم مما لک جمع ہوئے لیکن خود پچھ کرنے کے بجائے اتوام متحدہ سے مطالبہ کرتے رہے کہ اس نے جس بھیر نے کو کھلا چھوڑ رکھا ہے اس لگا ہدے تا کہ ذخی فلسطینیوں کی چیخ و پکار سے ان عزت میں تر میں تم مسلم مما لک جمع ہوئے لیکن خود پچھ و پکار سے ان میں وہ دو یوں کے آرام وسکون میں خس نے کہ کو کھلا چھوڑ رکھا ہے اس کا متحال کرتے یہود یوں کے آرام وسکون میں خس نہ پڑے کہ کھلا جھی راستعال کرتے یہود یوں کے سر پرستوں کی عاجزانہ جی کا معاقی بایکا نے کریں، ندوہ اتنی جرائے کرتے ہیں کہ تیل کا ہتھی راستعال کرتے یہود یوں کے سر پرستوں کی عاجزانہ جی حضوری کی والے کو خیر باد کہرکرا ہونے کی کوشش کریں۔ ندانہوں نے بھی طرکر یہ موج ہے کہ فلسطینی مسمانوں کی مدد کے لیے پچھرکریں یافسطینی مب جرین کی کو لت کا فرمدا تی لیس فضل خدا کا ایک ارب مسلمانوں کے بیند ماکھ میں وہ دیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کیاان کا مقابلہ کرنے والوں کے پھی کو نہیں تو کی مب جریمیوں میں پڑے سے باس مسمانوں کی میں جریمیوں میں پڑے ہو انسان ایس بی میں بیندے کے فوف سے فدا کی کھیرانسان ایس بی ہے کہی پروائیں ہوئی۔
مریتی یا بہتیالوں میں زخوں سے ہوال بچوں کی خبر گیری بھی ان کے بیمی کی پروائیں ہوئی۔

كاش! آخ امت مين عمر بن عبدالعزيز نه سبى بمعتصم بالقه جيسي حكمران بوتية وفلسطيني مسلمانول كواپني بياسي كااحساس يول نهستاتا -

## قدرت کی رسی

### جنازے کے جاریائے:

بزرگول سے سناتھا کہ باطل مردہ ہے اور اس کی دعوت مرد ہے والے جانے والے جنازے کی طرح ہے جو چار پاہوں پر چانا ہے: زن ، زر، زین اور عہدہ ومنصب۔ ان چر چیزوں کی ابا کی وطع والا کر یا ان کی چمک کے جھانے میں لاکر باطل لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا نا یا ان سے کام نکالٹا ہے جبد حق زندہ اور زندگی بخشے والہ ہے، بیزندوں کی طرح دعوت اور جب دے وو ستونوں پر قائم ہوتا ہے اور جب بیا پے حالمین میں ا خلاص اور جذب قربانی کی روح پھونک دیتا ہے تو وہ دنیا جبان سے بے نیاز ہوکرا پناسب کچے اس کی اشاعت واسخکام کے لیے قربان کردیتے ہیں۔ اس کی دعوت خالص روحانیت کی بنیاو پر پھیلتی ہے، اس میں مادی مفاوات کی حرص و ہوس دینے والا نے کا تطعی کوئی تصور نہیں۔ بیتو آیا ہی مادیت زدہ لوگوں کو مفاو پر تی کے دلدل ہے نکال کر روحانیت کی رفعتوں ہے آئا کروانے کے لیے ہے، چنا نچرا سے پہلے پس قبول کرنے والے ' غرباء' (اجنبی و نام نوس) ہوتے ہیں، بیآ خر ہیں جمی سمت سمٹا کر' 'غرباء' ہیں آ جا ہے گا اور معاشر ہے ہیں اجنبی و نامانوس سمجھ جانے والے بید بعد بخت وخوش نصیب غرب ہی وہ مقبو یا بن ورگا ہا نہی ہیں جن کا باہر کت وجود امراکوان کی تمام ترعمی غلاظتوں اور کرتو توں سے تو کر مارض اس تا بائی ہو ہیں۔ اس کے باوجود جانبی سے بیانے کا سب سے ورندان دنیا پرستوں کی حرکتوں اور کرتو توں سے تو کر مارض اس قابل نہیں رہا کہ اس

#### کیا بدروحانیت ہے؟:

عیمائیت کی بیلنے کے طریقہ کارکا جائزہ لیا جائے تو کہنا پڑتا ہے کہ پادریوں، بھیوں اور کارڈ نیلوں نے اس کے لیے جو
طرز اپنایا ہے وہ ان کے باطل پر ہونے کے بجائے خود ایک بدنم دلیل ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آ دگ بزعم خود بلائے تو آسانی
ہوایت کی طرف اور ذریعہ بھے میں خوراک کے پیکٹوں، دواؤں کے بلول یا صنف تازک کی خوشاہدا شہر کراہٹوں کو بنائے میں مسلفین و نیاداری کو بھی میں ڈالنے کے بجائے اگر روحانی قدرول کوا پی وجوت کی بنیاد بنا کیں تو یہاس ہات کی علامت ہوگی کہ وہ
مسلفین و نیاداری کو بھی میں ڈالنے کے بجائے اگر روحانی قدرول کوا پی وجوت کی بنیاد بنا کیں تو یہاس ہات کی علامت ہوگی کہ وہ
آسانی تعلیمات کی رفعتوں کو حرص وہوس کی پہنیوں ہے آلودہ ٹیس ہوئے دیتے مگر مری میں لگائے جانے والے سمر کیمپوں سے
لے کر تر بت و کمران کے'' فلاح خوا تین' اوارول بھی انہوں نے عیمائیت کے پرچار کے جوطر لیقے اپنار کھے ہیں وہ کی آسانی
شہب کے پیروکار ہونے کے مدعیوں کو زیب نہیں دیتے اور جس طرح وہ کرا چی کے مشزی اسکولوں سے لیے کر پھاوراور
نیک مہم اور مشتبہ ناموں والے کتا بچول اور فرضی پتوں کے ذریعے کام کرتے ہیں، میدودح کی مجمرائیوں میں
حت کے اتر نے کی نہیں ، دل کے اندر جیسے جور کی نشانی ہے نے پی عرصہ پہلے یوپ پال نے کہا تھا کہ آگی صدی عیمائیت کی صدی
ہے۔ ان کے اس دعوے کے بیچھے وہ اعتاد کا رفر ، تھا جوان کو دنی بھر میں چھیے اپنے رفائی اور تعلیمی اداروں اور نام واب دہ بدل کر

کام کرنے و ن میسائی مشنر یو ب یہ ہے۔اس وقوی سے جباب اس جال کی وسعت معلوم ہوتی ہے جو میسائی رضا کار پوری دنیا پر تا نے بیل مصروف جیں ، وہاں اہل حق کو دعوت و جہاد اور خلاص وقر پانی والے اس راستے پر آنے کی دعوت بھی متی ہے جس پر انہیں آتا ہے مدنی صلی القد علیدوسلم چھوڑ گئے تھے۔ روگی کا بائس :

عراق پر حصصے متعلق قرارواو پر نیزوم مک کے وزرائے فرجہ نے امریکا کا ساتھ ویے ہے اٹکارکرویا ہے لیکن امریکا و برط نیداس قدر ہے، تاب و بے چین ہیں کہ روم، قاہرہ، بیروت اور ڈھا کا جیسے ہیں الدقوا می شہروں ہیں زبروست احتجا جی مظاہروں اور خالف نہ نعروں کے باوجوو (اٹمی میں تو برط نوی سفارت فانے کا محاصرہ بھی کی گئی وزیر فارجہ بچی مما لک کی حمایت حصل کرنے کے لیے بحرین روانہ ہو گئے ہیں بینی چشم فلک بیدوروائلیز، ورحسرتاک تماش بھی و کیورای ہے کہ گذار می ملک مسلم شی پرصاد نیس کررہے گروی کا مرکز سمجھ جانے والے مسلم می لک سے اس برادر کشی پرحمہ بیت حاصل کی جائے گی۔ فرانس مسلم شی پرصاد نیس کررہے گروی کا مرکز سمجھ جانے والے مسلم می لک سے اس برادر کشی پرحمہ بیت حاصل کی جائے گی۔ فرانس اور روس کے معاید کا رول کی واپسی پر زور دے رہے ہیں گرام ریکا اتوام متحدہ پر دبوؤڈ ال کران کی واپسی کو مؤخر کرو رب ہے تا کے لئین کے ذف کر تک اس کی رسانی ممکن ہوستے کے ہاں ہیں کشیری اور فلسطینی مجامد بین پر بذا کرات کا زور دینے والے ؟ کیا حافت کا یہ ابیسی قص و کیے بینے کے جد بھی وہ فدا کرات کے دھوسلوں کو جذب جب دے سرد کرنے کے بیے روئی کے بانس پر چر ھات رہیں گی ہو۔

بھارت '' دہشت گردی ، دہشت گردی ، دہشت گردی ' کی تان اونچی اڑا تا تھ۔ امریکا و برھ نیے جیسے ، ہ رہ ممنون احسان اسلم فول کے جذبہ جباد ورتح یک بیداری سے سہم ہوئ مغرب کو عامدہ دھ سان سے نجات دان نے بڑا حسان ان ہے مروت گوردں پراور کیا ہوسکتا ہے ؟ ) بھی اس کی ہیں لیے مدکر'' دراندازی ، دراند زی'' کا منتر کورس میں گاتے سے سے سر مرتبہ مجابہ بن پابند سماس بھے ، مریکا و برھ نیہ کا کا آتا کھی سے سے سر مرتبہ مجابہ بن پابند سماس بھے ، مرصدوں پر امرائیل کے فراہم کردہ رڈارنصب بھے ، مریکا و برھ نیہ کا کی آتا کھی ان کو نست نر پرلیکن بھی آتا کھی سماس بھی ، اس کے بود مقبوضہ شمیر کے جالیہ ''خاب سے کھنگف مرطوں نے بھارت کو جس طرح رسوا کی ہوا ہو کی گا گا تا بھی نہیں ہوتا۔ اب وطن عزیز میں بھی انکشن ہور ہا ہے لیکن اس مرتبہ اس کی نوعیت بیدہ سب گن کی بالجر رفعتی کی ک ہے ادریا رلوگ اسے ''انکیشن' کے بجائے'' سلیکشن' کہنے پر مصر میں ۔ ان کا اصرار ہے کہ جاگے دواروں ، وڈیوں ، نوابوں اور مرداروں کی دیک زدونس کو نے تو اعدوضوا ہو کی پر اکنڈی میں بھیننے کے بعد ہوگل کھلائے گی تو اس کی جو پنیری گائی گئی ہے وہ جب با اختیار کر سیوں پر بیٹھ کرا پے موروثی تج ہے میں جدت کی آ میزش سے گل کھلائے گی تو اس کی مہم سو تھنے والی ہوگی۔

رستی کی درازی:

ن حضرات کے ندیشے کچھا سے بے جا بھی نہیں سیکن جمیں تو رہ رہ کر بھورے بھائی (ہمارے ایک منگ صفت دوست ) کی وہ بات یاد آتی اور سہ سہا کر ڈراتی ہے جوانہوں نے ترنگ میں آ کر بھی کہ تیام پاکت ن کے بعدروز اول ہے اہل پاکت ن ن آج تک تقریباً و سارے کام کیے جوز مانے میں پنینے کے نہیں ہوتے گررب تعالی نے پھر بھی ان کا پر دہ رکھا۔ اب انہول نے اس پردے کو جاک کرنے والے جو کر توت شروع کررکھے ہیں اس کود کھیے کر آسان بھی پھٹ پڑنے کو تیار لگتا ہے۔ کسی کو آسان بھی بھٹ پڑنے کو تیار لگتا ہے۔ کسی کو آسان سے اتر تے خضب کے بادل دکھائی نددیتے ہوں تو سہراب گوٹھ کے مردہ خانے میں رکھی عرب شنرادوں کی لاشوں سے آتے والی فریادین لے بیتن آجائے گا کہ قدرت کی رتی دوسری قوموں کے سے بھٹی وراز ہوتی ہے اس سے پچھزیادہ وقعیل ہمیں دی جا چھی ہے اور اب کوئی انہونی نہ ہوتو اس کا تھینچا جانانا گزیر ہوگی ہے۔

# آ ہوں کی شنوائی

### فرانسپورٹ اوب سے ایک شعر:

ادب کی اصاف ہیں۔ ان ہیں ہے۔ یک صنف جس نے ہورے ہوں بہت ترقی کی ہے اور اس کی رنگار تھی اور وزافروں اصاف نے کے سب بدیہت ولچسپ ، انی جاتی ہے '' ٹرانسپورٹ اوب'' ہے جوگاڑیوں کی اگاڑی اور پچپاڑی ہیں جنم لیتا ہے، دھویں کے مرخولوں اور ہارن ۔ کیشور ہیں پنچتا ہے اور پینٹروں کی دوکان پر بیٹھے وہ لے نشیوں کی طبع رس اس کی ترجم فی کرتا ہے۔ وقت کے ستھ ساتھ اس نے بہت ترقی کی ہے اور جس طرح غرل فیلم ، تصیدہ ، مثنوی اور آزاد فیلم کا بنا اپنا اسلوب ، خصوصیات اور مخصوصی میدان ہوتا ہے اس حرح رکشہ ، بیس ، بنی اس ، ٹرک ور ٹرا روں کے بید ن کی مناسبت سے شعر ، تو فید در جیلے ، اور چیسے ہوئے طنز یہ پٹلے موزوں کیے جاتے میں۔ کس زمانے میں رکش (یہ تین ٹا گی سواری ہماری ہے دوسوار یول کو انتحا نے میں کس رکش (یہ تین ٹا کی سواری ہماری ہے دوسوار یول کو انتحا نے کی دوسوار یول کو انتحا نے جاتی صد کی آلودگی پیدا کرتی ہیدا کرتی ہے کہ دوسوار یول کی گوطام کرائے ) کے پیچھے یہ سمر آکٹر کھا ہواری جاتم تھا۔

اس عذاب ہے سب سے کراچی کے دعشہ زدہ شہر یول کی گلوطام کرائے ) کے پیچھے یہ شعر آکٹر کھا ہواری جھا تھا۔

مدگی الکھ بُرا جِ ہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

مجھی بھی بھولے کی جات یابارہ مسالے والی حیم کی ریڑھی پراس شعر کا اندارج دیکھ کراس کے معنی کی وسعت اور گہرائی کا حس ہوتا تھا، اگر چہ بم بھی اس وسعت کا اندازہ کر سکے نہ ہے گہرائی بہ رے ناپنے میں آئی۔ ہشعر رفتہ رفتہ رفتہ ذبن سے محوبو گیا تھا لیکن ویٹی سیاسی جماعتوں کی شاندار کا میانی کی اطلاعات نے اسے حافظے کی تختی پر پھر سے نمایاں کر دیا۔ یارلوگوں نے امتخابیت کی سیاط کس لیے بچھائی تھی اور انجے کی نکل آیا؟ اللہ تعالیٰ نے بے اس مسلمانوں کی آبیں سن میں ، ان کی مظلومیت پر کر ھنے والوں کو عزت بخشی اور ان کو موقع فرا بھم کیا ہے کہ وہ اپنی بھیرت وفر است سے کام لے کر اسلامیان پاکستان کی دلی آرزؤوں کو پورا کریں اور اس ملک کو اس می فلدجی ریاست کا قابل شخر نمونہ بنا کیں۔

مسلمان بھی الیو، روایت قائم کریں:

سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کے وسط میں ایک سمندری طبیع کے ساسٹا سٹ ک ہوم کے شی ہال کا فلک ہوں ٹاور واقع ہے جونو بل ٹاور بھی کہلاتا ہے۔ دنیا کامشہورنو بل انعام اس جگدہ یا جاتا ہے۔ الفریڈ برنارڈ نوبیل دراصل اسٹاک ہوم کا سائنٹ وان تف جس نے ڈاکنا ہائٹ ایجاد کیا۔ اس نے کیمسٹری اور انجینئر نگ میں کمال حاصل کیا تھا اور اس کے فررسیع بہت والت کا خراس نے ایٹ انتقال (1896ء) سے پہلے اس دولت سے ایک ٹرسٹ قائم کر کے بیدومیت کردی تھی کہ ہر سال سی ایسے شخص کو اس ٹرسٹ تا می کرے بیدومیت کردی تھی کہ ہر سال سی ایسے شخص کو اس ٹرسٹ سے عامی انع م دیا جائے جس نے سائنس، ادب اور معاشیات میں یا قیام امن کے لیے کوئی

نمایاں فدمت عالمی سطح پرانجام دی ہو۔ چنانچ برس انوبل پرائز کے نام سے چھانعامات چھافرادکود ہے جاتے ہیں جن کا فیصلہ شمن سویڈن کے ادا ۔ سے اور ایک نارو سے کا ادارول کرکرتے ہیں۔ بیانعامات ہرسال 10 و مبرکو (جونو نل کی تاریخ و فات ہے)
اسٹاک ہوم کے اکر بٹی ہال میں دیے جاتے ہیں۔ بیلوگ انعام کے ستی کا چناؤ بہت فوروخوش سے کرتے ہیں، لیکن بیالگ بات ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ ایسے امیدوار کے تی بیل جاتا ہے جواس اعزاز کی حیثیت اندھے کی بائی ہوئی ریوڑ ہوں چسی کردیتا
ہوت ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ ایسے امیدوار کے تی بیل جاتا ہے جس پراس یک چشم انعام کی بنیدور کھی گئی ہوئی ریوڑ ہوں چسی کردیتا
انعام کے لیے امیدواریاوش بخیر ۔ ۔ ۔ ۔ مالد کرزئی صاحب بھی تھے لیکن تا حال ان کی خدمات اس ورجہ معیاری نہیں ہوکیٹس کہ سود کے اس جو ہڑ سے چند جرعے کو ان کوئل سکتہ لہذا ان کو اپنے کا رناموں کا گراف بڑھانے کی ہدایت کے ساتھ بیا انعام امریکا
کے ایک سابق صدر کودے دیا گیا ہے۔ بی ہاں! وہی امریکا جس کی سم گریوں سے کروارض کا چہ چپر گربیوفریاو کر رہا ہے اور اللہ کو ایک دہائی درخد مات کی بنا پر عالمی کی اور از دیا گیا ہے اورویتا م سے لے کرصومالیہ تک سے مطاوم سکتے تڑ ہے دہ گائے میں اندھی بہری ہوتی ہے۔ اعران دیا گیا ہے اورویتا م سے لے کرصومالیہ تک سے مطاوم سکتے تڑ ہے دہ گئی تا بلی قدرخد دیا ہی بری ہوتی ہے۔ اس سے انصاف ودیا نت کی امیدر کھنا فعنول ہے۔ مسلمان اہل خیر حضرات کواس طرح کا انعام عالمی سطح پرخود شروع کرتا چا ہے وردید نیائے کھران کی لیمن ندگی کا یونمی نداتی اورویتا م سے مسلمان اہل خیر حضرات کواس طرح کا انعام عالمی سطح پرخود شروع کرتا چا ہے وردید نیائے کھران کی کہماندگی کا یونمی نداتی اور اتا تارہ ہے گا۔

تیل کی راه گزر پر:

و نیا پیس تیل کی حمل وقتل کے جتنے بھی بحری راستے ہیں،ان ہیں ہے بچھ کا تو منبح ہی اسلای و نیا ہے اور گذرگاہ تو سب کی میں اسلامی میں لک کے ساطوں اور ان کی سندری صدود ہے ہے۔اندتعائی نے خصرف سید کہتل کے نوار ہے الجنے والی زیمن کا مسلمانوں کو مالک بنایا تھا بلکہ ونیا کی وہ بنظیں بھی ان کے ہاتھ میں دی تھیں جن کی حرکت پرموجودہ دور کے انسانوں کی زندگی کا مدار ہے۔وہ جوان نما انسان جو سلمانوں کی سانس گھوشہ دیتا جا ہے ہیں،ان کی اپی ہم درگہ سلمانوں کے اگو شعبہ تلے رکھ دی مدار ہے۔وہ جوان نما انسان جو سلمانوں کی سانس گھوشہ دیتا جا ہے ہیں،ان کی اپی ہم درگہ سلمانوں کے اگو شعبہ تلے رکھ دی میں مسلمانوں کے بھی اس واؤ کا استعمال ہی نہ سیکھا جس کے بحد کسی داؤ کی ضرورت ندر ہتی تھی۔اگر بیاس طاقت کا درست استعمال کرتے تو نہ کسی ہوائی اقد ہے ہے کوئی بمباران پر موت برسانے اُڑتا، ندکوئی بحری بیڑہ وان کے شہروں پر ڈاویے درست استعمال کرتے تو نہ کسی ہوائی اقد ہے ہے کوئی بمباران پر موت برسانے اُڑتا، ندکوئی بحری بیڑہ وان کے شہروں پر ڈاوی اور درست کرکے بارود بھرے پائی چینئے کی مشل کرتا، ندان کے ٹوٹوں پر کمائے گئے سور درسان کوقر ضے درکران کی آ زاد کی اور میں ہود محان کوقر ضے درکران کی آ زاد کی اور میں ہوری کی جان میں ہوری کی جان میں ہوری کی جان میں ہوری کی عادرتان رکھی ہور ہی ہوری کی عادرتان رکھی ہورہ بھی ہوری کی عادرتان رکھی ہور دنیا ہیں جن اصولوں کے تحت ترتی و کا مرانی ملتی ہوائی ہو اس باب کو دین ہوری کی عادرت ہم میں رائے ہو چھی ہے۔ کیا دین و دنیا ہے یوں بے خبررہ کر ہم اس عالم اسباب کو دین ہیں دو دنیا ہیں جن و دنیا ہے یوں بے خبررہ کر ہم اس عالم اسباب کو دین ہو جسیرت اور ہمارے توام کو صدتی واضلاص کی دولت کی میں دو تیا ہے ہوں ہو جبر ہم کو صدتی واضلاص کی دولت کو میں کو اعلام کی دولت ہو جبر ہو گئی ہو جب کو ان ہو جبر ہو کہ کو میں وہ دنیا ہو ہوں ہورہ ہوری کی عادت ہم میں رائے ہو جب جب درجوار ہا تھا ہی دورتیا ہو ہوں ہوری کی میں دورتیا ہور دیا ہو کو می ہوری کی میں میں وہ تا ہے۔

### شهباز ہے ممولے تک

رخم دل بردهیا ، زخمی پرنده:

اس بردهیا کا قصد تو آپ نے ضرور سن ہوگا جس کی جھوٹیوں کے قریب ایک شہباز زخی ہوکراُ تر آیا تھ۔ بدھیا بولی رقم ور اور مجھودارتھی۔ اے اس زخمی پرند ہے پر بول اہم آیا۔ اس نے اس کی خوب خدمت کی۔ اے اس کے زخمول ہے زیادہ اس کے بر ھے ہوئے بھی ۔ اے اس زخمی پرند ہے کو مارے اس کر خوب خدمت کی۔ اے اس کے خوال ہے اس کا مرح اس کی خوب خدمت کی ۔ اے اس کے خوال ہے اس کی مدھیہ ہوئے بھی کہ مصیبت کے مارے اس پرند ہے کو نہ جائے گئی ۔ وہ اس کا جہرت کی اجرائی کا موقع بھیں ملا ، اس کا جہرت خیر خوالئ اے مجبود کرتا تھا کہ وہ اس عاجز کواس کے بہر وہرند کی جو بھی بھی بنوں اور بدنراچو کی ہے تا بی شفقت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو اس اف فی ہو جے اس کو نہیوں کا اس بند کہوں کی بات تھی ، او کی فف وَل میں اُڑ نے اور اسپنے زور بود ہے رہ نو ہوں اللہ پرندہ زمین کی بہتیوں کا اس بر بن کر رہ گیا اور اس کی قیر زندگی مولوں کی طرح گذری۔ امریکا کو برو جو بی ان اور مشرق و تھی میں پائیدار اس کی فکر دامس گیر بہتی ہے اور وہ بدردی کے مارے پاکستان کے اینی بخوں اور عمل کر نے وال وہرند کی بات کی جو بی ان کی بخوں اور عمل کر نے وال وہر کی کر خوت رہت ہے۔ اس کی خیرخوا بائد آرز واور بدردو اند تمن ہے کہدونوں کما لک اس بھی اور اس کی مولوں کی طرح بھیر کی طرح بھیر بندی کے بات کی بی بھی کہ کو اس تھی اور میں کی اس بھی اور اس کی اس بھی اور اس کی کو کھی اس بھی اس بھی اور اس کی بات کی ہو کہ کی اس بھی اور اس کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بی بی کو کہ کو کہ کی سے۔ اس کی بی س کی بات کی بی کو کہ پر کر کہ سکھان ملک کے باس سے باس می وہرود ہی گئیں ہے۔ اس کو جو دی کو گئی ہیں ہورود ہی گئیں ہے۔ اس کی بی س بھی کو گرام دفاقی مقاصد کے ہے ہے بیاس کے باس سرے سے ایک کو کی چور کر وہ کو کی گئی ہیں ہورود گئیں ہور ہوری گئیں ہور ہوری گئی ہی ہوری کو کہ کی کو کو کی گئی ہور کر کی مسلمان ملک کے باس سرے سے اس کو گئی ہی ہورود کو گئی گئی ہور ہوری گئی ہیں ہورود گئی گئیں ہورود کی گئی ہی ہورود کی گئیں ہورو کی گئیں ہورود کی گئیں ہورود کی گئیں کی کو کی کو کر کئیں کو کر کر کر گئیں کی کر کو کر گئیں کی ک

كيابيكرامت ثبين:

و پھلے دنوں صدرافنانستان میں افیون کی کاشت پر ''بھل'' پابندی عائد کرتے ہوئے اس شغف کے مرتکب کو'' سخت سزا' اور جرمانے گرفت کے زعم میں نفاشتان میں افیون کی کاشت پر ''کھل'' پابندی عائد کرتے ہوئے اس شغف کے مرتکب کو'' سخت سزا' اور جرمانے کا اعلان کی تفاظراس کے چندروز بعد ہی ایک خبر آئی ہے جس نے درویش صفت حالہان کی کرامت کو ظاہر کردیا ہے۔ کرزئی صاحب کو وئیا کے ترقی یا فتہ مما ایک کی متحدہ فوج کی مدرحاصل ہے اور بیر ممالک افغانستان سے براستہ ایران وترکی ، بورپ بھک فشیات کی تربیل کے خوف سے سیجے رہیے وہان کی آزاد مزاج شل کے سفید خون کوسر' اگر سیاہ کالا کررہا ہے۔ اس غرض کے لیے وہ ان میں ملک کے کاشت کاروں کو برطرح کی تر غیبات اور متبادل فصل سے لیے بزاروں ڈالروسیت ہیں تھا تا اور متبادل فصل کے لیے جزن کوسر' اگر وسیع ہیں تھا تا اور متبادل فصل کے لیے بزاروں ڈالروسیت ہیں لیکن اس اعلان کا نتیجہ کس

حد تک شبت شکل میں ظاہر ہوا ہے س کا نتیج شاں فغانستان کے شہراما مصاحب ہے ۔ نے ولی اس خبر سے لگایا جا سکتا ہے جہال کرزئی صاحب کے حامیوں کی حکومت کے اقتہ ،رکوچینج کرتے ہوئے شب وروزا پنی مصروف ہے۔ سی لیبارٹری کی یومیہ پیداواری صلاحیت 75 پونڈ ہے جبکہ پور سے افغانستان میں اس طرح کی سات سو سے زائد چھوٹی ہوئی لیبارٹریوں کا انکش ف ہوا ہے۔ کہ ب ہے سروسامان فقیر ضدا طالب ن کا ایک تھم اور کہاں متحدہ افواج کی سر پرستی میں کرزئی صاحب کا زوروشور سے جاری کیے جانے والا شاہی فرمان؟ گرنتائج میں صفر اورسو کا فرق بتا رہا ہے کہ ط لبان جسموں پرنہیں ولوں پر حکومت کرتے ہے اور شریعت اسلامیہ کے نفاذ کی کرامتیں اور برکات اس دور میں بھی کھئی آ تھوں سے دکھی جاتی ہیں شرطیکے ضداور تحصب نے انسان کواندھ ہے کے مرض میں جنن ذکر دیا ہو۔

گوانتانامو ہے کیوبا ہیں امریکا کی مطری پولیس کے مربراہ کونفیش ہیں مداخلت کا الزام لگا کران کے عہدے سے

برطرف کردیا گیا ہے۔ دک بیکوس کونفیش کا روں کی زیرخراست قید یوں پر بدسلوکی پراعتراض تھا۔ مصدقہ فررائع کے مطابق

برگیڈیٹر کے بیکوس کی مرتبہ اعلی افسروں سے الجھے تھے۔ بیکوس کو شکایت تھی کہ تھیش کا رزیرحراست قید یوں سے نامن سب اور

حت سلوک کرتے ہیں۔ اس سے قبل عراق کے بتھی روں کے معاسینے کے لیے جانے وائی ٹیم میں شامل ایک اعلی امریکی

عہد یدار نے بھی اپنی تکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے استعف دے دیا تھا، اس سے امریکا کے دہائی پر سوار

مسلم وشنی، انسانیت کی ہے احترامی اور خونخواری کی زیادتی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیوب میں زیرحراست قید یوں سے کئی ماہ کی افزیت

مسلم وشنی، انسانیت کے ہے احترامی اور خونخواری کی زیادتی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیوب میں زیرحراست قید یوں سے کئی ماہ کی افزیت

ناک تفتیش کے بوجود تا صال ان میں سے نہ کوئی اہم انکش ف ہوا ہے نہ ان قابل رحم اور ہے اس ان وں کا امریکا پر حملوں سے

کوئی براور است تعلق ثابت ہو سکا ہے گرانسانی تہذیب سے عروج پر فائز ہونے کے دعویہ بیان ان وں کا امریکا پر حملوں کے خلاف جسوں میں ملوث نہیں براہ سے ہوا نے کے بعد کے دو امریکا

کوخلاف جسوں میں ملوث نہیں ، ان سے کم از کم وہ فق ہٹالی جائے جس نے شیطان کے جذبہ انقام کو بھی تھی مرانہ کے بعد کے دو امریکا

کا تا حال زیادہ سے نیا دیا جم اس بھی ہون ہونے والے امریکی عملوں کا دفاع کیا کیا انسانی حقوق کا داگ کو تا کہ جبی عاصل ہوتا ہے؟؟؟ اے خدا اسی کی سے دواوں کا دلی چھوٹ کر جھوڑ ا ہے۔ کا اب قرار کی دوران کی رہے تھی تعلی کر میں دوران کی دوران کی دوران کی حیوائی کر تھی تیارٹیس جو دوران کی حقیق تی لے ، ان کی حیوائی کر میں موروز کیا کی حقی کر میات کی جوروز ہے۔ کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی حقی تیا کہ ہی جوروز کیا ہی حقول کی دوران کی حقیق تی لے ، ان کی حیوائی کے حوال کی اس کی حوال کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی حقیق تی کر اس کو خوالی کا دفاع کیا کہ دوران کی حقیق تی کے اس کو دوران کی دوران کی دوران کی دوران کیا کی دوران کی

# تچفر کی لکیر

### خودساخته الثيج:

جب ہم چھوٹے سے تھے اور 'الف جرآ' جیسے ہے کر کے قرآن شریف پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ ایہ ہوا کہ ہمارے مدرسے میں ایک خطیب صاحب تشریف لائے۔ ہم سب سب تقریر سننے کے شوق میں کم اور سبق سے چھٹی ھے اور جلسد و کیھنے کی خوشی میں زیادہ … من کی تقریر سننے کے لیے پنڈال میں جمع ہوگئے۔ اب کچھ یاد نہیں کہ ان کا خطاب کا موضوع کیا تھا گران کا انداز خطابت ایسا پرکشش اور دل موہ لینے والا تھا کہ دل وو ما فی پنقش ہو کررہ گیا۔ ہم جب واپس آئے تو ہم میں سے ایک نے کے سے کھے سکیے ، گھرے اور وریاں جمع کر کے 'اسٹیج' بنایا اور ہم سب کو فاموش رہنے کا کہد کر خطیب صاحب کے انداز میں تقریر کے دوران جو ہاتھ ہلاتے تھے یا اپنے الفاظ کی مناسبت سے شروع کی۔ ہمارے اس ہوت تک اپنے ہاتھوں کی جہرے کے تاثر اس ہوت تک اپنے ہاتھوں کی جہرے کے تاثر اس ہوت تک اپنے ہاتھوں کی جب سے بہتر میں ہوت تک '' تقریر'' کرتا رہتا طرف اشارہ کر کے '' دوستو ہز رگوا یہ دیکھیے ، محتر میں معین ! یہ دیکھیے'' کی گردان کرتے ہوئے اس وقت تک '' تقریر'' کرتا رہتا حب سے سے بہتر میں کا آئراس کا '' جلس' در ہم برہم نہ کردیتے۔

آ گ بھری خلیج:

آئ جب بیا طلاع کی دہ ہورے ہاں صدر کے برنیل سیرٹری کے عہدہ کوامریکن انداز میں ' چیف آف اشاف' کا نام دے دیا گیا ہے تو بیسائتی طالب علم بے طرح یاد آیا جو' دوستو ہزرگو' کی تکراراور ہاتھوں کے مختلف ذاویے بنانے میں خطابت کا گر پوشیدہ بھتا تھا۔ اس کے خیال میں مقرر کی مقبولیت ، مجبوبیت ، شہرت کا راز چند لفظوں کے بار بارو ہرانے ، چہرے کے بدلتے تا ٹرات کے ساتھ وا کیں ہا کیں ویکھنے اور ہاتھوں کی حرکات میں مضم تھا۔ ہم نے بھی من حیث القوم ہے بھولی ہے کہ گھڑی کی سوئیوں کو آگے ہے ہی من حیث القوم ہے بھولی ہے کہ گھڑی کی سوئیوں کو آگے ہے ہی کرنے سے ہماری تو ت کار' ضرب وو' ہوجائے گی ، ناظموں کی بحر مارے شہری نظام سدھاراور ترقی کی راہ پرچل پڑے گا ، عالموں کی بحر مارے شہری نظام سدھاراور ترقی کی راہ پرچل پڑے گا ، عالموں کی بھروں کے بارعب نام رکھ لینے ہے ہم با کمال لوگوں کی طرح لاجواب کارنا ہے انجام دینے کے قابل ہوجا کیں گئی ہے۔ یہ وہ ظاہر پڑتی ہے جس میں بتنا ہو م ہے بھی ہے کہ کو سے اور بنس میں نس ، رنگ ، خوبصورتی اور فربائی کا نہیں ، بھن چال کا فرق ہے اور بنس میں نس ، رنگ ، خوبصورتی اور فربائی کا نہیں ، بھن چال کا فرق ہے اور بنس میں نس ، رنگ ، خوبصورتی اور فربائی کا نہیں ، بھن چال کا فرق ہے اور چوں کی بند یوں کہ کہ نون کری گئی کے درمیان کو تت اور جدو جہد کی بلند یوں تک ہو بیا ہے جو سرف خلوص کے ساتھ کام میں گئی رہنے اور بھرکی کون کر کے کھرکرد کھانے سے پائی جاسمی ہے۔ کورمیان محت اور جو جہد کی کوئی محرومی کھر ومی سے جو سرف خلوص کے ساتھ کام میں گئی رہنے اور جگر کا خون کر کے کھرکرد کھانے سے پائی جاسمی ہے۔ ان کوئی محرومی کھر ومی سی محرومی سے :

مغرب کی ترتی کاراز پینٹ کواچھی طرح کس لینے، کھڑے ہوکر پیٹا ب کرنے کی عادت بنالینے یالیاس کومخضر مے مخضر

کر لینے میں نہیں ہے۔ انہوں نے برسوں و ماغ سوزی کی ہے اورخون جلاد ہے والی کڑی ریاضت اور جان کسل محنت سے گزرکر علوم وفنون میں وہ کمال حاصل کیا ہے جس کی بنا پر آج وہ خلاؤں سے آگے دوسرے جہانوں کی جہتو کررہے ہیں۔ ان کے نظام مملکت کا استحکام دیکھیے کہ 1789ء میں بنے والا دستور بنیادی طور پر آج بھی لاگو ہاور پچاس ریاستیں ایک وفاق سے وفاواری بھی سے ہوئے اپنے عوام کی زیادہ سے زیادہ ترقی اورخوشی کے سیےکوشاں ہیں جبکہ ہمارے ہاں آئین کا چند برسوں میں ہی حلیہ بھی سے ہوئے اپنے تعااوراب تو قصابا نداستائل میں اس کی جراحی کی جارتی ہوا ورصوبے اسمحال کراورشیروشکر ہوکرا کے دوسرے کا وست وہاز و بنے کو تیارٹیس ،کوئی محرومی ہے۔

#### فزانے کی تلاش:

اس میں شک نہیں کہ باشدہ گان مغرب خاندانی نظام کی تباہی ، قائل احترام انسانی رشتوں اورانسانی فطرت کو حقیقی تسکین دینے والے جذبات سے محروی ، فحاشی ، براہ روی اوراخلاتی اقدار کی پا ، لی جیسے تقیین مسائل سے دوجار ہیں ، لیکن افسوں ہے کہ ہم میں سے وہاں جانے والے لوگ ان کی ذئدگی کے دوسرے درخ سے سبق نہیں لیلتے کہ وہ لوگ کام میں محنت وو یا نہت ، اجتا کی فہ مدوار یوں کی خلوص وکئن سے اوائیگی ، معاشر سے میں انصاف ورواداری جیسے اصولوں پرختی سے عمل ہیرا ہیں اور بیسب وہ چیزیں ہیں جن کی ہماری شریعت نے ان احکامات سے روگر دانی کرنے کے چیزیں ہیں جن کی ہماری شریعت نے ان احکامات سے روگر دانی کرنے کے ساتھ سیمجھ بیٹھے ہیں کہ مغرب کوترتی ان غلط کاریوں کی وجہ سے کی ہے جن میں وہ اپنی شامیں گزارتے ہیں ، جبکدان کی ترقی کاراز وہ انتحاب محنت ہے جس میں ان کا دن کتا ہے ۔ اس کی حتی کالا یہ واعذاب ہے کہ ہمار سے پاؤں سے سے زمین نگلی جارہ ہی ہو اوہ خوائی جو ان کی مورد کی ان ویکھے خزانے یا کسی غیر معمولی دریافت کی دھن میں گئے ہوئے ہیں ۔ علی و حقیقی وہ خالی کو مورد کسی ان ویکھے خزانے یا کسی غیر معمولی دریافت کی دھن میں گئے ہوئے ہیں ۔ علی و حقیقی میں میں ہور ہوگئے ہوائی ہور یا بیا ہوائے ان ان اس کے ہمار کی کا گئی ہوران کے ہاتھ میں ہیں انہذاوہ انسانیت کے نام پر شیطانیت کو فروغ وی دیں یا محلی ان اس کے ہوئے ہیں ان کی گئی ہور کی ہا ہور ہیں ہو کہ میا ہے والے میں ہیں انہذاوہ انسانیت کے نام پر شیطانیت کو فروغ دیں یا فطری آزادی کے ہمار نے دیوائی ہو جے والائیس ۔

و پھیلے دلوں جب امریکا نے بین البراعظی میزائل اوراس کوراسے بیں بناہ کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تو الم شدہ و کے عراق کے فلاف قر اروادمنظور ندگی اللہ اوراس کے باس موجود اسلے کا واو بلاکرتے ہوئے بیان واغا کہ اگر اقوام شدہ کے عراق کے فلاف قر اروادمنظور ندگی تو اس کے باس دوسر ہے رائے بھی ہیں بینی خودتو ان کے تیار کر دہ موت کے سند سے ایک براعظم سے دوسر سے تک اڑ ان بھر تے کہ بھریں ان سے کی کہ خطر ہنیں کین عراق کسی تبہ فاند ہیں بھی مشکل وقت کے نیے کوئی نیز بچار کھے تو وہ قابل گرفت ہے۔ آسیجن کو جذب کر کے فضا کیس چیمبر بنانے والے بہول سے لکراؤیت ناک بھاریاں اور دردناک موت بھیلانے وائی تیسوں تک کوئی چیز انہوں نے نبیں چھوڑی جس سے اپنے گودام نہ بھر لیے بھول لیکن پر دیسینٹر سے کا کمال دیکھیے کہ وہ اس سب کے باوجود بھی امن کے بیامبر ہیں اور مسلمان ان چیز وں سے تبی وست ہو کہ بھی دہشت گرد ہیں۔ اہل مغرب کے جانبداراندرو سے نے میں انسانی سے اس قدر بھر دیا ہے کہ اب یا تو وہ خودا پنی اس وجائی تبذیب کے ہاتھوں خودش کر ہیں گر ہیں۔ اہل مغرب کے جانبداراندرو سے کے مسلم دنیا ہے جنم لینے والا کوئی انتقال بھوا کارخ بھیرد ہے۔ یہ بات اب پھرکی کئیر ہے جوان شاء اللہ ہوکرر ہے گی۔ مسلم دنیا ہے تم لینے والا کوئی انتقال بھوا کارخ بھیرد ہے۔ یہ بات اب پھرکی کئیر ہے جوان شاء اللہ ہوکر رہے گی۔

### روحيت اورروحا نبيت

### فكتى كي جنتجو:

یوں تو وہ ایک ہومیو پیتھک ڈاکٹر منتے کیکن ان کا اصل فن کچھاورتھ ۔وہ سال میں سر دی کے حیار میبینے کراچی میں کلینک کرتے تھے اور ہاتی ایدم سوات کے کلینک میں گزارتے تھے جب سرمریضوں کو دیکھنے کے علاوہ کا کج میں بیکچر دینا بھی ان کی مصروفیات میں شامل تھالیکن ان کی سب ہے دلچسپ اور پیندید ومشغولیت ریشی کہ وہ موسم صاف ہونے پرموقع مطتے ہی اپنی خصوصی طور پر تیار کردہ جیب میں سامان سفر درست کرتے اور شالی علاقوں کی طرف ہوتے ہوئے چین کی سرحد کی طرف ان دور دراز عداقوں میں نگل جاتے ، جہاں بدھ ند ہب کے ہیرو کارر ہتنے میں اورجد بدو نیا کی سہولتوں ہے ہث کٹ کر گیان وھیان اور د گیرریاضتوں میں نگےرہتے ہیں۔ان کی سادہ زندگی،سردہ غذااور یخت کوثی کی عادت اور ساتھ میں قسماشم کی جسم نی تیسیااور د ماغی ریاضتوں ہے ان میں کچھالی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی تھیں جوعام انسانوں میں نہیں ہوتیں ۔ ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب تقسیم برصغیرے قبل کچھ ہندویو گیوں کے ساتھ بھی رہے تھے اور انہوں نے ایک بزی مہان ہوگی کے ساتھ ہمالیہ بہاڑتک بیدل سفر کیا تھا جہاں مختلف غاروں میں یو گی طرح طرح کے آسن جمائے' 'شکتی'' کی تلاش میںمصروف تھے۔ان میں ہے بعض کواس جبتو میں برسہابر*س گزر مٹنے تھے لیک*ن وہ نامعلوم منزل مبہم ہے مبہم تر اور دور سے دورتر ہوتی جلی جاتی تھی جس کی دھن میں وہ اس ویرانے میں کڑی مشقتیں جھیل رہے تھے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب اس وقت نوعمر تھے لیکن انہیں بیددھن لگی ہوئی تھی کہ وہ ان لوگوں میں پائی جانے والی بعض غیرمعمولی صلاحیتوں کارازمعوم کریں۔ ہندو ہو گیوں کے ساتھ طویل عرصہ گزرانے اور بدھمت کے لا ماؤل کے ساتھ کئی برس کی رفاقت کے بعد انہیں ایک سیج القدوا لے کی محبت نصیب ہوگئی۔ان کا کہن تھ کہ تب جیھے یہ چلا کہ وہ چیز جس کی خاطر میں نے عمر کا طویل حصہ اجنبی ماحول میں ،اجنبی لوگوں کی خاطر سیوا کرتے اوران سے پچھ یانے کی جنبح میں مشخص مشکلات برداشت کرتے ہوئے گزارا ووتو مجھ ہے ایک تی نیت کے فاصلے پر ہے۔ وہ نروان جس کی تلاش میں غیرمسلم این جان پرنا قامل برداشت تکالف اورخودسا خند پابندیال لگاتے ہیں، وہ تو مهاری شدرگ سے زیادہ قریب ہے۔ وہ ماورائی طاقتیں جن کے لیے اپنے آپ کواذیت میں ڈال کرنٹس کشی کےمصنوی طریقوں سے روح نیت کے بلندمقامات کےحصوں کی تک ودوکر تے ہیں،وہ تو القد تعالیٰ نے دین فطرت کے آسان اور سادہ اعمال میں رکھ دی ہیں بشرطیکدان کوخلوص نبیت اور آواب (مسنون طریقے) کی بابندی کے ساتھ کیا جائے۔مسنون اعمال کے مطابق زندگی گزاری جائے تو ندایے آپ کوطرح طرح کی تکلیفیں وینے کی ضرورت براتی ہے اور ندتسمائتم کی ریاضتوں کی بتقوی اور اتباع سنت کی برکت ایسی توی التا ثیر ہوتی ہے کہ قرب خدا دندي كي منزليس خود بخو د بطيه و تي چلي جاتي جي بي جو پچھا نوكھي صلاحيتيں غيرمسلم اپني خود ساخته رياضتوں اورنفس کٹی کے عجیب وغریب طریقوں سے حاصل کرتے ہیں اس کی حیثیت وہی ہے جیسے کوئی کشتی سیکھ کرانو کی پہلوان بن جائے یا

باڈی بلڈنگ کے ذریعے جسم کے پٹوں کوخوبصورت اور تئومند بنائے۔ جباں تک روحانیت کی بات ہے تو وہ ان سے تن ہی دور ہوتی ہے جتنی وہ خوداسلام سے دور ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام مادی اغراض سے بالاتر ہوکرا ملدتھ ہی کوصرف اس کی رض کے لیے چا ہنا اور پو جناروحانیت کا وہ مقام ہے جس کوکوئی دوسرا پہنچ ہی نہیں سکتا۔ خوش نصیب لوگ:

جھے ذاکر صاحب کا فلف بھی تھے جھ آتا تھا اور بھی ہیں بغیر سھے اپنے آپ کوا تھا سامع ٹابت کرنے کے لیے سنتار ہت تھ۔ ایک مرتبہ ہیں نے ان سے پوچھا: آپ کی اتن سالہ جدو جہد کا حاصل کیا لکلا؟ انہوں نے کہا، ہیں یہی بھی لینا میرے سیے بوری سعادت ہے میں طریقت ، شریعت کے تابع ہے۔'' عام لوگ اس بوٹ کی حقیقت کوشا یہ نہ بھی تیکن میں این کھی تجر بات کی بنا پر پورے واثو آل اور اعتباد سے بھت ہوں کہ اللہ تو بی عید الصلو ق والسلام کی سنتوں کے مطابق پورا کرنے اور کرتے رہنے سے نہ مہر کوئی چہر نہیں ، اگر کسی کواس کے بغیر کوئی غیر معمولی صلاحیت حاصل ہوگئی ہے تو وہ اس کے سے نعت نہیں کرتے رہنے سے نہ مہر کروئی چہر نہیں ، اگر کسی کواس کے بغیر کوئی غیر معمولی صلاحیت حاصل ہوگئی ہے تو وہ اس کے سے نعت نہیں نہیں ۔ وہ اور جی میں اگر کسی کواس کے بغیر کوئی غیر معمولی صلاحیت حاصل ہوگئی ہے تو وہ اس کے سے نعت نہیں ۔ نہیں ۔ وہ اور جی میں ہے جس سے اس کی آتکھا کہ دن کھلے گی جب فل بری آتکھیں بندہ و جائیں گی ۔ جب بھی ماہ رمضان آتا ہے تو بندہ کوڈ اکثر صاحب کی بید باتیں یاد آتی ہیں کہ دہد تو بی کہ بہ دے کہ وہر انوں میں گور ہو جائی وہ ان کہ تیں کہ اند تو بی کہ کہ بیر سے اس کی اور خوش کھی جب فی میں اندر ب العزت نے بہیں عطفر مائی ہیں ۔ خوش نصیب ہیں وہ عباد تو اللہ بی بورہ وہ نی تیں اور اس میں کی اور خوش کا کھوٹ کی جوادھرا دھر کے چکروں میں پڑنے کے بجائے اللہ کی عبادت اللہ بی کے لیے کرتے ہیں اور اس میں کی اورغرض کا کھوٹ میال نہیں ہونے و سے ۔ ماہ مب رک کا پیغا م یہی ہے کہ اللہ تعالی کواس کے بتائے ہوئے طریقے سے پیا جاسکتا ہے کسی انسان سے گھڑے وہ ہوئے طریقے سے ہیں۔

#### لا بوت ، لا مكان:

اندازہ موویت ہوئیں میں اشتراکیت کی ناکائی سے ہواتھ اور اس کی یاد چین کے صدر کے حالیہ بیان سے تازہ ہوئی ہے۔
اندازہ موویت ہوئیں میں اشتراکیت کی ناکائی سے ہواتھ اور اس کی یاد چین کے صدر کے حالیہ بیان سے تازہ ہوئی ہے۔
اشتراکیت نے تقریباً چوہتر سال تک دنیا میں بحث ومن ظرہ کا بازار گرم کرنے کے ساتھ جبروستم کا طوفان بر پا کیے رکھا۔ اس
دوران سرمایہ داریں کے ساتھ اس کی فکر کی سطح پرمعرک آرائی بھی ہوتی رہی اور سیس و مسکری میدان میں بھی دونوں بر سرپیار
در ہے۔ اشتراکیت چونکہ فطرت سے نسبتا زیادہ متصاوم تھی اس لیے جلد بری طرح شکست و ریخنت کا شکار ہوئی اور اب سرمایہ
داریت اپنے انجام کی منتظر ہے اور بیا انقلاب فلا بر ہے کہ اسلام کے عدلا ندنھام کے ذریعے ہی ممکن ہے لیکن ہوگا ہی سی خوش
نصیب کے ہاتھوں؟ بیتا حال پردہ خفا میں ہے۔ اشتراکیت نے جس منصوبہ بندتو می معیشت کا نظریہ چیش کی تقد اس میں ذاتی
منافع کے محرک کو بانکل کچل دیا گیا تھ نیز بازار کی تو تیں (رسدوطلب) بھی مفون بوکررہ گئی تھیں اس واسطے تا جرائے ہم جو کی شتم

اپنی او بین تجربہ گاہ بیں بھی اس بری طرح تاکام ہوئی کہ صدریلسن کو کہنا پڑا'' کاش! اشتراکیت کے بیوٹو بین نظریہ کا تجربہ روس کے بچائے افریقہ کے سے 74 سال نہ لگتے۔''
بیٹو پیا(UTOPIA) بوتائی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی'' ٹا مکان' کے ہیں اور اس سے مرادا کی خیالی ریاست ہے جہاں کا ہر
باشندہ ضرورت کی ہر چیز بلا معاوضہ حاصل کر لیتا ہے۔ بین طاہر ہے کہ اس دنیا ہیں بینا ممکن ہے اس لیے بید فظ خیالی جنت کے معنی
ہیں استعال ہوتا ہے اور چوفنمی خیالی منصوب بنائے اے'' بیٹو پین'' کہتے ہیں۔

اشترا كيت اوراشتماليت:

ایک زمانہ تھا کہ اشتراکیت کا بہت جمیع تھا ہے دیکھوسرٹ رضا کار بننے کی فکر میں مست اور کا مریڈ کہلانے کا شوقین نظر آتا تھا۔ جو مخص نیشلائز بیشن ، اشتراکیت ( کمیونزم) یہ اشتمالیت ( سوشلزم ، اشتراکیت کی منزل مقصود ، ایب نظام جس کے نافذ ہونے کے بعد ہرچیز پوری قوم کی مشتر کہ ملکیت ہوگی اور ہرخواہش بلاقیت پوری ہوگی ) کے خلاف بولٹا وہ رجعت پندیا سرمایہ داروں کا ایجنٹ کہلاتا تھا لیکن اب ہے حرثوث چکا ہے اور چین کے صدر نے چینی کمیونٹ پارٹی کے سالا تما اجلاس میں ملک ہجر سے آئے ہوئے مندو بین کے سامنے کہا ہے ۔ ''جمیس بازار کی قوتوں سے کام لینا اور جدیز نظریات سے استفادہ کرتا ہوگا۔''

یدوبے لفظوں بیں اس جابراند نظام کی تاکائی کا اقرار ہے جنے تافذ کرنے کی کوشش بیں ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں کی جان لے لی گئی تھی۔ اشتراکیت کی اس عبر تناک فلست پر سر باید داراند نظام کے حامی سامرا بی ایجنٹوں نے بہت بغلیں بجائی ہیں۔ ان کے خیال بیں اب ثابت ہوگیا ہے کہ قابل عمل نظام صرف سر باید داریت ہے حالانکد سوچنے کی بات یہ ہے کہ سر باید داراند نظام کی جن مکروہ خامیوں کی بدولت اشتراکیت رقمل کے طور پر وجود بیں آئی تھی جب تک و و باقی ہیں تب تک اشتراکیت کی ناکائی پر بیتو کہ جا جا سکتا ہے کہ کیونزم اور سوشلزم سر ماید داریت کا متبول نہیں لیکن سر ماید داریت کے کسی متبادل کی ضرورت کی ناکائی پر بیتو کہ بالت ہی نہیں جمافت بھی ہوگا۔ سر ماید داریت کے خون آشام نظام کا حقیقی متبادل اسلامی نظام ہے۔ سود ، جوے اور ارتفاذ وزلت سے پاک عادلا شاور منصفائد معاشی نظام جو انسانیت کو سامراجیت کے پنجے سے چیڑا سکتا ہے۔ کاش ، جوئے اور ارتفاذ وزلت سے پاک عادلا شاور منصفائد معاشی نظام جو انسانیت کو سامراجیت کے پنجے سے چیڑا سکتا ہے۔ کاش و سامن نظام کے حالمین اور دا حیان کرام عمر حاضر کے نقاضول کے مطابق اس کی اعلی تعلیمات کو دنیا کے سامنے چیش کر سکیس۔

## ابك آئكھ والائكون

خسارے کا سودا:

یور بی یونمین میں شمولیت کے لیے ترک کی درخواست ایک بار پھر مزید ایک سال کے لیےالتوایس ڈال دی مجی ہے۔ ترکی گزشتہ 15 سال ہے اس مقصد کے لیے کوشاں ہے لیکن بیر گوہر مقصود جس کے لیے اس نے بہت پجھے تنج دیا ہے اسے حاصل ہوکر نہیں وے رہا۔ اس مسلمان ملک نے گزشتہ 50 برس سے نیٹو کے ممبری حیثیت سے مغرب کے مفادات کے لیے متعدو قربانیاں دیں، امریکا اور ایورپ نے اسے سرد جنگ کے دوران روس کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پراستعال کیا، اس کی فوجی طافت مسلسل مغربی مفادات کے تحفظ کے لیے استعال ہو تی رہی جس ہے اس کی معیشت کا تیا یا نیجا ہو گیا ،افراط زر بردھنے ہے ترکی سکتے کی قدرا تنی خوفناک حد تک اور آج تک گری ہوئی ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ پھر بہتو د نیوی نقصان تھاجس کاازا یہ اگرنز کی کوشش کر ہے تو ہوسکتا ہے لیکن مغرب کے ساتھ جڑے رہنے اور پسماندہ کا لیے ایشیا کے بحائے ترقی مافتہ گورے یورپ کا حہ یہ بننے کے لیے (بلکہ یوں کہیے کہ بدحال مسمانوں ہے ناتا تو ژکرخوشحال ومعزز عیسائیوں کے برابرتسلیم کیے جانے کے بیے )اس نے خسارے کا ایسا سودا کی جس کی تلافی بہت مشکل ہے۔ 600 سال تک دنیائے اسلام کا مرکز ہے رہنے اور 98 فیصد مسلم آبادی والے ملک کومسیونی گرشتے کمال پاشانے (جے بابے قوم کالقب دلوایا گیا) سیکولر ملک قرار دے کرفوج کوسیکولرازم برمبنی آئین اورا قدار کا محافظ همرا دیا ، چنانجی گزشته نصف صدی میں اسلامی ذبهن رکھنے والی سیاسی جماعتوں کی سیاس اوردنیا میں مروج جمہوری طریقوں کے مطابق قانونی جدوجہد کوآ ئین سے متصادم قرار دے کرمسلسل غیر قانونی تشہرایا جاتار ہا۔ مغرب کی خوشنو دی کی خاطراسلامی شعائز اورافتدار کے ساتھ مسلمان کہلانے والے حکمرانوں نے ابیباسلوک کمیا کہ کمژ اسلام ومثمن ممالک بیر ہمی ایس سنگدلی نبیں برتی جاتی لیکن اس سب کے باوجود ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ڈنمارک کے دارالنکومت کو بن میکن بیں گزشتہ دنوں ہونے والے بور بی بونین کے سربراہی اجلاس میں 10 نے ملکوں کوتنظیم کی رکنیت دے دی گئی ہے جبکہ ترکی کی ورخواست برغورکو 2004ء تک ملتوی کرد با گیا ہے۔اس موقع پرعیسائی یورپ کی متعضباندسوچ اورمغربی دنیا کی مہذب منافقت کا اندازہ اس امر سے لگائے کہ جن 10 مم لک کی رکنیت منظور کی گئی ہے ان میں سے مالٹا اور قبرص کے علاوہ و مگر 8 ممالک کیونسٹ منے۔ بی ہاں! ای کمیوزم کے پرچارک جس کے سرخ طوفان سے پورپ کو محفوظ رکھنے کے سیرتر کی جیسی کثیرة بادی والے ملک نے اس تسلسل سے عسری خد مات پیش کیس کداس کی معیشت پس کرروگی ۔ آج وہی کیونسٹ می لک بور بی بوئین کا حصہ میں اور ترکی کوا مریکا کے نمائشی دیاؤ کے باوجود (امریکا کوعراق کے خلاف ترکی کا تعاون درکار ہے) اس تنظیم کی رکٹیت سے محروم رکھا گیا ہے تا کہ اس کی گرتی ہوئی معیشت کوسہارا ندل سکے جبکہ ان تمام مما لک نے ترکی کے کئی سال بعد درخواست دِی تھی اورترکی 15 سال ۔ ہاس کی کوشش کررہا ہے۔ کید مغرب کی خوشنودی صاصل کرنے کے سے کوشا ب تھمران اب بھی اپنی خوش

مہیاں دور نہ کریں گے؟ علامتی اشار ہے کیا کہتے ہیں؟

ترک سے کہا گیا ہے کدوہ جمہوری ظام، انسانی حقوق اور اقلیتوں کے سحفظ کے حوالے سے اینے معامدت کو مزید بہتر کرے ممکن ہے جہ رے معزز ترک بھائی ''مزید بہتری'' کی کوشش شروع کردیں لیکن وہ یا درکھیں کہ عیساً کی پورپ بھی برواشت نہیں کرے گا کہ 7 کروڑ کی آبادی رکھنے و رمسمان ملک ہورئی ہونین کا حصد بن کر ( جرمنی کے بعد ) ہورپ کے سب سے برے ملک کی حیثیت فتی رکر لے جبکہ ماور پدر آز و بورب میں آبادی کی قلت کا بیاع لم سے کدشاویاں ندکرنے کے رجمان کے سبب پہلے شادی شدہ جوڑے کم ہوئے چھر بچے کمیاب ہوئے اوراب نوجوانوں کا کال پڑھیا ہے۔ای طرح مکن ہے کہ بعض لوگ امریکا کے بور لی یونین پرد ہاؤ کوتر کو ب کے ساتھ دوئتی نبھانے برمحمول کریں کیکن ہمارے پیپخوش فہم دوست اس ہے قبل وہ مونو گرام دیچے لیں جو پیغا گون کے زیرا تظ م دہشت گردی کے خدف جنگ کے بیے حال ہی میں قائم ہونے والے محکمہ "ا فارمیشن اورئس آفس ای سے بن یا سے بعض قار کین برتواس کود کیلھتے ہی اس کی تمام ترمعنویت آشکارا ہوج سے گی لیکن ہا مرتار مدین کی معلومات کے بیے عرض ہے کہ اس میں و ومشہور علامات شامل میں جو بدنا م زمانہ عالمی خذیصہ پونی منظیمیں اینے ندموم مقاصد کے علامتی اشاروں کے بے استعمال کرتی ہیں۔اس' مونو ٹرام' میں اہرام مصر کے طرز کی ایک مخروجی شکل کی ممارت ہے جس کے سرے پر یک آ تھے ہے۔ یہ کانی آ تھ امریکی ڈالرکی پشت پر دیگر چند مداہ ت نامعوم زبان (جی ہال! امریکی کرنسی پر : معلوم اجنبی زبان کے لفاظ!غور کریں کیا وہ نامعلوم امعنی ہو یکتے ہیں؟ ) میں لکھے گئے لفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں وہ عدمتن ونہیں لیکن میاضافہ ہے کہ دجاں کی عیار نہ فطرت کی عدامت ہیآ کھے نصف کرؤارض کی گرانی کررہی ہے جس میں جنوب مشرق ایشی سے لے کرمشرق وسطی اور شال فریقہ کے تمام بوے اسلامی می لک موجود ہیں۔اس محکے کوار بول ( کروڑوں نہیں اربیں) ڈامر کا بجٹ اور قانونی سہلتیں فراہم کی گئی ہیں یقوانامسیمان میں مک اوران کے ساتھوا چھے تعلقات ر کھنے و لے دیگرمم لک اس کا بدف ہوں گئے۔شان کوریا ہے ہے تریمن تک اور عراق سے مل پیٹیا تک بدایل کارروائیاں آ زادانه طوریرانجام دے گا۔علامیر گناہ نہ چھوڑنے اور بلدورسوں سے بغادت کرنے والےمسلمانو! کب تک ایپے رہ کو نا راض رکھ کر کفر کواہے او پرمسلط کیے رکھو گے؟

# انكشافات كى دنيا

دلاً أن قاتى وانفس:

اور آخر کار پہلے کلونگ شدہ بچی پیدائش کی خبر آئی ہے۔ سائنسی ترقی میں پیچھےرہ جانے والوں میں سے پھیلوگ جس طرح کل چاند تک انسان کی رسائی کواف نہ بچھتے تھے، ای طرح آج بعض ضعیف العقیدہ مسلمان حیران و پریشان جی کہ انسان کی ممل خصوصیات کے صاف اور اس سے سوفیصد ملتے جنتے بچی کی مصنو کی طریقے سے پیدائش کی طرح ممکن ہے؟ حالانکہ یہ انکش ف کسی اور کے لیے جے ان کن اور بوشر با ہو یا نہ قر آن کر یم کی حال قوم کے لیے قطعا بو حق تجب نہ ہونے چاہیں۔ العدتعالی نے اپنی تجی کتاب میں حدیداورو صدانیت کی تاب میں حدیداورو صدانیت کی تاب میں حدیداورو صدانیت کی تاب میں مضرین کی اصطلاح میں و ان آئی کہتے ہیں) بھرخود تبدار ہے۔ ہم کوایک کا نات بنار کھا ہاور اگر تم اپنی بناوٹ وساخت کی تحقیق کروقو تمہیں تشرح الا بدان کی تبد سے ایسے موتی مل سکتے ہیں جن کی جب سے تمہیں بھری ذات وصفات کی معرفت صصل ہوگی (ان نشانیوں کو دائل انعمی کہتے ہیں) اب مسلمانوں نے آخرت بنانے وائی آ جائی بدایت ہوتی ہیں فلاح وترتی نصیب ہوتی ہے۔ بیجہ بیب بن نے وائی آ جائی بدایت پر دلجمتی ہوئی ہے۔ بیجہ بیب بن کو جن جن وہ برا قائدہ حاصل کر سے تھے ۔ اقوام عالم پر سبقت بھی اور اپنی اور فیرقو موں کی ترتی پر حسرت موساطیتیں اور وسائل ان کی دستر سی برونے کے باوجود سے باتھ دھرے منتظر فردا ہیں اور فیرقو موں کی ترتی پر حسرت موساطیتیں اور وسائل ان کی دستر سی برونے کے باوجود سے باتھ دھرے منتظر فردا ہیں اور فیرقو موں کی ترتی پر حسرت کی گھر بھر بیاتھ دھرے منتظر فردا ہیں اور فیرقو موں کی ترتی پر حسرت میں ہوئے کے کھر ہیں۔

تخلیق کمیاہے؟

کونگ کے ذریعے انسان کی پیدائش القد تعالی کی قدرت کا مدکی ایک عظیم نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے ہیہ جھنا کہ

یورپ کے مادہ پرست اور حیوا نیٹ زدہ انسانوں کو معافی القد صفت تخلیق حاصل ہوگئی ہے، قطعا فلط اور حفت جہالت ہے۔ '' خلق'' تو اس

کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اجزائے ترکیبی اور نمونہ مرتک بھیرا سے وجود پیس لے آیا جائے۔ اب اس کا گنات پیس کون سما انسان یا

جن اس پر تہ در ہوسکتہ ہے کہ کسی شم کے عن صرتر کیبی کے بغیر محل اور اراد سے سے چیز کوہ جود بخش سکے۔ ڈین این اے کے

ذریعے ماں باپ سے سوفیصد مشام ہم نے کی پیدائش تو القد تعالی کی پیدا کردہ چیزوں پیس چیپی ہوئی انو کھی خصوصیات کی دریافت

ہن اور پیر قرآن کو کارنام'' اس سے تو اس ذات پر مزید ایس نردھ جاتا ہے جس نے جسم انسانی ہیں قسم راز وفن کرر کھے

ہیں اور پیر قرآن کو کاریب ہوئے والوں کو اس کی طرف اشار سے دیے کران میں سے پچھی کھوٹ اور حقیق کا تھم دیا ہے اور پچھی کو تریب جانے سے دانس کی میں میں اس کو اس کو میں بیا ہے اور پچھی کے قریب جانے سے منع کردیا ہے۔ اب مؤمن یہ کافر جو بھی ان پاس رازوں کی تقب کشائی کی کوشش کر سے فاوہ قدرت کے منع کردیا ہے۔ اب مؤمن یہ کافر جو بھی ان پاس رازوں کی تقب کشائی کی کوشش کر سے قادر مسلمی ناسے قسیم

پروردگار کے سے دین اوراس کے مانے والوں کی خدمت کا ذریعداورا پی نج سے کا توشہ بنائے گا۔ مغرب اور مشرق کی مشکل:

مغربی دنیا کی مشکل بدیے کہ وہ مادی ترتی کی معراج پر پہنچ کر بھی اخلا قیات کے اعتبار سے روز بروز پستی کی طرف جا ر ہی ہے۔ ہرنی دن ان کے سیے ایک نی کامیا لی ،ایک شے انکشاف اور ایک انوکھی دریافت کی خبر لے کر طلوع ہوتا ہے مگروہ اپلی اس کامیا بی کوانند تعالیٰ کی مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اسے خلق خدا کے لیے آزار کا ڈریعہ ہنائے جا رے ہیں۔ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالی کو پہیانے اوراس کی مانے کے بجائے خود (معاذ اللہ) خدا بنے کی قکر میں لکے ہوئے ہیں اورمسلمانوں کی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے گرال خوالی ہے منصفے میں اتناوفت لگاویا ہے کہ اس عرصہ میں بورپی اقوام ان سے بہت آ مے نکل عمل میں۔اب بھو بی توانین سے جکڑی ہوئی اس دنیا میں جو چیز صدیوں میں حاصل ہوتی ہے وہ مہینہ یا سال بعریں باتھ آئے ہے رہی ،ادھران کی ہے تانی ، بےصبری ہے کہ ضبط میں نہیں آ رہی للبذا کرہ ارض ایک عجیب طرح کی تمثلش كاشكار ہے ۔اس میں تیزی ہے جغرافیا كی تبدیلیاں واقع ہور ہی ہیں اورصرف پچھلے سال میں پیش آ نے والے غیرمعموں ، حولیاتی تبدیلیوں یا ایک نظر ڈالی جائے تو خطرہ لگتا ہے کہ بیاتھل پھل کسی عظیم واقعہ کا پیش خیمہ نہ بن رہی ہو۔اگر چیسال گزشتہ جنگوں اور حوادث کے لحاظ ہے بھی ہنگامہ خیز رہا ہے لیکن کر ۂ ارض برجغرافیا کی تبدیلیوں کی غیر معمولی رفمار کچھ زیادہ چونکا دیے والی ہے۔مغرب اپنے زعم میں تبی دست طاب ن ہے جدیدترین اسلحہ کے زوریرا مارت اسلامیہ چھین لینے کے بعد ایک بڑے ، خطرے سے برامن ہو مجے تصر امت مسلمہ نے اس ظلم کوجس شدت سے محسوں کیا ہے اس کے ردعمل میں مغربی الدک اور مفادات ایک نہ تھمنے والے ردعمل کی ز دمیں آ گئے ہیں۔اس وقت مسلمان نہصرف عالمی استعاری اورصہ ونی طلسم کاروں ہے شاکی ہیں بلکہ وہ ان کا آلہ کار بننے والوں ہے بھی بیزار ہیں۔ ً سروز نی میں روس نواز چیجین حکومت کے میڈ کوارٹر کوز مین دہلا ویپنے واے دھاکے کے ذریعے تاہ کردیا گیا ہے اور اس کے ذریعے روس کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ بحیرہ کیسپین کے ذخائر تک رسائی اور چینیا پر قیضے کے لیے خسار ہے کا ایسا سودا نہ کر ہے جس کی تلافی کے لیے اس کے پاس کھوٹے سکے بھی باتی نہ جہیں۔ دیکھیں نت نے اکمشافات اورحوادث ہے جمری بدد نیاس رخ کو ج تی ہے؟؟؟؟

# رحم يا گھوكر

### ذكر يحيل اورخصص كا:

آج کل عام دستور ہوگیا ہے کہ جارے نوجوان فضلائے کرام دورۂ حدیث سے فراغت کے بعد مخصص کرتے ہیں۔کسی ز ، نے میں ' فنون' کی بحیس کا بہت رواج تھ اورعلمی استعداد کی پختگ کے شائق طب چھوٹے دورہ (مفکو 8 و ہدائیہ آخرین ) سے پیملے یا بزے دورہ (صحاح ستے ) کے بعد علوم عقبیہ اور دیگرفنون مرقبے کی منتہی کہ بیس پڑھنے کے بیے ملک کی چند مشہور درس گا ہوں میں جایا کرتے تھے۔ بیم اکر درس دور دراز دیباتی علاقوں میں ہوتے تھے اور وہاں زندگی کی عام سہولتیں دستیاب نہ ہونے کے باوجودعم کے شوقین' طالب' کسب فیض کے بیے جول درجول پہنچ جاتے اور قسمانشم کی تکا یف برداشت کر کے اپنے کام میں لگے رہتے اور علم میں رسوخ اور پختگی کی خاطر کژی ریاضت جھیلتے ۔ آج کل تخصص فی اما فتاء ( جمض حضرات اس توخصص فی الفقہ کہتے ہیں کیکن شاپیر تصحیح تعبیر تخصص فی الافقاء ہے کداس میں بنیادی طور پرافقاء کی تمرین ہوتی ہے نہ کہ فقہ کی تعلیم ) کار جمان بہت ہے کیکن اس میں عام طور پر دوخ میاں پیدا ہوتی جار ہی ہیں اول اس کے لیے جواستعداد درکار ہے وہ ایک خاص نوع کی ذہانت و بیدارمغزی کےعلاوہ نحووصرف کے پختہ ضبط واجراء، درست عبرت خوانی ومعنی فہنی اورعلوم عالیہ کی چیدہ چیدہ ابحاث کے ستحضر ہونے پرموقوف ہے جبکداس بارے میں ہارے ہال کمزوری پائی جاتی ہے، لہذا سر پرست و فاد مانِ علوم نبوت کو جا ہے کہ خصص نے لل سکیل کورواج دیں جس میں نوجوان فضلاکی خامیاں دورکرکے انہیں کندن بنادیا جائے مثلہ اس میں پہینے موصرف کا ضبط اجر کے ساتھ ہو پھرکسی (ایک یادو) فنی کماب کے ذریعے تدریس کی عملی تربیت اور جدبد عربی بے محادثہ و کتابت کے ساتھ تگریزی زبان کی بھر پورتعیم اور لکھنے بولنے کی مثق ہو یہ تھوڑا بہت اردو ادب بخوشخطی اور تجویا بھی ہوتو سونے پرسہا کہ ہوجائے گا۔ پھراس کے بعد صرف اہل اورمستعد طلبہ کوخصص کروایا جائے ورث پھیل کی میشم انہیں مضبوط مدرس اور دیگرعمی کا موں کا اہل تو بنا ہی و ہے گی۔اس پراکتفا کیا جائے۔دوسرے بیرتم چل پڑی ہے کتخصص میں داخند لیتے ہی طالب علم مفتی سمجھا اور پکارا جاتا ہے اور پکھے دنوں بعد وہ خود بھی اپنے آپ کومسئلہ بتانے کا اہل سمجھ کرمسئل شرعیہ میں سائلمین کی را ہنمائی بھی شروع کردیتا ہے جبکہ بیدونوں یا تیں نہ صرف بہت خطرنا ک بلکہ مبلک ہیں تخصص کا مرحلہ اگر کوئی طالب علم کا میانی سے کمل کر لے تب بھی وہ خصص ہے نہ کہ فتی رمفتی تو ایک منصب شری ہے جو کسی نصاب کی بخیل سے حاصل نہیں کیا جاسکتا ، البتہ کوئی متخصص نصاب مکمس کرنے کے بعداس تذہ کرام کی زیرتگرانی معتبرعرہے تک مثلٰ دس سال تک افتاء کا کام کرے، فقہ اوراصول فقہ پڑھے پڑھائے اوراس کےمشن ٹے یا معاصر الل عم گواہی دیں کہ اس میں اتل ء کا ملکہ اورصلاحیت پیدا ہوگئی ہے تب اسے تنجائش ہے کہوہ خودکومفتی بکارے جے نے برخ موش رہے اوراس اصطلاح شرعی اور نقب عمی کے غیرمحل میں استعمال برکسی کو ایٹو کے۔ غيرت كارنگ:

قارئین سوچ رہے ہوں گے کہ اس ساری بحث کا دیئے گئے نقشوں سے کیاتعلق ہے جوا تفاق سے متینوں کے متینوں ایٹم

تے تعلق رکھتے میں ؟ سیکن آپ ذر تھبر کے اور بات پوری ہونے و بیجے۔ بال تو بات بیچل ربی تھی کدا یک و بانی قبل فنون ک سمکیل کے منتہی حلب بعض مشہوراہل علم کے پی س جا کران کی خدمت میں رہتے بتضاور پیرحضرات بنی ہے مثال مہارت وتجر ہے ہے الند تعالیٰ کے ان مہمانوں کو پوری طرح استفاد و کا موقع دیتے تھے۔ان میں ہے بعض کہنہ مشل اساتذ ہ کرام ایسے بھی ہوتے تھے کہ پیراند سالی کے باوجودا کیک ایک دن میں 23، 23 سبل پڑھاتے تھے اوران کواینے فن پرا تناعبوراور معمی رسوخ حاصل تھا کہ (ورس کی تیاری کی خاطر ) مطالعہ کے بیے ایک مرتبہ اس عبارت برنظر ڈ النا کا فی ہوتا تھ جوھ سب علم ان کے سامنے کھوں کر ر کھ دے۔ خیراب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ان اہل علم میں سے پھیمتنز رہتیاں ملک کے تبائلی علاقوں میں ہوتی تحسیر جہاں مروجہ حکومتی توانین نہیں چلتے۔ان کے پاس زیرتعلیم طلب عصر کو ٹہلنے اور تفریحی گشت کرنے کے لیے ادھراُ دھرنگل جاتے تھے۔ایسے ہی ایک علاقے میں چھوٹا سا بازارتھا۔ بازار کیا بس چند دکا نیں تھیں جن میں ضرورت کی چند چیزیں دستیاب ہوجاتی تھیں۔ان میں ہے ایک دکان ایک سفیدریش نورانی صورت بزرگ کی تھی جوفقیرمنش خدارسیدہ لوگوں کی طرح (افسوس اب ا بیسے ہوگ کہاں رہے؟ اورالیم صحبتیں کس کومیسر؟ )علاء وطلبہ سے بہت عقیدت ومحبت رکھتے تنھے اورانہوں نے بعض ا کابرمشاتغ کی صحبت اٹھا کی تھی۔ فارسیات کے عالم تھے اور برصغیر کی آزادی کے لیے جن علی وحق کی مثالی جدوجہد کو قریب سے دیکھیے تھے لہٰذاان کی مجلس سے جومسافرطلبہ کے لیے ہروقت اپنادامن وشفقت کشادہ رکھتی تھی سے میں کبھی بھی ا کابر کے تذکرےاور برمحل فاری اشعار کی خواندگی ہے ایسا سال بندھ جاتا تھا کہ روح شاد و آباد ہوجائے۔ ایک مرتبدان کی دکان کے '' تھڑے'' برمجلس جمی ہوئی تھی کہ قریب میں ایک واقعہ ہوا جوآج شہل کوریا کا بیان پڑھکریا وآ گیا۔واقعہ کوئی اتنا خاص نہیں لیکن اس میں قبائلی مسلمانوں کی مخصوص غیرتی طبیعت کا ایبارنگ جھلکتا ہے جس سےصاحب دل قار نمین بچھونہ کچھ لطف حاصل کریکتے ہیں اور جو ہماری اس طویل تمہید کی بنیاد بن سکتا ہے۔

"كايرول" كى جرأت:

شہریوں نے حکومتی فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے عظیم الشان مظاہرہ کی ہے اور دوسری طرف سنا کہ ہمارے ہاں (جی ہاں!
ہمارے ہاں جو ہا قاعدہ مسلمہ ایٹی طاقت ہیں ) عرب ہاشندے جوحضو صلی انتدعایہ وسم کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اولا و ہیں ، ان کی گرفت ریوں کا عمل انہی امریکیوں کی گرائی میں جاری ہے۔ جنہوں نے سقوط و ھی کا کا جھن بھارتی سفار شخانے میں روسیوں اور بھارتیوں کے ساتھ ل کرمن یا تھا اور اب پاکستانیوں کو اتنحادی ہوئے کا عزو شرف بخش رہے ہیں تو خیال آتا ہے کہ تیمور کے گھرانے سے فیرت کہاں رخصت ہوگئی ہے؟ کیا ہم کتے کا سوپ پینے اور مینڈک کی ٹانگیں کھانے والے کا فروں ہے بھی گذر گئے ہیں کہ ان جتنی جرائت و حمیت بھی ہم میں نہیں دکھائی دے رہی ؟ یا اللہ! رحم فرما اور بچ تو یہ ہے کہ اب ہم آپ کے رحم کے قابل بھی نہیں رہے۔ اب تو کوئی تھوکر ہی ہمیں سدھارے تو سے بیاتھوں سے ڈھاد سے ہیں۔

# قشم ہے کم کی

#### برچيز ميں ہے تو':

اس دنیا کوالند تعالی نے بہت عجیب وغریب بنایا ہے۔اس میں طرح طرح کے جہ دات، نباتات، حیوانات، عنویات وسفنیات ہی نہیں ،اس میں پیش آنے والے حالات وواقعات بھی ایسے عجیب اور غیرمتوقع ہوتے ہیں کہانسان کو امتد تعالی کی ذات اور بے حساب قدرت پریقین دلوانے کے لیے کافی ہیں۔قرآن کریم میں جا بجاالقد تعالی کی نشانیوں پر غور کرنے کی طرف جوتوجہ داائی گئی ہے،اس سے مراد کھش مظاہر قدرت ہی نہیں ،احوال گردوپیش بھی ہیں۔اب اس واقعے کود کھیے بیچیے جو ننے بہری سال ہے آغاز کے موقع پر روز نامہ' 'اسلام' 'اخبار کے 8 مکمل صفحات شائع ہونے کی خبرشن کر یاد آیا۔ آج سے تقریب 10،9 ساں پہنے بندہ ایک مؤ قردین ادارے میں اینے کام میں مصروف تھا کہ برادرم مو ا ناجان محمر شہیدر حمدا ملد تشریف لے آئے۔ (پیضرب مؤمن کے اولین خدام میں سے تصاوران نین ساتھیوں میں سے پہلے خوش نصیب تھے جواب تک اینے فرائض کی ادائیگی کے دوران شہید ہوئے۔''ضرب مؤمن'' کا میبھی ایک اعزاز ہے کہ اس كے صحافيوں كواللّدرب العزت نے ميدان ميں شہودت ہے نوازا۔ فيمه نهيم مين قبضي نبحبه و منهم من ينتطر، و ماہدّ آلو ۱ تبدیلاہ ان ہے بندہ کی برانی ملہ قات تھی۔حال احوال دریافت کرنے ( بلکیان کی واسکٹ کی ایک جیب بھولی ہوئی ہونے کی وجہ ہے اس کا سب دریافت کرنے ) ہے معلوم ہوا کہ شہید ،کوجہ صحافت کی طرف نکل پڑے ہیں اور اس وادی پُر خار کے واحد خیمہ نشین میں جن کا تعلق مدارس کے بوریا نشینوں سے ہے۔ مرحوم نے ملاقات کے دوران اس میدان میں عمائے کرام، وین دار حضرات اور نظریاتی ذہن رکھنے والوں کی کی بلکہ ناپیدی کی شکایت کی اور بندہ کوترغیب دی کہاس طرف آئیں تو وہ ہمہ فتم تعاون کریں گے۔اب ظاہر ہے کہ مدرسہاور مسجد کی روایتی مصروفیات میں مشغول انسان کس طرح ہے اس شعبے کی طرف جاسکتا تھا بہذابندہ نے ان کے لیے دعا پراکتفا کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس میدان میں تر قی عط فر ، ہے اوران کی تقویت کے سیچا لیسے رِ جال کارفرا ہم کر ہے جواس دینی محنت میں ان کا دست و ہا زو بن جا کیں اورا متدنع لی کے نام اور دین کے کام کابول یا ماکریں،۔

#### صحرامين نخلستان؛

تب ندصی منت کی اجمیت کا اندازہ تھ نداس شعبے کی فکد پُرتھی ، نہ جھی سوچا تھ کداس طرف چے آئیں گے۔ آئ جب سنے اسلامی سال کے آغ اندازہ تھا ندارہ کے 8 صفوں کی اشاعت کی صورت میں مکمل اخبار کا اشتہاراور نی کیلنڈرد یکھا تو برادرم مور ناج ن محد شہید رحمد اللہ کے ساتھ وہ بیٹھک ہے ساختہ یاد آگئ جس میں انہوں نے بڑی در سوزی کے ساتھ اس شعبے کی معاشرے پر گرفت ، اس سے وابستہ افراد کی برجگہ آؤ بھگت اور اس میدان میں دین ذبین ندر کھنے والوں سے بونے والے نقصان کو

اگرچہ و بنی ونظریاتی صحافت کا شعبہ اپنے قدم جماچ کا اور لادینی و تجارتی صحافت کا مقابلہ کرتے کرتے کائی آ کے بوھ
چکا ہے لیکن پیشکوہ آج بھی باتی ہے کہ غلبہ دین کی محنت کے اصل مسئول مدارس کے تعلیم یا فتہ فضلاء ساس میدان
ہے دور دور ہیں ۔ شم ظریف ہے کہ ابھی تک بہت ہے ساتھی اس شعبہ میں اہتفال کو دنیا داری کی ایک صورت یا غیر علی مصروفیت
سیمجھتے ہیں جبکہ اس کہ فائدہ اور ابھیت کی بھی اس شعبہ ہے کہ نہیں جن میں نے فارغ انتھیل ہونے والے فضلاا پی صلاحیتیں اور
مختیں لگارہ ہیں ۔ بعض ساتھی اس طرف متوجہ ہوں بھی تو اول و بلے میں صاحب طرز اویب بنا چا جے ہیں ۔ اردوانشا کے
مختیں لگارہ ہیں ۔ بعض ساتھی اس طرف متوجہ ہوں بھی تو اول و بلے میں صاحب طرز اویب بنا چا جے ہیں ۔ اردوانشا ک
تو اعد، الفاظ و تعبیران کا درست استعال بضرب الامثال بھا درے ، مشر اوف و متغا دے برموقع استفادہ ، اسا تذوّن کی تو بیوس کا مطالعہ، اپنی مشقول پر اصلاح لینا اور اغلاط کی درتی کی محنت ، ان سب بہ توں ہے بھی چرائے ہیں جبکہ فطری استعداد کے بعد سعی
مسلسل اور نہد ہیں ہے بھی تھی کہ این اور اغلاط کی درتی کی محنت ، ان سب بہ توں ہے بھی چرائے ہیں جبکہ فطری استعداد کے بعد سعی
مسلسل اور نہد ہیں مجاب میں کو ان کو سے بھی تون جگری کی مود ہوتی ہے۔ ' ضرب مؤمن' اور دوز نامہ ' اسلام' کا بیکا رنامہ
کے اندررہ کر ، اللہ کے بندوں کے فائد سے سے لکھتے ہیں ، بلکہ اب انہوں نے اسلام آباد میں صحافت کی با قاعدہ تربیت کا ادارہ کھول لیا ہے جہاں مجابی جہا میں جماع میں جانے سے بہاں مجابی جہا میں جماع میں اور بڑے درجے کے طلب کے لیے سالات تو چینوں میں مختلف علوم مثلاً نے بھاری میں اور بڑے درجے کے طلب کے لیے سالات تو چینوں میں مختلف علوم مثلاً نور میں میں ورز میں اور بڑے درجے کے طلب کے لیے سالات تو چینوں میں مختلف علوم مثلاً نور میں مور و کیا ہی ہوں اور بڑے درجے کے طلب کے لیے سالات تو چینوں دورہ درکھ واجا ہے ۔ مدارس کے انگار میں اور بیات کا اور کی طرح مضمون و خبر نگاری اور عملی محافت کی تربیت کا 400 یا 100 دورہ درکھ والے اور کے حدارت کے اکام میں اور اور وردہ درکھ کو اور کیا ہو اور کیا کہ ہوں و اور کیا کہ ایک کیار میں اور بیات کے ان کو کھول کے اور کیا کہ ہو کہ کو کیا کہ کیا کہ بین اور بیات کیا کہ کو کو کو کھول کے اور کیا کہ کو کھول کے کو کھول کے کو کھول کے کھول کے کو کھول کے کہ کو کھول کے کو کھول ک

بوتے تقیف آٹھوا ب متفرقات

وال کواس موضوع کی طرف طلبہ کومتوجہ کرتا جا ہے۔ افحاء میں تخصص کے بجائے تو مصرف ، انگلش و کپیوٹر ، تاریخ وا دب میں سکیل اور صی دفت میں کیے ساتھ نے ساتھ کے اہم ضرورت ہے۔ اس وقت جکہ عوام الناس میں طلب کا بیعالم ہے کہ'' بچول کا اسلام'' اپنی اشاعت کے اولین مہینوں میں چند ہزار ہے بڑھ کرانا کھ کے ہند ہے کو پار کر کے پاکستان ملکہ اردوکی تاریخ میں بچول کا مقبول ترین رسا رہ بن گیا ہے ، اگر داعیان وین نے اس میدان میں سستی و کھائی تو یا سپے فرائفن سے خطرناک عفلت بوگی۔

نجات کس بات پر ہوگی؟

مشکل یہ نے کہ ذی استعدا وساتھی اس کو ہے میں لیکتے نہیں ،ان کے خیال میں پیشعبہان کی تعمی صلاحیتوں کا سیح مصرف نہیں، جبکہ حقیقت سے ہے کہ اللہ کا پیغیم ممراہ اور پیاسی ان نیت تک پہنچانے کی ذمدواری انتحانے والول کے مندسے میہ جملہ اچھا نهيل لكنا \_ كياروز قيامت اعلى على سركرميول ميل مشغوليت بربخشش كافيعله بهوكايا نافعيت ، رياضت اورمشتت برنجات مطي ك؟ "وبسندها تتبين الأشياء" كة عدى ساس كام كى نافعيت كواس سيحيي كدكف رع ميد يا يفليد في مسلمانو بكوكياون د کھایا ہے؟ طالبان کومت نے منشات کی بیداوار پر یابندی لگائی تو افغانستان جیسے پسماندہ، غربت و بےروز گاری کے مارے ہوئے ملک اور بنظمی ورخودسری کے عادی عوام نے اس کا جو خیر مقدم کیا ، بروے برقی یافتہ ملک کے عوام اسے مقبول ترین حكمرانوں كےمفيدتى ين فيصلوں پرايساعمل نبيل كرتے اليكن آج كاميڈيا طالبان پراُمچھالے گئے كنگر، پھراور كيچڑ سے اٹا ہوا ہے جبکہ ان کے اس کار نامے نے نہ صرف معاصر دنیا کی تاری میں عوامی سطح پر متبولیت کا ریکارڈ قائم کیا تھا بلکہ اس کا سب سے برا ف کدہ بھی مغرب کو ہوا کیوں کہ منشیات کی سب سے زیادہ کھیت بورپ وامریکا کے من موجی عوام میں ہے۔طالبان کو ا گاؤں کے موبوی'' کہ کرتر تی بوفتہ و نیا کی قیادت کا دعوی کرنے والے آج اینے منظوٰ نظرا فغان حکمرانوں کے ساتھ مل کرخود براہِ راست منشات کے خلاف آپریشن کرر ہے ہیں الیکن انہیں ایک فصد بھی کا میا فینیں ہوئی ۔لیکن اس حقیقت کومیڈیا پر کون آنے وے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ سلمان حکر انوں کے پاس تیل کی بیش بها دولت اور علی کے کرام کے پاس منبر اور قعم کی عظیم طاقت ہے۔ قتم ہے قلم کے رہ کی ! اگر دونوں اس کا صحیح استعمال شروع کردیں تو مغرب کے سیاسی اور نظریاتی غلیے کا تو ژکیا جا سکتا ہے مگرافسوس کے مسلم حکمران ماچس کی ایک تیلی ہے تیل کی قیتوں کو ہمان پر لیے جا کر کذیرمغرب کوزمین پرا تاریختے ہیں مگروہ اس تیلی کوآ گ دکھانے کے لیے درکارمسال دشمن کے پاس کرہ ی رکھوا میکے میں ۔ مدارس سے وابستہ اہلِ علم ،میڈیا کی جنگ میں نا قابل فراموش کردارادا کر سکتے ہیں ، مگرودامت کی فداح کے سے خوب دل میں ، وکر لکھنے والاقلم کہیں رکھ کر بعول سکتے ہیں۔ اينمي تنكر كالمستحق:

امریکا کی سکری ہافت کی ایک جھلک دیکھنے ہے لگت ہے کہ اہر ہد کے ہاتھی چیے آ رہے ہیں۔ کی ہم اس کے توڑ کے لیے ابا بیلوں کے تنگری برسانے جیسی کسی کرامت کا (معجزہ اب فلا ہر نبیل ہوسکتا، وہ انہیائے کرام کے ہاتھ پر فلا ہر ہوتا ہے اور نبوت حتی طور برختم ، بوچکی ) انتظار کرتے رہیں گے؟ کیا قدرت، معطل اور کام چورلوگوں کی مدد کرتی ہے؟ اہل اسلام کو تعلیمی، سائنسی عسکری اور اقتصادی برمیدان میں محنت کی ضرورت ہے۔مغرب نے بیغلب فیاشی اور آزادروی سے نبیس حصل کیا بلکہ

سالب سال تک نظم وضبط کے ستے مسلسل اور جی نگا کر محنت کی ہے۔ ان کے تعمر نوں نے قوم کوفلا ہی محاش و دیا۔ عوام نے تکی رہے۔ ان کے تعمر نوں نے قوم کوفلا ہی محاسل محاسل کرکام کیا۔ سائنسدان مغز کھی کراور ول جلا کر زنت نی ایجادات کے بیے بجے رہے۔ الل قام عوام کونفر تا کے سائند کام میں گلنے دہنے کاشعور پیدا کرتے رہے۔ مرکاری المکارول نے تکی وسائل کوفلا ہے عامہ کے لیے فرق کیا۔ برمنصب وار نے ملک وقوم ہے جو پھے لیااس کا دگن چوگن نوٹسل کو ہونا یا۔ ان لوگوں نے فحی زندگی میں بدترین پستی کے باوجود حیات اجتماقی کو انسے فات اور مساوات کے چند " فی قی اور فعری اصولول پر قائم کررکھ ہے جبہہ ہم نے فحی زندگی میں کسی قدر دین ہے تعت کی باوصف اجتماقی طور پراسلام کی عاد لانہ تعیمی ہے کودیس نکالا دیا ہے، اس واسطے وہ خلال کی دعمیں تا ہے رہے جیں اور ہم گم کرانیوں کی طرف لا حکمت جارہے جیں۔ وہ سب پچھ کر کے بھی نہیں تھے ، مزید کی تلاش اور حصول میں مرکروال جیں جبکہ ہم سفر شروع کر رہ کے کہ کرس کسی میں مرکروال جیں جبکہ ہم سفر شوعی کی دو کست سے سے تعمیمی کوئی تعلق کی درک کوشش کرو، وین اور و نیا جی کھی کرونو ایسے جیسے اس فائی دیا ہے۔ اس اور و نیا جی خور میں نیا ہی اس کا وین بن جاتی ہی تیں۔ اے اہل اسلام! اللہ ہے جو کرونو ایسے جیسے اس فائی دیا ہے۔ اس وارد نیا جی کوئر تو ایسے جیسے اس فائی دیا ہی سرون کی کوشش کرو، وین اور و نیا جی خور دی اور دیا جی کا دوست میں مار کیا تو ابر جہ کا بیرو کا رہے۔ آخر ت کے بار چور کو اور بردی کا رہ بردی کا مستحق جو جب جو چکا ہے۔

## تہذیبوں کامعرکہ

### حقیقت برجی گرد:

تہذیبوں کا تصادم بلا خرتہذیبوں کی جنگ میں تبدیل ہور ہا ہے اور یہ جنگ آ ہست آ ہستہ دور پکڑتے اب تعطر عروج کی طرف بر در بی ہے۔ صدر بش کے متعلق اطلاع آئی ہے کہ مج بیداری کے بعدسب سے پہنے My utmost for nis highest نامی کتاب پڑھتے ہیں۔ بیاسکاٹ بینڈ کے کیک یا دری نے ان فوجیوں کوجان دیے پر ابھارنے کے لیے کھی تھی جوانیسویں صدی کی ابتدا میں مہلی جنگ عقیم سے دوران عثانی فوجوں سے برسر پیکار تھاوران سے فلسطین چین لینا ما بتے تھے۔ Evangelical نامی متعصب فرقے ہے سات رکھنے والے اس یا دری کا تام Oswald Chambers تھا اور اس نے اس مجبو سے میں جو شیلی تقریری جمع کی تھیں جومحاذ جنگ پر متعین فوجیوں کوابال دینے کے لیے سائی جاتی تھیں۔اس کتاب کے مطالعے سے فارغ ہوکر جب وہ اپنے وفتر جاتے ہیں تو سب سے او پر والی دراز میں رکھی ایک فہرست پرنظر ڈ التے میں ۔اس میں عربستان کے پچھشنرا دوں کے نام درجہ بدرجہ ترتیب دار لکھے ہیں۔ یہ امیر کمیر گھرانو ں کے وہ نوجوان میں جن کی اضافی دولت پر امریکا کے بینک پیتے اور جن کی بخشش پرمغر لی می لک کے ہوٹلوں کا کاروبار چاتا تھا۔ بیوگ یے آ راستہ ہیر سٹیکس نم گھروں میں ، دنیا تجرسے ملازمت کی تلاش میں آئے ہوئے نوکروں کی فوج کے صومیں، پیش و آ رام کے قسماقتم سامان اور جدید ترین سبولیات ہے استفادہ کرتے ہوئے راحت و آ رام کی زندگی مرة ن كيابوا كدانيس بلوچستان كيسنگلاخ بياز ال اورشالي ملاقد جات كي دشوار لز ارگھا نيول يم الماش كياجا ر ہاہے؟ بیاسپے ملکول کوچھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ جنیوا اور روم میں جھٹیا گذارنے والے کو د ہندوکش کے خطرناک غاروں ہیں کیول فروکش ہوئے؟ جن کے دم سے دنیا کے تفریحی مقامات آبد منے ووکس خاطر جان لیوا مشقت سے بھری زندگی اپنانے برآ مادہ ہو سے اور ہرطرف سے صلیبوں کی بلغار، در بدر کی شوکریں ، طرح کر مصبتیں اٹھا کر بھی اپنے موقف پر بخی سے جے ہوئے ہیں۔ انسوس کہ امریکی میڈیائے حقیقت برگرد کی اتنی موٹی تہہ جہ دی ہے کہ ان سوالوں کے جواب خال خال خال بی کوئی جانتا ہوگا البت انہیں دہشت گرد کہ کرقضہ نمٹانے برسب تلے نظرآ نے ہیں۔

#### معرکے کا دھواں:

صدریش برصی جس کتاب کے مطالعے ہے اپنے جذیات کوتر کید دیتے ہیں، جن ناموں اور تصویروں پرنشان لگا کرا پی مہم کی طرف پیش رفت کا حساب کتاب کرتے ہیں، پھر دن کوجن کا رناموں پرشاہ ش دیتے اور جن ناکا میوں پر پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، کیا ریسب پھی بش اور صدام کی جنگ یا بش اور اسامہ کا تنازع ہے؟ کیا یہ جھڑ اصدام یا اسامہ کے بعد نمٹ جائے گا؟ صلبی سور مااس کے بعدا ہے ہتھیا رشتو ہیپر ہیں لیبیٹ کر رکھ دیں گے؟ کعبہ کے زب کی شم! یہ دوافر ادکانہیں دو تہذیوں کا معرکہ ہواور مدام واسامہ کے بعداس کی آگ ہراس مخض، ملک اور معاشرے تک پنچے کی جوالند کا نام لیت اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتہ ہے۔ چاہ وہ فودکو بنیا دیرست کے بااس سے شربائی ہیں سے عقیدت و محبت کا تعلق رکھے یہ جہاد کا نام لیتے ہوئے تھرائے ، عرب شینرا دوں کو دہشت گردہ جھے یا حربین کا می فظ ، اس تک بہرہ ال اس معرکے کی آگ نیمیں تواں کا دھواں ضرور پہنچ گا اورکل روز تی مت بھی اس سے اس کے کر دار کے بارے ہیں سوال ہوگا جواس نے آج اس معرکے کو اپنی آئی کھول کے سامنے بر یا ہوتے ہوئے و کھے کر اوا کیا۔ افسوس کہ صدرامر بیکا روز فتی وہ کتاب پڑھتا ہے جو' القدس' پر جملد آور وسلیمیوں کے جذبات بحرکانے نے بیالیمی گئی تھی ، لیکن مسلم حکر انوں میں ایک بھی ایسانہیں جو اپنی کی گا آغاز قرآن پاک ، صی بہ کرام رضی القد عنبہ کے واقعات یا ایونی کے حالات کے مطالع سے کرتا ہو۔'' مقدس صیلیمی جنگ' کی کمان کرنے والے ''القدس' کے بعد '' حرجین' تک وین نے کہ میں تو رہا ہو کے کہ والے اس کے مطالع سے کرتا ہو۔'' مقدس صیلیمی جنگ' کی کمان کرنے والے ''القدس' کے بعد '' حرجین' تک وین نے کہ والے کے مطالع کے بعد اور القدس کے کھوالے اسے فرائعن تو کیا اور کرتے ، وہشت گر دکھوائے جانے کے خوف سے ان مجاہد میں آتھیں اور پنجوں میں ہوئے ڈال کراہے پورا قبلہ اول کے کھیدا وہ کررہے ہیں۔ میں ملے کور کے ہیں۔ میں سے خوف کور میں آتھیں اور پنجوں میں آتھیں اور پنجوں میں ہوئے ڈال کراہے پورا کررہے ہیں۔

القدس ججرى كيلازر:

اس وقت جبکہ امریکا اوراس کی'' پخ ''برطانیہ برقتم کے اسباب پر قدرت رکھتے ہیں اور مزید کے حصول کے لیے دنیا بھر کوساتھ ملارہے ہیں،مسلمانوں کی بخبری اور مقاصد عالیہ سے لا پروائی کا بیعام ہے کدان سب کی اکثریت مسجد اقصی کے متعلق الجھن میں ہے کہاس کامصداق کیا ہے؟ اس کے شخن میں واقع گنبرصحر واصل عمارت ہے یااس میں قبلہ کی جانب موجود نماز کا بال اصل معجد اقصلی ہے؟ اس طرح کے بہت سے خطوط موصول ہوتے رہتے ہیں جن کے ساتھ بت نی تحقیقات اور مضامین کے تراشے ملفوف ہوتے ہیں۔اس واسطے''ضرب مؤمن'' کانیا کیلنڈراسی موضوع سے متعلق ہے۔مسجدِ اقصلی یا بیت المقدس دراصل اس پوری چېرد بواري کا نام ہے جوحرم قدى (اس لفظ كوحرم كلى اور حرم مدنى كے معنى كوذ بن ميس ركھ كريز ھيے ) كا -ا حاطہ کیے ہوئے ہے۔اس چہار دیواری میں کئ عمارتیں ، مدرے ، چبوترے ، خانقا ہیں ،سبلیس ،تہہ خانے اور کتب خانے ہیں جو مسجد اقصی کاهمنی حصہ ہیں۔ان ممارات میں سے دواہم ہیں: قبلے کی جانب (فلسطین کا قبلہ بجانب جنوب ہے)مسجد کی مرکزی ممارت جس میں محراب واؤ و محراب زکر یا اور سلطان صلاح الدین ابونی رحمه الله کامنبر ہے۔ (بیرتاریخی منبر 1969ء میں بدفطرت يبود يول نے جلا ديا تفاراس مسجد مصحن بيس ذرابلند جگدا يک چثان بيه بيجر اسود کی طرح بيم حزه (چثان)مسلمانول کے لیے بھی اہمیت کی حامل ہے نہ کہ فقط یہود یوں کے بیے۔ یہ چٹان جس طرح حضرت موئی عنیہ انسلام اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء کرام پیہم السلام کے لیے قبلہ تھی اس طرح جناب خاتم انتہین محدرسول التصلی الله علیہ وسلم کے لیے بھی قبلہ رہی ہے۔ اہل علم دوسر يسار ي كيليدكوع بيل آيت كريمه "وَمَا جَعَلْنَا الْقِبهلَةَ اللَّيى كُنْتَ عَلَيْهَا" كِتحت مشهوركت تغيير وكيه لیں۔اس چٹان پراموی خلیفہ ولید بن عبدالملک نے جھے مسجد نبوی کی توسیع اور دمشل کی جامع مسجداموی کی تعمیر کے علاوہ مسجد اقصی کی تغمیر کا عزا: بھی حاصل ہے، ایک شاندار گذبه تغمیر کروایا۔جس طرح توراۃ وانجیل منسوخ ہوکر بھی قابل احترام ہیں اس طرح بیصحر وقبله منسوحه ہوکربھی ہوری میراث ہے اور ہم اس سمیت معجد اقصٰی کی چہدرد یواری میں واقع ایک اینٹ یا ایک انچ

زمین سے بھی دستیر آرنییں ہو سکتے۔ یہودی جس طرح مسجد کے ہاں کومنبدم کرنا چاہتے ہیں سی طرح بی ئب زماند گنبد کو بھی ایک مجھ کے سیے برد شت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کے اندر موجود چٹان کومرکز بنا کر اس کے اردگر دبیکل سلیم ٹی تقمیر کرنا چاہتے ہیں۔''ضم سیمومن'' کے تازہ کیلنڈر میں سجد اقصی کی عمومی تصویر کے سرتھ مسجد کے ہال اور گذید کی نشاند کر کے مسلمانوں کے اس در ہیکو آن کے حدفظے میں زندہ کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔

ايك فرض كفاسه:

اس گنبد کی تغییر کے گران مشہور تا بھی رہ ء بن حیوۃ اور پزید بن سمام تھے۔ رہ ء بن حیوۃ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ
اللہ کے ہم نشین ساتھی اور مشہور اہل عم میں سے ہیں۔ انہوں نے جب محنت اور گن سے تغییر کمس کی توضیفہ وقت کوا طلاع دی کہ
ایک لاکھ دین رہی گئے ہیں۔ اس نے ان کو تکھ کہ بیہ آپ کی محنت اور دیا نت و رک کا نعام ہیں ، آپ رکھ لیسے۔ انہوں نے لکھا کہ
ہم کواس اعزاز اور فعت کے شکرانے میں اپنی ہیویوں کا زیور بھی اس عمارت میں رگانا چا ہے نہ یہ کہم اس کے بدلے پچھ میں۔
اس پر خلیفۃ المسلمین نے تھم دیا کہ اس سونے کو پاکھوا کر اس گنبہ پر طرن کا رک کر ذی جائے ، چن نچہ اس گنبہ پر سن جو را فائی چک اور
خوبصور تی ہاس میں مسلمانوں کے خون نہینے کی کمائی کے ملہ وہ ان دوجیس انقدر تا بعین کی محبت واخلاص کا نور بھی ہے۔ مسجد
اقصی کے قلیم درثے سے تعارف کی طرح اسمامی قمری تقویم کو وہنوں میں زندہ رکھنا بھی مسلمانوں پرفرض کف ہے۔

اسلامی عبادات کا قمری تقویم ہے مربوط ہونا شریعت اسمامیہ کے جامع ، نع اور ما قابل تحریف و تمنیخ ہونے کا ناقابل تر دیو ٹیوت ہے ،اس و سطے کہ شمس تقویم میں رومی ویونانی باوشاہوں نے حسب بغث کی مرتبرترمیم کی ہاور سورج چونکہ ہر مہینے گھٹتا ہو جانہ ہیں ،ساراس ساراس یکساں رہتا ہے اس واسطے، ان تبدیلیوں کی کوئی گرفت نہیں کرسکنا کے سی کے پاس دیس نہیں کہ میس کی جے 25 و تمبر کہ جتے ہیں بیدن واقعی دکمبر کے مہینے میں ہے یا گست کو دہمر ، دیا گیا ہے جبکہ چاند ہر مہینے گھٹتا ہو حتا ہے ایک ان پڑھ شخص بھی جو ندکی حالتوں اور ساتھ ہیں ،چودہویں اور اکیسویں کی شکل ہے قمری تاریخ کا تقیین ہی سانی کرسکتا ہے۔ گرکوئی ویشن اسمام ،اسلامی مہینوں اور تاریخوں میں گرم کوشش کر ہے بھی تو اس کی سازش اسکے مہینے ہے آگئیں چاس چاس کی ،بہذا قمری تقویم دیا بھر میں واحد مہینوں اور تاریخوں میں گرم کی توقیم کے بھر میں واحد مہینوں اور تاریخوں میں گرم کی توقیم کے توقیم کے تو کو گھٹی ہیں ہوں کے عبادات کے اوقات ہر طرح کی تحریف ہیں جو کو گھٹی سے جو کو گھٹی میں ہوں کے بادات کے اوقات ہر طرح کی تحریف ایک میں بیاج تا ہے؟ بہذا جبادان میں ایک سے زیادہ مرتبدا ہی من جائی تبدیلیاں ہوئی آئیں کہ اب پھٹی ماری کون سام ہیں تھی تھت میں کرٹ آتا ہے؟ بہذا سے بیلے اور ان میں ایک سے سے ای طرح آئیس ہی میں کے بیس کوں سام ہیں تھی تھت میں کرٹ آئیس ہی میں کیس نے کھٹی طور پر مصوم ایس کیس کے جیں۔

عبدات کوقمری مہینوں سے وابست کرنے میں بیدہ کدہ بھی ہے کدا حکام شرعید کی قبیل سال کے تم مرسموں میں ممکن ہوتی ہے کونکد قبری مہینے ہرسال گیارہ دن چھچے آ کر بدلتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی پندرہ سال کی عمر میں روزہ رکھ: شروع کر ہے اور 50 سال عمر پائے تو ہرموسم میں روزہ رکھنے کی سعادت پالیت ہے کیونکہ 33 سال میں موسموں کا ایک پھیر مممل ہوج تا ہے، پھر قمری تقویم میں ابہا م ہوتا ہے۔ رمضان اورعیدالفطر کے موقع پر پاند کے دیکھے جانے اور ندد کھے جانے کے امکان سے جولطف ونگیز

کیفیت اورسننی خیزی پیدا ہوتی ہے وہ مرت کا عجب سال پیدا کرتی ہے۔ اً رعید وغیرہ کا دن مشی تقویم کے اعتبارے پہلے ہے مقرر و تعیین ہوتا تو اس سسمنس آ میزانظاری خوثی سے لطف اندوز ہوناممکن نہ تھا۔ مسلمان ہجری تقویم زندہ رکھنے کے ساتھ مشی تقویم استعمال کر سکتے ہیں کہ سورج بھی ہمارے زب کا پیدا کردہ ہے لیکن مشی مہینوں کے نام ایسے رکھنے چاہمیں جوشرک کی یادگاروں سے متم ابول۔

# ایک صلیبی جنگجو کی یا د داشتیں

#### ایک مرتبه پھر:

ا او بن والب نویں صدی عیسوی میں ایک فرانسیسی ادیب اور وقائع نگار گزرا ہے۔ اس نے اس وقت کے فرانس کے بادشاہ سینٹ لوئس کے ساتھ ایک صلیبی مہم میں مشرق وسطی کا سفر کیا تھا۔ یہ بورپ کے مجنونا نہ جنگی جوش کا زیانہ تھا اور بلغاریہ سے فرانس تک ہر بور بی فرمانروا کواس وقت کے یا در بوں نے باور کرایا تھ کہتمہاری تب ت اسلام کومٹا دینے میں ہے۔اس کے لیے جوجتنی کوشش کر ہےگا،خدا نے ہاں! تنا ہی مقبول ہوگا۔ بادشاہ فرائس کے دیاغ کوبھی یہی بخار چڑھ کیے اوراس نے ان' مقدس جنگوں'' میں کوئی قابل ذکر کروا داوا کر کے اپنا نام عیسائیت کے خدام میں تکھوا نا جابا، چنا نچدو وجھی قسمت آ زمائی کرنے بحیرة روم کے ساحل پر آپہنچا۔ ژاوین ویل صیببی لشکر کے ساتھ تھا۔ اس نے منصرف جنگی وقائع نگاری کی بلکہ دوڈ ھائی سال کے بعد جب یہ شکست خوردہ کشکر فرانس پہنچا تو اس نے اپنی یا د داشت کی مدو سے سفر نامہ بھی کھھا۔ اس سفرنا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یورپ کےلوگوں کی جوپسماندہ حالت بھی وہ آج کے مسلمانوں سے ملتی جلتی ہےاوراس وقت کے مسلمان علم ودانش اورا یجا دوتر تی کی جس بلندی پریتھے آج کے بور پین نے ان کی خالی شدہ جگہ سنجال لی ہے۔اس وقت صلیب و ہلال کا جومعر کہ بیا تھا اس میں مسلمانوں نے نہصرف بیرکداییے شعائرا درمقدس مقامات کا باد قار طریقے ہے تحفظ کیا بلکہ سیاست کاری ہے لے کرمیدان جنگ تک برمعرے میں ایک شاندار کارکردگ دکھائی جس نے صدیوں تک یورپ کے صلیبوں کو شکست خوردگ کے احساس سے وو جارر کھا۔ آج بھر مصلیبی نے ارادول کے ساتھ صرز مین اسلام جزیرۃ العرب میں آئیے ہیں اور ہلال وصبیب کا معرک ایک مرتبه پحربریا ہونے انگاہے، بحرد نخراش بات بہ ہے کہ اس مرتبہ صورت حال بکسرائٹ چکی ہے۔ برقی و کمال اس جومقام مسلمانوں کا تفاده بورب نے حاصل کرلیا ہے اور جو جگہ بور بیوں کی تفی وہ مسلمانوں نے لیے لی ہے اور غضب یہ ہے کہ آس وقت سرے مسلمان ا بين وملت ك تحفظ ك ليمتحده موكئ عقر مرآج بعض عرب رياستس امريكا كابياعلان من كرمجى كما وه شرق وسطى كى نى ا تنظامی تفکیل جا بتا ہے۔' تھلم کھلا اس کا ساتھ دے رہی ہیں بلکہ خدمات کی پیش کش میں ایک دوسرے ہے آ گے بڑھنے کی فکر میں گلی ہوئی ہیں گویا کہ و واتنی بے بس و لا جاریا کم عقل و کم نصیب ہو چک ہیں کہ انہوں نے ایے آپ کھی طور پر دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے، وہ پہلے ان کے پڑوی کی گردن پرچھری کھیرے یا ان کا قصد پہلے نمٹائے، انہی اب اس سے کوئی غرض نہیں رہی۔ اندازہ لكاسية! كياس سازياده حسرت ناك وقت مسلمانون يرآ سكناب؟

#### ب بدل بتصيار:

ژادین ویل نے صلیبی جنگجوؤں کی جوکارگزاری کھی ہے اس میں ہمیں ان حالت کی جھلک نظر آتی ہے جو آج کل ہمیں درچیش میں۔ ژاوین کی تحریفرانسیمی لفکر کی ہی نہیں ،اس عہد کی پوری سیحی دنیا کی نمایندگی کرتی ہے۔ سیحی دنیا تعصب اور مجنونا نہ

فرانسیں فوج آئی تو ہڑے کو وفر سے تھی کیکن ہو ہدین ایک چیز ایج دکر بچے تھے جس کا کوئی تو اس کے پاس مذھا۔ نتیجہ
یہ اکر اور اور کا ممد و ح ہاوش ہ گرفتر ہوا اور فدیداداکر نے کے بعد ہی اسے و نے گھر جانا نصیب ہوا۔ سممانوں سے کرانے
والے اکر صلبی حملیۃ وروں کا ممد و ح ہوا اور بالآخر وہ شنڈ ہے ہوکر شنج کے بدھوؤں کی طرح شرم کو یہ رہ والی پہنچ گئے۔
صعیبی حملیت محملہ ہو ہے اور سلمانوں نے سکون کا سانس ہیا لیکن افسوں! کداس کے بعد معاسد ہر عکس ہوگیا۔ مسلمان لمی
تان کر سوگئے جبکہ یور پی دنیا مسمانوں کی ترقی کے راز کھو بنے گئی۔ سممانوں میں یور یوں والی بدھی ، کم علی اور کام چوری کھیلتی
تان کر سوگئے جبکہ یور پی دنیا مسمانوں کی ترقی کے راز کھو جنے گئی۔ سممانوں میں یور یوں والی بدھی ، کم علی اور کام چوری کھیلتی
تان کر سوگئے جبکہ یور پی سلمانوں کے وردیو کے آئے ۔ اب ایک مرتب پھر مید دونوں فریق آسنے ساسنے ہیں، مگران کی خصوصیات بدل
پی جس صلیمیوں کی پشت پر صبیونی اپنے سودی سر ، ہے ، شیطانی د ماغ اور کر وہ سازشوں اور مسلم کش مشوروں کے ساتھ موجود
ہیں اور جس طرح تقسیم بر صغیر کے وقت بڑے پیٹ اور سازشی د ، غ کے توند و بنیوں نے پس منظر میں رہ کر سکھوں کے ذریع
مسلمانوں کا قبل عام کر وایا تھ تا کہ 'مہا بھارت' کا مضور ہنگیل پاسکے ، اس طرح صبیونی مصورے تقسیم بر صغیر کے وقت بڑے ہیں تا کہ 'وظیم تر اسرائیل' کی حدود کوفدائی حملوں سے متحق طاکیو
مسلمانوں کا میانی عام کروایا تھ تا کہ 'مہانی ہنڈیا کے ور شکھ میں ٹیمیل آر ہا کہ ان کے ووٹوں سے شخب ہوکران کے مسلمانوں میں اپنی مالت زار کے تدارک کے لیے کہیں کوئی انتظا بی سوج پائی ہی ٹیس جاتی ۔ اگر کہیں کوئی خداایس عزم کے کہیں کوئی انتظا بی سوج پی گئیں جاتی ہور ہے ہیں ؟ اس کے مقام بلی عزم کے کسیمانوں میں اپنی مالت زار کے تدارک کے لیے کہیں کوئی انتظا بی سوج پائی ہی ٹیس جاتی ہور ہو ہیں ؟ اس کے مقام بلیم عزم کے کسیمانوں میں اپنی میں اپنی میں اپنی مالت زار کے تدارک کے لیے کہیں کوئی انتظا بی سوج پی پائی ہور کی گئی گئی ہور کی کے دو ٹور کی سے کہیں کوئی کی ندی فراایس عزم کے کسیمانوں میں کی بیٹ ہور ہور ہور کی کوئی کی کسیمانوں میں کی اس کے تو کوئی کی کسیمانوں میں کی کی سور سورے بیں ؟ اس کے تور کسیمانوں کے کسیمانوں کے کہور کسیمانوں کے کسیمانوں کی کسیمانوں کیور کی کسیمانوں کے کسیمانوں کے کسیمانوں کے کسیمانوں کی کسیمانوں

کر انھتا بھی ہے تو صیونیت کے گہ شتوں نے مسمان ممالک ہیں ایب اڑونفوذ عاص کررکھ ہے کہ وہ س کے بیچھے پنے ہرکارے لگا کراس کا آواز کو تو انا ہوئے ہے۔ پہلے دبا دینے بیل ۔ اندھیرا اس قدر بروھ چکا ہے کہ کہیں سے روشن کی کوئی کرن دکھائی نہیں وہی ہی گا کہ انتہا ہے کہ عیب ٹی عوام تو ہی ری خاطراحتی ج کررہے ہیں اور ہم خودا پنے ہا تھوں ہے اس کے خلاف پاکستان کے شخط کی جنگ ٹرنے والے مہمان می بدین کو گرفتار کر کرکے ہو خوت اعظم کے حواہ کررہے ہیں ۔ سورہ حدید طلاف پاکستان کے شخط کی خواہ کر ہے ہیں ۔ سورہ حدید طلاف پاکستان کے شخط کی خواہ کرتے ہے ہیں ۔ سورہ حدید طلاف پاکستان کے شخط کی ہوئی ہی تھا ہے ہوں طرح کر اس کے بیت وہرتی کے لیے ، اس کے بنت سے ہم نے پاری طرح کر اس کے روگروائی کررکھی ہے ۔ اوبا اُتارا تھ و نیاوی تر تی اور برتری کے لیے ، اس کے بنت سے استعال کی شخیتی ہم نے اپنا او پر ممنوع تر اردی ہے ۔ جب روج نیت اور مادیت کے راہتے ہم نے اپنا اور کیول کرے اب سرف اس کا امت مجمد یہ پر پیخصوصی فضل ہی غیب سے ایک کوئی صورت پیدا کرسکتا ہے جو صیرونیت کے ورغلائے کر رے؟ اب صرف اس کا امت مجمد یہ پر پیخصوصی فضل ہی غیب سے ایک کوئی صورت پیدا کرسکتا ہے جو صیرونیت کے ورغلائے کو سے منسب کی کری کا تو ٹر کروں کے ۔ التدکی بے نیاز فرات چا ہے تو پیچے بھی نہ ہونے کے باوجود سب پیچھ کرسکتی ہے ۔ اب ضعیفوں کی مدد کرنے والے ابد کردار کا فروں کو ہم پر مسط منظ ہی اور مسلمانوں کو اتنی طافت عطافر ما کہ وہ بڑ بو لے وشنوں کو اپنی طافت عطافر ما کہ وہ بڑ بولے وشنوں کو اپنی طرف نے بور کو کرسکیں۔

### طوفان کی دستک

رويئے تو کس کورويئے!

و نیا بھر کےعوام چیختے چلاتے رہ صحیح ، عالمی راہنما ندمتی ہیانات جاری کرتے رہے،شعرانے تیرہ بزارنظمیں کہد ماریں، اقوام متحدہ اپنی کنگڑی بیسا کھیوں پر احکیل احمیل کر''تشویش'' کا اظہار کرتی رہی کیکن صلیبی طاقتوں نے صہیونی منصوبہ سازوں کی تحریک پرسقوط بغداد کے خاکے میں رنگ جحرنے کا آغاز کردیا ہے۔مسلمانوں کے خون اوران کی مٹی کے تیل کے بھو کے میبنی، بمول کی برسات میزائلوں کی بارش، آگ اور دھوکیس کے بادل اور ٹیککوں اور تو یوں کی گرج وھک کے ساتھ مسلمانوں کی مقدس سرز میں پر برزور طافت قبضہ کرنے کے لیے پیش قدمی کررسے ہیں۔ ہا کوخان کا جنگی جنون ان کے سامنے بیچ ہےاور چنگیز خان کی سفا کیت ان ہے شرمار ہی ہے۔ بغداد میں قیامت کا منظر ہے۔ اس حسین شہر میں آج آ گاوررا کھ ہے،فضایل بارودی دھ کے ہیں،زیبن پرموت اور تباہی ہے،صہونیت کے اشارے پرامریکاو برطانیہ ا بلیسی رقص کرر ہے ہیں، شیطانیت بر ہندنا چ رہی ہے۔ کیا آپ کومعلوم ہے کہ بیسب بچھ کس کے تعاون اور''لا جسٹک سپورٹ' سے ہور باہے؟ اس کویت کی مدد ہے جس کے عیاش شیخو خوے اپنی دوست امریکا ویورپ میں اور امریکا کے فوجی ا بی جھاؤنیوں میں رکھتے ہیں۔ اس بحرین کے تعاون ہے جس کے عیش پند حکمران اپنی راتیں پورپ کے کلبوں میں جاگ کراورون نیم اندهیرے میں سوکر گزارتے ہیں۔اس قطری طرف سے اڈے فراہم کرنے کی وجہ ہے جس کے ناالل حکمرانوں کی بیش برتی کے قصے سوئٹز رلینڈ کے ہوٹلوں ہے منا کو کے ساحلوں تک تھیلے ہوئے ہیں۔ عمان اورامارات کا ذکر چھوڑ ہے، وہ کس شار قطار میں ہیں؟ سعودی عرب نے بھی اپنی فضائیں کھول دی ہیں تا کہ وہاں سے صیببی جنگجو اُڑن کھٹولوں میں بیٹھ کرخدام حرمین کے سروں پر ہے گذر تے ہوئے بصرہ د کوفہ کو تا راج کریں اور پھران عیاش حکمرانوں کو یبودیت کے آست نے پر جھکا کررسوا کریں ۔ترکی نے بھی اپنا فائدہ اس میں سمجھا ہے کہ وہ ان انتحادی افواج کوراستدد ہے و د جنبول نے اس سے سر سے خلاف عثان یک سا سی کھنے کراس کے دست و بازوکاٹ کراس سے بدترین وشنی کی تھی۔ رویئے تو کس کورو یے کہ چمن کے اُجڑ نے میں خزاں کا اتناہا تھ نہیں جتنا خود باغبانوں کی کرم فرمائی ہے۔عراق کے گردو پیش میں موجود تمام مسلمان میں لک نے بید ہات اچھی طرح سجھ لینے کے باد جود کدوہ امریکا کے خوفناک! سلح اور نا پاک ارادول كے سامنے ايك دن كے ليےنيس فيك سكتے ، پھر بھى صليبى حملة ، ورول كا بھر پورس تھ ديا ہے اور دنيا كويد باور كرا ديا ہے كدوه آپس میں متحد نہ ہی ،اپنے دشمنوں کے ساتھ ضرور شفق ومتحد ہیں۔

خون اورآ نسو:

مسلمان كاخون اور آنسودونو ل فيتى بين اور جب بيد دنول الحبات بين تو القدرب العزت كورباريس ان كى

قیمت ضرب کھا کرکٹی گن بڑھ جاتی ہے تب اس کی نیبی تو تیں حرکت میں آتی ہیں اور مسلمانوں کی بگڑی بن جاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ابو بی کے ایک دوست ،ہمجنس اورمشیر ، قاضی ابن شدادگز رے ہیں ۔انہوں نے سلطان کی وفات کے بعدان کے ساتھ بیتے ہوئے دنوں کی یا دواشتیں قلم بند کی مہیں۔ قاضی صاحب چوککہ بیک وفت رامخ انعیم عالم ،مجاہد پاتھل،صاحب طرزادیب،اہم حکومتی عہدے پر فائز ہونے کے سبب سلطان کے قریبی اور بااعتاد ساتھیوں میں سے شار ہو تے تتھاورانہوں نے تمام صیببی معرکوں کا قریب ہے مشاہدہ کیا تھااس وا سطےمؤ رخین ان کی یا دہ شتو ل کو بہت اہمیت دیتے ہیں اوران کی تحریر کوایک ثقه راوی کی معتبر حکایت سمجھ جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان کوان صلیبی افواج ہے جو بیت المقدس کے گر دہم تھیں بخت خطرہ لاحق تھا ، سلطان کو بیت المقدس فتح کر لینے کے بعداس کی حفاظت کی سخت فکرتھی، وہ ہر قیمت پراس کا دفاع کرنا چاہتے تھے لیکن ہیت المقدس کی فتح کی خبرس کرروم سے انگلستان تک غیظ وغضب کی آ گ بجڑک اٹھی تھی) اور بور پ کا کوئی ہاوشاہ ،سیدسالا راور جنگ آ زیااییا ندر ہاتھا جوفلسطین کے چھوٹے سے ملک برابل ند یز اہو۔ان دنوں سلطان بہت متفکر رہا کر تے تھے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہا کیک مرتبہ سردیوں کا زیانہ خاہ جاڑے کی گڑ بية را تين تھيں، ميں تنہا خدمت ميں حاضر تفايہم دونوں نے تمام رات ذكرود عاميں جاگ كر گذارى، ميں نے اخير شب میں سطان سے درخواست کی کہ بچھ دیر آ رام کرلیں کیونکہ مسل جا گئے رہنے سے ان کے مزاج پرخشکی کا غسباور طبیعت کے ناسازگار ہونے کا خطرہ تھا، مگرانہوں نے آ کھوتک نہجیگی۔ ہم پھرنماز ودعا میں مشغول ہو گئے۔ مجھ ہے سلطان کی فکرمندی دیکھی نہ جاتی تھی ، بالآخراللہ تعالی نے میر ہے دل میں ایک بات ڈالی اور میں نے سطان سے عرض کیا کہ آپ الله تعالی کی طرف رجوع کریں اورگریپوزاری کے ساتھ اپنی حاجت اورضرورت کوالند تعالی کے سامنے بیان کر کے معاملہ ان برچھوڑ دیں۔انہوں نے بوجھا ''اس کی کیا ترکیب ہے؟''میں نے عرض کیا کہ آج جمعہ کا دن ہے، مجد جاتے ہوئے آ یے سل فرما کیں اور مسجد اقصلی میں اس مقام پرنماز پڑھیں جب سے حضور صلی القدعلیہ وسلم معراج میں تشریف لے مسجے اور پہلے کسی معتبر آومی کے ذریعے بانکل پوشیدہ طور پر پھے صدقہ کریں، پھراذان وا قامت کے درمیان دورکعت نماز یزهیس \_ایک حدیث میں اس کی فضیلت اور اس وقت دعا کی قبولیت کی خبر دی گئی ہے اور مجدہ میں سرر کھ کرعرض کریں: '' خدایا! مادی اسباب اورو نیاوی سہارے سب ٹوٹ بیچے ، اب تیرے دین کی مدداور فتح کے لیے صرف میں سہارارہ گیا ہے کہ تیرے آستانہ پیسرر کھادیا جائے اور تیرے سہار ہے کومضبوط پکڑلیا جائے ،ابصرف تیرا بھروسہ۔ ہے اور تو ای میرا عامی و ناصر ہے۔' مجھے توی امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔سلطان نے ایسا بی کیا میں نے اسیے معمول کے مط بق ان کے پہلو میں نماز پڑھی، میں نے ویکھا کہ وہ تجدے میں پڑے ہیں، آنسوؤں سے ان کی ڈاڑھی تر ہوگئی ہے اور جائے نماز پر آنسوجپ بہب گررہے ہیں، میں نے نہیں سنا کدانہوں نے کیا دعاکی الیکن اسی دن سے ان کی دعا کی قبولیت سے آثار ظاہر ہونے کیے صیبی فوجوں میں انتثار واضطراب پیدا ہوا، بے در بے اطمینان بخش اطلاعات آتی رہیں اور یہاں تک کدووشنید کی صبح تک میدان بالکل صاف ہو گیا ۔'' دراصل سطان کے پاس دو چیزیں تھیں .'' خون اور آ نسو' خون اس نے خدا کی راہ میں پیش کردیا تھاا دراس میں سرنہ چھوڑی تھی لبندا جب اس نے آنسو بہائے تو رب العزت نے ان کی

لاج رکھ نی۔ افسوس! کہ ہماراخون حرام خوری کی وجہ سے کام کانبیس رہااور ہمارے آنسودل کی شقاوت اور تختی کی وجہ سے خشک ہو گئے ہیں لہذا شائقہ تعالی کی مدوائر تی ہے اور نہ غیب سے کوئی کر شمہ ظاہر ہوتا ہے۔ اے اہل ایمان! کیا جب کقار تمہاری عزت یہ ل کردیں گے اور تم آنسو بہائے کے قامل بھی ندر ہو گے تب ائقد کی طرف متوجہ ہو گے؟ کیا اتنی مہلت متہیں اس وفت و ثمن دے دیں گے؟ تمہیں اس وفت و ثمن دے دیں گے؟

مسلما نوں کے باس خون اور آنسوؤں کے علاوہ ایک اور چیز بھی نہایت فیتی تنتی جو خالص خدا کی عطائتی اوراگر اسے حکمت اورسیقے سے استعال کیا جاتا تو آج بے اسی، بے جارگ اورمظلومیت کے بیدن ندد کیمنے پڑتے۔ یہ بہا دولت انبیں بغیر کسی کوشش و محنت کے مل کئی تھی اور انبیس دنیا کا بے تاج بادشاہ بنا سکتی تھی ، مگر اس کا کیا سیجیے کہ وہ اس کے ما لک ہوکریمی مالکا ندحقق تنہیں رکھتے اوراس طافت کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ کمزوراور لاجار ہیں۔عرب اور فیج عرب میں ونیا کے قیمتی اور عمدہ ترین تیل کے لامحدود و خائر یائے جاتے ہیں۔ دوسروں کی دولت سے اپنا گھر روشن کرنے کے شوقین ڈ اکوصفت کثیرے انگریزوں نے اس چیز کو بہت پہنے تا ڑیا تھا، لنہذا جنگ عظیم دوم کے اختتام ہرانہوں نے سرز مین عرب کوآ پس میں یا تن ایپل کے کیک کی طرح بانٹے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم خود یہاں اینے سڑ ہے ہوئے وجود سے ساتھ رہیں گے تو اس کی بدیو ہے مسلمان مشتعل ہوکر آ زادی کی تح یکیں شروع کریں گے اور پھیکی رنگت والی مکارگوری چیز می کاشکاران کامحبوب مشغله بن جائے گا اور عالم اسلام بھی بھی اس تسلط کو برداشت ندکرے گا لہذا انہوں نے نوآ بادیاتی نظام کے اصول کے تحت برصغیر کے ٹوڈی نوابوں اور تیلیوں کی نسل کے خان بہا دروں کی طرح عرب ریاستوں میں ہے اپنی مرضی کے افراد کو چنا اور انہیں اس زرخیز زمین کے فکڑے بانٹ یانٹ کر دے دیئے۔ دریائے قرات اور د جلہ کی حسین اور سرسبز وا دیاں قیصل بن حسین کواور دریا ہے اُردن کے زرخیز علاقے عبداللہ بن حسین کو مطے ہے دونوں شریف مکہ حسین بن علی ہے'' فرزندار جمند'' منے۔ جی ہاں! وہی کم بخت مخص جوشریف حسین کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے اور جس نے حضرت ﷺ البندرحمہ اللہ کو انگریزوں کے حوالے کرے برصغیری خودمختاں آزادی کی راہ مسدود کی متنی عبداللدین حسین 1920ء سے 9151ء تک ارون کا تھران رہا۔ اس کے بعداس کا لڑکا طلال بن عبداللہ اس کا جانشیں ہوا۔ کیکن صرف ایک سال تک ہی انگریزوں کی وفا داری کوطوق گردن ہرا تھا سکا۔اس کے بعد حسین بن طلال کی تھمرانی کا طویل دورشروع ہوا جو 1952ء سے گزشتہ صدی کے اختیام تک تقریباً 50 برس تک جاری رہا۔ بیٹسین بن طلال مغربی طاقتوں کا وہی بدنام زماندا یجنٹ تھا جوشاہ حسین کے نام سے مشہور تھا اورجس نے فلسطینی مجاہدین اور مہاجرین یرزندگی کی را بیں تنگ کرنے اور یبودیوں کو ہمدشم سہولت اور تعاون فراہم کرنے میں کوئی کسر ندا میں رکھی تھی ۔اس کی موت بردنیا بھر کے مسلم دشن حکمران اس کے جنازے پر مہنچاوراس کے ٹر کے شاہ عبداللہ کی تاج بوشی کے بعدر خصت ہوئے۔ اس خاندان كو ہاشى يكارا جاتا ہے اوران كى مملكت " المملكة الأرونية الباهمية " كبلاتى ہے، محرشاه حسين كى ايك بيوى امريكي یبودی تھی اور دوسری بیوی برطانوی عیسائی۔شاہ عبداللہ اس امریکی یبودن کے بطن ہے جنم لینے والانجیب الطرفین اور

''خاندانی''ہاشی ہے۔ گرون گھستے مرفعے:

بات ارون کی طرف پھر گئی ہو لانکہ موضوع گفتگو حواتی ہے۔ شریف حسین نا می نگب انس نیت غدار کا دومرالؤ کا فیصل بن حسین 1921ء سے لے کر 1958ء میں حواتی کا حکمران رہا۔ اس کے بعد حسب وستور فلا می کے آ داب ہے آ شااس کی آگئی نسل حکمران ہوتی بھر صدر صدام 1956ء میں عراق کی سیاست میں داخل ہو کے اور عراق کواس بکا ونسس کے گرون گھتے مرفول سے خواس نے اپنے ملک کو نہو تا در دی۔ 1967ء سے آج تک وہ حکمران ہیں۔ اس خفی کو اب اس جرم کی سزاد کی جورہ ہی ہے کہ اس نے اپنے ملک کو آ ہو ہے۔ آج تک وہ حکمران ہیں کے فران کی کار اس نے اپنے ملک کو آ ہو ہے۔ آج تک وہ حکمران ہیں۔ اس خفی کو کہ اس نے دیگر عرب ریاستوں کی طرح کا اپنی دولت اشیائے قیش کی فراوائی پرخرج کرنے اور کرائے کے فوتی ملازم رکھ کران سے چوکیداری کا کام لینے کے بچائے اپنی دولت اشیائے قیش کی فراوائی پرخرج کرنے دور کا در کرائے کے فوتی ملازم رکھ کران سے چوکیداری کا کام لینے کے بچائے اپنی مسئری قوت کو مضبوط کیا۔ امریکا کی جورت فراجی کراتی گئی بیانت ہوں نہ کرکے تو آج عراق اینی موت نہ کہ اگر کرنے کے ساتھ اپنی بندن کر اور کو گئی بند کر کرنے تو آج عراق اینی موت ہوتا اور امریکا کو بخور کا تو تا کہ موت نوا اور امریکا کی بات ہوں کہ کہ کو تھا نیدار کے کا بخل بچور کی موت کی ہوت کو موت ہوتا ہے لہذا ان کے ہا جو بہ کے ہو تا کہ دو مربی عرب دو بہاتی کسی مجمود تھا نیدار کے ماتھ کی تو تا ہو اور کہ ہوت کی ہوت کو اور کا تھیں جو بھاتی کا ورد سے اور کو تا کو اس کی تارہ ہے۔ خوات کو تا ہو کہ کہ ہوت کہ اس کی عدت ہوتا ہور اسے درے ہوتا دور کی تارہ کے جات کی جات کی جات کی جات کی جات کی جات کی جات کے تارہ سے نہ کہ ہوت کی جات کی جات

بنام يى مُرونى:

صیبی بہت پہلے سے اسلام کے قلب پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں لیکن اس مرتبہ اسلام وحمنی کے ساتھ تیل کی چکن ہے۔
چکن ہے بھی ان کو ورغلا رہی ہے۔ فرانس اور جرمنی پیچے ہے ہیں تو اپین اور آسٹریلی نے ان کی جگہ سنجال لی ہے۔
سلطان صلاح الدین ایو بی رحمہ اللہ کے ساتھ عرب بھر کے مجاہدین اپی سعادت بھے کر جع ہو گئے ہے اور اس کی ذات الیک جامع صفات تھی کہ سب اس کی اطاعت میں فخر محسوس کرتے ہے ، لیکن اس مرتبہ اول تو عرب ریاستوں نے فوشی خوشی امریکی ٹینکول کے راستے سے کنگر پھر ہٹائے ہیں، دوسر ہے صدرصدام کی شخصیت ایسی معتا نما اور ان کی پھی با تیں الیک بیشان کن جیس کہ والی باتوں کے پریشان کن جیس کہ والی باتوں کے پریشان کن جیس کہ والی اور مظلوم عراقی مسلمانوں سے ہمدردی کا جذبے صدرصدام کی پھی نہ بھی ہیں آنے والی باتوں کے سبب پھی دب ساج تا ہے۔ ادھر تیسری طرف غضب سی ہے کہ امریکا سے دروغ کو پرو پیگنڈہ بازوں نے جھوٹی خبروں سے ایس طوف ن مجایل ہے دروغ کو پرو پیگنڈہ بازوں نے جھوٹی خبروں سے ایس طوف ن مجایل ہے دروغ کو پرو پیگنڈہ بازوں نے جھوٹی خبروں سے ایس طوف ن مجایل ہے دروغ کو پرو پیگنڈہ بازوں سے جھوٹی خبروں سے دوس کی استحد کی میراشنیں جمع ہوکرگلا ہی ڈربی ہوں، مگر اہل اسلام میں نہ کہیں دے والی کا استمام ہے نہ رجوع الی استدکی کیفیت ہے، نہ تو ہونی نازلہ کی خص دل سوزی کے ساتھ پڑھی جارہی ہے نہ کہا ہوں سے تو بداور ذکر و

استغفاری فضاہے، نہ ایمانی حرارت کے مناظر ہیں نہ اخوت اسلامی کے جذبے گرم جوثی کا مظاہرہ ہے ۔ عوام وخواص پر کھھا ہیں مُر دنی چھ کی ہے کہ نہ اسے کوئی نام دیا جا سکتا ہے نہ اس کا کوئی فوری علاج سبجے میں آتا ہے۔ اب خداخبر کہ ہمارے مظلوم عراتی بھا تیوں پر کیا گزرتی ہے؟ طالب ن نے 35 دن یعنی پورے پانچ ہفتوں تک امریکا کی قیامت ٹیز بمباری کو نسوار کی سوکھی پیکے جنتی اہمیت بھی نہ دی تھی ۔ وہ اپنے ایمان ، توکل ، انفو کی ، اطاعت گذاری اور اتفاق کی بدولت جنتا پکھ نسوار کی سوکھی پیکے جنتی اہمیت بھی نہ دی تھی ۔ وہ اپنے ایمان ، توکل ، تفو کی ، اطاعت گذاری اور اتفاق کی بدولت بھتا کہ نہ کہ کہ اور باغیوں کی ذلالت کے سبب وہ امریکا کا خاطر خواہ استقبال نہ کر سکتے ۔ عراق کے پاس اسب کا کائی حد تک ذخیرہ ہے لیکن ایمائی قوت اور تعلق مع التد کی وہ کیفیت تا حال سا سے نہیں کر سکتے ۔ عراق کے پاس اسب کا کائی حد تک ذخیرہ ہے لیکن ایمائی قوت اور تعلق مع التد کی وہ کیفیت تا حال سا سے نہیں آئی جو طالبان ہی تھی ۔ اس ادھور سے پن نے امت کی کشتی کوئین اس وقت منجد ھار میں پھنسار کھا ہے جب صیلیبی طوفان عالم اسلام کی دبینر پر دستک و سے رہا ہے۔ دیکھیے کہ کوئی الی ہستی سا سے آتی ہے جو دونوں صفات کی جامع ہواور فنح وہ دوروں صفات کی جامع ہواور فنح وہ دوروں صفات کی جامع ہواور فنح وہ دوروں دیکھیے کوئی الی ہستی سا سے آتی ہے جو دونوں صفات کی جامع ہواور فنح وہ دوروں دیکھیے کوئی اس کی آتھ میں بھی ترس گئی ہیں ۔

## ابوجعفرمنصور يصصد رصدام تك

#### جنت ہے جنت کی طرف:

مشہور ہزرگ ابواسحاق فیروز آبادی نے ایک مرتبہ فرمای: ''جو بغداد میں ایک مرتبہ اس حالت میں داخل ہوا کہ اس کے سر میں مشہور ہزرگ ابواسحاق فیروز آبادی نے ایک مرتبہ فرمای: ''جو بغداد میں مرکزی اس دنیا ہے جائے گایا اس کی حسرت میں مرے گا۔''
ابن مجامد المقری کہتے ہیں: ''میں نے ابو عمرو بن العلاء کوخواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ القد تعالیٰ نے کیا معامد کیا؟ انہوں نے فرمایا: ''اس بات کو رہنے دو، جو محتص بغداد میں رہا اور اہل اسنة والجماعة کے عقیدے پر تا تم رہا تو وہ ایک جنت ہے دو مرک جنت کی طرف نتقل ہوجا تا ہے۔''

یونس بنء بدالاعلی کہتے ہیں کہ جھے سے امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ بوچھا'' تم مجھی بغداد مکے ہو؟'' میں نے کہا'''نہیں''فرمایا'''تم نے نہ دنیاد یکھی نہ دنیا کے لوگ دیکھے۔''

ابن العمید اکا تب عربی کے شہرہ آفاق اویب گزرے ہیں۔ ان کے پاس جب کوئی نوجوان فاضل امتحان کے لیے آتا تو اس سے بغد و کے خواص بھی ن اور جو حظ کی کتابوں کے بارے میں پوچھتے۔ اگروہ اس بارے میں خاطرخواہ معلو، ت رکھتا تو وہ اسے کا میاب کردیتے ورنہ نہیں کیونکہ ان کے خیال میں انسان کے روش خیال اور صاحب عم ہونے کے سے اس زمانہ میں سید دو چیزیں ضروری تھیں۔

ایک مرتبدا بن العمید کے ایک ساتھی بغداد کے سفر سے وٹ کران سے ملئے آئے تو انہوں نے بغداد کا حال ہو چھا۔ اس نے فی امید یہد کہا: 'بعداد فی البلاد کا الاستاذ فی العباد'' ۔' بغدادد نیا کے شہروں میں اید ہے جیسے غلاموں کے درمیان ان کا است دکھڑ اہو۔''

#### شهرون كاانسائيكلوپيڈيا:

علامہ یا قوت جموی نے بیسارے اقوال اپنی شہرة آفاق کتاب "بیخم البلدان" (شہروں کا انسائیکلوپیڈیا) کی پہلی جلد بیس لفظ "بغداد" کے تحت نقل کیے ہیں اور اسے ام الدینا، سیدا بلاد، مدینة السل م اور جدة الماسل م کے شاندار الفاظ سے یودکیا ہے۔ مؤرضین کے مطابق اس تاریخی شہرکو صحابی رسول حضرت عبدالقد بن عباس رضی القد تعالی عنب کے پڑیو تے منصور ہالقد ابوجعفر عبدالقد بین محمد بن علی بن عبد نقد بن عباس بن عبدالمطلب، جودو مراع ہی خلیفہ تھا، نے تغیر کیا۔ ابوجعفر منصور کودراصل ایک جگہ کی تلاش تھی جہال وہ کوفہ والول کی شورش اور بدع بدیول سے امن پاکر بار حکومت اشجام دے سکے۔ اس نے کئی جگہوں کا جائزہ لینے کے بعد دو دریاؤں کے درمیان اس زین رفیز اورش داب جگہ کا انتخاب کیا اور دوسری صدی بجری کے وسط ( 145 ھ ۔ 140 ھے ) ہیں اس ک لل متنقب "اس جگرے انتخاب میں اس کے پیش نظر یہ بات تھی کہ عام رعایا اور نشکر دونوں کو نوراک وغذاوا فر لے گی اور دخمن کے جو فاظت کا خاطر حواہ انتخاب میں ہے ہی گئی ہے ہی کہ ابوج عفر منصور کی دورا ندیش کو داو دینی چاہیے کیونکہ سرز مین عراق جو کئی ترقی یا فتہ اور متمدن تہذیبول کا مرکز رہی ہے، اس میں جہ بہ بگھرے ہوئے قدیم قو موں کے آٹار کے درمیان اس سے بہتر کسی جگہ کا انتخاب ٹیر ہوسکا تھے۔ بغداد کا کل وقوع ایس میں کہ بہر کو دجہ کے رائے بندوستان، چین، مسلون وار واسط کسی جگہ کا انتخاب ٹیر ہوسکا تھے۔ بغداد کا کل وقوع ایس میں مصراور افریقہ سے سامان پہنچ سکتا ہے۔ آرمیلیا اور آفر با بنجان مشرق اور مواسط سے درسد آسکتی ہے اور فرات کے پور سے شم مقلسطین، مصراور افریقہ سے سامان پہنچ سکتا ہے۔ آرمیلیا اور آفر با بنجان مشرق اور مواسط دو بار برکرشال کی طرف ہے آمدور فت کا راستہ بن جاتے ہیں اور اگر دیشن گیراؤال لیقو و جلد وفرات کے پل اڑا کر سکون وآرام ہے اس کی طرف ہے آمدور ومعروف سکون وآرام ہے اس کی طرف ہے آمدور ومعروف سکون وآرام ہے اس کی مقبور مورث کا راستہ بن جاتے ہیں اور اگر جن کی روایا ہے حدیث کے طاب علمول ہیں مشہور ومعروف اور بیشن کی روایا ہے حدیث کے طاب علمول ہیں مشہور ومعروف انجیسٹر بلا کے اور اہلی عمر فضل اور دیا نت وار انجیسٹر وں کی ایک جماعت ان کی گرائی پرمقرر کی ۔ اس وفت شہر کی دیوار بیج ہے ۔ اس وفت شہر کی دیوار بیج ہے ۔ اس استعمال کے جانیں ۔ تمام مکا نات کو ہوا، روشن اور دریا ہے جانوں گی ہے وہ وارام سے جانوں کی تا ہے ۔ اور دریا ہے جانوں گیں ۔ تمام مکا نات کو ہوا، روشن وجو دیں آبیا۔ اور دریا ہے جانوں گیں آبیا۔

### سياه يوش فدانى:

انہوں نے موت پر مف اٹھا کر بغداد کے گرد دود فدعی حصار قائم کرر کھے ہیں اور ہمدونت اتحاد یوں کے شکار کے منتظر سبتے ہیں ، چٹانچیاب تک اتحادی کمانڈرول کے سارے انداز سے فلھ ٹابت ہوئے ہیں اور ن کواتنی ذہانت اور چولا کی سے گھیرا گیا ہے کہ ان سے اگاڑی بچائی جاتی ہے نہ پچھاڑی چھپائی جاتی ہے۔

موت کے اُڑتے لفا فے:

گزشت ہے ہوستہ کالم میں عرض کیا تھا کہ صدر بش کی میز کی سب ہے او پر کے خانے میں ایک فہرست رکھی ہوئی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیان لوگوں کی فہرست ہے جو 11 ستمبر کے حملوں میں کسی طرح شریک ہے۔ جب بھی ان جانباز وں میں ہے کوئی گرفتار یا شہید ہوتا ہے تو صدر بش اس کے نام پرنش ن نگا و بتا ہے۔ آئ کل صدر بش کواس دراز میں جھا گئے کی فرصت نہیں کیونکہ ان کے کمرے میں ہے جو کھڑ کی عراق کی طرف کھلی ہے اس ہے آئے والی ہوائیں اور خبریں ان کے حواس کو' بحال' رکھنے کے لیے کافی ہیں ،کیکن امر یکا میں ایک شخص اور ہے جس نے اپنے دراز میں ایک نقشہ دھر رکھا ہے اور وہ آئے کل بوی ہے تابی ہے اس میں رنگ بھر نے میں معروف ہے۔ یہ خص کون ہے اور امر یکی سیاست میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ آئے کل بوی ہے تابی فرکر رہی گے، پہلے اس منصوبے پر ایک نظر ڈال کی جائے جواس کے شیطانی و وہ غے نے تر تیب دیا ہے۔ واضح رہے کہ معرف ہے بین ،منظر عام پر نہ آسکی اگر بدنام زمانہ رہے کہ خفیدا بجنسی موساد کے جاسوس اسے اپنی خانہ بی گھر ( ک آئی اے کے ہیڈ کوارٹر ) سے نجرا کرنہ لے جاتے اور ان

ے ایک عرب صحافی ند لے اُڑتا۔ اس دست ویز کے مطابق عربی معودی عرب، قطر، کویت اور یمن تمام ملکوں کومزید کر کے کوریا اور تیمور کی طرح مشرقی و مغربی یا ند بھی وسیکولریا شیعہ وعرب ریاستوں میں تقسیم کردیا جائے گا۔ اس مکروہ منصوب کی جزئیات طرکر نے کے ساتھ اس میں کام آنے والے ننگ ملت غدار مُبر وں کانقین بھی کرلیا گیا ہے، چن نچے جوعرب ممالک آج اشحاد یوں کے 'معاون ومشیر ف' بنے ہوئے ہیں گل انہی گ گرون پرسب سے پہلے چھری پھرنے والی ہے لیکن وہ چارونا چارات ویوں کے اشاد یوں کے اشاد سے بہلے چھری پھرنے والی ہے لیکن وہ چارونا چارات ویوں کے اشاد سے پہلے چھری پھرے تھا ہوں کے حوالے کردیتا ہے۔ اس ویوں کے اشاد سے پہلے تھی ہوئے ہیں جیست نیل تھک ہار کرا پٹے آپ کو بے رحم قصابوں کے حوالے کردیتا ہے۔ پروے کے چیچھے سے :

میخص جواس منصوب کا موجداورصدربش کی یا بیسیوں کا تانا بانا نینے کا ذیمددار ہے،اینے وسیع سیاس تجرب اورصدربش براثر انداز ہونے کی صلاحیت ہے چیش نظرتو تبھی تبھی ایب لگتا ہے کدامریکی صدر کی شخصیت ایک سابیہ ہے اوراس کے پیچھے اصل مرکزی کر داراسی براسرا شخف کا ہے۔ بیٹخف محض 34 برس کی عمر میں آئید سابقہ امریکی صدر کے زیانہ صدارت کے دوران وائٹ ہاؤس کا سب سے کم عمر چیف آف اسٹاف تھا۔ 1991ء کی خیجی جنگ میں پیکیرٹری آف ڈیفنس کے عہدے پر فائز تھا اوراس ہے قبل پرائیوٹ سیکٹر میں ایک بڑے امریکی از جی گروپ کا چیف ایگزیکٹوجھی رہ چکا ہے۔ اُمّ قصر کی بندرگاہ کی تغییرنو کا شمیکہ '' کیلوگ براؤن اینڈ روٹ'' نا می جس نمپنی کوملا ہے بیاس کا سربراہ رہ چکا ہے۔ای نمپنی کوتیل کے کنوؤں میں گلی آ گ جمعا نے اورتیل کی تنصیبات کی تعمیر کا تھیکہ بھی دیا گیا ہے۔ میخف امر یکا کے کلیدی منصب پر فائز ہونے کے باوجود عام طور پر دکھائی نہیں ویتا، ندمنظرعام برآنے ہےا ہے کوئی دلچیں ہے۔ یہ بمیشہ بردے کے چھیے رہ کرکام کرنا پیند کرتا ہےاور صدرامریکا کی پالیسیوں ک تصوراتی تشکیل اوران کے مملی اطلاق کے حوالے سے اتنی صفائی اور عمد گ سے ہاتھ دکھا تا ہے کہ کسی پر ظام نہیں ہونے پاتا کہ وہ کا بینہ کے دوسرے ارکان کی سرکاری ذیمہ داریوں میں مداخست کا مرتکب ہور ہاہے۔صدراس کے ساتھ ہفتے میں ایک مرتبہ پنج کرتا ہے لیکن یہ جب وہاں ہے اٹھ کروا ہیں اپنے دفتر آتا ہے تو اس کے پرائیوٹ سیکرٹری تک کوخبر نہیں ہوتی کہ کن موضوع ت پر گفت وشنید ہوئی ہے۔اس کی طرف سے صدر بش کودیے جانے والے تمام مشورے اور تجاویز بمیشہ صیغدراز میں رہتی ہیں۔ جب 11 ستبر کے حملوں کا واقعہ پیش آیا تھ تو دنیائے سنا کہ صدرامریکا اور بیٹنص دوالگ الگ جنگہوں پر نشقل ہو گئے ہیں تا کہ امریکی قیادت ہے کسی ایک کے بلاک ہونے کی صورت میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ جی بال! آپ بجھ سے ہوں سے کہ سفض امریکا کاموجودہ نائے صدرر جرڈ بروس ڈک چینی ہے جواس وقت امریکی سیاست میں نہایت اہم اورط قتور پوزیشن کا مالک سمجما ب تا ہے۔اتو ام متی ہ سے لے کراتو ام عالم تک اس کی رائے کو اہمیت اور فوقیت دی جاتی ہے۔صدر بش نے واضح طور پر اس کو بعض ایسی و مددار پال اورفرانص تفویض کرر کھے ہیں جوآج تک کسی نائب صدر کونیس دیئے گئے اور نہ ہی، ایسے عہد بدار کو دیئے جاتے ہیں لیکن اس مخص نے ایے مخصوص حربول سے امریکی صدر پرا بنا تسلط قائم کردکھا ہے۔صدربش کی دیگر سربرا ہال مملکت کے ساتھ ملا قات میں یہ بالکل خاموش رہتا ہے ، ایک لفظ نہیں بولتا لیکن و ہائٹ ہاؤس میں مشہور ہے کہ اس کی خاموثی اس کی گفتگو سے زیادہ معنی خیز ہوتی ہے۔اس نے صدر کو باور کرار کھا ہے کہ وہ اس کے ابدی وفاداروں میں سے ہے،اسے نہا فتدار کی كوكى خوابش بندوه أيده صدارتى عبدے كے لياميدوار ب،اس ليصدربش اس پراندهااعمادكرتے ہيں۔

### انجھی نہیں تو ٹبھی نسیں:

يبود يوں تے ليے جو كام يوا بے نفس ، فخش كرر باہے اگريش كا حريف الكور كامياب بوجاتا تو كثر يبودى بونے ك یا وجودات کیجے نہ سکتا تھا۔ کا بال وقتد بار میں امارت اسلامیہ کے سقوط سے لے کر بغداد و بھر ویر چڑھائی تک ہر جگداس صبیونی ا پجنٹ کا ذبہن کا رفر مار باہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد امر کی صدرروز ویلٹ اور برطانوی وزیراعظم وسٹن چرچل نے ریت پر کبیرین سینج کرعرب کی مدار ریاستوں کی حد بندی کی تھی ،اب جارج بش اورٹو نی بلیران کبیروں کومٹا کر جوثی حد بندی کرنا ج یتے ہیں اس کا خاک ہے گھنص کا تیار کرد و ہے ہے اسمان کی تقلیم درتقلیم کا بیکروہ خیال صبیونی منصوبہ سازوں نے اپنے خفید مقاصد کی تحیل کے بیے بن کراس کے حوالے کیا ہے اور امریکا کے نائب صدر سے صدراور امریکی صدر سے شروع ہو کر برط اوی وزیر عظم تک چکدا گانے وال یہ چے در چیج سازش اً سرچنبایت خوفن کے ہے لیکن ابتد کا شکر ہے کے عراق کی سرز مین میں فدانی مجاہد موجود ہیں۔ اُک چیں اپنی میزی دراز میں رکھ مشرق وسطی کے نئے نتشے میں جوجا ہے دنگ بحر کے لیکن عراق کے فعدائی مجاہدا پذ خون و بے کرا سفام بن تاریخ میں جو ٹیکندار رنگ کیسر ہے جس و دان شاءانقدائی آیب و تاب والا ہوگا کساستے دیکھ کرانل ایمان کے ال محند ہے اور ائلمعیس روشن ہوجا میں گی ۔اہل نفر کے سور ما خاک وخو ن میں اور ان کے سیاست یاز ء ذات وخواری میں وٹتے یو نے نظر آیں گے۔ عرقی مجاہرین کے مختف دیتے اپنا اپنافرض'' ابھی نہیں تو کبھی نہیں'' کاعزم کے کریورا کرنے کے لیے مید ن میں اتر چکے ہیں۔ونیان شاءاللہ کیب نیامنظرو کیھے گی۔ جو کچھاکفار کی اویت زوہ عقلیں تبھی تشہیم نہ کرتیں وہ ان کی دیکھتی آئھیں اور بنتے کا نوں کے سامنے ہریا ہوگا،گمر کاش اکہ دنیا کا ایک مسلمان حکمران تو ابمرنی غیرت کا تقاضا نبھائے۔ کاش ان میں ہے کوئی ایک تواہیے پینے اور شرم گاہ کے چیر ہے باہرنکل کرمسمانوں کی خاطر کچھ سوچے ۔ حق و باطل کا میدمعر کہ ان شاءابلة كفرَش ثابت موكايه و كينا مدے كه وان كون ي سعيد روحين صليبيو ل كى ذمت آ ميز شنست ميں حصد والنے كى سعاوت حاصل کرتی جر؟؟؟

# خشکی کے سمندر میں

#### ايل بي بوۋى:

سندھ میں بدین کے علاقے میں زیادہ ہوتی کیوں ہوئی ؟ اس چیز کا تجسس ہمیں چین نہ بینے دیتا تھا، و پہے بھی من رکھا تھا
کہ سندھ کے دیباتی علاقوں میں جبات خوفاک عفریت کی طرح مسط ہے، اس کا آتھوں دیکھ حال جانے کا بھی شوق تھ
شید کوئی صورت بہتری کی سمجھ میں آ جائے ہذ تین روز کے وقفے کے بعد ہم چھر بدین میں ہتے ۔ قطر مسجد کے امام مولا نا غلام محمد
صاحب پرانے وضعدار ہوگوں کی یادگار ہیں ۔ سبجیدہ اور پروقار، شین اور پُر دہار۔ شہر کی مرکزی مسجد کے امام و خطیب ہونے کے
علاوہ علاقے کی معزز اور صاحب حیثیت شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ بچبری (مقامی زبان میں مجس آرائی کے لیے سکہ بندلفظ)
کروتو معلوم ہوتا ہے کہ معلومات کے دریا کے پاس بینج گئے ہیں، جو چا ہو پوچھ و جیسا برتن چا ہے بھرلو۔ ارشاوفر مایا کہ سیم ک
کروتو معلوم ہوتا ہے کہ معلومات کے دریا کے پاس بینج گئے ہیں، جو چا ہو پوچھ و حیسا برتن چا ہے بدین کے مضرفات ہے گزر

" سيم نالدكيا بوتا ہے؟ شبركاايك باسي كويا بوا"

''جس طرح انسان کے جسم میں فاضل مواد کے اخراج کا نظام ہے، اس طرح زمین میں موجود کھاری پانی کے نکاس کے سیے بیم نالے کھود ہے جستے ہیں ہو فہ تو اور مفتر پانی لے اسلام سندر میں گرا دیتے ہیں۔'' موا۔ نا صاحب نے تعتلو جاری کھی۔'' ہارشوں کے دن میں سمندر میں طغیا نی آئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے دہ ناسے کا پانی قبوں نہیں کر رہ تھا۔ جب ناسے پر پانی کاد باؤ بڑھ اور نکاس کی کوئی صورت ندبی تو کھوکی کے قریب شادی ارخ کے مقام پر نالے کے مضبوط بند میں شگاف پڑھی۔ یہ اصاف فی پانی کار بلاء اللہ تھے میں پہلے سے موجود پانی کے ساتھ الکرو گرکنی نالوں اور نہروں کے چھوٹے بندوں کو تو ڑا چا گیا اور اس وقت بدین کے جنوب میں کوئی نہریا نالدایہ نہیں جس کا بندٹوٹ نہ چکا ہو۔ نیچیئی ساراعلا قد خشکی میں سمندر کا نموزہ پیش کرد ہا ہوار بعض بھیوں میں اس کو نارو ہا تھا گیا تا ہے کہاں بانی کوئی تھا ہاں گئی کا دوراس قدر ہے کہاس وقت ایک کوٹھ بھی ایسانہیں جو پانی کو دوراس قدر ہے کہاس وقت ایک کوٹھ بھی ایسانہیں جو پانی کے رسیع میں تیز شر ہاہو۔ سمندر کے قریب کے علاقوں میں تو پانی از جائے گائیکن بھیہ جہاں وقت ایک کوٹھ تھی ایسانہیں جو پانی سے مسلال کوٹھ کی بنائی جائی جی بنائی جائی جی بنائی جائی جی بنائی جائی جی ان کوٹھ میں اس کو جہاں پانی پہنی گئی کوٹھ کی دوسری طرف چلا گیا سے مسائل کی خوفنا کی :

برطر**ن** پانی کھڑا ہونے ہے کنوؤں میں بھی وہی پانی چوا گیا ہے جس میں جانو راورانسان مرے تھے۔ نہروں کے پانی

کو حکومت نے پیچے سے بند کرد یا ہے۔ لبذااب چنے کا صاف پانی علاقے میں میسرنییں اور بارش کے اس برطرف تھیلے گند سے تالاب کا یانی پینے سے متم تم کی بیار ہاں تھیل رہی ہیں۔

پنی کے بڑا مسئلہ خوراک کا ہے۔ جب نصل اثرتی ہے تو علاقے کے نوگ گھر کی ضرورت کے مطابق سال ، چید مہینے کا گندم یا چاول ذخیرہ کرچھوڑتے ہیں۔ باتی چی دیتے ہیں ، گھر کے چو لیے کے لیے بازار سے راشن خرید نے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اب میس را ذخیرہ سمو کر خراب ہوگی ہے یا فی میں بہدگی ہے ، گئے اور مرج کی فصل کا موسم تھ وہ ساری جل گئی ہیں چنا نچہ اب آگر پانی اُ تربھی گی تو اس جزیرے میں خوراک کا خوفناک مسئلہ پیدا ہوگا۔ شوگر ملوں میں بھی پانی کھڑا ہے ، گئے کا ذخیرہ اور فصل جاہ ہے جس سے مزدوری نایاب ہوجائے گی۔ القدالقد خیر سُلاً۔

#### نالے میں گھر:

'' سا 'میں! ابتم بدین کاعادی ہوج نے گا ،لگتا ہے کدواپس ندجاؤ کے۔' خیمراستی کا دورہ کرتے ہوئے مولا ناغلام محمد صاحب ایک دیباتی سے گپ شپ کرتے ہیں۔

" ناسائيل نا!گھرکون چھوڑسکتا ہے؟ليکن مسئديہ ہے كہ سارے عدقے كا فالتو پانى ہمارے گوٹھ سے گز ركز سيم نالول اور سمندر كى طرف جار ہا ہے۔ ہم يبال پڑے ہيں وہاں جانبيس سكتے تو شوٹھ كا پانى سو كھے گا كيسے؟ وہ تو پانى كى گزرگاہ بنا ہوا ہے۔''

ېندوكوسلر:

بدین کی قطر مبجدے جب اعلان ہوا کہ صرف کڈھن، ٹھن ، سیرانی اور مٹھی وغیرہ کے علاقے کے لوگ شناختی کارڈ کے ساتھ دخوراک کا ٹوکن بنوانے آج کیں تو ہاہر کھڑا ہوا ایک شخص ہےا ختیار بول اٹھ۔'' یار! مولوی بوگول نے سیجے طریقہ بنایا ہے۔ اصل متاثرین ای علاقے کے ہاشندے ہیں ، ہاتی سب توشو تشوق میں امداد لینے آجاتے ہیں۔''

بندوكوكس في بتاياك بيبندو باوراكك علاقع كانام لياكداس جكدكا كونسل ب-

#### عوام کی دوژمسجد تک:

علاقے میں مولو یون کی خدمات اور مساجد ہے لوگوں کو امداد تقسیم ہوتے دیکھ کروہ محاورہ غیط ہوگی ہے' مولو یوں کی دور مسجد تک ''اب توعوام کی مسجد کی طرف دوڑ کا منظر دکھائی دے رہا ہے۔

جمعیت علائے اسلام کے عہد بداروں اور کارکنوں نے علاقے کے عوام کی خدمت کے لیے مخلصاً نہ جذب کے تحت کام کیا ہے۔ الرشید ٹرسٹ کے کارکن بھی ڈاڑھی ٹوبی وائے ہیں۔

#### يهلي اوراب:

جولوگ اپنے علاقے تھوڑ کر دوسری جگہوں میں نہیں گئے ان کی واحد پناہ گا ہیں قریبی سڑکیں ہیں جوز مین سے ااپنی بنائی جاتی ہیں ۔ وہ ان پر ڈیرہ ڈال کر کھلے آسان تلے کھا پکا کرسور ہتے ہیں۔ جا بجاایسے خاندان ملے جو پہلے گھرے روڈ کی ٹریفک تکا کرتے ہے ،اب روڈ پر ہیڑے کر گھر وں کوڈ و باہواد کیھتے رہتے ہیں۔

کچھوا، نیول اور کیکڑا:

ایک جگہ راستے کے چی میں ایک جبحتی چیز حرکت کرتی نظر آئی۔ہم سمجے سانپ ہے۔قریب پنچے تو پھوا تھا۔ درمیانے سائز کا سُنبر ا پھوا۔اس کے پاؤں کے ساتھ ایسے پردے سے لکے تھے جیسے گاڑی کے ٹائر پر پلاسٹک کے کور للکے ہوتے ہیں۔ موصوف کوگاڑی کے بارن یا سیافروں کی آوازوں کی قطعی کوئی پرواہ نہتی۔

''مثتی صاحب! اے پکڑ کر ساتھ لے چیس؟'' اشرف مدنی یو چھتا ہے جو یب س آ کر''مدنی سائیں'' ہوگیا ہے اور علاقے کے دیہا تیوں میں بڑامقبول ہے۔

'' نه يار! خرشيس بيكيا كھا تا ہے۔ وہاںا ہے كون خوراك دے گا۔ ناحق ديباتی مبمان كى حق تلفی ہوگ۔''

پھوا حرکت کرتا ہے اور خراماں خراماں چاتا ہوا سڑک کی دوسری طرف گزرج تا ہے۔ واپسی میں اس جگہ کے قریب ایک بردا اور کافی موٹا نیولا سڑک کے کنار ہے کوخواب ہے۔ گاڑی پھردک جاتی ہے اور مسافراس سے چھیڑ خافی کرتے ہیں۔ قریب سینے گھر کے صحوا میں چینے والا مخصوص ہیئت کا ٹرک گزرتا ہے جسے مقامی ہوگ' کیکڑا'' کہتے ہیں۔ جب کے سے عمالے میں دیت پر چاتا ہے تو اس کے ٹائروں کی ہوا نکال دیتے ہیں۔ بھرریت کے سمند رمیں اس کی روانی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اس میں ان نوں اور جانوروں کی مساوات پر کمل طور پر گل کیا جاتا ہے۔ بنانچہ بندے اور بکری کوس تھ ساتھ سیٹ ملتی ہے۔ سنا ہے یہ راجستھان میں ایک ون وہیں کے ٹھکانے میں۔

پہلے کچھوا، پھر نیولا اوراب دیوہ بیکل آ ہن کیکڑا یا خدایہ کیا، جراہے؟ تیری ساری خلوق گھریار چھوڑ کر سڑکوں پر آگئی ہے۔ یہ سڑکیں ہیں یا چڑیا گھر کی گشت گا ہیں؟ رات کو یہاں شاید شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہوں گے۔ مجھلیوں کا فرار:

علاقے میں کاشت کاری تو ہے نہیں۔ دیہاتی لوگ جال یا کاننے ڈال کرجگہ جگہ بیٹے ہیں اور مچھلی پکڑ کر گزارہ کررہے ہیں۔روٹی تو کسی طرح کما کھائے ہے مجھندر ۔ بشہری مسافر ہمراہیوں سے بوجھتے ہیں:

'' جمائی، دوستو، بزرگو! اس علاقے میں عارضی پانی کے اندر محیلیاں کہاں سے آگئیں؟ خود بخو دپیدا ہوئی ہیں تو آخی جلدی بدی کیے ہوگئیں؟''

" قريب مجمليوں كے تاياب منصر بانى زيادہ ہوا تو وہاں كى مجھىياں اس ميں تھل مل تنكيں۔ " مقامى ساتھى جواب ديتا

" " کو یا بیچھلیوں کا فرار ہے لیکن تالاب سے ہما گیں تو کا نئے کی نوک میں آسپنسی ہیں۔ " کا ڑی میں جملہ بازی ہوتی

د بیها تیون کی چھٹی حس:

اب ہم کھو تکی شہر پہنچ چکے ہیں۔ ایک آ دمی گاڑی روک کر بتا تا ہے آپ لوگوں کا کیمپ وہ سامنے نگا ہے سیدھے چلے

جائیے۔

" به كى اس في ميس كيد يجان ليا؟"

" تن ج كل يهال" رشيد" والول كوبركوني يبي مناها ويساجى ديها تيول كاحس بوى تيز بموتى بياد وهيروني أدى

کی گھنکھارہے بھی اسے پہچان پیتے ہیں۔

مريض ويكھنے كاريكار ۋ:

کیپ کے قریب و پینچے ہیں تو سڑک کے کنار نے 'الرشید موبائل کلینک' کی ایمبولنس کھڑی ہے، گاڑی کے اندر دوا خاند ہے۔ باہر ڈاکٹر صاحب کری میز لگائے ہینچے ہیں، مریضوں ہیں گھر ہے ہوئے ہیں اور مزے ہے ' کلینک' کررہے ہیں۔ ایمبولنس کے لاؤڈ اپٹیکر سے لوگوں کو وعظ ونصیحت ہور ہی ہے۔ دنیا و آخرت کی آفتوں سے نہیجے کے لیے گنا ہوں سے نہیے کی ترغیب دی جارہی ہے۔

''ڈاکٹر صاحب! آپ کتنے مریض روز چیک کرتے ہول گے؟''

'' دو ڈھائی سوئے قریب ہوجاتے ہیں تیکن گوٹھ مٹھن میں ڈاکٹر تعیم صاحب نے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ وہ دن بھر میں ساڑ ھے تین سوئے قریب مریضوں کود کمچہ ہے ہیں۔''

وْ اكْرْنْعِيم صاحب كالْمِحْدِيدْ كره قارئين نے بہلے برْ ها ہے۔ آگے ایک دلچیپ قصداور برْ صے گا۔

ایک خوراک ، د وخوراک:

اوراب ہمارے سامنے ایک بجیب وغریب منظر ہے۔ ایک کچے مکان کے سامنے دورتک ان کی ہوئی ہے۔ پانچ پانچ استے دورا اس ہمارے ہوں اسے اٹھا نہیں سکتا۔ دوسرا ہوڑھا اس کے ساتھ ہاتھ لگارہا ہے۔ پولیس کا آ دی بھی دروازے پر کھڑ ہے۔ مکان کی پیٹ ٹی ارشیدٹرسٹ کا بینر بندھا ہے۔ بولیس کا آ دی بھی دروازے پر کھڑ ہے۔ مکان کی پیٹ ٹی ارشیدٹرسٹ کا بینر بندھا ہے۔ طویل کہی قطار کے علاوہ بھی آس پیس دیباتی لوگول کی ٹوییل جمع بیں جوابدا ڈسنے کی خواہش مند بیں بیکن کارکن صرف اسے اندرجانے دیتے ہیں جواب ہے کار جمع ہیں وہال سے کارڈ بین اور پھر پانچ کی جوابی ہو۔ فارم بروارویہاتی ایک میز کے گردجم ہیں وہال سے کارڈ بنواتے ہیں اور پھر پانچ کی گئی کی اندرج نے ہیں۔ اندرا کی طرف فارم کوشناختی کارڈ سے ماکر چیک کیا جا تا ہے۔ پھر فارم رکھ کرکارڈ پرانگوٹی لگوایہ جو تا ہے اورس منے کی طرف اشارہ کردیہ جو تا ہے۔ سرمنے کمرے کے دروازے پرانک بوریش کارکن جس کی ڈواڑھی آئے سے سفید ہو چی ہے کارڈ چیک کر کے اندر منہ کی آ واز لگا تا ہے:

"ایک خوراک"، " دوخوراک"

۔ ایک خوراک کا مطلب ہے دس کلوآٹ ٹین کلوداں ، ایک کلوگئی۔اس کا مطلب ہے اس کا وگن۔ جب اندر سے میہ چیزیں رومال یا جاور میں ڈالی جاتی ہیں تو ہا ہر کھڑا ہوا ایک کارکن اس کے ساتھ کپڑوں کا ایک جوڑ ابھی ڈال ویتا ہے۔ کمرے کے اندر موجود کارکنوں کا چبرہ اور ڈاڑھی آئے ہے بھر پچک ہے۔

" بيمكان كس كا ہے؟" بنده بوچھتا ہے۔

'' یہ چوہدری شہباز کی بیٹھک ہے۔ ہورے بہاں جب مہمان آتے ہیں تو ہم انہیں ای بیٹھک میں تھمراتے ہیں۔''

علاقے کے امام مجدمولا ناعبداللدسندھی بتاتے ہیں۔جوتقیم کے اس عمل کے گران ہیں۔ آج کل ہم نے اس کوتقسیم امداد کا مرکز ہنار کھاہے۔''

كيثو ولدم ثقو:

"أت بكون سے آئے ميں؟" قطار ميں كھڑ سے الك فحف سے بندہ يو چھتا ہے۔

دوم وکھرے۔''

" وقع يهال سے كتنى دور بي؟"

""تھڪلومبٽر"'

لیکن میشخص نظریں چرا رہا تھا۔ بندہ نے کارڈ لے کرنام دیکھ ٹو لکھ تھا'' کیٹو ولدمیٹھو ۔ گوٹھ ٹاتھا خان چاتڈ یو۔ قوم بھیل ''معوم ہوا کہ ہندو ہے۔ طالب ن کود کچھ کر گھبرا گیا ہے۔

ما ہروصول كنندگان:

ا بیک رضا کار قریب ہے گزرر ہاتھاروک کر پوچھا'' آج کتنے نوگوں میں امدا تقسیم کی جائے گ؟''

''لوگوں کی تعداد کا تو پیتنہیں ، خاندان 1200 ہیں۔''

''اورجن کے پاس فارم نہیں ان کو۔''

'' بہم گھر گھر جہ کرامام مجداور نمبردار کے تعاون سے فارم بنواتے ہیں تا کہاصل متاثرین کوامداد پہنچ سکے۔ورنہ تولوگ ٹرکول پر کھڑے ہو کرتھیلیاں پھینکتے ہیں جواکثر'' ماہر وصول کنندگان'' کے ہاتھ میں گرتی ہیں۔ جن کا فارم نہیں ان سے کہا گیا ہے کدا پنے علاقے میں جا کیں۔سرو نے بیم وہاں آ کرسرو ہے کرے گی۔ فارم بنا کردے گی پھران کو بھی حصہ ملے گا۔'' مذہبی این جی اوز:

با ہر لکے تو ایک صاحب جن کے متعلق بعد میں معدوم ہوا کے مختلف اخباروں کے نامہ نگار ہیں تبصر ہ کرتے ہیں:

''اس مرتبہ فی ہی این بی اوز ہوڑی لے کنیں۔انہوں نے بوے منظم انداز میں پیشہ ورستحقین کے بجائے اصل متاثرین تک انداز میں پیشہ ورستحقین کے بجائے اصل متاثرین سے انداز بین پیشے وراستہ میں کیپ نگا کر جوس کے پیکٹ اور نمکونسیم کیا۔

بھو کے آدی کو اس عیاشی سے کیا ہوگا؟ اسے پیٹ بھروال روٹی ملنی جا ہے۔شام کو گلوکا رصاحب بیلی کا پٹر میں آئے ۔ نصویریں کھینی گئیں۔مودی بیائی گئی اور بقیدا ہداوڑ انس میں ڈال کر مقامی عہد بدار کے ڈیرے پر پہنٹی گئی۔ویہائوں میں تو کوئی جاتا ہی میں۔مودی بیائی گئی ویہائوں میں تو کوئی جاتا ہی نہیں۔مودی بڑی بڑے اور جفاکش نظے۔ یہ خودگاؤں گاؤں پھرتے ہیں ، ان کا سیمپ شہر میں ہے لیکن امداد لینے کے لیے قط رمیں کھڑے سب لوگ دیہائی ہیں۔شہری پیشہ وراور عادی ستحقین وہ ساسنے ٹولیاں نگائے ہیٹھے ہیں۔ان کو پھوٹیس ملے علی کا میں۔

تيرتي حاريائي:

کیمپ کے اندراور با ہررش ہے اور بری تعداد میں امدادی سامان کی تھیدیاں تقسیم ہور ہی ہیں \_ یقین نہیں آتا کہ اتنی مقدار

کوئی ٹ سکتہ ہے۔ ہم جیرت آمیز تاثرات کے ستھ کیمپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ آبادی سے باہر سڑک پر آکر آگے چینے والی گاڑی ایک جگہ رک جاتی ہے۔ ہم بھی تھہر جاتے ہیں اوراس کے رکنے کا سبب جاننے کے پیےاس طرف نگاہ دوڑاتے ہیں جدھر کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی نظروں کا مرکز ایک جار پائی ہے جو پائی پر تیرتی سڑک کی طرف چلی آر بی ہے۔

" بى كى ، بزرگوايدي رياكى كيے ايك سيده يس بانى پرتيرانى ہے؟"

'' جنابغورے دیکھیے! جاریائی کے پنچاتوجہ سیجے۔''

چار پائی کے بیچے نگاہ جمائی تو ایک انسانی سرنظر آیا۔معلوم ہوا کہ ایک دیہاتی گردن تک پانی میں ڈوہا ہوا ہے اورسریر چار پائی اٹھ کردھیرے دھیرے سنجل سنجل کرفتہ مرکھتا ہوا سڑک کی طرف آر ہاہے۔

اوہ خدایا! ہمیں تو اندازہ بھی شدتھ کہ یہ پانی اتنا گہراہوسکتا ہے۔ ویباتی پانی سے نکل کرسڑک پرآیا تو اس نے اپنی پہتا سنائی کہ گھر میں صرف دو چور پائیں رہ گئی تھیں۔ ہفتہ بعد اس کو پانی میں گھس کر اٹھا کر لے آیا ہوں تا کہ سڑک پر بچھا کر بیٹے سکوں۔

'' دوسری چار پائی کہاں ہے؟''

''وه میری بیوی اٹھائے گئے ہے۔ پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔''

''آپ ہمارے ساتھ بدین شہر چو۔ وہاں آپ کو خیمے ہیں رہائش دیں گے، کھانا پیش کریں گے، ڈاکٹر صاحب سے دوائی دلوا کیں گے۔''

‹ دنېيى صاحب<sub>؛</sub> مين اپنا گاؤ پچپوژ كرنېين جاسكت<sup>.</sup>''

''چوخوراک کا پیکے ہے کر آج نا۔''

''اِچھاصاحب! آپ جائيں ميں مامول كے سرتھ آ جاؤں گا۔''

" پلج کیا ہوتا ہے؟"

''وہیں بتا کیں گے''

"ا جھابہ بتاؤال دوسری طرف کتنایا فی ہے۔"

" مچھتوں سے بھی اونچا صاحب! کشتی کے بغیر آپ لوگ نہیں جاسکتے۔"

اس علاقے میں سنتی کا تصور ایسا ہی تھ جیسے حضرت نوح علید السلام کی قوم ان کے سنتی بنانے پر تعجب کرتی تھی۔

ہم نے خصی پر کھڑے سمندرکود کیا۔ سے کف کو کہیں کہیں سے پانی سے سرنکال کر مجرائی کی پیائش بتارہی تھی۔واپسی

كے علاوہ چ رہ شاتھا۔ پانی كى كثرت پر حيران رہ ملئے ۔

ایک مندواندرسم کی اصلاح:

اوراب ہم گوٹھ مٹھن میں پہنچ چکے ہیں جہاں کے دیہا تیوں سے دعدہ کر کے گئے تھے کہ ان کے ہال ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ جیجیں گے ادر مکمل طبی کیمپ لگا کیں گے۔ یہال دوطرح کے مشتحقین ہیں۔ایک تو گوٹھ کے لوگ جو ہمارے اور دوسرے علاقے کے متاثرین کے میزیان ہیں۔ان کے گھر بھی گر بھی ہیں اور دوسرے کوٹھ کی پشت پر واقع بودی رہیے شیلے پر خیمہ بستیوں میں بناہ لینے والے غیر مقامی دیباتی جوشی علاقوں نے نقل مکانی کرکے بناہ کی تلاش میں یباں آئے ہیں اور 'الرشید'' کے فراہم کردہ خیموں میں رہتے ہیں۔ان کو ہفتے مجر کا راشن اکٹھا دے دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس کھانے پکانے کا سامان موجود ہے۔

'' ڈاکٹر صاحب! کیا حال ہے؟'' ہم ڈاکٹر ٹھیم جوعلاقے کی مقبول شخصیت بن چکے جیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔'' ''اہلتہ کا کرم ہے۔''

"اورآپ کے مریضوں کا؟"

" وه بمی نمیک بین \_"

"شن ہے مجھروں نے آپ کاخون نہایت لذیذ ہونے کی خرساری مجھر براوری میں بھیلا دی ہے۔"

'' ہاں! سیلن کی وجہ سے در یوں میں پتو اور پانی کے جو ہڑ دل کی وجہ سے فضامیں مچھر بہت ہیں۔''

"آ پ كے باس زياده مريض كس فتم ك آتے ہيں؟"

'' بخار، ملیر یا، پیش، آنکھوں کی تکلیف، اس کے علاوہ بچوں میں خسرہ، خناق، کالی کھانسی بہت ہے۔ حفاظتی ٹیکوں کی سخت ضرورت ہے۔ چھوٹ بیکن اس سے بھی سخت ضرورت ہے۔ چھوٹ بیکن اس سے بھی زیادہ ایک چیز کی ضرورت ہے؟''

''وهکيا؟''

اس سوال کے جواب بیں ڈاکٹر صاحب نے جوتفصیل سنائی اس کابندہ پرا تنااثر ہوا کہ جب تک کراچی ہے ڈاکٹروں کی خصوصی ٹیم اس کے لیے علاقے بیں پہنچ نہیں گئی ، ہرری ہے سکونی کم ندہوئی۔

''میرے پاس گردو پیش کے بیس تمیں کوٹھوں کے مریض آئے ہیں۔اب تک سات آٹھ بچوں کو لا چکے ہیں کہ ان کا ختنہ کردیں۔ بزے بڑے بھو میں جوں میں کیٹر تعدادا ہے بچوں کی ہے جن کا ختنہ ٹیس ہوا۔''

" کیوں؟ ختنہ کیون نہیں ہوا؟ کیا ہندوؤں کے ساتھ رہن مہن کا اڑ ہے؟"

'' کی وہ بھی ہے۔ بیلوگ بی بھی کہتے ہیں کہ ختنے والا ڈاکٹر بدین سے بلانا پڑتا ہے جو 500 روپے لیتا ہے۔ غریب ویہاتی تو سال جے مبینے کے بعد کہیں یا نچ سوکا نوٹ و کیے یاتے ہیں۔''

" " ب \_ نى تغداد بتائى ؟ " بميس كيموم الدمحسوس بور باتفا\_

" مات آٹھ سو۔ 'ڈاکٹر صاحب' سو' کے لفظ پرزوردے کر بولے۔

"مفتی صاحب! آپ اس پرتعجب شکریں ۔"شعبہ عنت وفراہمی خوراک کے گرال سیدرو بدهسین شاہ صاحب بندہ کی حرت دورکرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ حیرت دورکرتے ہوئے ہوئے اپنے کہ کراچی کے ایک بڑے ڈاکٹر صاحب سندھ میں ختنہ کاکیمپ لگاتے ہیں۔ ہمیں اس پرتعجب ہوتا تھا مگر آج اس کی تقعدیتی ہوگئ کہ سندھ کے دیباتی علاقے میں غربت اور جہالت کے سبب کافی عمر کے ہمیں اس پرتعجب ہوتا تھا مگر آج اس کی تقعدیتی ہوگئ کہ سندھ کے دیباتی علاقے میں غربت اور جہالت کے سبب کافی عمر کے

بچول کا ختنهیں ہونے یا تا۔"

بندہ نے بدین پہنچ کر سب سے پہلے کرا چی فون کیا اور الحمد دند کہ وہاں سے بعجلت ممکنہ ڈاکٹروں کی ٹیم ضروری سازوسامان کے ساتھ عداقہ کی طرف روانہ کردگ گئے ہے۔ ممکن ہے آ بندواس اہم چیز کی خاطر علاقے میں وقفے وقفے ہے ستقل کیمپ لگانے کی تبویز سطے پاجائے۔ قارئین دعا کریں کہان کیمپول سے دین کی اشاعت پھی ہوتھی ماڈی خدمات مسلمان سے خیرخواہی اور ہمدردی کے لیے کافی نہیں ۔

انہیں ڈاکٹروں کے متعلق معلوم ہوا کہ علاقہ میں اشد ضرورت پڑنے پر ڈلیوری کے دوکیس بھی کر پچکے ہیں۔ ایک پکی کے والدین نے اس کانام ڈاکٹر صاحب کے نام پر نعیمہ رکھا ہے۔

ی بمدردی:

اب ہم رقبے ٹیلے پر پڑھتے ہیں۔ دوردورتک''الرشد'' کے فیمے گئے ہیں۔ گویا بنگل میں منگل ہے۔ دیہا توں کے رہے واب رہنے کا فاص انداز ہے۔ مناسب فوصلے سے فیمے نگاتے ہیں۔ پچھی باریہ س آئے تھے تو پچھوگوں کو فیمے نہیں ملے تھے۔ اب سب کومل چکے ہیں۔ پچھے بیں۔ پچھے کے باہر پچیاں بیٹھی '' پیٹے گئی'' کھیل رہی ہیں۔ دیباتی دوڑ ب دوڑ ہے دوڑ ہے آتے ہیں۔ استے عقیدت مند ہیں کہ جو کہو مان لیس گے۔ ٹرسٹ کے ذمہ داران نے پچھی رپورٹ کے بعد میں تحقیدت مند ہیں کہ جو کہو مان لیس گے۔ ٹرسٹ کے ذمہ داران نے پچھی رپورٹ کے بعد میں تھا کہا کہ کھنٹہ لوگوں کو جع کے جو برنماز کے بعد تعلیم کرے۔ صبح برشام ایک ایک گھنٹہ لوگوں کو جع کے کہ برکمپ میں ایک ' داعی اور معلم'' کی مستقل تھکیل کی جے جو برنماز کے بعد تعلیم کرے۔ صبح برشام ایک ایک گھنٹہ لوگوں کو جع کر مرکز کے پہلے دو کلے بنماز کا سبق بھا ایک ایک گھنٹہ لوگوں کو جع کو مردورت ہے۔ اس سے بھی بمدردی سے کہا سے ایک المداد دی جا کہ ہو کہا ہو گئی ہی کہا منہ آئے گئی۔'' مرکز کی جا کہ جو کہی ختم نہ ہو قبر ، حشر ہیں بھی ساتھ در جا دراس گھڑی کا م آئے جبکہ دو سری کوئی چیز کام نہ آئے گی۔''

بندہ ایک دیباتی سے توہ بیتا ہے۔ آرھی سندھی اور آرھی اردو میں: ' نیہ خیمے کہاں سے ہاتھ سکتے؟'' ''مُلُّا ںِ والی شظیم نے دیئے ہیں ،القدان کوابمان دے۔''

وريان سجده گاهين:

اوراب ہم تھگو گوٹھ کے اوطاق کے سامنے گھڑے ہیں۔ یہ ں آنے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ گاؤں کی مجود کمن طور سے تباہ ہو چک ہے۔ '' ہر کجا پستی آب آں جارو'' کا جملہ سن تو تھا ، دیکھ بھی تھا، لیکن اس کا جو منظر یہاں دیکھا وہ شاید پھر دیکھنے کو نہ ملے مجداور قریب کے گھر الکل تباہ ہو گئے تھے۔ مجد کا صرف محراب باتی تھا۔ ایک بچے نے پیلو کے درخت سے تازہ تازہ مسواکیس تو ژلا کی تاکہ مہمان مولو ہوں کی خاطر ہو سکے۔ بہت دں خوش ہوا۔ دل سے دعا کیں لکلیں۔ پھے خدمت کرنی چاہی۔ اصرار کے باوجود قبول نہ کی مجد کی تعمیر دیہا تیوں کے بس کی بات نہیں۔ ٹرسٹ والوں کو تعاون کرنا چاہیے۔ ورندائند کا گھر نجانے کمی تک غیر آبادر ہے۔ یاتی بیلی آگے:

پانی کے متعلق سناتھ کہ جلاتا ہے۔ میں معلوم نہ تھ کہ جلاتا ہمی ہے۔ گاؤں کی فصلوں کود کھھا تو معلوم ہوا کہ بارش کا بد

پانی'' آتش بآب'' کا مصداق تھ۔ مرچیں جل چکی ہیں۔ (سبحان امتدا''مرچوں کا پانی ہے جین''ایک معنی میں محاور و بنایا جاسکتا ہے) گن کا ناہو چکا ہے۔

" منا مجى كانا بوتا ب؟"

بال جب يغراب بوتو كتيم مين " كانابوكيا ب."

گھر،گھر ہوتا ہے:

بدین واپش پر پچھ دیمہاتی ہے جو ترست کے ذمہ دار الدارش و صاحب سے خیمر استی سے گھر واپس جانے کی اجازت مالک رہے تھے۔شاہ صاحب بیمر پڑے میں جب فون آتا ہے یا سروے ٹیم داپس آتی ہے تو اٹھ کر میٹھ جاتے ہیں اور کام مجر وہیں سے شروع ہو باتا ہے جہاں ہے ٹیم ہواتھ۔ ترسٹ کے اکثر کارکن بیمار ہو چکے تھے صرف شاد صاحب رہتے تھے۔ آتی وہ مجمی بیمار ہیں اور اب ان کے لیے مکن نہیں رہا کہ دوسرے ساتھیوں کی بیماری پر تجب یا نداق کرسکیں۔

'' بھتی! آئی جددی کیا ہے؟ کچھدن اور رولو، پھر چلے جانا۔ ابھی تو وہاں گھٹنوں گھٹنوں پاٹی کھڑا ہے۔''

"ما كي المحر، كمر بوتا بياب ابمين اجازت اليجيه"

شہ صاحب ان کے بیے ٹرک کا انظام کردیتے ہیں۔ القد تعالی ان تمام متاثرین کو خیریت سے گھروں کو لے جائے۔ ان کے دینی اور دنیاوی تمام مسائل حل کروے۔ الرشد نرسٹ والوں کوان لوگوں کے گاؤں میں مکا تب کھولنے چاہیلی تا کہ ان کی دینی ضرورت بطریق احس بوری ہو سکے۔ رائے ونڈ واے حضرات قبنی والے ساتھیوں کو ملاقے میں زیادہ سے زیادہ سے نیادہ سے بین تا کہ دینے ہوئے کی امید ہے۔ واسال

## دسنہیں گیارہ

گناه برباد ،عذارب لازم:

ا کی ز ما نبرتھا عید آنے سے پہلے بچوں کے مطالبات شروع ہوجایا کرتے تھے کداس مرتبہ ہم دس رویے عیدی لیس کے۔ان سے کہا جاتا تھا: بیٹا! ہم آ پ کو گیارہ رو بے عیدی دیں گے۔ بیس کر نیجے پھو لے ندماتے تھے کدان کا مطالبدان کی تو تع سے بردھ کر پورا ہوا ہے اوروہ اس مرجد زح کرموج کریں گے۔ ادھر ہوتا بول تھا کہ گیارہ میں سے ایک روپیاتو بچوں کوعید منانے کے لیے ل جاتا تھا، بقیدوس رویے دادی جان کے پاس بطور امانت جمع ہوجائے تھے اور بچےعیدی کا رو پییز ج کرنے تک اپنی بیدامانت بھول بھال جائے تھے۔القداللد خیرسَلاً پیچھلے شارے میں اس بات کا تھوڑ اسا ذکر چھیزا میں تھا کہ سودی نظام کے تحت جینے والے بینک عوام کو جو قلیل اور حقیر نفع دیتے ہیں وہ ان سے ایک حیلے کے ذریعے واپس ا منتھ لیتے ہیں اور نینج میں عوام کے ہاتھوں میں وہ میل بھی نہیں رہتا جوحرام کے ان نوٹوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ کویا'' نیکی برباد گناه لازم' کے وزن پر'' گناه بر با دعذاب لازم' یا''لذت گناه بر باونخوستِ گناه لازم' کا جمله (محاوره) صادق آتا ہے۔موجودہ سودی نظام ظلم درظلم کا ایب ہلا کت خیز سلسلہ ہے جس میں حیت بھی سر ماییددار کی ہوتی ہے اور پہت بھی اس کی۔ اگر سود ہر لیے محکے قرضوں ہے سر ماید دار کو نفع ہو جائے تو وہ اس میں سے بہت تھوڑ اسا حصہ سود کی شکل میں بینک کواور بینک کے واسلے سے امانت وارعوام کونتقل کرتے ہیں اور پھر بید تقیری مقدار بھی اشیا کی لاگت میں شامل کر کے ووبارہ عام صارفین سے دصول کر لیتے میں اور اگراس کو کاروبار میں نقصان ہوجائے یاکسی حاوثے سے دیوالیدین کی نوبت آجائے تو اس سر مابید دار کی اپنی بہت کم رقم ڈویق ہے، زیدوہ نقصان ان عوام کا ہوتا ہے جن کی بچتوں سے اس نے اپنے کہے چوڑ ہے کاروبار کی بنیادر کھی تھی۔ سرمایدوار تواس نقصان کی اللی انشورنس کمپنی سے کروالیتا ہے اورانشورنس کمپنی اسے بزار باعوام ہے نیوڑی ہوئی رقم ہے دویارہ اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ''عوام کی بچتو لکوعوام کے فائدے کے لیےعوامی فلاح و مہبود کے منصوبوں میں' لگا سکے۔اس طرح بیکنگ کے موجودہ نظام میں بوری قوم کا سرمایہ چندسرمایہ داروں کی تجور بول کے ورمیان گروش کرتار بتا ہے۔ وہ اسے بیکول کی وساطت سے اسے مفاد کے لیے استعال کرتے رہے ہیں اور عوام کے ہاتھ اس دھول کے علاوہ کچھنیں آتا جو سامراج کے ہاتھوں تھلوتا بننے کے بعدان پر بدحانی کی تہہ جماتی جاتی ہے۔ فرضي زر جفيقي سود:

جس طرح بینکوں کے ذریعے سے چندسر ایدواروادیش دیتے ہیں مگر ڈھنڈوراعوام کی فلاح و بہبوداور سیالوث خدمت کا پیاجا تا ہےاس طرح خود جینکوں کی پانچوں انگلیاں ہمیشہ تھی میں رہتی ہیں مگروہ ہمیشہ سو کھے کارونارو تے اوراپنے ان بھاری بھرکم مفادات پر بردہ ڈالنے رہتے ہیں جوانہیں عوام کی خون پسینہ کی کمائی سے حاصل ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ بات نا قابل یقین معلوم ہوتی ہے کین حقیقت بی ہے کہ بینک کے پاس جور قو مات جمع ہوتی ہیں ان ہیں ہے بہت ی اسی رقوم ہوتی ہیں جوں کی کوئی سو فہیں وہ نیس وہ نیس اور ہوتو ما ہے ہم ما سیار وارکو وہ ہیں ہے۔ جو مجھوہ کما تا ہے۔ ہیں جینکو سے ہیں ڈال لیتا ہے۔ جینکوں کے اس کر وارکو وہ تین چیز وں سے بچھا جاسکتا ہے۔ ان ہیں سے پہلی چیز ' بخطیقِ زر کا جمل' ہے۔ کو گول کے پاس جور قم آئی ہے وہ اس کا بہت تھوڑا سا حصدا ہے پاس رکھے ہیں اور زیادہ بینک ہیں رکھوا و ہینے ہیں۔ بینک جو بیس سے بینک جو آئی ہے وہ اس کا بہت تھوڑا سا حصدا ہے پاس رکھے ہیں اور زیادہ بینک ہیں رکھوا و ہینے ہیں۔ بینک جسب اسے آگے قرض دیتا ہے قرض لینے والے کا اکاؤنٹ کھول کر اسے چیک بک و سے ویتا ہے کہ حسب ضرورت اس سے رقم نکلوا تا جائے بیک قرض لینے والے کا اکاؤنٹ کھول کر اسے چیک بک و سے ویتا ہے کہ حسب ضرورت اس سے رقم نکلوا تا بینک کے ڈپازٹ میں اتنا اضا فیہوا صالا کی ٹوٹ اسٹے ہی ہیں جو پہلا (حقیق) اکاؤنٹ کھولے والے نے رکھے تھے۔ رہے اور کو قرض و بینا منظور کر سے گا اور اکر بالغرض ایا ہو تھی تی آئی کی طرح آگے کی گرض ایا ہو تھی تی آئی کی طرح آگے کی کروانے والے سب اسٹی میں کھی اور اگر بالغرض ایا ہو تھی تو رہز رو میں رکھی گی رقم یا کروانے والے سب اسٹی میں اتنا اضا نیہ وہ بین سے جو وہ ادا نہ کر سے گا اور اگر بالغرض ایا ہو تھی تو رہز رو میں رکھی گی رقم یا کروانے والے سب اسٹی میں گئی تر کہ اس کو تھی تیں ہی ہی جو ہوا دانٹ کر سے گا اور اگر بالغرض ایا ہو تھی تو رہز رو میں رکھی گی رقم یا ور کر جو کھی کا اور اگر بالغرض ایا ہو تھی تا کہ اس نے ان کی رقم کے ذریعے میں موام کو تقدا ان کی رقم کے ذریعے اس میں جو دی ہو کہی تھیں دیا۔ اس میں ہو انہیں اس کی ہو ابھی نہیں گئے دیتا کہ اس نے ان کی رقم کے ذریعے ' اعتباری زر'' اعتباری زر'' میں کہا ہو تھی کو کر ہو کہی نہیں دیا۔ اس میں کی ہو کہی نہیں دیا کہ اس نے ان کی رقم کے ذریعے '' اعتباری زر'' اعتباری زر'' میں کہی کھی کئیں دیا۔ اس میں کہی کھی کئیں دیا۔ اس میں کہا کہ کو کے کھی کئیں دیا۔ اس میں کو کھی کئیں دیا۔ اس میں کی کھی کھی کئیں دیا۔ اس میں کو کھی کھی کئیں دیا۔ اس میں کو کھی کئیں دیا۔ اس میں کو کھی کئیں کو کھی کو کھی کھی کھی کھیں کو کھی کے کہی کئیں دیا۔ اس میں کو کھی کھی کئیں کو کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کو کھی کھی کے کہی کو کھی کھی

#### بينك كافلوث:

عوام کو پھراوا کے بغیران کی رقوم ہے بھاری منافع کانے کی دوسری صورت کو بینکاری کی اصطلاح بھی بینک کا فکوٹ (Float) کہتے ہیں۔ یہ وہ رقومات ہیں جو پھر مدت کے لیے رہتی بینک کے پاس ہیں اور بینک ان سے خطیر منافع حاصل کرتا ہے لیکن اس رقم کے اصل مالکوں کو پھر بھی سودادا ٹہیں کرنا پڑتا۔ ایسائی صورتوں ہیں ہوتا ہے۔ مثل : بینک کی طرف سے دوسرے بینک کو چیک جاری کیا گیا یا بینک نے کسی کو ڈرانٹ دے دیا تو رقم ختل ہونے اور کیش کرانے تک جنتی مدت گئی ہے، اس دوران بیرقم بینک کا''فلوٹ' ہے۔ ییرون ملک سے کوئی چیز متکوانے والا جب ایل می کھلوا تا ہے اور کھل یا جزوی ادا بیکی ای وقت کردیتا ہے تو بینک چیز ہیسجے والے کواوا یکی کا غذات آئے پر بی کرے گا، تب تک بیرقم بغیر کھرے والے کواوا یکی کا غذات آئے پر بی کرے گا، تب تک بیرقم بغیر کسیجے والے کواوا یکی کا غذات آئے پر بی کر کی جورتم دی جاتی ہے، وہ بلٹی ہم جو بھی والے کواوا یکی کا غذات آئے پر بی کر چھر کی ہوں ہائی ہے، وہ بلٹی ہم مون کا میں دوران بینک کی ان رقومات ہیں اضافہ کرتی ہے جو بھیر کھواوا کیے کمانے کا ذرایعہ ہیں۔ بھی جو اسے کوات کی کمانے کا ذرایعہ ہیں۔ بھی جو بھی کی ایس رہی ہی ماری ہوں کی این رقومات ہیں اضافہ کرتی ہے جو بھیر کھی ادا کیے کمانے کا ذرایعہ ہیں۔ بھی دورخواستوں کا معامد بھی ایس بھی میں جا کس ہے جو بھی جو بھی کہی اور جواین کروڑ ہارو بے کی مہدوں تک میں جا کس ہور جن کو تا تون کے مطابق کی قرار ہوں نے بھی پہلے سے بی دین میں جو تی موتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کو جیک کو در ہیا ہوں کے خور ہی کو کو تا میں کہ دور سے سے بڑھ چڑھر کو کرتھاری کرام کی خدمت

ک'' سعادت'' حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس کی ایک اورصورت یوٹینٹی بلز ہیں۔ بکلی ،گیس بنون وغیرہ کے بل کی رقومات جمع کرنے پر بینک جو سروس چار جز وصول کرتے ہیں وہ ان کا ہے جا تکلف ہے۔ وہ اس فیس سے سوگنازیا وہ سودتو ان رقوم سے کمائے ہیں گرسروس چار جز وصول کرنا اس اندیشے سے نہیں چھوڑتے کہ عوام کی عادت کہیں خراب ندہو ہوئے ان رقوم سے کمائے ہیں گرسروس کی اوا گیگی جینکوں کے ڈریعے ہور ہی ہے۔ یہ بھاری مجرکم رقوم سے ہمرماہ بینکوں کے اس زر کے جم میں بے تھاری مجرکم رقوم سے ہم ماہ بینکوں کے اس زر کے جم میں بے تھاش ان فیکرتی ہیں جوان کو بغیر لاگت کے سود کما کردیتا ہے۔

#### مفتامفت ذريعهز

فلوٹ کے بعد تیسری رقم کرنٹ اکاؤنٹ کی ہے جو بغیر کسی لاگت کے سود کمانے کے کام آتی ہے۔ موجودہ نظام کے تحت
دیندار مسلمان بھی مجبور ہیں کہ اگر سوز میں لیتے تو نہ میں لیکن رقم بہر حال بینک میں رکھوا کیں۔ یہ رقم بینک کے مالکان اور بینک
سے قرض لے کر بڑے بڑے کا رو ہار کرنے والے سرمایہ داروں کے درمیان سود لینے ویلے کا '' کم خرج ہا انشین' بلکہ بغیر خرج
باانشین کا مفت مفت فی رجہ ہے۔ بینک تی ت کرام کی رقوم کوئیس بخشے تو عام و بنداروں یا ویلی اداروں کی رقوم سے کیسے صرف نظر
کریں گے؟ لہٰذااس بہتی گنگا میں مال کر باتھ دھوے ج تے رہتے ہیں اور کہا ہے جا تا ہے کہ اگر بدیکا ری کا موجودہ نظام ختم کرویا
گیا تو ملک میں انار کی بھیل ج کے گ

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ ظاہر جو یہ مجھاج تا ہے کہ بینک اپنی ، سیاوروا جی نفع رکھر بقیہ سرانفع عوام کود ہے دیت ہے یہ فقت کے بالکل برضاف ہے۔ و قعہ یہ ہے کہ بینک کو جو پچھ فع عوم کی رقوم سے صصل ہوتا ہے اس کا بہت محمد عوام کو ملتا ہے، اس نفع کا زیادہ تر رخ سرہ یہ دارہ کی تجوریوں کی طرف موتا ہے۔ (بینک خوبھی کی سرہ یہ داری کا ہوتا ہے) چن نچہ یوری قوم کے سرہ سے پر چند خاندان پل کر' امیر سے امیر تر' ہوتے جارہے ہیں اور عوام ' خریب سے غریب تر' ہوتے جانے کو قسمت کا تکھا مجھ کرا ہر کیے بیٹھے ہیں۔

#### طاغوت كاكھيل<sup>.</sup>

روپ والی مثال پر قیاس کرلیس تو بات کافی صد تک واضح ہوجائے گی۔ بجین میں کے بجوۃ تا تھا کہ دس روپ لینے میں زیادہ فائدہ ہے یا گیارہ رو بے میں؟ سودی اور فیرسودی نظام میں وہی فرق ہے جو بچوں کے مطالب اور اوا وان کی سخاوت میں ہے۔ بیشر کی نظام ہی ہے جس کے تحت دولت کی گردش میں سے قوام اپنے حصے کا ڈول بھی انصاف کے ساتھ مجر کتے ہیں اور اس من فع میں زیادہ بہتر شرح سے حصد دار ہوتے ہیں جوان کی بچتوں کے ذریعے کمایا جاتا ہے۔ کاش! اس قوم سے اسلام کا حقیق چرہ چھی یا شہائے تو وہ برضا ور خبت ، دل و جان سے شرعی نظام کو اپنا نجات و ہندہ مانے گی . ..... مگر یہاں تو اسلام کو اپنوں اور فیروں نے مل کراس لیے چھیا یا ہوا ہے کہیں طاغوتی نظام کے خلاف بعناوت نہ گلیل جائے۔

# رازكاسراغ

#### مرا چېلى بات:

آج كل عالمى استعاد بم يرجمار بي بيسيلوكول كى وساطت سيحكومت كرتا بيليكن أيك زمانداييا تغاجب اسياس ظاهر داری کی ضرورت دیتی اوراس استعار کے کارندے کھلے واقعے ہم برحکمرانی کرتے تھے۔انبی ش سے ایک لارؤ میکا لے تعاج ملک برطائيه كى طرف ست متحده مندوستان كا وانسرائ تفداس في دوران حكومت جو يجوكميا سوكياليكن بديم وي وانثورايك كام ايسا كركي جس محدثنا مج بم آج تك نسل ورنسل سبدر ب بين اور كه يد نيس كدكب تك ناكرده كنابول كى بيكيتى كاشخ ربيل مع\_ اس حوالے سے اس کا بیقول بہت مشہور ہے: ' میں ایسا نظام تعلیم وضع کرجاؤں گا جوابیے ہندوستانی پیدا کرے گاجن کاجسم کالا ہوگا لیکن د ماغ گورے انگریز کی طرح سو ہے گا۔'اس سے ملتے جلتے مختلف بیرایوں میں نقل کیے جانے والے اس قول کی اس کی طرف نسبت خداجانے کہاں تک درست ہے مرواقعہ یہ ہے کہ نتائج کی صد تک یہ بات آج تک جیرت انگیز طور پرسوفیعد درست چلی آ رہی ہے۔ بالکل ایسے جیسے دانشوران بہود کے ترتیب دیے ہوئے بہودی پر دنو کوئر میں درج منصوبہ نما پیش کو کیاں کرآپان کی لا كار ديدكري من كفرت اورافساند كهديس كين اس سے انكار نبيس كر بكتے كد آج دنيا ميں مووى كچھ رہاہے جو ڈيزھ سوسال قبل يبودي داناؤل كے اجلاس ميں سوچا اورتر تبيب ديا ميا تھا۔ راقم كاني عرصة تك اس ميں الجھار ہاكة خرعصري نظام تعليم ميں اليي كون ی بات ہے جوسرز بین مشرق کے فرزندوں کا دماغ مغربی تہذیب کے لیے مطلوب حدتک ایما ہموار کردیت ہے کہ کالے مندوستانی مورے آگریزوں جیسی طبیعت کے ہوجاتے ہیں اورمغرب کی لاوین تہذیب کے اثرات بلا جھ کی قبول کیے چلے جاتے ہیں۔ بظاہرد یکھ جائے تو ہمارے بال انوی در ہے تک اسلامیات ان زی مشمون کے طور پرشامل ہے اورا ختیاری مضمون کے طور پرتواس میں ' اسٹ' اور نجانے کیا گی کھر سکتے ہیں۔ تو آخروہ کون می چیز ہے جو بیوٹمن ملت بو کمیا تھا؟ اور جس نے علی گڑھ کے فظام تعلیم میں وہ عضر داخل کر دیا جس کے بعد ' علی کڑھ اولڈ بوائز'' ہوں یا'' بیک بین' سب کی نظریاتی حالت قابل رحم ہوگئی ہے۔ راز کیاہے؟

بندہ نے اس فرض سے کی بار مختلف جماعتوں کے نصاب اسلامیات کوٹولا کدان کولازی طور پر پڑھنے والا بھی آخر کیوکر
''دولا پی مُسلا''بن جاتا ہے اور اسلامیات پڑھنے کے باوجود کیوں اس میں اسلامیت پیدائیں ہوتی ؟ ویسے تو یہ موضوع جامع تحقیق
کا متقاضی ہے لیکن بادی النظر میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے اسکول کالج میں رائج اسلامیات کے نصاب کو بڑی
ہوشیاری اور چا بکد تی سے عبادات اور اخلاتی تک محدود رکھا گیا ہے۔ چند ایک سورتی یاد کرانے ، عبادات کی گھڑی گھڑائی
محمتیں اور فوا کدر ٹانے اور وہ چندا خلاتیات سکھانے جومصنوی خاہرداری پیدا کریں ، سے زیادہ کوئی خاص تکلف ٹیس کیا گیا۔ اس
نصاب میں چونکہ معاملات سے متعلق احکام سرے سے شامل ہی نہیں اس لیے اس تکلف کوسو فیصد نبھانے کے بعد بھی آدی

اسلامیت ہے اتنای دورر ہتا ہے جتنااتو ارکوچرج جانے والے عیسائی اینے ند بہ سے ۔ دوسر لے فقلوں میں بوں کہدلیں کردین اسلام کے احکام دوطرح کے جیں: ایک کاتعلق القداور بندے کے درمیان تعلق کی درستگی اوراستواری سے ہے۔ احکام کے اس مجموعہ کو' عبادات' کہا جاتا ہے۔ دوسرے کا تعلق بندول کے باہمی تعلقات سماج اورمعاشرے کی اصلاح اور فلاحی ریاست کے قیام ے ہے۔اس مجموعہ احکام کو''معاملات'' کہتے ہیں اوران کواپنانے سے سیاست وحکومت معیشت ومعاشرت اس دین البی کے تائع ہوجاتے ہیں جس کا روئے زین پر ملی وعقی نفاذ وقیام است مسلمہ کی اولین ذمدداری ہے اور یہی وہ فرض منصبی ہے جس کی خاطراس امت کونتخب اور چنی ہوئی امت کہا گیا ہے۔ مبودی مفکرین کے ہاتھوں روندی ہوئی سیحی دنیا نے عیسائی ندہب کےاس حصے کو (جو پہلے تی اقلی قلیل اور فیر جامع تھا) اپنے اپنے ملکوں سے دیس تکان وے دیا ہے اور وہاں مطے کرلیا کیا ہے کہ قدم ب کامل وخل صرف چرچ کی صد تک ہوگا۔ چرچ کے باہر سکھے پائیدان ہے آ کے کی مفرنی دنیاا پی مرضی کی زندگی گزار ہے گی۔اورمملکت کے تین ستون (متقاند،عدلیداورا تشکامیہ) ہائبل کی تعلیمات یا پوپ کی راہنمائی کے ندصرف بیکہ یابند ندہوں مے بلکہ تعمل طور پر آ زاد مول کے ادران سے ذہبی پابند ہوں کا مطالبہ بھی نہ کیا جاسکے گا۔ بدوہ معاہرہ ہے جو جرج ادراسٹیٹ کے درمیان سطے باچکا ہاوراس کے نتیج میں مغربی و نیامیں عقل وخواہش پرتی ریٹی وہ ابلیسی نظام حکومت رائج ہوا جو وی کی راہنمائی اورا طاعت پریش اللی نظام حکومت کے مقابلے میں ترتیب دیا حمیا ہے اور اب یہی طرز زندگی مسلم ممالک میں پھیلانے کی کوشش کی جارہی ہےجس میں مذہب انسان کا تجی معاملہ ہوا ور فدہبی احکامات عملی زندگی میں تھران ندہوں۔ ہمارے ہاں کی عیسا کی مشنریاں ،ان کے ماتحت چلندوا لےاسکول اور ان کے فنڈے چینے والی این جی اوز جوخاموش طوفان برپا کیے ہوئے ہیں ،اس کامقصد عیسائیت مجھیلا نائیس، عیسائیت تو چرج سے باہر میمیل ہی نہیں کتی کہ چند ند ہی رسومات کےعلاوہ اس میں مہریانوں نے چھوڑ اہی کیا ہے؟ کٹرعیسائی ملکوں میں بھی سیاست ومعیشت، ساجیات واقتصادیات میں عیسائی تعلیمات کو بالاتر اتھارٹی بلکسکی اعتبار سے اتھارٹی تشلیم ہی نہیں کیا جاتا. · · · · · بیتنظیمیں اور اوار ہے درحقیقت ہمار ہے ہاں وہ سیکولرؤ بمن پھیلا نا جاہتی ہیں جوخود ان کے ہاں بہودیوں نے بنایا اور جس کے بعد انسان انتدی حاکمیت ( جا ہے وہ کسی زمب یا نظر ہے کی شکل میں ہو ) قبول کرنے کے بجائے ابلیسی نظام کا چٹنا برزو بن جاتا ہاور اسن تقویم "سے اسفل سافلین "میں جا كرتا ہے۔

مغرب کوہم سے چڑ کیوں؟

لارڈ میکا لے نے درحقیقت ہم ہے وہ ہاتھ کیا ہے جواس کے بڑوں نے پوری عیمائی دنیا کے ساتھ کیا اوراس کوالی قائل رقم حالت تک پہنچا دیا ہے کہ فی الواقع انسان کو جناب سید نامیح علی نہنا وعلیہ العملؤة والسلام کے گلے سے چھڑی ہوئی ال بھیروں پر ترس آتا ہے۔ وہ تو خیر ہوئی کہ امت جمد بیعی صاحبہ العملؤة والسلام میں بید چرت انگیز صفت پائی جاتی ہے کہ وہ دنیا داری میں لت بہت ہونے کے باوجودا ہے اصل کی طرف لوث آنے اور اس سے چسٹ جانے کی فطری صلاحیت رکھتی ہے۔ علی خوت اور اس سے چسٹ جانے کی فطری صلاحیت رکھتی ہے۔ علی خوت اور راحضین فی العنم کی رام نمائی اسے کی فرجی خیراندی حاکمیت کو تبول کر کے لاد بنیت کو دنیا پر مسلط کرنے کے لیے کوشاں کی برکت سے وہ حزب الحقیطان (شیطانی لفتکر جوغیرالندی حاکمیت کو تبول کر کے لاد بنیت کو دنیا پر مسلط کرنے کے لیے کوشاں ہے کے حملوں کا کامیائی سے دفاع کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ اگر اس امت بجتی پر اللہ تعالی کا بیرخاص فعنل و کرم نہ ہوتا اور اس

میں کتاب وسنت کا رائع علم رکھنے والے مل ءومشائخ نہ ہوتے جوا سلام کی کیاری میں اگنے والے جھاڑ جھنکار کا ہروقت تصفیہ کرتے ریتے جن تواسکا حشربھی دوسری حامل کتاب اقوام ہے مختلف نہ ہوتا ۔مغرب کواس وقت چڑاس بات ہے نہیں کہ ان کی اتنی کوشش ومحنت اور ثقافتی ونظریاتی پلغار کے باوجودمسلمان مسجد ہے تعلق کیوں قائم رکھے ہوئے ہیں؟ مسجدیں بنانے اوران میں وقمانو قتا جانے کی اجازت تو نودان کے ہاں بھی ہےاوروہ اس اجازت کا ڈھنڈورا بھی پیٹنے رہتے ہیں، انہیں زیادہ غصراس بات ہر ہے کداسلامی معاشروں میں سجد کے باہر بھی انڈ کا نام لینے والے اور اس کی حاکمیت قائم کرنے کی شدید خواہش رکھنے والے اور مغرلی تہذیب (جے اہلیسی تبذیب کہن ج بیاورجس کومغرب کے دائش وروں نے یمبود کی کوششوں سے دنیا مجر کے مہذب اور فیرمہذب انسانوں کے درمیان فرق اور معیار بنایا ہوا ہے ) کواپتانے سے انکار کرنے والے اب تک شصرف موجود ہیں بلکساس اعلی وارفع مقصد کے لیے اپنی جانیں وینے کے سے بھی نہصرف تیار ہیں ملکداس کو حاصل حیات سجھتے ہیں۔مغرب کو' وہشت گردوں'' ہے اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مست بید دیوائے اس دور میں بھی انسانیت کو املیس ادراس سے کارندوں کی غلامی کی ذات سے چھڑا کرانند کی بندگی کے بلنداور قائل رشک مقدم تک پہنچ نے کے لیے اسی طرح میں من وهن قربان کرنے برآ مادہ میں جس طرح ان کے آبا واجداد نے اپنے وقت کےسب سے بڑے طاغوت کے دربار <del>ش</del>س اپنی آ مرکا مقصد يِّنا تي يوك كم تقي: "اللُّه ابتعثنا لنحرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة اللُّه، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومل جور الأديبان إلى عدل الإسلام." التدتعاني ني بميس اس مقصد كے ليے معوث كيا ہے كہ بم اللہ كے بندوں كوايتے جيسے انسانوں كي غلامی سے نکال کرائشم الی کمین کی بندگ کے طور طریقے سکھا کیں ،اوگوں کو دنیا پرتی کی تنگیوں سے نکال کرخدا پرتی کی وسعتول کی راہ دکھائیں اورانسانیت کو باطل نظاموں کے ظلم وہتم ہے بچات دلا کراسلام کے عاد لانہ نظام ہے روشناس کرائیں۔'(البدابدوالنبدية: دارافكر الميح عن 107 مستم كرد وريس حضرت رجى بن عامر صى القدعندكي كفتكوت اقتبس) 1923ء کے بعد :

مغرب کو رف اس چیز نے خطرہ ہے کہ لارڈ میکا لے کے نظام تعیم سے لے کرزیب جلالی طرز تعلیم تک طویل طاغوتی منصوبوں کے باہ جو بسلمان معاشروں میں لوگ اللہ کے نام کی مالا جب رہے ہیں ، اللہ کہ دین کی سر بلندی کے لیے بوٹ قربانیاں دے رہے ہیں اور اپنے اس عاشقاندا ظہار محبت سے بازئیس آتے ، اس کی وجدوہ مولوی ، ملا ہیں جوز مانے ہمر کے طعنے سنے اور معاشرے سے عملاً کاٹ دیے اور مستر دکر دیے جانے کے باہ جو دانیا فرض جھانے چلے جارہ ہیں۔ ان کے سر سے اسلامیت کو غالب دیکھنے کا سودائیس نکٹا اور وہ اپنے اس مشن کو آگے ہو ھانے کے لیے اپنے ہجنونا ند ہوش سے مدہوش ہیں کہ اس اسلامیت کو غالب دیکھنے کا سودائیس نکٹا اور وہ اپنے اس مشن کو آگے ہو ھانے کے لیے اپنے ہجنونا ند ہوش سے مدہوش ہیں کہا اور میدان کی نظیر رویے زیش پر بسنے والا کوئی طبقہ پیش نہیں کرسکتا ۔ اس مثل کے دم ہے مہدیں آباد ، اصلاح وارشاد کے طلق قائم اور میدان جو رہم ہیں ۔ بیاس کی کارستانیاں ہیں کہ جہوریت ہیسی چیز یہودی ایجاد کے ذریعے قائم اسمبیوں میں بھی کاممہ حق کہا جارہا ہے اور شرعان سے کیوبا تک کرام عیم السلام کے ساتھ جڑتی ہے جو طاغوتی نظام کے ساتھ دی ویش پاش کرنے کے لیے معلی کو نشام کے طلسم کو پاش پاش کرنے کے لیے عزیمت و جہاد کی عظیم سنت کو زندہ رکھنے کے لیے مبعوث کے جاتے تھے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ واجب

الاحترام اور عظیم الرتبت مُلَا اور مولوی عوام کے ایمان کو مغربیت کے ابلیسی جھڑوں ہے بچانے کے لیے ان میں دین سے تعلق اور جہاد کے جذبے کو ہر قیمت پرزندہ رکھیں تا کہ مسمان خلافت کے ادار سے کودوہ رہ قائم کر سکیں جو 1923 ، میں حزب الشیطان فی بینگ کی طرح ہوا میں غوط کھار ہے ہیں۔ آخری ہات: قرمی ہات:

### قیدی جزرے میں کیا بیتی ؟

#### شدت پهندکون؟

کاش! ہم اپنے دل پر دھری خفلت کی سلیں ہٹا کران واقعات کے پس منظر میں جھا تکیں اور قرآن کریم کے ان حقوق کو پہلے نیس جن کی اوا بھی شرکے نے کے سبب آج ہمیں بدون و یکنا پڑر ہا ہے کہ کتاب مقدس کی تو ہین اپنی آتکھوں سے دیکھنے او رکا ٹول سے سننے کے باوجوہ ہم اسے رکوائیس سکتے مغرب کے انصاف پیندوں کو بھی ہماری دعوت ہے کہ وہ اپنے رویے پر خور کریں اور یہ بات نہ ہمولیں کہ خالق کا نتات نے آج تک کس کو ایک حدسے زیادہ مہلت ٹیس دی اور جب وہ حد پوری ہوجاتی ہے تو طاقتور کی ساری طاقت دھری رہ جاتی ہے اور قدرت مظلوم کی جمایت میں وہ پھے کرتی ہے جس کا نظارہ قلزم کی موجوں سے عادو ہمود کے ٹیلوں تک کیا جاسکتا ہے۔

#### قیری جزیرے میں:

، لواتية إذرادر ك لياب مظلوم بها يول ك ياس بحراوقيانوس كاليك قيدى جزير ي بياتي ين

سکوانتا نامویے کا نام سنتے ہی ظلم ووحشت میں ڈوبے ایک محصور جزیرے اور انسانی اقدار اور حقوق کی پامالی کے ایک مرکز کا خاکہ ذہن میں آتا ہے، جہان مجمع وشام تشدد اور دہنی اذیوں کی نت نئی تراکیب آزمائی جاتی ہیں۔ پچھسال پہلے تک اس جگہ کی کوئی خاص وجہ شہرت نہتھی کیکن 9/11 کے بعداس کو بدنا می کے لباس میں کپٹی لازوال شہرت نصیب ہوئی۔ جب یہاں کے معظم بیگ نامی ایک قیدی اپنی یا دوں کو گریدتے ہیں: ان جیلوں میں قید یوں کی مشتر کد متاع نیمان کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ میں نے جو ہا تیں نوٹ کیس وہ بیتیس: (1) اذان کا نداق (2) زبردتی ڈاڑھی کا ٹنا(3) دورانِ تفتیش جنسی حربوں کا استعمال (4) نمی صلی اللہ علیہ دسلم کی تو ہین (5) رمضان میں کھانا نہ دینا (6) تلاوت قرآن پاک پر پابندی (7) اذان اور پاجماعت نماز نہ پڑھنے کا پابندر کھنا (8) ہا جماعت نماز کے دوران قید یوں کو دوسری جیل نبطل کرنا۔

ان تمام واقعات کے رہائی پانے والے قیدی خود شاہد ہیں۔ قرآن کی بے حرمتی تو بالکل ابتدا ہی سے شروع ہوگئی تھے۔
ان ولوں فتد هار ہیں بیدواقعہ کافی مشہور ہوا کہ ایک امریکی فوتی نے قرآن بھاڑ کراس کے اوراق گندگی کے ڈبیس ڈال و بیے۔
اس سال بگرام ہیں ہیں نے ایک ایسا واقعہ دیکھا جس نے ہم ہیں اشتعال پیدا کر دیا کو آن مجید کے بہت سے نسخ اسی جگہ رکھے سے جولائی ہوتے اور ہماری تلاقی لی تو ہیں نے خود رکھے سے جولائی سے استعال ہوتی تھی۔ جب وہ ہمارے عقوبت فانوں ہیں وافحل ہوئے اور ہماری تلاقی لی تو ہیں نے خود و یکھا کہ ایک قیدی ہے قرآن چھین کر زہین پر ٹن دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ہمارے قید فانوں ہیں قرآن دیے جارہ سے تھے تو ایک امریکی اسے پھیٹک کر جیسا کہ کوئی ہا کر اخبار پھیٹکا ہے، پکار رہا تھی: ''آؤ اپنا قرآن لو اور سیکھو کیے امریکیوں کو مارتا ہے۔'' کو انتانا موبے ہیں میرے آخری او کے دوران ہیں ایک ایسے قیدی کے ساتھ تھا جے ایس قرآن دیا گیا تھا جس کے اوراق سے رہنی بدلی ہوئی تھا۔ تمام پارے اور سے سورتمی بدلی ہوئی تھی۔ تمام پارے اور سے سورتمی بدلی ہوئی تھی۔ میں اور تو جود ہے کہ اللہ میں بہت ساری چیزوں کو حذف کیا گیا تھا۔ تمام پارے اور سے میں بدلی ہوئی تھی۔ کی کوشش کی۔ باوجود ہے کہ اللہ میں بہت ساری پیزوں کو مذف کیا گیا جود ہے کہ اوران سے سورتمی بدلی ہوئی تھی۔ کی کوشش کی۔ باوجود ہے کہ اوران سے میں بہت ساری کیزوں کو مذف کیا گیا جود ہے کی اوران سے سورتمی بدلی ہوئی تھی۔ کی کوشش کی۔ باوجود ہے کی اوران سے میں بہت کی کوشش کی۔ باوجود ہے کی اوران سے میں بری اسلامی کتب کی ایک دکان تھی اور میں بائل کا تقیدی مطالعہ کر چکا تھا، میں نے ان کی بات بڑے ور سے کی اوران سے میں اوران سے میں اسلامی کتب کی ایک کو کھی اور میں بائل کا تقیدی مطالعہ کر چکا تھا، میں نے ان کی بات بڑے کی کوشش کی۔ دوران میں بائل کا تقیدی مطالعہ کر چکا تھا، میں نے ان کی بات بڑے ور کی کوشش کی۔ کیا دہ تھی ان کی کوشش کی کوشش کی دوران سے کیا کو کی کوشش کی کو

بائبل کی ایک کا پی بھی نی۔ میرے ہاتھ میں بائبل کوتھ ہے جس قیدی نے بھی دیکھا تو بحشیت مسمان اس کے دل میں اس کی تخطیم کا خیال آیا کیونکہ اس میں خدا کے لیے ہوئے الفاظ میں۔ باوجود یکہ وہ ساری کی ساری مصدقہ نہیں لیکن پھر بھی ہم اس کی عزت کرتے تھے۔ ہم میہ بات صاف محسوں کرتے تھے کہ ہم ان عیسائیوں کی نسبت ہائبل کا زیادہ عزت واحترام کرتے ہیں۔ یہان میں میہ بہنا چاہوں گا کہ ایک امریکی عہد یدار رچر ڈباؤج نے بیان دیا ہے کہ ہم نے گوانتا موب والے عملے کوفوص تربیت سے گرارا ہے تاکہ قید ہوں کے بارے میں وہ ان کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں اور ان کے ذہیں جذبات کو تکو ظر کھتے ہوئے ان سے مناسب سلوک کریں۔ اس تمام تر نام نہا دتر بیت کے بعد ایس رپورٹیں عام ہیں کہ وہ بغیر کسی قصور و گناہ کے قید یوں کے ساتھ بالکل تو ہین آئیز معاملہ کرتے ہیں۔ واحد مونس و غم خوار:

فیروز عباسی بھی ان افراد میں شامل میں جنہیں طویل عرصے تک بدجرم قید کا نئے کے بعدر ہائی می ، وہ کہتے ہیں :کمپ ا پکسرے میں 11 چنوری 2004ء سے 28 مارچ 2004ء تک ہمیں کوئی قرآن مجید نہیں دیا گیا۔ پچھ بھائیوں نے پنجروں میں لیے وقت کا شنے کے لیے قرآن کریم حاصل کرنے کی کوشش کی اس لیے کہ یہ ہمارا واحد مونس وغم خوار ہے۔اس وقت ہم تمام وقت سوائے تفریح کے چندمنٹوں کے، پنجروں میں گزاردیتے اور تفریح بھی کیاتھی، وہ بھی صرف 15 منٹ کنگریٹ کی دیوار کے اندر کنکریوں پر چہل قدی، 5 منٹ نہ نااور وہ بھی بیڑیوں میں،لہذا کچھس تعیوں نے مطالبہ کیا تو انتظامیہ نے ان لوگوں کو یا کٹ قر آن واپس کردیے جواُن سے ضبط کیے تھے۔ایک بھائی جو کہ میرے بی سیکشن میں تھا جہاں مجھے بریو (Bravo) کہاجا تا تھا۔ اس کا فاصلہ جھے ہے 10 میٹر سے زیادہ نہ تھاوہ بیر جا ہتا تھا کہ اپنے قرآن کی کا بی دوسرے بھائی کودے جس کا فاصله اس ہے 5 میشر تغااوراس کے پاس اس کے سوااور کوئی جارہ نہ تھا کہ MP کے نزدیک کھڑے گارڈے مدد لے، اس نے قرآن کی کابی اس کے حوالے کردی۔ اس محف نے قیدی ہے یا کٹ سائز قر آن لیا اورا پنے اُلئے ہاتھ کی تھیلی پر رکھ کرسید ھے ہاتھ ہے جماثیں مارنی شروع کردیں۔''تم کیوں اس گندکو پھیلانا چاہتے ہو؟'' دوسری دفعہ کہا:''تم کیوں اس گندکو پھیلانا چاہتے ہو؟'' (نعوذ بائلہ )اس نے دو دفعہ کہا کیمپ ایکسرے گوا نتا نامو بے میں ہماری پہلی بھوک بڑتال کی وجدا کیک فرجی کا قرآن مجید پر کھڑا ہونا بن ۔ بیوالعدو سرے سیکشن میں ہوا اور مجھے پچھوا سے اشارے ملے جس سے یقین ہوچلا کہ واقعی اس قتم کا واقعہ ہوا ہے۔ ہاری بھوک ہڑتال بکی جدے کوانتا ناموبے میں بہقانون یاس ہوا کرقرآن مجیدیاس کے ترجے کوکوئی فیرمسلم باتھ نہیں لگائے گارمرف مسلمان بی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن اس قانون کی بڑی ہی منظم انداز میں دھجیاں اُڑ ائی گئیں ۔قرآن مجید کو بہت الخلا کے ڈبوں میں ڈالنے پر ہماری ایک اور بھوک ہڑتال ہوئی۔ جھے ایک عرب ساتھی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ قندھار کے جس قیدخانے میں ہمارے ساتھی قید ہے ( جہاں پر جھے بھی رکھا گیا انہیں کہا گیا: ''(نعوذ باللہ) لیٹرین کے ڈب میں خالی كريں۔' وہ ضبيث قرآن كريم كے ذبول كے ليے اى طرح كھٹيا لفظ استعال كرتے تھے۔انہوں نے عثانی قرآن مجيد (غالبًا تفسيرعثاني مراد ہے: راقم ) كالك نسخه غلاظت ميں يرا امواد يكھا۔ يقينا بيركت كسى امريكي فوجى نے كي تقى برجس بعدائي نے جميں بتایاس نے انتہائی لاچارگی کا ظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم بہت ہے اختیا راور کمزور ہونے کی وجہ سے پچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔

مزا كاحصيه:

سال سے شروع میں ایک تبدیلی رونما ہوئی جب میری قید کا ایک سال کمل ہوا۔ اس وقت تغییش کا روں کوہم سے ہرطرح کی تغییش کرنے کے افتیارات ال کے اوراس وقت یول سشم متعارف کیا گیا۔ جن قید ہوں کوامر کی بہت زیادہ پند کرتے تھے انہیں خاص سہولیات کی کئیس خاص سہولیات کی کئیس جاس مرکبی قید کی جاس اس کھونا قعا اور ای گھی گال ہے اوراس کے پاس صرف ایک کمبل اورا کیک ہا گاسا بھونا قعا اور ہے بھے اچھی درجہ ہولیات کم کرتے ہے جاتے تھے اور لیوں 4 والوں کے پاس صرف ایک کمبل اورا کیک ہا گاسا بھونا قعا اور ہے بھے اچھی طرح یاد ہے لیول 4 والوں سے قرآن مجید ہی چھین لیے تھے۔ امریکیوں کا خیال تھا کہ قرآن کے ذریعہ تید ہوں کوؤنٹی سکون ہا کا حصد تھا۔ تغییش کا رقرآن مجید کو بطور تھیا راستعمال کرتے تھے۔ جیسا کہ عرب کہتے ہیں جب ہونوش ہوتے تھے والیک کی مانند لے لیتے تھے۔ عرب ہما تیوں کی وہ خوش ہوتے تھے والے کی مانند لے لیتے تھے۔ عرب ہما تیوں کی وہ خوش ہوتے تھے والے کی مانند لے لیتے تھے۔ عرب ہما تیوں کی مرحمت کہتے ہیں جب انتحق میہ قرآن مجید کو نقل کی مانند لے لیتے تھے۔ عرب ہما تیوں کی موجوز تھی اوراح آل کر رہے ہیں کر قبی گئی گئی گئی کو تیا کہ مید کر نواز کی مانند کے لیتے تھے۔ عرب ہما تیوں کی تھی کہ ہم انتحال کی سرحمت کی کوشش کرتی تھی کہ ہم انتحال کے موجوز کی کوشش کرتی کی سرحمت کی کوشش کرتی کی کوشش کرتی کی موجوز کی کوئٹ کر رہے ہیں انہ دانہ ہوں کے مرحمت کی کوشش کرتی کی موجوز کی کوئٹ کی ک

اس کے بعد انتظامیہ نے ایک شرط عائد کی کہ جوقیدی قرآن کی تلاثی نہیں دے گا (جو کہ اس وقت لی جاتی تھی جب قیدی اپنے پنجرے چھوڑ کر پندرہ منٹ کی چہل قدمی کے لیے جاتے تھے ) تو اس سے تفریح کی سہولت واپس نے لی جائے گیے۔ وہ قیدی جواس'' نافر مانی'' کے مرتکب تھے (جو کہ یقیناً اللہ تعالی کی فر ، نبر داری تھی ) انہوں نے بیہ وچا کہ پندرہ منٹ تک دائر نے میں چہل قدمی اور نہائے سے قرآن کی اہمیت یقیناً زیادہ ہے تو انہوں نے قرآن کی اہمیت کی خاطر پنجروں میں بندر نے کو ترجیح دی۔

میں نے ایک سے زیادہ فوجی اہلکاروں سے سنا کہ ایک فون فوجی اپٹی تعیناتی کے آخری وقت میں قرآن مجید کودومرتبہ فرش پر ویٹنے کی مرتکب ہوئی۔ س کی بیچر کت تیدیوں کے بااک میں ہنگا ہے کا باعث بنی۔اس خاتون کا ایک عدائی نام تھا۔جیل میں تمام فوجیوں کے نام علامتی بنے اوراصلی ناموں کے بجائے علامتی ناموں سے معروف شے تاکہ کوئی فیدی رہائی کے بعدان خلام فوجیوں کوئی فیصان نہ پہنچ سکیں۔اس بدؤات فوجن نے اپنا ملامتی نام فعوذ باللہ ' اللہ' اللہ' کہ تھا۔ جب بی فوجی خاتون قیدیوں کے بدک میں چوبی کوئی تھا۔ بہت باوثوق شخص (ایک سارجنٹ) سے میں جو بھارا احترام کرتا تھے۔

مرچوں کا اسپرے:

آ ایک اور قیدی طارق ورغول سہتے ہیں: قرآن مجید، الله تعالی اور رسول الله صلیه وسلم کے خلاف تفییش کے دوران ضط زبان استعال کرناگفتیش کاروں کا معیاری طریقة تفتیش مجهاج تا تھا۔ بیلو بین صرف زبانی حدتک تخبیس تنقی ۔ قند معار اور کوافتانا موبے میں قرآن کو پھاڑا گیا ہو اکلٹ میں پھینکا گیا اورفرش پر پنا گیا۔قرآن مجیدکوامر کی فوجیوں کی بےحرمتی سے بچانے کے لیے تمن سوقید یوں ف احتجاج ، بین این قرآن مجیدوالی کردیے تیدیوں کے ندہی جذبات اوران کی عبادات کی تذکیل کرنا منعری ہولیس کا ایک حرب تھا۔ایک افسرے جب یو چھا گیا کہتم قرآن کریم کے ساتھ ایب کیوں کرتے ہو؟اسے چھوڑ کیوں نیس دیتے؟ تواس نے جواب دیا کہ تمہاری تو تفتیش ہور بی ہے نیکن قر "ن کے ساتھ ہم وہ کریں گے جوہم چاہیں گے۔ تنین سوقیدیوں نے مجوک بڑتال اس وجہ سے گ۔ ایک تفتیش افسرسوال کرتے ہوئے قرآن کریم کے ایک شخ پر کھڑا ہوگیا تھا۔ ہم نے کی دنوں تک نہ پھے کھایانہ پیا۔ معاملہ اس حدثک پہنچ کمیا کہ اکثر قیدی نقابت ہے گرنے لگے۔ یہ پہلی دفعتی کہ انہیں انتہامیدی جانب سے غذائی انجکشن نگائے کئے ۔صورت حال اس وفت مزید برتر ہوگئ حب چندامر کمیول نے کھیے ہے جاتے ہوئے گئی قرآن مجید میں نا قابل بیان فخش کلمات لکھ دیے۔اس واقعہ کے بعد مزید قیدی جھوک مزتال میں شریک ہو گئے۔ جب اس پر بھی انتظامیہ نے کوئی توجہ نددی تو قیدیوں نے تعاون ندکرنے کی حکمتِ عملی اختیار کرلی۔ بیڑیالگوانے سے انکار کیا اور کی بھی صورت میں اپنے پنجروں سے باہر آئے سے انکار کردیا۔ ان کا بیا انکار انتظامیہ کو نا گوارگز را۔اس نے ایکسٹریم ری ایکشن فورس تشکیل دی۔ایک از بک قیدی تھ جس کی عمر 18 سال تھی۔ پیقیدی مارشل آرٹس کا ماہر تھا۔ گروپ جب اس کے پنجرے کی طرف بڑھا تو از بک قیدی نے اسکیلے ہونے کے باوجود اس گروپ کے یانچوں اہلکاروں کی شدید ٹھکائی گائی۔ بیگروپ دوبارہ اس کے پاس " یا۔اس باربھی ان کے ساتھ یہی حشر ہوا۔ تیسری مرتبہ انہول نے مرچوں کی تین پ ربوتکوں کاامیرے کیاجس سے وہ از بک قیدی برقابویانے میں کامیب ہو گئے۔ يانچ وقت كاكھيل:

امریکیوں کو قرآن مجید کے ساتھ قید ہوں کے تعنی اور لگاؤ کی کیفیت معلوم ہونے کی وجہ سے اس کی تو ہین کو قید ہوں کے لیے بطور مرز استعمال کرتے ہے۔ قرآن مجید کے صفحات کم ہوتے یا غلط جھے ہوتے تھے۔ قید ہوں کو ان سیلوں میں پنتقل کرتے جہاں قرآن مجید کے نیخ نہیں ہوئے تھے۔ جب ہم نے ہو جھ: ہم اپنے قرآن کیوں نہیں لے جاسکتے جبکہ یہ ہوئے ہمیں شروع میں دی گئی گئی ؟ اس نے بات کا جواب و سے سے لا پروائی سے انکار کیا اور کہا کہ ہمیں او پر سے تھم ہے۔ ایک گارڈ نے مسلمانوں کی تو ہین کی اور اللہ اور اس کے خلاف کے درمول کو نعوذ باللہ المت کیا۔ ایسے گی واقعت و کیھنے کی وجہ سے میں نے بھی احتجاجاً قرآن مجید کے ساتھ اس سلوک کے خلاف محوک ہڑتال میں شمولیت افتیار کی حالا تھا ان کے در سے اذان کا بھی محوک ہڑتال میں شمولیت تھے۔ راحیل ٹائی ایک در سے ان ان اور کہ ہوا آیا اور کہا ہوا آیا اور کے بیان میں کہتے ہیں کہ ایک احتجاجی کی دیا۔ ایک قید کی سے میں شروع ہوا۔ اس کی وجہ بیتی کہ ایک گارڈ قید کی کے سل میں چاہ ہوا آیا اور کہا ہوا آیا اور کہا ہوا آیا اور کہا تھی کہ کہ اے اُٹی دَاور اے اس کے جزوان میں رکھو۔ جھے انجی طرح یادے کہ کہ اے آئی دور اسے ان اور اے اس کے جزوان میں رکھو۔ جھے انجی طرح یاد ہو کہاں گارڈ نے فرش پر پڑنے قرآن کو دیکھا اور کہا '' نیا' اور پھرزور سے لات ماردی، نعوذ باللہ! اس کے خلاف ہم نے جالان میں رکھو۔ جھے انجی

اوردروازہ بجانا شروع کردیا۔گارڈ وہاں سے بھاگ گیا۔ آ دھےدن تک ہماراکیمپلاک رہا۔ حدسے آھے:

محر مظعون ایک معذور قیدی ہیں ، انہوں نے داستان کرب سناتے ہوئے کہا: بیس جا ہوں گا کدونیا کوامر یکا کی جانب سے ہمارے بنیا دی اُصولوں کا استحصال اور انہیں پامال کیے جانے ہے آگاہ کروں۔ بیتعلق رکھتا ہے قرآن جمید کی ہے حرمتی ہے ، امریکیوں کی طرف سے اس کے ساتھ وہ کھے کیا حمیا جس کی کوئی حدثیں۔ انہوں نے ہمارے سامنے قینچیوں سے کا ٹا ، اس پر (غلاظت ) لئرین کی اور پھراسے ہمارے ہمارے جروں پر ملا حمیا۔

جی ہاں! بیسب پچیسلم امدے کہنا چاہیے کدامریکیوں میں اس کی نفرت کس درجہ کی ہے اور کس حد تک ہے۔ جھے بچھ فہیں آتا کداس کی موجود کی میں قید خانے کے تمام قرآن جید فہیں آتا کداس کی موجود کی میں قید خانے کے تمام قرآن جید کے نشخوں کو بھاڑ دیا۔ انہوں نے اس کتاب کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا گویا کہ بیا گندی چیز ہے۔ جب ہم لوگوں نے احتجاج کیا تو ہمیں بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جب بھی قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کا محل کیا ہم نے احتجاج کیا اور اس کے جواب میں ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بیا کی خالمانہ کی خالمانہ کی تھا۔

ایک اورقیدی عبدالرحل احمد کہتے ہیں: کوئی بھی منظراس سے زیادہ غمناک نہیں ہے کہ قرآن مجید کر فلا ظلت ہیں است بت دیکھ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہیں اپنے ساتھ ہرطرح کا تشدد برداشت کرسکا تھالیکن یہ منظر میرے لیے ٹا قامل برداشت تھا کہ امریکی فوجی قرآن مجید پر کھڑے ہو کر تقص کرتے تھے۔ احمد بگرام ہیں کے ایک دافعہ کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک امریکی فوجی عورت ہمارے سیل میں تلاثی کے لیے داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ تلاثی کے دوران اس نے کتے کوقر آن مجید سنگھایا۔ احمد کہتا ہے کہ جمع سمیت 70 دوسرے قید یوں کو بچگا نہ نماز اور تلاوت سے کافی عرصہ تک دوکا مہا۔ انجام کا سفر:

برادران اسلام! یہ ہیں وہ حالات جن کی وجہ سے بیز مین دہکتا تنور بن مگی ہےاورکوئی وقت جاتا ہے کہ بیتوراً یکنے سکے گا اوراس سے بننے والاطوفان، طوفان نوح کی طرح ظالموں کو کہیں پناہ ندوے گا۔ امریکا اس وقت براہ راست اللہ پاک سے کھر لے رہا ہےاور بیوہ آخری فلطی ہے جس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ مزید فلطیوں کی گنجائش نہیں رہتی۔ بس بات لبی اس لیے بوری ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے انہوں نے اسے اپنے کردار میں بسایا نہیں ہے۔ اگر وشن جس طرح اس مجی کہ جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے انہوں نے اسے اپنے کردار میں بسایا نہیں ہے۔ اگر وشن جس طرح اس مجی کہ جن لوگوں نے قرآن کو مینے سے انہوں نے اسے اپنے زبان دیمل سے اس در ہے کا اکرام شروع کردیں تو افجام کا سفر تیزی سے سے سکتا ہے۔

### ''بھاگ'' کے نصیب

#### گرم حمام ، پُرفضا چمن :

ہم جب کرے میں واضل ہوئے تو وہ گرم تنور کی طرح دبک رہا تھا۔ بیرات ایک بیج کا وقت تھ ہم وادی ہولان کے سنگل نے پہاڑوں میں تھا دینے والاسفر کر کے رہا سے قلات کے سابقہ مر ، کی دارا کھومت ' بی گئ' پہنچے تھے۔ راستے میں کوئشاور اس کے مضافی سے کی شفٹری ہواؤں سے طف لیتے ہوئے اندازہ شدتھ کہ ہوں نے سب فرہیژن ہی گا ۔ میں انگارے سنگ رہے ہوں تے۔ ہوں تے۔ ہوں تے میں واؤں سے طف کے دم گھٹا جارہا تھا، دیا ہواتھ لیکن جس کا بیعالم تھ کے دم گھٹا جارہا تھا، ویواروں سے پش بارق ہوکر چبرے کو تیائے و سے رہی تھی اور بور معلوم ہور ہاتھ بیسے لوہا تھی تھی اور آگ کی ہمٹی سے دبک رہی ہواور ہمیں ہاتھ اور چبرہ سیکنے کے لیے اس کے قریب پہنچ دیا تیں ہو۔ اس سے قبل کے میز بان اندرآ کرروا بی انداز میں صال احوال ہو جسے ، ساتھیوں کی قوت مدافعت جواب دیگی اور و دیا تا بہوکر کمرے سے باہر صحن میں نکل آئے۔

یے'' دارالعلوم بھاگ'' نامی مدرے کا صحن تھا اور قطار میں بچھی چاریا ئیول پر طلبہ مزے سے سور ہے تھے۔ ہم نے خواہش طاہر کی کہ ہمیں بھی حض میں کہیں جگہ بنادی جائے۔ ہمیں علم ندتھا کہ میز بان حضرات نے تھانے کا انتظام کمرے میں اور سونے کا صحن میں بھی حصن میں بچھی چار پائیوں پر بیٹھ کر یوں محسوس ہوا جیسے گرم حمام سے فکل کر پُر فض چمن میں آگئے ہوں۔ جس مداقے میں نصف شب کو جس اور تپش کا بیاعام ہوو ہاں دن کے وقت کیا گزرتی ہوگی؟ اور جہاں بیٹھ کرآ دمی کھانا نہ کھا تھے وہاں مبتق کیا جہاں ہوگا؟

یہ بات ہی ری مجھ میں نہ آئی جیسا کہ میں ہیں ہی نہ آتا تھا کہ انسان اور جانورایک ہی جو ہڑ ہے کیے پائی پینے اور آئی ضرور یات پوری کرتے ہیں؟ لیکن '' ہما گ' آکر معلوم ہوا کہ اس سے زیاد و بھی تجب کی باتیں ہمارے ملک کے دور ور از مطوں میں روز مرہ فامعمول ہیں۔انسان اور حیوان ایک ہی تا لاب سے اس وقت تک استفاد و کرتے ہیں جب تک وہ سو کھتا شہیں، جب بچھ مرسے بعد بارش کے پائی سے بحر نے والے بیتا لاب بھی سو کھ جاتے ہیں تب کیا بوتا ہے؟ اس کا تصور ہی ول وجد دینے والے بیتا لاب بھی سو کھ جاتے ہیں تب کیا بوتا ہے؟ اس کا تصور ہی ول

#### چندگرز مین:

'' ہیں گ'' نام کا عداقہ ہو چستان کے ضلع بول ن میں واقع ہے۔ بید یاست قلات کے زوئے میں خواہین قلات کا سرمائی وارائکومت تھے۔ ہورے تھے۔ ہورے محترم دوست قاضی محمدانور وارائکومت تھے۔ ہورے محترم دوست قاضی محمدانور صاحب کی بدولت ہمیں اس علاقے ہے آشن کی ہوئی۔ موصوف ملک کی مشہور وینی درگاہ جامعہ دارالعلوم کرا چی کے فارغ التحصیل اور بو چستان کی مشہور میں شخصیت اور نامور عالم دین قاضی حبیب القدصاحب رحمہالقد کے فرزند ہیں۔ بھاگ ان کا آبائی

علاقہ ہے جہاں دار العلوم بھاگ کے نام سے ان کا قائم کردہ دینی ادارہ علاقے میں معیاری علمی واصلاحی خدمات کا واحد ذریعہ ہے۔ دارالعلوم کی مسبد ڈو ھائی سوسالدقد میم ہے اور بیوہ تاریخی مسجد ہے جہاں قاضی صاحب موصوف کے آبادا جدا دسالہا سال ہے مجلس قضا قائم کرتے اورلوگوں کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلے کرتے چلے آئے ہیں۔

جمارا قاضی مصاحب سے یارانہ گزشتہ سال سے قائم ہوا جب جامعۃ الرشید میں دورہ قضا کے سلیلے میں ہم کسی الیسے فیص کی
تلاش میں نظلے جوعوم شرعیہ میں رسوخ رکھنے کے ساتھ قضا کا تملی تجربہ بھی رکھتا ہوا در جامعہ کے اسا تذہ کرام اور تخصصیان کو نظام
قضا کے حوالے سے لیکچرز دیے سُن رکھا تھا کہ بلوچتان میں اب بھی شرقی قضا کا نظام نافذ ہے اور وہاں ایسے علمائے کرام موجود
میں جو قدیم فقہی و خیرہ سے واقفیت رکھنے کے ساتھ جدید طریقہ کا رہے بھی واقف میں ۔ گزشتہ دو تین سال سے کسی ایک شخصیت
کی تلاش جاری تھی جن کے ذریعے اس مٹے ہوئے فرندہ کرنے کی مہم آگے بڑھائی جاستے۔

اس وقت صورت حال یہ ہے کہ خلافت عنانیہ کے خاتمے کے بعد سے لے کرآج تک روے زمین پر چندگز زمین بھی الی نہیں رہی جہاں اس کا نتات کے خالق و مالک کا حکم جاری ہو۔ مسلمان خلافت اسلامیہ کے قیام کی جدو جہد ہے تو غافل ہیں ہی مظام قضا کے جاری رکھنے ہیں بھی ۔ القد معاف کرے اور ہے ادبی سے بچائے ۔ ناکام ٹابت ہوئے ہیں تیجب کی بات ہے کہ سعطنت عثانیہ کے ستوط کے بعد دوسرے تمام شعبے الند تعالی کے فض وکرم سے علی نے کرام نے سنجال لیے اور دین اسلام کے کشن کا کوئی بودا دیبانہیں جس کی آبیاری ان اولوالعزم ہستیوں نے نہ کی ہو۔ بس صرف 'قضا ء شری 'کا شعبہ ایس ہے کہ جو تا حال متناج توجہ ہے۔

#### لكھا ہوا نصيب<sup>.</sup>

جھارت کے علائے کرام نے بعض علاقوں میں نظام قضا کو منظم کیا ہے اوران کی کوششیں لائق شمیین ہیں لیکن وطن عزیز میں اس عظیم فن کی تعلیم و تربیت کی کوئی شکل اب تک سامنے نہیں ہے۔ مدارس میں دارالنفسیر، دارالحدیث اور دارالا فقام وجود ہیں لیکن '' وارالقصنا'' کسی مدرسے میں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ سالانہ چھٹیول میں دور ہی تفسیر، دور ہو صرف، دور ہوئے و دور ہمیراث وغیرہ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن دور ہوئق کا کہیں نام ونشان و یکھ نہ سنا، جبکہ میہ ہمارے اللہ کی شریعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دراشت کا وہ اہم ترین حصہ ہے جس کے ذراجہ پورے دین کاعملی نفاذ اور قیام ہوتا ہے۔

اس فکراورکڑھن میں گزشتہ کی سالوں ہے اندھوں بہروں کی طرح ہاتھ ہاؤں مارتے ہوئے کوشش اور تلاش جاری مقی ۔خود ہمارے حصرت والا (شخ المشاخ مفتی رشیداحدصا حب) رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگر دوں میں ہے کی حصرات محکہ تفنا بلوچتان میں او نے عہدوں پر فائز میں اور ان کا اس شعبے میں بڑا تام ہے جیسے قاضی ہارون صاحب اور قاضی عبدالخالتی صاحب مفتطہم اللہ تعالیٰ لیکن بوجوہ ان کے لیے وقت ویناممکن نہ تھا۔ کرتے کرتے ایک دن قاضی انور صاحب تک رسائی ہوگئی۔اب محسوس ہوا جیسے قدرت نے ہمارا نصیب ان کے ساتھ لکھ دیا تھا، چنا نیج بغیر کس سابقہ شنا سائی کے موصوف ہے بات آگے بڑھتی گئی۔

ان کے علم اور تقوی اخلاص اور کام سے مگن کے متیج میں گزشتہ سال جامعۃ الرشید میں ششما ہی امتحان کے دورامیے میں

بندرہ روزہ ''تربیت قضا کورس' منعقد ہوا۔اس سال اس کومزید منظم اندازی منعقد کرنے ہے سیے قاضی صاحب موصوف کے ساتھ قاضی عبدالو ہا ب صاحب بھی تشریف لارہے ہیں۔اللہ کرے کہ اس دورہ کا نصاب ونظام کسی منظم شکل میں سامنے آجائے تو دوسرے علمی کورسز کی طرح اے بھی مدارس کی سالان نقطیلات میں بڑے پیانے پر منعقد کیا جاسکتا ہے، نیز تضعص فی الافقا کی طرح ''تخصص فی الافقا کی طرح ''تخصص فی القضا'' نامی شعبے کی بنیا دہمی ڈالی جاسکتی ہے۔

ایک گھونٹ کے لیے:

قاضی انورصاحب نے ایک مرتبہ باتوں ہیں تذکرہ کیا کہ بھی آپ ہمارے ہاں تشریف لا کیں تو پاکستان ہیں دیہاتی زندگی کا وہ رنگ دیکھیں جس کا تصور شہر ہیں رہ کر نہیں کیا جاسکا۔ بلوچستان کے دوسرے علاقوں کی طرح قاضی صاحب کے علاقے ''بھ گ ناڑی'' ہیں فراہمی آب کی صورت حال انتہائی نا گفتہ ہہے۔ واٹر سپلائی کا پائی آ تھویں دن آتا ہے اور آدھ کھنے کے لیے باری گلتی ہے۔ زہین کے بیچ پایا جانے والا پائی سمندر کے پائی سے کئی گنا زیادہ کھاری اور کڑوا ہے۔ قاضی صاحب نے ذاتی زہین میں ایک بورنگ کروار کھی ہے جس سے علاقے کے لوگوں اور مدرسے کے طلبہ کو نہائے دھونے کے لیے صاحب نے ذاتی زہین میں ایک بورنگ کروار کھی ہے جس سے علاقے کے لوگوں اور مدرسے کے طلبہ کو نہائے دھونے کے لیے کسی تدریزی میسر آجاتی ہے لیکن چنے کے بیے لے دے کے ایک ہی صورت رہ جاتی ہے اور وہ ہیں شہر میں جگہ جگہ ہے نہو کے سندھ چھونے اور ایک بڑا تالا ہے۔

علاقے میں اگر بارش ہوجائے تو گردوپیش کے پہڑوں ہے آنے وارا پانی ان میں ذخیرہ کرلیا جاتا ہے اور سے ہر بودار،
گدلا اور جرائیم ہے آلودہ پانی کچھ عرصہ انسانوں اور حیوانات کی مشتر کہ ضرورت پوری کرتا ہے اور جب ہے جی ختم ہوجاتا ہے تو پھر
ایک ایک گلاس اور ایک ایک گھونٹ کے ہے کیا بچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ اس کو یہاں بیان کیا جاتا مب خد کھوں ہوتا ہے اور لگتا
نہیں کہ ہمارے ملک میں ہم وطنوں کو پانی جیسی بنیادی چز کے لیے اس قدر دوڑ وھوپ کرنی پڑتی ہے اور شدید گرمیوں میں جب
شہری علاقوں کے لوگ ٹھنڈے می فارمشرو ہات سے لطف اندوز ہور ہے ہوتے ہیں، ہمارے باتی ہم وطن کس طرح گھونٹ گھونٹ
یائی کور سے ہیں۔

۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کدمردہ بغیر کفن وفن کے چوہیں چوہیں تھنے تک یونمی پڑا رہتا ہے اور بالٹی بھر پانی دستیاب نہیں ہوتا کہ پانی کے لیے تر سے ہوئے اس وجود کو گیلا کر کے سفر آخرت پر رواند کیا جائے۔

افغانی تنور میں:

پہلے دن جب ہم نصف شب کے قریب طویل سفر کر کے اپنے میز بانوں کے پاس پہنچاقو جس اور پیش کے بیالم تھا گویا افغانی تنور میں سروے دیا ہے۔ رات تو جیسے تیے گزری سوگزری ، دن کوشد بدگری میں ہونٹ خشک ہو کرحلت میں کا نئے سے چیسے سے لیکن پائی اس لیے نہ ما گئے تھے کداس پائی کا تصور کر کے ہول آتا تھا جو و بال پیا پیا جاتا ہے۔ جو پائی کی ہفتوں سے پی مٹی کے سے تالا ب میر کھڑا ہوا ور جس کا رنگ گدلا ہونے کے ساتھ و استے میں بھی ایسی میک ہوکہ تالی ہونے کے بعد ابکائی آئے گئے ہمجھ میں نہ آتا تھا اسے طبق سے کیسے اُتاراجائے ؟

ا گلے دن علاقے کا برا تالاب دیکھنے گئے۔ وسیع وعریض تالاب کے کنارے ٹوٹے ہوئے تھے۔ جج میں جابجا

جھاڑیاں اُگ ہوئی تیں۔ جار ہے تھے جن سے گرے اور کے بیچھے ملے ڈرم بھرے جار ہے تھے جن سے گرنے والا یا تی والا یا تھا ہے والا ی

گدھاتو ''خرگدھاہے،ای حالت میں پییٹا ب بھی کردیتا تھااور بیپیٹا ب پانی کا حصہ بننے کے بعد دوبارہ ڈرم میں پینچ جاتا تھااور بلاتکلف نیش جان کیا جاتا تھا۔

''جناب من! آپ د کیفیس رہے بیاکندایا فی اور پیش ب جو ہڑ میں جارہ ہے؟''

'' قبلہ حضور! بیرتو گدھے کا پیشا ب ہے ، اگر گدھا خوداس میں مرج نے تو بھی ہم یہی پانی پئیں گے کہاس پے علاوہ ہمارے پاس جسم و جان کا رشتہ برقر ارر کھنے کا کوئی ذریعی تہیں۔''

گائے کے آنسو:

قاضی الورص حب نے فرمایا کہ جب میں کراچی سے نیا نیا پڑھ کرآیا تو اس پائی سے وضووٹسل میں جھے اشکال ہوا کہ دیگ ہو
مزہ سب کچھ بد یا ہوا ہے۔ والدصاحب نے فرمایا کہ کوئی فیصد کرنے یا سئد بتانے میں جلدی ندکرتا۔ ہم نے ایک مرتبہ فتوی و یا کہ اس
پائی سے وضوجا زئیس ہے پھر وہ وقت آیا کہ بیپ ٹی چینا پڑ ۔ گزشتہ سالوں میں خشک سالی سے بیتال بسوکھ چکا تھا۔ گائے بیل آسان کی
طرف و کھے کرآ واز گاتے تھے ہے برسمیل تذکرہ بھ گ ناڑی کے نیل کنس پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ گشتہ سال یہاں کا ایک
میل کراچی کی بقر عید منڈی میں سرڑھے چار لاکھ کا بکا تھا جو ایک خاتون نے خرایدا تھا۔ بیسل آ واز نہیں لگاتی البیتہ فریز ن نسل کی گائے
میاس کی شدت سے جیٹی تھی گائے کی آ کھوں سے آنسو بہتے صاف و کھے ہوتے تھے لین کوئی بچھے نہ کرسکتا تھا۔ ایک بیاس محتاد و پہر
کے وقت با نیتا ہوا آ یا لیکن پائی کے قریب بیٹی کر گرمی کی شدت سے بے حال ہوکر گر را ورمرگی ۔ بیک جو بڑے آخری چندڈرم پائی کے
کے وقت با نیتا ہوا آ یا لیکن پائی کے قریب بیٹی کر گرمی کی شدت سے بے حال ہوکر گر را اورمرگی ۔ بیک جو بڑے آخری چندڈرم پائی کے
ایک طرف مرا ہوا پڑا تھا اور دوسری طرف سے لوگ بچا تھی چائی بھرکر لے جائے کہ وہ ابھی جینا چائے ہے۔

گزشتہ سال قاضی صاحب کے مدرے کے طلبہ نے عصر کے وقت ناظم صاحب کو بتایا کہ ایک غیر مقامی حالب علم جو علاقے میں نووارو تھا، کی حالت غیر ہو چکی ہے۔ ہونٹ سفید ہو چکے ہیں اور ڈرگر اسے فور 'پانی ند ملاتو پچھ بھی ہوسکتا ہے۔ ناظم صاحب نے پوچھا: '' آخری مرتبہ پانی کب پیاتھا؟''

"دوپېرباره بېځ-"

"كبتك مبركريكة مو؟"

"مغرب تك"

ناظم صاحب بین کرگھبرا گئے اور مقامی طالب علم کو لے کرایک آوھ جگ پانی کی تلاش میں لکلے۔ محلے کے لوگوں کو پہند چلاتو کچھ نے جگ لایا کچھ نے آوھا جگ اور طالب علم کی جان مشکل سے بچائی گئی۔

ہندوکا تالاب:

قار کین کرام ایدوہ حالت میں جوقصہ کہانی محسوس ہوتے ہیں لیکن ہم نے خودا پنی بیکھوں سے علاقے کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی یقین ندآ تا۔ ' بھاگ' 'کسی زمانے میں علاقے کاعلمی وثقافتی مرکز تھا۔ ابن بطوطہ نے اسپے سفرنا مے میں اس کا تذکرہ کیا ہےاورکہا ہے کہ میں نے وہاں کا نارکھا یا جونہایت میٹھا تھ۔ آج بھی بیعلاقہ نہایت زرخیز ہے۔ ٹی نہایت جاندار ہے لیکن اس کونم کرنا ہڑا مسئلہ ہے۔ یہاں جویانی آتا تھ وہ س کی طرف موڑ ویا گیا ہےاوراب یہاں فقط دھول آڑتی ہے۔

سیداحد شبیدر حمداللد نے احیا کے خدافت بذریعہ جہاد کے مشن کے دوران سندھ وبلوچ بیتان کے تنقف علاقوں کا جوسفر کیا تھا، اس میں وہ بھا گے بھی تشریف ائے تھے۔ ان کے سفر نام میں لکھا ہے '' یہاں کے قاضی صاحب نے سیدصا حب اور ان کے چارصد ہمراہیوں کی دعوت کی ''

یہ قاضی صاحب ہمارے محدوح قاضی انورصاحب کے آباوا جدادیں سے تھے۔افسوس ہے کہ جہاں ابن بطوط نے اٹار کھایا تھا اور جہاں سیدصاحب رحمہ اللہ کے چار سوہم ابیوں کی ایک وقت میں دعوت کی ٹی تھی وہاں آج پانی کا ایک ہی بڑا تالاب ہے جے لوگ' بندو کا تالاب' کہتے ہیں ،اس لیے کہ ایک زمانے میں یہاں ایک ہندو نے تالاب کے کن رہے پختہ کرواویے تھے۔ چاروں طرف جنگلہ مگوایا تھا اور مختلف جگہوں پر سٹر ھیاں بنوا کر پانی مجرنے کا بہترین انتظام کیا تھا۔ جب پہاڑوں سے پانی بہہ کرسیلا لی ندیوں میں اور وہاں سے تالاب میں آتا تو پہلے تالاب کی گندگی بہا کرلے جاتا، پھر پانی روک لیا جاتا آج جنگلہ عائب ہے، پشتہ تتم بو چکا ہے،صفائی کا تام ونش نہیں ،و کھے بھال کا کوئی انتظام نہیں ،سالباسال سے تالاب کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے یانی ذخیر و کرنے کی گنجائش کم ہوچکی ہے لیکن کی اس ہندو کے بعد کوئی مسلمان ایسانہیں جو بیکام کروا سکے؟

اس بڑے تا الب کی صفائی اور مرمت کاخرج ہے ہی کیا؟ دو سے تین لاکھ کے درمیان کیکن اس سے تقریباً پچاس ہزار افراد استفادہ کریں گئے۔ ایک جگر کوتر کرنا اللہ تعالی کے ہاں مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے تو گرمی اور پیاس کے مارے ہوئے ہزاروں افراد کو اتنا یانی بلادین کے دوہ دل کی گہرا ئیوں سے اللہ تعالی کا شکرادا اور پلانے والے کے لیے وُعا کرسکیں کس قدراجر کا باعث ہوگا؟ اس کا اندازہ اس جملے ہے کریں جوآخر میں رخصت ہوتے ہوئے ہم سے کہا گیا:

''مفتی صاحب'اگریتالاب بن جائے تو امرشیدٹرسٹ کایادگار کارنامہ ہوگا، بیدہاری نسلوں پراحسان ہوگا۔'' ''صاحب!اس میں احسان کی کیابات ہے۔ بیآپ پراحسان نہیں،خودا پنے ساتھ بھلائی ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ کسرنہ جھوڑیں، آگے اہتہ، مک ہے۔آز مائٹیں اور مشکلات بھی ای کی طرف سے آتی ہیں اور مشکلات کے بعد آسانیاں اور آسائش دینے والا بھی وہی ہے۔''

اس فرض ئے لیے اس مے قبل جواشتہار دیا گیا تھا، اس کے ذریع آمدہ عطیات سے کام شروع کروایا جرچکا ہے لیکن اس کی سکیل اصحاب خیر کی توجہ جاہتی ہے۔ آسان اور زمین کے نز انوں کا مالک القدرب العزت ہی ہے اور وہی اپنے بندوں کی جملہ ضروریات کا فیل ہے۔ اس کے ہاں وہر ہے اندھیر نہیں۔ دیکھیے ''بھاگ' کے نھیب ب جا گتے ہیں؟؟؟

#### ئى ئى كا تىكا چئائى كا تىكا

۔ مدرسہ کے ساتھ ایک قدیم عمارت تھی۔معلوم ہوا کہ خان آف قلات کے زمانہ کی جیل ہے۔ یہاں جو مجرم بند ہوتے سے وہ قضی صاحب کا ان پر ایسا

رُعب تھ کر بجال نبھی فرار ہو عیس معلوم تھ ریاست بھر میں کہیں بناہ ندیعے گی۔ بیتو مجرموں کا حال تھا۔ معزموں پراس قدر دبد بہ تھا۔ اور بیر عب وٰد بدب فرد بدب قاضی صاحبان کے علم ودیانت والصاف پیندی کی بنا پر ہوتا تھ کہ جب مد کی بیش ہوکر دعوی کرتا تو مدی علیہ کو حاضر کرنے کے لیے نہمن جھینے پڑتے نہ سرکاری مرکارے دوڑائے جائے۔ قاضی صاحب جس چنائی پر بیٹھتے تھے اس کا ایک تنکا تو ڈکر مدنی کو وے دیتے کہ مدمی علیہ تک پہنچا کر کہد دوفلاں دن حاضر ہوجائے۔ قاضی صاحب کی چنائی کا میت کا ایپ تاکہ دوائی تھا۔ اندراس قدروزنی پیعام رکھتا تھا کہ مدمی علیہ کو حاضری کے سواج یہ ہنتھا۔

♦ .... \$ .... \$صرفصاف

علاقے کے ایک شخص ہے ہم نے کہا۔''اگریہ تالاب صاف بھی کروادیے جا کیں تو بھی ان میں کھڑا ہونے والا پانی تو محمد اورگندا ہوتا ہے اس سے آپ کا کیا ہے گا؟''

كين لكا: "جناب إيهال كندا يانى نبيل موتا، يهال صرف صاف يانى موتاب "

اس کے خیال میں گندا پانی صرف وہ ہے جوشہر کے گٹرول اور دیہات کی گندی نالیوں میں بہتا ہے۔ باقی سب صرف اورصرف''صاف'' بوتا ہے۔

# نظام میں تبدیلی کیسے؟

'' میں بہت دور سے صرف آپ کی ملا قات اور چند سوالوں کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔''نو جوان نے اپٹی گفتگو کا آغاز کیا۔ چبر سے بشرے سے وہ کسی ا چھے فہ ندان کا سبھما ہوا تہجمدوا راور یا وقار فر دو کھائی دیتا تھا۔

'' میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لول گا، نہتمہید باندھتے ہاندھتے آپ کو پریشان کروں گا۔ میں حانتا چاہتا ہوں کہ نظام میں تبدیلی کیسے آسکتی ہے؟''

نو جوان کی آئی تھے۔ میں جتنی فی ہانت چھلگار ہی تھیں اس کی گفتگواس سے کہیں زیادہ بنجیدگی ومتانت کی خمازی کررہی تھی۔
'' اتنی اہم بحثول میں حصہ لینے کا ہندہ اہل نہیں ، البتہ آپ اتنی دور سے محض اس خاطر تشریف لائے ہیں تو یکھ نہ پچھ کوض کیے دیتا ہوں۔ اس سوال کے جواب میں بہت ساری فعسفیاند نفاخی کی جاسکتی ہے اور طویل میکچر جھاڑا جاسکتا ہے لیکن میں صرف وہ بات کروں گا جو ہم عملاً کرسکتے ہیں۔ آج سے بلکہ ابھی سے اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ وہ بید کہ ہم میں کین میں صرف وہ بات کروں گا جو ہم عملاً کرسکتے ہیں۔ آج سے بلکہ ابھی سے اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ وہ بید کہ ہم میں سے تمام مسلمانوں میں سے ہراکی فرد اپنے اپنے جھے کا کام دیانت داری اور فرض شناسی سے انجام دینا شروع کرد ہے۔'' ہندہ نے اس سوال کے جم کے مطابق جواب کو سینتے ہوئے جو پچھ پوٹی میں تھا، ماحضر کے طور پر جدو جبد کے بغیر بھی تبدیلی آئی سی میں اس سوال کے جواب میں '' کیا مطلب ؟ کیا انفرادی کوششوں سے سامرا جی نظام بدل سکتا ہے؟ ؛ جق کی طور پر جدو جبد کے بغیر بھی تبدیلی آئی سے بی '' نو جوان کو استے فضول جواب کی تو تھی نور وہددل ہوتا محسوس ہور ہا تھا۔ اس کے خیال میں اس سوال کے جواب میں زیر دست بھی فی فلسفیا ندافی طی اور طویل ہوائی لیکچر سننے کو ملن جا سے تھا۔

'' بیانفرادی کوشش کیسے ہوئی؟ فرومعاشرے کی اکائی ہے اور جب ہم میں سے ہرفرداپٹی فرمدداری ٹھیک ٹھیک انجام وینے کی کوشش کرے گا تو اجماعی طور پرسدھاراورتر تی کی شکل خود بخو دو جود میں آنے گیے گی۔''

"كياآباس جلى كي يحقرن كريحة بين؟"نوجوان كي ليجه الثنياق اورد لجي عيال تقى -

" ہاں کیوں ٹہیں! دراصل خلافت عثادیہ کے سقوط اور اسلامی ممالک پراستنوری طاقتوں کے تسلط کے بعد ہی راوجودا یہے زخمی کی مانند ہو چکا ہے جس کو بلندی ہے ہتی تک تیزی ہے لا حکنے اور بغیر رکڑ حکتے چلے جانے کی وجہ ہے جگہ جگہ اندرونی و ہیرونی چوٹیں آ چکی ہوں۔ اب و ماغ کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے سرکی چوٹوں کا علاج کیا جائے ورنداس کے د ماغ میں فتورآ نے کا خطرہ ہے ۔ ... سول کا طبیب بتا تا ہے کہ مریض خطر ہیں ہے، اس کے سینے کوفور آ کھولا جاتا ضروری ہے ۔ ... سولا می اصلاح کی اہمیت ہمیں ہوروں کوشد بدمتن ٹر ہونے کی اطلاع دے کر تشویش کا اظہار کر رہا ہے اور نظام ہضم کوشخیص کرنے والا اس کی اصلاح کی اہمیت بھی ہمیروں کوشد بدمتن ٹر ہونے کی اطلاع دے کر تشویش کا اظہار کر رہا ہے اور نظام ہضم کوشخیص کرنے والا اس کی اصلاح کی اہمیت بھی ہمیں دوسرے کو جن تا ہے۔ اب ان میں سے ہرایک درست کہدر ہے۔ گئین مشکل بیہ کہ ایک عضوکی صحت کے انتظار میں دوسرے کو معطل نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے بہت احتیاط اور صبر کے ساتھ ہر عضو پر توجہ دینے اور اس کے فعال ہونے کا انتظار کرنے کی معطل نہیں چھوڑا واسکتا، اس لیے بہت احتیاط اور صبر کے ساتھ ہر عضو پر توجہ دینے اور اس کے فعال ہونے کا انتظار کرنے کی

ضرورت ہے۔ای طرح اصلاح احوال اور فلاح امت کی جتنی تجاویز دی جائیں وہ اپنی جگہ یکھے نہ یکھے وزن ضرور کھتی ہیں، مگرسب کا حاصل یمی ہے کہ ہرخض اسپے فرائض کو پہچانے ، انہیں اچھی طرح اوا کرے اور اسپے نفس اور اہل وعیال کے حقوق کی اوا ٹیگی کی فکر کے ساتھ اللہ ،اس کے دین اور اس کے ہندوں (اسپے مسلمہ) کا حق اوا کرنے کی سیح صحح اور بساط بھرکوشش کرے۔'' ''اس طریقے سے کا میا بی حاصل کرنے کی کوئی مثال؟''

"آپ یہودکو لے لیجے۔ وین کی ہزول ترین، بخیل ترین اور جھم الرفائل قسم کی قوم ہے گرآج وواس لیے ترقی پر ہیں کہ ان بل کہ ان بل کے اس کے اس کے اس کے ترقی پر ہیں کہ ان بل کہ ان بل کے جہدیدار ہویا عاص مقسم کا چریا چنڈال میں ہرحال وہ جہاں کہیں بھی ہے یہودیت کے لیے حسب استطاعت وحسب حیثیت کام کررہا ہے جن کہ امرائیل کی پہلی اینٹ رکھنے والاصبیونی منصوبہ ساز ڈاکٹر تھیوڈور ہرٹزل جب بیت المقدس پر تسلط کے بعدد بوار برات کے پاس کہ بنچا تو وہ صی فیول کے سامنے اپنے آیندہ کے منصوبہ بیان کرتے ہوئے شزیر کے گوشت کے سموسے کھ رہا تھا۔ اب آپ سوچیے کہ اس شخص کی بحث ہو کر دونے دھونے اور ٹسوے بہائے کاموقع ملائیکن کہ اس شخص کی بحث سے چار ہزار سال بعد یہودکود بوار براق کے پاس بھی ہوکر رونے دھونے اور ٹسوے بہائے کاموقع ملائیکن اس کی یہودی ند ہب میں حرام قرار پا۔ نے والی چیز چبار ہا تھا۔ اس کی یہودی ند ہب میں حرام قرار پا۔ نے والی چیز چبار ہا تھا۔ اس کے باوجودوہ خودکو یہودیوں کا خادم اور یہودی اس کوا پنا محن اور میڈر مانے ہیں۔ ہم کوان کی جیسی حرام کار ک تو ہر گرنہیں کرنی اس کے باوجود وہ خودکو یہودیوں کا خادم اور یہودی اس کوا پنا میں اور میڈر مانے ہیں۔ ہم کوان کی جیسی حرام کار ک تو ہر گرنہیں کرنی چا ہے گیا ہے کہ بی کین ہمارے لیے اب کام چوری کی مخبائش بالکل بھی ہاتی نہیں رہی۔ "

''لیکن اس طرح تو سدھار کی رفتار بہت ست ہوگ۔نجانے کب اچھے دن دیکھن نصیب ہوں گے؟'' نو جوان مسلمانوں کے اچھے ستقبل کے لیے فکرمند تھالیکن آج کل کے نو جوانوں کی طرح کسی قدرعجت پیندی کا شکارتھا۔ بندہ اس کی بے قراری اور بے تانی کو کھی فانظرر کھتے ہوئے گویا ہوا:

''اللہ تعالیٰ نے پھر چیزوں کو' تدریخ'' کے تکوینی قانون میں جکڑرکھا ہے وہ پکدم ظہور پنریزیں ہوسیس ان کے لیے دھیرے دھیرے کام کرتے رہنے اور صبر وحوصلے کے ساتھ دنتائج کا انتظار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم سالوں کا فاصلہ منٹوں میں طرح کرتا جا ہتے ہیں اور وہ بھی ہاضی کی غلطیوں کا کفارہ ویے بغیر …… ، حالا تکہ یہ اللہ تعالیٰ ک''سنت غیر متبدلہ'' کے خلاف ہے اور اس قانون سے متصادم ہے جواللہ تعالیٰ نے اس کا کتات میں جاری فرمار کھا ہے۔ جس طرح زر فیز زمین میں عمدہ نئج ہوئے ، اعلیٰ تھم کی کھا و ڈالنے، وافر مقدار میں میٹھا پائی دینے اور خوب دیکھ بھائی کرنے کے باوجود پودے کے اُگئے، اس میں شکونہ پھوٹے اور قابل استعالی چیز کے ہاتھ آنے میں وقت لگت ہے، ای طرح کی قوم کواپئی حالت درست کیے بغیر حالات کے موافق ہونے کی امبد نہ رکھنی چا ہی اور ذوالی پنریو می حالت طویل دورا ہے والی بیار یوں میں جتلام یفنی کی طرح ہوتی ہے، اس موافق ہونے کی امبد نہ رکھنی چا ہے اور ذوالی پنریو می حالت طویل دورا ہے والی بیار یوں میں جتلام یفنی کی طرح ہوتی ہے، اس موافق ہونے کی امبید نہ کی مرح ہوتی ہے، اس جو جو جبد کرنی پڑتی ہوں دورا جاتی ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ اور جبد کرنی پڑتی ہوں دہ جبد کرنی پڑتی ہوں دیے ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہتے کے اور وہ تب میکن ہوتی جب ہر فردش میں متور ہیدا کیا جائے کہ اسے اپنا کا مسیح میم کرتا جا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہتے کی مرحلے پرونی جمول نہ چھوڑ ا جائے۔''

۔ مُدمسلمانوں کی نشأ قِ ٹائيرکا دور کیسے شروع ہوسکتا ہے؟''نو جوان بندہ کے چپ ہوتے ہی اگلاسوال کر ہیٹھا تھا۔ ""اس عالم المست کا ضابطہ ہے کہ یہاں بہتر کا نتیجہ بہتر اور بہترین کا نتیجہ بہترین ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو بہتری نہیں،
بہترین کی تلاش میں بحت جانا چاہیے۔ اس وقت مسمانوں کی حالت سے ہے کہ وہ ایک معیاری مشروب، ایک عمدہ صابی یا اچھا
برگر نہیں بنا سکے۔ اعلی سائنسی ایجادات کوچھوڑ ہے، باور پی خانہ یا بہت الخلا میں کام آنے والی اشیا بھی وہ غیروں سے خرید نے پر
مجبور ہیں۔ ان حالات میں نظام کی تبدیلی اور نشا تو ٹانیک با تیں کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ "سو کھے" کے مریش سے اولیک دوڑ میں
کامیا بی کی توقع باندھی جائے۔ ہم لوگوں کو زبان بند کر کے ہاتھوں کو ترکت میں لانا چاہیے۔ تمناؤں، آن زوؤں سے کنارہ کش
ہوکر، شکوہ اور شکایت کو ایک طرف رکھ کر، حسر توں اور ارمائوں سے قطع نظر کر کے کام شروع کردینا چاہیے۔ "

" 'كون ساكام؟ تحريكي ، انقلابي؟ ' 'نوجوانولكاذ بن مخصوص رخ پرسوچنه كاعادى تفا\_

''بروہ کام جوانسان کواس عالم اسباب میں کرتا پڑتا ہے، اے ایکھ ہے اچھا اور شاندار سے شاندار کرتا چاہے۔ بی رحمت صلی القد علیہ وسم کا فر مان مبارک ہے: ' القد تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پہند کرتا ہے۔' نیز ارشاد گرامی ہے: ' اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پہند ہے کہ جبتم میں سے کوئی پچھ کام کرے تو اسے خوب اچھی طرح کرے۔' بہمیں برکام میں طا بری خوبصورتی اور معنوی پائیداری دونوں کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ اس دنیا میں قد رصرف کمال کی ہے۔ اگر کوئی مختص درزی یا موجی ہے تو اسان خوبی ہے تا کہ کا لگانا چاہیے کہ دیکھنے والے دیکھ کر کہ اٹھیں کہ یہ فلاں کے ہاتھ کا لگایا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ نیچ سے لے کر اور تک برخص اپنے پیشے، منصب اور ذمہ دار یوں کے نقاضوں کو بہان کر دیا نتداری اور خلوص کے سانھ اجتماعی ترتی میں اپنا دور تک برخص اپنے پیشے، منصب اور ذمہ دار یوں کے نقاضوں کو بہان کر دیا نتداری اور خلوص کے سانھ اجتماعی ترتی میں اپنا حصد ذالے تب جا کہ بیرونی زخموں اور اندرونی چوٹوں کا مارا ہوا ہے جمصحت وطانت کی طرف گامزن ہوگا۔'

اس نوجوان کے ساتھ گرمیوں کی ایک شام کو جمنے والی یہ مجلس خالص نجی نوعیت کی تھی مگر جو پکھاس کے ذہن میں خلجان بیدا کررہا تھاوہ بہت سے لوگ پوچستے رہتے ہیں اس لیے اس گفتگو کو ان چندسطروں میں سمو کر ان صاحب ول حضرات کی نذر کیا جاتا ہے جواس موضوع پر پکھوٹ کچے سوچستے رہتے ہیں۔

## لبيك يابنتي!

وفت وفت وقت کی بات ہے اور وفت کی باتیں فی الواقع بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ آج کی مجلس کوالی بی ایک بات اور اس بات کوئ کر ہے اختیار بہنے والے آنسوؤل سے نم کرتے ہیں۔

ية ج ت تقريباً 1300 سال قبل كا ذكر ب، بحر منديس جزائر سرائديب (سيلون، سرى لاكا) كقريب"جزية الباقوت''نا می ایک، جزیرہ تھا۔ یہاں مسلمان تاجروں کی آ مدورفت رہا کرتی تھی۔ بیتجارت پیشہ سلمان اپنی دیانت و ا ما نت ،اعلیٰ اخلاق، وکرداراورلین دین کے کھر ہے ین کی وجہ ہے مقامی باشندوں میں نہایت مقبول اور ہر دلعزیز تھے۔ مقا می توگول کے لیے ان کالیاس وحلیہ، ان کی نشست و برخاست، ان کی سخاوت ومہمان نوازی ہے زیاد دان کی مخصوص عبادات اور ول میں اتر جانے والی باتیں ولچیں اور دکشی کا باعث تھیں۔ بحر ہند کے یار واقع جزائر، ملا يھيا، انڈونیشیا، برونائی، فلیائن اور بحرِ ہند کے وسط میں واقع جزائر مالدیپ وغیرہ میں مسلمانوں کی عسکری بحری مہمات نہیں سینچیں ، یہاں مسلمان تا جروں کی سیائی اور دیانت داری کے سبب اسلام کا بول بالا ہوا ہے۔قر آن شریف میں بتایا حمیا ہے كه مندري نقل وحمل بين الاقوامي تجارت كالبهترين نفع بخش اورآ سان ترين ذريعه بيه ـ جوقوم اپني معيشت واقتصاد كوتر تي دینا جاہتی ہے اسے آئی شاہراہوں پر کنٹرول اوران کے استعال کا بہتر سے بہتر طریقدا ختیار کرنا ہوگا۔مسلمان اس راز ے واقف تھے کے مسکری قوت بنے کے لیے اقتصادی حیثیت کامشکام ہونا ضروری ہے اور اقتصادی حیثیت کے استحکام کے لية قوى اوربين الاقوامي صنعت وتجارت بيس اجم حصه حاصل كيه بغير جاره نبيس اوربين الاقوامي تجارت كاستنا اورآ سان ترین ذر بعیسمندری گزرگا ہیں ہیں، چنا نجداس دور کے مسلمانوں میں جہاز رانی کے بوے بوے مام ملتے ہیں اور مسلمان اس صنعت میں بھی دنیا کے اہام مانے جاتے تنے، وہ اس فن میں مہارت کے باعث تنجارت کے فروغ کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ کی شکل میں دین و دنیا دونوں کے فوائد سمیٹتے تھے۔ جزیرۃ البیاقوت بھی انہی جزائر میں سے تھا جہال مسلمان تاجرآتے جاتے بھے۔اس جزیرے کے قدرتی حسن ،قسمافتم کی نبا تات، پھلوں کی بہتات اور فطری مناظر کی وجہ سے عرب کے پیم محرانشینوں نے اسے اپنامسکن بنالیا تھا اور مقامی آبادی کی محبت واحتر ام کی وجہ سے یہاں خوشی خوشی رہے اور سندری راستوں سے تجارت کرتے تھے۔ اتفا قان میں سے چند خاندانوں کے سربراہ ایک سمندری حادثے میں انقال كر محت اوران كابل فاندديارغير ش تنهاره كئ اس جزير المصرواركوايين مهمانول كساته يثي آن والاس حادثے کا نہایت رنج تھا، وہ دل طور بران کی خوبیوں کامعتر ف تھااورانہیں اینے جزیرے کے لیے باعث خیرو برکت سمجھتا تھا، اس نے ان کے اہل خانہ ہے ہمدر دی اور ان کے اصل وطن عراق کے حاکم کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے (جی ہاں! ایک زماندتھا کہ غیرمسلم ہمارے عام مسلمانوں کی عزت کرتے اور ہمارے تھرانوں کی خوشنودی اور توجہ حاصل کرنے

ے متنی ہوا کرتے تھے) فوت شدگان کے ورٹا کوان کے آبائی وطن بھیجنے کے لیے ایک جہاز حاصل کیا اور اس میں ان کو عزت وا کرام کے ساتھ دخصت کردیا۔ اس جہازی منزل عراق کی بندرگاہ بھر ہتنی ۔ سمندری رخ بحکے مطابق یہ جنوبی ہند کے ساحل سے گزر کرسندھاور بلوچتان ( کراچی، گذائی، سونمیائی، اور ماڑہ، پسٹی، گوادر، جیوانی، چا: ہار، بندرعہاس ؟ کے ساحل سے گزرتا ہوا درہ جرمز کے راستے طبیح عرب میں واضل ہوکر موجودہ امارات اور پھر بحرین وقطر وکویت کے ساحلوں سے ہوتا ہوا بھرہ چا ہی تھا۔

راسے ہیں سندھ کے متعصب ہندوؤں کا ایک ایٹے ایٹے اگر اور مرگرم تھا جس کواس دفت کے متعصب برہمن حکمران کی سرپرتی حاصل تھی۔ یہ بڑی ڈاکو خصوصیت سے مسلمانوں کی سنتیوں کولون کرتے ہے اور مسلمانوں کو مجبور کرتے ہے کہ دوہ ان سرکشوں کی طرف متنوجہ ہوکراس خطح کو بدامنی سے پاک کر دیں۔ ان النیروں کی بدشتی اور اس علاقے کی خور شسمی کہ انہوں نے حواتوں اور پہلے بچوں کو لیے جانے والی اس مشتی پر بھی ہلہ بول دیا اور سوگوار خاندانوں کو جواسیخ سرپرستوں کی دیا ہے فیر ہیں وفات کی وجہ سے پہلے ہیں حزن و طال کا شکار ہے ، قید کرلیا۔ جب بیہ برائم ڈاکوان کو گرفتار کر دہ ہے تھا اس وقت ان میں سے ایک عورت اپ آبانی وطن کے حاکم کو جے وہ اپنا محافظ اور سرپرست بھی تھی ، یاد کر کے چلائی: '' تجانی ااس جواجی اس حاکم کو جو سلمانوں میں بھی اتنا میں سمانوں کے اس حاکم کو جو سلمانوں میں بھی اتنا متبری بیٹی پر ہاتھو ڈالا جارہا ہے۔'' خبر پہنچانے والوں نے انہی الفاظ پر مشتمل تھیں۔ یہ عکم ان جو سلمانوں کی تاریخ ہیں بدنا می متبول نہ تھی ان اس کے نام پر اسے بچکی کا تام رکھے ، تی محد تک مشہور ہے ، جو اپنی افعال و کروار کے گیا ظرے سے اتنا بھی نہیں سمجھ جو تا کہ کوئی اس کے نام پر اسے بچکی کا تام رکھے ، تی بھرت کی انتہا سے مغلوب ہو کروان بی تھی کو اندواور و فور جذبات ہیں اس خاتون کی صدائے مظلوبا نہ کے جواب میں بے غیرت کی انتہا سے مغلوب ہو کروان بی جگر ہونے و بیا بیتی ا'' (اے میری بٹی ہی حاصل ہوں ، تیری عزت کی حفاظت اور تیر سے انقام کے لیوں وہاں سے حاصر ہوں ، تیری عزت کی حفاظت اور تیر سے انقام کے لیدوں وہاں سے حاصر ہوں ، تیری عزت کی حفاظت اور تیر سے انقام کے لیے دل وہاں سے حاصر ہوں )۔

اس نے پہلے تو اس علاقے کے بدطینت حکمران کو پیغام بھیجا کہ میر ہے وام میں سے بیچے اور عورش چیزوا کر ججوا کہ بین جب اخلا قیات ہے محروم اس مغرور برہمن کی طرف سے ڈاکوؤں کی مر پرتی کا عندیہ پایا تو ان عورتوں پر ظلم کا بدلہ لینے تک اپنی او پرونیا کی ندتوں کو حرام کرلیے۔ منقول ہے کہ ان دنوں اس کوسوائے اس انقام کے کسی چیز کا خیال یا پرواہ شدری تھی ۔ ان عورتوں کی بازیا بی اور انقام کے لیے بھیجے جانے والے لفکر کی تیاری کا اسے اس قدرا ہمتام تھا کہ اس نے اپنی وفاوارشامی افواج میں سے 6 ہزار کا خصوصی دستہ ساتھ بھیجا اور چاہدین کے ذاتی استعال کے لیے برتم کی ضروریا سے کا انظام کیا جتی کہ سوئی دھا گے بھی ساتھ بھیجے۔ سندھ کے موسم کے لحاظ سے بجاہدین کی خوراک کے لیے مرکدساتھ بھیجنے کے انظام کیا جتی کہ سوئی دھا گے بھی سازی روئی کو گا ڈھے سرکد میں بھگو کر رکھ لیا کہ اسے بوقب ضرورت پائی سے بھگو کر نچوڑ لیا جائے تو سرکداصل حالت میں دستیا ہوجائے گا۔ عواق سے سندھ اور سندھ سے عراق کے فاصف کا تصور کیجے، است حالی فاصلے کہ خبرا سے نمین دن میں بھی جائی تھی ۔ اسے اس می کا میا بی کی اس قد رفارتھی اور وہ ایک مسلمان عورت کی پکار طویل فاصلے کے خبرا سے نمین دن میں بھی جائی تھی ۔ اسے اس می کا میا بی کی اس قد رفارتھی اور وہ ایک مسلمان عورت کی پکار طویل فاصلے کی خبرا سے نمین دن میں بھی جائی تھی ۔ اسے اس میم کی کا میا بی کی اس قد رفارتھی اور وہ ایک مسلمان عورت کی پکار

تواے معزز قار کین کرام! ذرا سوچے! ایک وقت وہ تی جب ایک سلمان عورت کی پکار پر پورا اسلامی معاشر ولرز اٹھتا تھا، نو جوان رضا کار بے تاب ہو کر کھر تی کے لیے اپنا نام پیش کرتے تھے، صاحب حیثیت لوگ بجابدین کی ضروریات کے لیے رو پول اور اشیائے ضرورت کا انبار نگا دیے ہو۔ سلمانوں کا تھران! بی ہاں ظالم و سفاک سمجھا جانے والا نام بغول ترین حکمران اٹنا غیرت مند تھا کہ ایک عورت کی پکار پراپ نام نول ترین حکمران اٹنا غیرت مند تھا کہ ایک عورت میں و ہرا تا ہوں صرف ایک عورت کی پکار پراپ نام او پر دنیا کی زندگی کا عیش و آرام اس وقت تک حرام کر لیت تھا جب تک وہ اس کا انتقام ندلے لیتا۔ آج آئی حکمران کے وطن کی بیٹیوں کے سرے آئیل چھینا جار ہا ہے، کوئی ان کی آ واز پر لبیک کینے والا تو کہان پرونے والا بھی نہیں۔ سندھ کے جن ہا سیوں کولئیرے حکمرانوں سے نجات وال نے کی خاطر اس حکمران نے اپنا چین و سکون حرام کرلی تھا، انہی کی عملداری سے اس حکمران کے وطن سے آئے والی بیٹیاں مسلمان حکمرانوں کے تھم پر، مسلمان اہلکاروں کے ہاتھوں گرفار ہو کرم مسلمان کہلانے وال انتظامیہ کی تکرانی ہیں، و نیا کے فاظر اس حکمرانوں کے توالے کی جارتی ہیں۔ کیا وقت سے اس حکمرانوں کے خوالے کی جارتی ہیں۔ کیا وقت آئیا ہے کہ جن کے مناز اللہ کا طف اٹھانے والے ہاتھوں قیدی بن کر غیر مسلم حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے، ان کی ایک وہ میں اللہ کی حاظر وال کے حضور پیش کی جارتی ہیں۔ دنیا والے ما وصیام میں اللہ کی رہت کے منظر وامیدوار ہیں، جہائے عذا ہے الیم کی وہ کہ کین مناز ت کے بعد کی خاطر وہ اس جو چے ! آپ ہمی موچے! ہیں بھی سوچنا ہوں، ہم کے اور رحمت و نجات کے بین اللہ کی ادام تہ ہم نے اسٹے محسوں کی بین کر نیم موسوے ایس بھی سوچنا ہوں، ہم نے اسٹے محسوں کے جانے کو این کی ایک دور حمت کے منتظر وامیدوار ہیں، بہم کہیں مغفرت کے بجائے عذا ہے ایم کے اور رحمت و نجات کے بین اور میت وہ اور ایک کے اور وہ ت کے وہ کو اور وہ تھا کہ کی وہ کو اور وہ ت کے وہ کو اور وہ ت کے وہ کو اور وہ ت کے وہ کی کو اور وہ ت کے وہ کو اور وہ ت کے وہ کو اور وہ ت کے وہ کو کی

ساتھ کیاسلوک کیا؟ ہم نے اپنے نبی سلی التدعلیہ دسلم کی قوم کے شہزاد دوں اور شہزاد ہوں ہے کیاسلوک کیا؟ وہ ہماری عزتوں کے حافظ ہے ہم ان کی عزتوں کے جین ان کو دہاں ہے ان کی عزتوں کے مسلو تقوی ہے ہیں ان کو دہاں ہے اگر یہ جواب سطے کہ صلو قا وسلام سے پہلے تم ان عزتوں کا حساب دوجن کی میزبانی کا تنہیں شرف بخشا گیا تھا گرتم نے فیانت اور غداری سے ان کو کرب و بلا کے موقع پرتا یا ک دشمن کے حوالے کر دیا۔ تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ سوچے! کہا تت اور غداری سے بال کیا جواب ہوگا؟ سوچے! کہا تھی سوچنے کی مہلت ختم نہیں ہوئی، انہی غدامت کے آنسو بے قیمت نہیں ہوئے، انہی جلائی کا وقت اور کھارے کا موقع باتی ہے۔

## جا در پوش کاراز

سے تقد ہار، کا بل شاہراہ پرواقع زابل شہر کے باہر مسافروں کے تیام وطعام کے لیے بنا نے میے ایک ہوٹل کی تصویر ہے۔ عام قارئین کے لیے اس بیس شایداس کے علاوہ وہ کچن کی کوئی بات نہ ہوکہ اس بیس ایک عوام گاہ بیس سنت کے مطابق وسر خوان بچھا ہوا ہے جوافغانستان کے اسلام پہند معاشر ہے کہ عکاس کر رہا ہے گر در حقیقت اس میں بہت پچھ ہے۔ بیدا کی ۔ ایسی یادگارتصویر ہے جس میں بیک وقت کی طبقوں کے لیے ایک زبر وست نصیحت، جاندار پیغام اور اللہ تعدالی توفیق و ہے قبہتر بین سامان عبر ہم موجود ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں ہماری انتظامید، ناظمین حضرات اور ہوٹل مالکان اور بس ڈرا انبوروں کے لئے ایک شاندار عملی مثال ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں ہماری انتظامید، ناظمین حفرات اور ہوٹل مالکان اور بس ڈرا انبوروں کے لئے ایک شاندار عملی مثال ہے۔ اس کے ساتھ بی طالب ن پرانواع واقسام کے جوتیمر ہے بھانت بھانت کی بولیوں میں سفنے میں آتے رہ ہے ہیں، اس ساوہ می طعام گاہ کی تصویر میں ان میں ہے بہت سوں کا جواب ہے اور انصاف نے پندوں کے لیے ایک ایسے منظر کی حقیق جھلک ہے جوانمیں جن و بیطل میں فرق اور پریجان کروا سکتی ہے۔ علاوہ ازین 'ضرب مومن' کے مشہور زمانہ سیار نمایند ہے اور کہند مثن عکاس مولوی محبوب یاطل میں فرق اور پریجان کروا سکتی ہے۔ علاوہ ازین 'ضرب مومن' کے مشہور زمانہ سیار نمایند ہے اور کہند مثن عکاس مولوی محبوب یاطل میں فرق اور پریجان کروا کی عوامی مسکے گئی تھیں وراس کے شری تھی تھی میں مدد بھی و ہے۔

قندہارے کابل یہ کابل سے قندہارجانے والے مسافر جب اس ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے رکتے تو آئیس اس میں ایک کونے پرچا دراوڑ ھے ہوئے ایک جہول ماضخص ہمیضا دکھائی دیتاراس نے افغانوں کے خصوص انداز میں چا در کی نکل مار کمی ہوتی جس کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ دکھائی مند یتا تھا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں ایسی جگہ نشست جمائی ہوئی تھی کہ جب کا وُنٹر پر پیسیوں کے اوا نیسی کے لیے کوئی گا بک آئے تو اسے ان کے درمیان ہونے والا لین دین کا معاملہ پوری طرح دکھائی سائی دیسیوں کے اوا نیسی سے درجت ، وسترخوان پر برتن سجتے اور سمٹتے رہتے لیکن شخص دنیا و مانیبا سے داتھاتی ایک طرف بیٹا و دے سمافر آئے اور کے اندرا پی شخص دنیا و مانیبا سے داتھاتی ایک طرف بیٹا چا در کے اندرا پی شخص دنیا و مانیبا سے داتھاتی ایک طرف بیٹا کے وار کا ندرا پی شخص دنیا و مانیبا سے داتھاتی ایک مستحدی اور چوک نیس جہتے ہو جو تیں اور جو وہ پوری مستحدی اور علی کے باس پہنچنا تو اس کا سارا وجود ، ساری حسیات سمٹ کرآ تھوں اور کا نوں میں جمع ہو جو تیں اور وہ پوری مستحدی اور چوک بین سے اس بہنچنا تو اس کا سارا وجود ، ساری حسیات سمٹ کرآ تھوں اور کا نوں میں جمع ہو جو تیں اور وہ پوری مستحدی اور چوک بین سے اس بے سائے کی کوشش کرتا کہ ان کے درمیان کیا لین و بن ہوا ہے ، ہوا بھی ہے یا نہیں ؟ بی وقت نماز کی اور انہوں اور انامی ہو کہ ان کی غیر موجودگی میں جوگاڑی پنچی کے لیے آئے جاتے جاتے ہو ہے بھی وہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اسے اس بے مسافروں کے مسافروں

''ضرب مؤمن'' کے سیار نمایندے مواد نامحبوب الرحمن صاحب جب ایک روز پھرتے پھراتے وہاں پہنچے تو ان کی عقابی نظروں سے اس خض کی مخصوص سرگر میاں چھپی ندرہ سکیس۔ اس دن وہاں یہ کیفیت تھی جیسے دوشکر ہے ایک دوسرے کو تا ڈر ہے ہوں۔ اس مختص کے پیچھے چھپے راز کو جاننے کے لیے ایک شب اس سرائے میں گزارنے کی قربانی وینی پر تی جوان کے لیے کوئی مشکل نتھی۔ رات کو جب مسافر سو گئے تو بے تکلفانہ گب شپ کے دوران معلوم ہوا کہ بیرچیا در پوش پر اسرار تخص طالبان کے خفیہ

ادارے کا رضا کار ہے۔ طالبان سے پہلے یہاں پر رواج تھا کہ ڈرائیورلوگ ہوٹل مانکان سے فی بھگت کر کے گاڑیاں ان کے ہوئل پر تفہراتے بتے بس کے بوش انہیں اوران کے دوستوں بہم انوں کواعلی قتم کا کھا نا مفت مانا تھ اوراس کی دصولی مسافروں کی کھا لا اتار کر کی ج آن تھی۔ شاہراہ کے کنار سے چند گئے چنے ہوئل ہوتے ہیں جن کے علاوہ کہیں ہے مافروں کو کھا نائبیں مل سکتا۔ مسافروں کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہوٹل مالکان من مائی قیمتیں وصول کرتے اور کھنیا قتم کی افوراک فراہم کرتے سکتا۔ مسافروں کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا آئری مقرر کردیا تھا جوخود پیسے ادا کر سے سادہ قتم کا کھا نا کھا تا اور مسافروں کے سختے۔ طالب ن نے اس محسد باب سے لیے اپنا آئری مقرر کردیا تھا جوخود پسے ادا کر سے سادہ قتم کا کھا نا کھا تا اور مسافروں کے لیے معیاری کھا نا اس قیمت پر دلوانے کا بندو بست کرتا جس قیمت پرشہر کی طعام گا ہوں میں ماتا ہے۔ قیمتوں پر کنفرول اور کھانے کے معیاری گلبداشت بعض اوقات آچھی خاصی ترتی یا فتہ تھومتوں کے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن طالبان کے ایک رضا کارنے یورے اڈے کے ہوٹلوں کو کنفرول کیا ہوا تھا۔

ہوالوں کی یوں تو سال بھر چاندی رہتی ہے لیکن آج کل تو پانچوں تھی بیں ۔ ڈرائیور حضرات، ان کے معدون عملے اورایک بوٹلوں کی یوں تو سال بھر چاندی رہتی ہے لیکن آج کل تو پانچوں تھی بیں جیران جورائیور حضرات، ان کے معدون عملے اورایک آدھ یار دوست یا مہمان کو الگ بٹھا کروہ مسافروں ہے ان کی مجبوری کا خراج وصول کرنا شروع کردیتے ہیں۔ سرنے بوئے ٹم ٹر گلی بوئی سبزیاں ، بری گوشت، گریس جیس سران اور پھرٹی کس وصول کی جانے والی ''مسافر نچوڑ'' قیتیں ہائی ویز کے مسافروں کا مقدر ہیں اور وہ آئیس آس ''جری ضیافت'' کے مسافروں کا مقدر ہیں اور وہ آئیس قسمت کا لکھا ہوا سمجھ کرمبر کرنے پر مجبور ہیں ۔ انتظامیہ کوچاہیے کہ آئیس اس ''جری ضیافت'' کے سلسلے سے نجات ولوا کیں جس میں پھنس کروہ ڈرائیور حضرات اوران کے معاون عملہ کے کھانے کی قیمتیں اوا کر کے بھی ہوئل کے ہاتھوں بر فال بن کرم بنگا کھانا کھانے بر مجبور ہیں ۔

ملک بھرے دارالا فناء میں اس قتم کے سوال آتے رہتے ہیں جن میں ڈرائیور حضرات کے مفت کھانے کا تھم پو چھا جاتا ہے۔ان کا جواب دیتے وقت اس پہلوکو مدنظر رکھا جانا چاہیے کہ اس کھانے کی قیمت کے بوض مسافروں کو نجیر معیاری کھانا مہنگے داموں فرو خت کر کے وصول کی جاتی ہے اور بیڈرائیور حضرات کی ملی بھگت نہ بھی ہوتو بھی ''عرف عام'' بہی ہے، جس کے بعد گاڑی روک کر ہاتھ وھونے کے بعد پکھے کہنے کی ضرورت نہیں رہتی ۔سب پکھٹو دبخو دسطے ہوجاتا ہے۔ڈرائیور بھائیوں اور ہوئل مالکان کو چاہیے کہ اس طریقے سے اجتناب کریں جومشکوک ہا ورخودان کے دل میں بھی کھٹلٹار ہتا ہے۔

اب فرداس نصور کودو بارد دیکھیے: طالبان نے مسافروں کونا جائز منافع خوری سے نجات دلانے کے ساتھ طعام گاہوں کوروا بی فشور وں اور گانے بجائے کی شیطانی آ وازوں سے بھی پاک کردیا تھا اور لوگ قریب کی مسجد میں نماز پڑھ کریہاں کے پرسکون ماحول میں سنت کے مطابق کھانا کھانے میں قبلی راحت اور سکون محسوس کرتے ہتے۔ بیدوہ خوشگوار حقیقت ہے جو افغان موام کے دلوں سے کھر چی نہیں جاسمتی مورخ کا قلم اس حقیقت سے اگر صرف نظر کر بھی لے ،افغان سان کے عوام طالبان کے اس احسان کوفر اموش نہیں کرسکتے ۔ زابل کی اس ہوئل پر رکنے والی ہرگاڑی ، اس میں سوار ہروہ مسافر جو آج کی پر دگئی اوا نیک کرتا ہے اور اس وقت تک کرتا رہے کا بجرت کی وقت تک کرتا رہے کا بیان کو یاد کرتا ہے اور اس

### مغربی د نیاسے چندسوالات

میڈیا کی بُرکاری اورانسانی ذہنوں کو خصوص رُرخ دینے کی غیر معمولی اور زبردست صلاحیت کا سیکھا ظہار ہو پ جان پال دوم کی وفات اوراس پرسا منے آنے والے تبعروں ہے ہور ہا ہے۔ان کے انتقال پر پوری دنیا بیں سوگ اورور نج والم کا ظہار کیا گیا ہے۔ان کی آخری رسوم بیں دوسوں کی راہنماؤں سمیت لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے اورلوگوں نے انہیں سینٹ (Saint) کا درجہ دیا ہے۔

دنیا کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے ممالک نے ونیائے عیسائیت سے اظہار انسوس کیا ہے۔ ان کی عالمی فدمات پر جھتاف علقے مختلف علقہ انداز میں روشنی ڈال رہے ہیں۔ انہیں امن وعمت کی جہدِ مسلسل کی علامت اور ان کی افکار و دانش کو انسانوں کا مشتر کہ ورشقر اردیا جارہا ہے۔ ان تمام باتوں کو دکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے ونیا ہے کوئی ایک شخصیت اُٹھ گئی ہے جو بیار محبت کا سرچشمہ اور انسان دوئی وغیر جانبداری کا زندہ نمونہ تھی اور اس کی ساری زندگی مادہ پرتی اور خود خرضی کے خلاف جبد مسلسل سے عبارت تھی۔ میڈیا کی اس سے راگیز اور فسول خیزمہم کا تجزیبہم ذرا بعد میں کریں سے پہلے پوپ کے منصب اور ویٹی کن کی ذہبی ریاست کے برے میں کھی علومات ہوجا کمیں۔

عیسائیوں کے اس وقت تین بڑے فرقے ہیں۔ کیتھولک، آرتھوؤ وکس اور پروٹسٹنٹ مؤخر الذکر فرقہ ہمارے مطالعہ کا خصوصی محور رہا ہے اوراس کی ذیلی شاخوں کے متعلق بھی کسی صد تک ان صفحات میں معلومات آپکی ہیں کہ بید عیسائیوں کے وہریت غذہ ہی حریفہ یہود کی طرف سے میسائیوں کے وہریت غذہ ہی حریفہ یہود کی طرف سے میسائیوں ہے جواس وقت چرچ کا اور آرتھوڈ وکس یونائی چرچ کا نمایندہ ہے۔ ان تینوں فرقوں کی کشاکش کے بالرقم کیتھولک ہی وہ فرقہ ہے جواس وقت عیسائی دنیا کا سواد اعظم ہے۔ اس فرقے کے عقیدے کے مطابق بوپ، جناب بھرس کا اوران کے واسطے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصوفة والسلام کا طیفہ ہوتا ہے۔ جناب بھرس کا بان میں "Saint Peter" کہا جاتا ہے، عیسائی روایات کے مطابق سے عشرت میسائی روایات کے مطابق سے میں سے شے۔

روس کیتفولک عقیدہ انہیں اعظم الحواریین اور حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا نائب قرار دیتا ہے۔ عبسائی تاریخ اور ذہبی
روایات کے مطابق وہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے آسان پر ... صبح سالم جسمانی طور پر اُٹھائے جانے کے بعد .... (بید
دراصل مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہاں تاریخی حقیقت کی تھیج کے طور پر تکھا گیا) ان کے دین کی تعلیم وہلنے ہیں مصروف رہے۔ اس
مقصد کے لیے انہوں نے دوروراز ممالک کے سفر بھی کیے۔ فلسطین جہاں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے خلاف
برتمیزی اور گتا نی کا بازار گرم کیا ہوا تھا ہسندر کے کنارے ہے۔ اس سمندر کے پارروم کا ملک واقع ہے۔ اس وجہ سے اس سمندر
کورومیوں کا سمندر (بحرروم)، گوروں کا سمندر (بحرابیش) اور بیج کا سمندر (بحر متوسط) بھی کہتے ہیں کہ بیدایشیا وافریقداور

بورب کے درمیان حد فاصل کا کام دیتا ہے۔

جب سیدنا حضرت عینی علیہ السلام کو کم نعیب یہودی اپنے زعم کے مطابق پھائی دے بیچے ( ذرا سوچے ! پوپ پال دوم کی آخری تشریب میں اسرائیلی صدراور یہودی راہنما کس منہ سے شریک ہوئے ہوں گے؟ ) تو ان کی دشمنی کا مرکز جناب بطرس ہوگے اوراب آئیس ' برائی کامحور' قرار دے دیا گیا۔ وہ ہجرت کر کے سمندر پارروم جلے گئے۔ روم میں اس وقت بت پرستی رائے تھی ۔ یہاں کے لوگوں نے روایتی بت پرستوں کی طرح ان کی شدید خالفت کی ، آئیس قید کیا ، آئیلیفیس وقت بت پرستوں کی طرح ان کی شدید خالفت کی ، آئیس قید کیا ، آئیلیفیس دیں اور بالآخر سوا ای پر چڑ ھادیا۔ جس جگہ آئیس پھائی دی گئی ہے وہ بی جگہ ہے جو آج '' ویٹی کن شی' کہلاتی ہے اور یہیں جناب بطرس کی طرف منسوب وہ پُر شکوہ اور عالی شان چرج ہے جو بینٹ پیٹرس باسیلیکا کہلاتا ہے۔ باسیلیکا آگریزی میں ایک خاص طرز کی عمارت کو کہتے ہیں۔

آپات' و یلی "کہدیجے۔ ید نیا کاسب سے براج ج جاور ہے تو حیدی دعوت دینے والی شخصیت کی طرف منسوب، لیکن ستم ظریفی بید ہے کہ ایک مقبر سے سکے گرد قائم ہے اور اس سے برد دو کر تفنا داور کیا ہوگا کہ بیبتوں اور مجسموں سے مجرا ہوا ہے۔ گویا عیسائی حفزات نے یادگار تو تقییر کی ہے اس شخصیت کی جس نے بُت پرستوں کو تو حید کی دعوت کی پاداش میں جان دی لیکن اس یادگارکواس دعوت کے قطعاً مخالف مظاہر سے ساس طرح آٹ دیا ہے کہ کی بت خانے میں بھی اس قدرنفیس بت اتتی تعداد میں ندہوں گے۔

اے دیکھنے سے ایب لگتا ہے گویا میہ جناب بطرس کی نہیں ، ان کو کھانسی دینے والے بت پرست مشرکوں کی یا دگار ہے۔ برسیل تذکرہ عیسائی نظرات مسلمانوں کو ثبت پرتی کا طعنہ ویتے ہیں لیکن ہمارے معروح پوپ صاحب جواس تحریر کا مرکزی کردار ہیں اور جن کا اصل مام' کیرل جوزف ووتی وا'' تھالیکن جو جان پال دوم کے نام سے مشہور تھے اور دنیانے آئییں بعد از مرگ سینٹ کا درجہ دیا ، وہ بھی روزی کمانے کے لیے سنگ تر آئی کرتے رہے تھے۔

اس کے عادہ 1934ء میں تھیٹر کے اسٹی پر بھی نمودار ہوئے اور ان کے دوستوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت اچھا گاتے تھے۔
اس سے قبل انہوں نے ''اسٹوڈ بو 38'' جوائن کیا تھا جس سے انہیں اچھی آ مدنی ہوتی تھی اور وہ اس کے سہار سے ( لیعن تھیٹر کے ڈراموں کی آمدنی کے سہار سے) پادری کی تعلیم جاری رکھ سکے تھے۔ یہ بات طنز کے طور پڑئیں کہی جاری ، یہ ایک حقیقت ہے جس پر دوسو عالمی را ہنماؤں کی نظر شاید نیس گئی اور اس کو تا ہ نظری کا شاخس ندہے کہ آج پوری دنیا اس طرح کے تصادات سے افی ہوئی نظر آتی ہے۔

ویٹ کن ٹی ایک خود مختار ریاست کے طور پر کیسے وجود میں آئی؟ بیکہانی بھی ہڑی دلچپ ہے اور اس کوآپ اگر ہمارے استاذ محترم، عالم اسلام کی مشہور شخصیت اور کئی علمی حوالوں سے معروف نامور عالم دین شخ الحدیث مصرت مفتی محرتق عثانی صاحب دامت برکانہم کے شیریں، دکش اور حقیقت نگار تلم سے لکھے گئے الفاظ میں پڑھیس تو آپ کو مج لطف آ نے گا۔ الماحظ ہو آپ کامشہورسٹر نامہ او خیام ہے آگے۔ ص 358 - 362

خلاصہ اس کا بیہ ہے کہ رومی حکمرانوں کے عیسائی نہ ہب اختیار کریلینے کے بعدو ہی خطہ جہاں جنا بلطرس کو میمانسی دی

می تھی ،عیسائیت کا گہوارہ بن گیالیکن جیسا کہ حکمرانوں اور جاہ ومنصب کے حامل افراد کی عادت ہوتی ہے وہ ذہبی تعلیمات کے اس حد تک قائل ہوتے ہیں جینے سے ان کے کاروہار مملکت چلنے میں آسانی ہواور ذہبی شعائر کا اس وقت تک احترام کرتے ہیں جب تک وہ ان کے اقتدار کو ذرا تھیں کپٹی وہ ذہب کی عظمت کے گے سر جھکائے کے جب تک وہ ان کے اقتدار کو ذرا تھیں کپٹی وہ ذہب کی عظمت کے گے سر جھکائے کے بجائے ذہبیوں کا سرکائے واقعہ اور محصول کرتے ہیں ۔عیسائی ذہب کا عیسائی حکومتوں سے یہ تجادم کی خوزیادہ ہی شدید تھا اس لیے کہ عیسائیوں کے ہاں بوپ کا درجہ عملاً خدائی افتیارات کا حامل تھا۔ بوپ اگر چدانسان تھا لیکن وہ محصوم اور غلطیوں سے یاک (infallible) سمجھا جاتا تھا۔

بالآخر 11 فروری 1929 ء کوائی شکل کاهل ایک معاہدے کی صورت میں نکالا گیا جے Lateran Treaty کتے ہیں۔ اس معاہدے کی رُوسے پوپ کورام کرنے کے لیے روم کے دارافکومت کے اندر دارافکومت بسایا ممیا او ویٹی کن کے علاقے کوائی مستقل اور خود عثار ریاست شلیم کی میاجس کا سربراہ پوپ ہوگا اور جس کی فوج، کرئی، بینکنگ، سسم، ریڈ پواشیش، فیلی فون، پوسٹ آفس اورا ندرونی نظم و نسق اٹلی کی حکومت کے بچائے بوپ کے تابع ہوگا۔ اس 'خود عثار ریاست' کا رقبہ جتنا محدود ہاس سے زیادہ اس کا اختیار 'لامحدود' ہے۔ (دیکھیے: کتاب کے آخر میں صفر نمبر 500 پرویا محیا فقیہ۔) لیکن بوپ صاحب نے سب بچھ بھوئے ہوئے ہی تشکین افتد ار کے لیے بطور شیعے کے جانے والے اس فیصلے کو قبول کر لیا حالا انکداس کا لازمی مطلب یہ تھا کہ آج سے سیاست، معیشت اور معاشرت نہ ہی پابند یوں بلکہ راہنمائی سے بھی آزاد ہوگی اور خداکی حکمرائی صرف

معافی اللہ! بنیاوی مفادی قیت پراپنے فرائض منصی کو تنج دینا بلند حوصلگی ہے مس قدر میل کھا تا ہے؟ اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے اور بہی علاقے ، ربائی اور احبار ور بہیاں کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ آگے عداد ہ الفرض اس معاہدے کے بیتی علامت کے اندر ریاست کی شکل میں دنیا کی سب سے چھوٹی ریاست وجود میں آگئی جہاں حکمران تو نم بہی شخصیت ہے نتیج میں ریاست کے اندر کیاست کی طرف جانے والے رائے کے دونوں طرف سوکس گارڈ (آنجمانی پوپ کی فوج سوکس گارڈ کہلاتی تھی)

کے باور دی دستے اس شاباندانداز میں کھڑ ہے ہوتے ہیں کہ بھھنیس آتا اس شان وشوکت کا ندہبی سر براہی سے کیسے جوڑ بھی یا جائے؟ اے دنیا والو! شاہی میں فقیری کی شان تمہیں جمر عربی القد عبید وسلم کے عداوہ ندیلے گی لیکن تم ہایں دعواسے علم ودائش میڈیا کی برو پیکنڈ ہے اور علمی حقائق میں فرق کیوں نہیں کریائے؟

بہر حال! پنپ صاحب اس و نیا ہے رفصت ہو گئے ہیں۔ ہماری تمنا ہے کہ جب وہ روز قیامت جناب سیدنا حضرت عیسی سے اللہ علی مین وعلیہ اللہ علی میں ہوں تو انہیں کسی تشم کی شرمندگی نہ فعانی ہڑے۔ مگر اس تمنا کا پورا ہونا مشکل ہے ۔ میسائی و نیا کے اہل علم سے در فواست ہے کہ وہ ہم رک یہ در کریں اور از راو کرم اس اُ مجھن کا جواب ویں کہ روز اول سے آئ سے عیسائی حضرات کا عقیدہ چلا آٹا تھا کہ سرش اور شرارتی یہود یوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کے خلاف جھوٹے الزامات کے عیسائی حضرات کا عقیدہ چلا آٹا تھا کہ سرکش اور پھر انہیں اؤیت ناک طریقے سے بھائی دی۔ پوپ صاحب نے اس تاریخی کا کرسر کا یوفت سے ان کے ترکی کے متفقہ وسلمہ اور نا قابل انکارتی ، ترمیم کرتے ہوئے یہود یوں کواس سے بری قرار دے واقعا۔

پوچسنایہ ہے کہ ذبی احکام میں ترمیم و منیخ کا حق تو پوپ صاحب کوجس بنیاد پر ملاسوملاء کیکن تاریخی حقیقت میں ترمیم کا
کون مجاز ہوسکتا ہے؟ وہ بہود یول کا بیرجرم مع ف کردیتے تو اس پراتنا شکال نہ ہوتا کہ انہیں'' خدائی اختیا ات' کا دعوی تھ لیکن
اس جرم کی یہود یول کی طرف نسبت کی نفی و عقل کے کس پیانے پر پوری اُ ترتی ہے؟ بیوہ معتما ہے جو بھے نے کا ہے نہ مجھانے کا۔
پھر پوپ کی 26 سالہ غدیمی پیشوائی میں عیسائیت کے عمبر داروں نے بڑی بڑی جن جنگیس لڑیں جس میں ایک ایک دودھاری تلوار
ہے جس کی ایک دھار پر امن اور دوسری برمجت درج تھ، التعدادانسان رات دن مقتول ہوئے۔

صلیب کے عافظ پوپ صاحب تھے لیکن حال ہی میں''صیبی جنگ'' کا با قاعدہ نام لے کر کتنے ہی انسانوں کو روہ مسلمان تھے لیکن انسان بھی تو تھے ) اس کی بھینٹ چڑھا یا گیا۔ ہمارے پوپ صاحب نے اس دعوے کے می ارغم کہ بیصدی عیسائیت کی صدی ہے ، نہ صرف بیا کہ اس مثل ستم میں دفس اندازی نہ کی بلکہ عراق میں امریکی اور انتحاد کی کارروائیوں کے جواز پرسند تقید بی شبت کرتے ہوئے متعددا سے بیانات و بیاجن میں'' دہشت گردی'' کے خلاف مجم کی تخسین کی گئی تھی۔

یہ بیانات ریکارڈ پرموجود ہیں اور محض صحافیوں سے بت چیت کی نہیں، ویٹ کن کے سرکاری ہین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پوپ صاحب غیر جانبدار ہی رہے تو نہ صرف ہیک ان کے بیام امن ومجت کا بھرم رہ جاتا اور آج ان کی افکارودانش کوایک غیر جانبدار راہنما کے اقوال کاوزن ملتا بلکہ ہم بھی ہے سطور لکھنے کے نا خوشگوار مرسلے سے نہ گزر تے لیکن ان کے بیانات ان لوگوں کو جوانبت پیندی اور نرہجی تفریق پر یعین نہیں رکھتے ، یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کدا گر عیسائیت کا سب سے بڑا نہ ہی راہنما عراق کے مظلوم عور توں اور بیچوں کے خون کو جو ترقر ارد سے سکتا ہے اور بھر بھی دو دنیا بھرکا ''مقدت ہیں'' قرار پاتا ہے قو مسلمان اپنے مظلوم مور توں اور بیچوں کے خون کو جو ترقر ارد سے سکتا ہے اور بھر بھی دو دنیا بھرکا ''مقدت ہیں'' قرار پاتا ہے قو مسلمان اپنے مظلوموں کی کئی بھٹی لاشیں اُنھا کر کہاں جا کس اور اینازخی خی وجود کے دکھا کیں ؟

مغربی دنیا کا دعویٰ ہے کہ مذہب اور حکومت الگ الگ بیں۔ اگر چہ بیددعویٰ مذہب سے ہاتھ دھ نے کے متراوف ہے

کین کیا وجہ ہے کہ بوپ صاحب کی تدفین کے موقع پر دنیانے اپنی آٹکھوں ہے دیکھ کداس دعوے کی دھجیاں بھیر دی گئیں اور حکوتی وسائل کے ہل بوتے پر عیسائیت کودنیا کا افضل ترین ند ہب قرار دینے کی کوشش کی گئی۔

مسلم دنیا کے میڈر پوپ صاحب کی آخری تقریب میں خصوصی طور پرشر یک ہوکر دنیا کے سامنے اپنا غیر متعصب روب ٹابت کر بچکے ہیں ۔ کیاعیسائی دنیا بھی مسلمانوں کے خون سے ہاتھ در تکنے دالوں سے براءت کا اظہار کرے گی؟

یدوہ چندسوال ت ہیں جن ہے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں۔ فقط حقائق کی طرف توجہ مبذول کروانا مطلوب ہے۔ اتنی باتوں ہے بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو وہ عراق ہے افغانستان تک نہ ہیں۔ بوسنیا کی اجتماعی قبروں سے تیمور کی سرکٹی لاشوں تک ایک نظر ڈال لے، اسے ہماری اس گستاخی کے اسہاب اور بے ادنی کے اعذار معلوم ہوجا کیں گے۔

### قسمجھ **کا فرق** (شب براءت کی ہنگامہ خیزیوں پر)

مشہور یہودی دانش ور لارڈ میکا لے کے وضع کردہ نظام تعلیم کی وجہ سے چونکہ ہمارے اعلی تعلیم یا فتہ افراد بھی دین کی بنیادی باتوں سے نا واقف ہیں اس لیے ہمارے ہاں دوطرح کا دین پایا جاتا ہے: ایک عربی اسلام اور ایک ہندی اسلام ۔ ایک تو وہ خالص اسلامی تعلیمات ہیں جو التدرب العالمین نے جناب نبی کریم صلی التعطیہ وسم کے ذریعے انسانوں کی ہوایت اور نجات کے لیے اُتاریں اور دوسرے وہ مخلوط اور ملخوبیشم کی خربی رسوم ہیں جو ہم نے خود ہی گھڑ مز کرا سلام کے سرتھوپ دی ہیں۔ اب بندی ساج اور ہندوانہ معاشرت کی پیداواران مجمی رسوم کا اسلام سے کوئی تعلق ہونہ ہو، ہمارے ہاں سیا ہم ترین خربی اشال بلکہ ویں داری اور ہندوانہ معاشرت کی پیداواران مجمی رسوم کا اسلام سے کوئی تعلق ہونہ ہو، ہمارے ہاں سیا ہم ترین خربی اشال بلکہ ویں داری اور ہو دی میں کے معیار سمجھے جاتے ہیں۔

کچھ عرص قبل بندہ کے پاس ایک صاحب آنے جانے لگے۔ انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہاریوں کیا:'' صاحب! جب سے ہم نے آپ کامدرسددیکھا ہے تج پوچھیے دین اسلام سے محبت اور مولوی حضرات سے تعلق ہو گیا ہے۔ میر اپکا اراوہ ہے کہ اب رجب کے کونڈ سے اور شب براءت کا صورہ بھی قضانہ ہوئے دوں گا۔''

دیکھ آپ نے! دین داری کا معیاراب ہمارے ہال یہ چند پیٹھی میٹھی رسوم روگئی ہیں، حالانکہ یہ صاحب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔اگراپٹی ڈگر بیال گنوانے بیٹھتے تو'' اے لی ک' ہے'' ایکس وائی زیڈ' ٹک سارے حروف جبی آ کے چیھے کر کے ایک سانس میس نمٹا دیتے لیکن ان کے ذبمن میں ند ہب کا تصور کتنا خالص اور رائخ ہے، اس کا انداز وآپ خود کر کیجے۔ بچ ہے کہ ہم نے علی گڑھے کے ونڈے کھاتے کھاتے خود اینا گونڈ اکر لیاہے۔

پھر بدرسوم تو خیر ہے' امن پہندانہ' ہیں اوران ہے زیادہ سیار خور چٹوروں کے ہاضے کو نقصان پچھ سکتا ہے سوید فقط اک پیٹ کا نقصان ہے جوکوئی اید نقصان ہیں ۔ بیکن خراب والی ہات وہاں سے شررع ہوتی ہے جب ہم '' دہشت گردانہ' نشم کی رسوم کو بھی کا یو آب بھٹے لگتے ہیں حالانکہ وہ ایک نہیں کی خطر ناک اور کبیرہ گنا ہوں کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ شب برات میں حلوے کی پرات جانا ہے ضررتم کی رسم ہے لیکن اثواع واقسام کی خطر ناک آتش یزی اور جذبہ پیروی اسلام شب برات میں حلوے کی پرات جانا ہوں کھیل کھیں تو اسلام کی گئی بنیا دی تعلیمات کی نئی ہے اور پھر اسے تو اب ہجمنایا دین کا حصہ قرار دے کر کریتے چلے جانا تو معاذ التدشر ایست سے خدات کے متر ادف ہے۔ گناہ کرنا اور چیز ہے اور اسے تو اب ہجمنا کی در مرک بات ہے۔ یہ حود مرک بات ہے۔ یہ خود مرک تو بخاوت کے دمرے ہیں آتی ہے۔ یہ حود مرک تو بخاوت کے دمرے ہیں آتی ہے۔ یہ حود مرک تو بخاوت کے دمرے ہیں آتی ہے۔ یہ خود مرک تو بخاوت کے دمرے ہیں آتی ہے۔

آ ہے! ذراایک ظرشب برات میں رائج ان کاموں پرڈالیں جوفردافردا کمیرہ گناہ میں کیکن جرت آگیز طور پر جب ان کو ملاکر'' آتش دست' بنایا جاتا ہے تو وہ گنابوں کا مجموعہ نیں بلکہ تواب کا ذخیرہ سمجھا جانے لگتا ہے۔ اکائی اور مجموعے کا بیفرق

مارى مجھ كا كھير ہے۔اللہ كرے كہ ميں دين كى سيح سمح نصيب ہوجائے۔

شب براءت کی آتش بازی مندرجه ذیل جمیره گناموں پر شمل موتی ہے:

- اسراف یعی ضنول شریعی: اس دنت جبکه بیر دزگاری اور قاقوں کے سبب ملک کے طول دعرض میں خود کشیاں ہورہی ہیں،
   ہزاروں لوگ نیطِ افلاس سے ینچے کسمپری کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن بسنت کی پٹنگوں اور شب برات کی پیلجھڑ یوں پر لا کھوں
   کروٹروں زویے اثرائے دالے جیالوں کو سمجھانے والا کوئی نہیں۔
  - عبانی و مالی نقصان: اتشیں مادے کی تیاری اور استعال سے المناک حادثات مسلسل رونی ہوتے ہیں۔
- ... تکلیف رسانی: بعض پٹاخوں کی آوازیں اتن خوفنا ک ہوتی ہیں کہلوگ بالخصوص مریض دہل کررہ جاتے ہیں۔ول کے مریضوں کے لیے پیدہ ماکے جان لیوامھی ثابت ہو سکتے ہیں۔
- ... فیرمسلموں کی نقالی: اس رسم کا اصل پس منظر دیکھ جائے تو یہ ہندوا ندر سموں کے مقابلے میں اسلام کو دلج ہے اور
  پُرکشش بنانے کے لیے ایجا دی گئی ہے۔ فلا ہر ہے کہ ایسی بچگا نہ فیرخوائی کی اسلام میں کوئی جگذمیں۔
- 🙃 عبادات میں خلل: برکت والی رات میں خود بھی عبادت نہ کرنا اور دوسروں کی عبادت میں خلل ڈالنا سخت محروی اور کم عقلی ہے۔
  - سب گناہوں سے بڑھ کریہ بات ہے کہ گناہ کوتواب مجھ کر کرتے جانا بہت خطر ناک گناہ ہے۔
     لبندااس ملیلے کورو کنا ہرمسلمان پر حسب حیثیت فرض ہے۔ یعنی
- المعامل المعام
- بڑوں کو چاہیے کہا ہے گھڑ کے چھوٹوں کواس غرض کے لیے پیسے فراہم نہ کریں اور انہیں اس کے نقصا نات سمجھا کر باز رہنے کی تلقین کریں۔
- علائے کرام تحریر و تقریر میں اس کے مفاسد گنوائیں اور وعظ و تذکیر کے ذریعے تیزی ہے بڑھتے ہوئے اس سلسلے کو روکنے کی کوشش کریں۔
- ا بھلہ کمیٹیوں کے سربراہ اور محلے کے بزرگ اپنی حدود میں اس سامان کا اشال نگانے اور استعمال کرنے سے روکئے کے لیے کے لیے اپنے اثر ورسوخ کا بجریوراستعمال کریں۔
- آ ہا! بعض بزرگوں کے کہنے کے مطابق وہ بھی کیا زمانہ ہوتا تھا کہ مطلے کا'' وادا'' ( غنڈ ہ) سارے محلے کی عزت کا محافظ اور فلط حرکتوں کا اختساب کرنے والا ہوتا تھا۔

يادر كيد ايرانى سفرت "أصعف الايمان" ب- كم ازكم ايمان كاس ورج ومضوطى سفام ليجيد

### دومتضا دنضويرين

عروج کی تھی کہ شن ہوتی ہے اورزواں کے دنوں میں فلست خوردہ لوگوں سے کہتی بھونڈی حرکتیں سرزوہوتی ہیں؟

آ سے افرراا پنی تاریخ میں جھا تک کر پہلی اور گریبان میں جھا تک کردوسری نصوبرد کیھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

پیزیادہ دو، کی نہیں ، ابھی ماضی قریب کی ہات ہے کہ سلمانوں میں غریب اور مفلوک الحال افراد بھی ایمان کے ایسے مضبوط
اور یقین کے اسنے کامل ہوتے منے کہ ان کود کھ کر کف راسر می حقانیت اور مسمانوں کی اسلام سے محبت کے قائل ہوج نے منے۔

پاکستان کے مشہور بیوروکر بیٹ جناب قدرت اندشہاب صاحب ہالینڈ میں جنے دنوں کی یادیں چھیڑتے ہوئے لکھتے ہیں:

پاکستان کے مشہور بیوروکر بیٹ جناب قدرت اندشہاب صاحب ہالینڈ میں جنے دنوں کی یادیں چھیڑتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ایک روز میں آرنیم کے وسیح وعریف جنگل میں گھوم رہا تھا۔ تھک کرورڈنتوں کے جھنڈ میں ایک بیٹنی پر بیٹھا تو قریب کے بیٹنی سے دھیمی دھیمی خوش الحیان آواز میں سور کی حمن کی تلاوت کی آواز آئی ۔ ایک نہایت خوش پوشاک ، فرنج کٹ سفیدڈ اڑھی والا بیٹنی میں بند کے جھوم جھوم کرسور کی رحمٰن کی قر اُت کرر ہا تھا۔ جب وہ فارغ ہواتو میں نے اٹھ کر السلام علیم کہا۔ اس نے وعلیم السلام ورحمۃ القدو برکا تذکیس بند کے جھوم جھوم کرسور کی رحمٰن کی قر اُت کرر ہا تھا۔ جب وہ فارغ ہواتو میں نے اٹھ کر السلام علیم کہا۔ اس نے وعلیم

"كياآب وج مسمان بي؟" ميس ن بوجها-

اس نے مسرا کرا ثبات میں سر ہلایا۔ اس کا تا م عبداند ڈی بنوگ تھا۔ جب اے معلوم ہوا کہ میراوطن پاکستان ہے تو وہ

بہت خوش ہوا۔ اس نے بتایا کہ اسلام کا تخذا ہے کرا جی میں نصیب ہوا تھا۔ وہ پہلے ڈی نیوی میں اعلی افسر تھا۔ وہاں ہے تمل

از وقت فراغت حاصل کر کے وہ مرچنٹ فلیٹ میں شامل ہوگیا اورا یک کارگوشپ کا کپتان بن گیا۔ یہ جہاز مشر تی بندرگا ہوں

اور بورپ کے درمیان سرمان ڈھوتا تھا۔ 1948ء میں ایک ہاراس کا جہاز کرا چی کی بندرگاہ پر پچھسا مان لدوائے کے لیے رکا۔

گری اورجس کا موسم تھا۔ سامان لاوئے والے مزدور پہنے میں شرابور تھے۔ جہاز کے عملے نے انہیں ٹھنڈا پائی دیا ، تو سب نے

پینے ہے انکار کردیا ۔ کیونکہ ان کا روزہ تھا۔ ایک بوڑ ھے مزدور پر ڈی ہوگ کو بڑا ترس آیا جو گری جس اور سامان کے بوجھ سلم

ہرحال ہور ہا تھا۔ دوسروں کی نظر بچا کروہ ہاس بڈھے کو اپنے کیسن میں لے گیا اورا ہے ٹھنڈ ہے جوس کا گلاس دے کرا شار ہے ہوائی کہ بہاں پر اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ چیکے ہے اسے پی لے بوڑ ھے مزدور نے نئی میں سر ہلا کر جوس کا گلاس والحس کردیا اور

آسان کی طرف نگی اٹھی کر انڈ اللہ کہتا ہوا کیس ہو گیا تھی اس کردا کی ذات پر اس قدر مکمل ، ہوا ہما ماور غیر متزاز ل

اس ایک برس کے دوران اس نے اپنے جہاز کے عملے میں ڈی زبان جانے والا ایک انڈونیشی مسلمان عالم بحرتی کرلیا، اس سے انہوں نے قر آن شریف پڑھا، حدیث سے داقفیت حاصل کی اور پھر قاہرہ کی ایک مسجد میں جا کر با قاعدہ اسلام قبول کیا۔ اس کے بعددہ دو برس اور مرچنٹ فلیٹ میں رہالیکن اپنااسلام خفیدر کھا۔ اب ریٹائز ڈ ہونے کے بعددہ آرنم کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ان کی بیوی بھی مشرف بداسلام ہو چکی تھی لیکن دو مینے جوز ک وطن کر کے آسٹر میلیا میں آبار ہو گئے ہیں،اس نعت ہے محروم رو گئے تھے۔''

(شهاب نامه: ص 549 - 550)

دیکھا آپ نے !ایک غریب مفلوک الی ل مزدور کی قوت ایمانی کا کرشہ کہ ایک فیرسلم مخص کے دل کو کہیے ڈالا۔دوسری طرف آ ہے خالص مسلم زادوں کا حال ملاحظہ سجیجے!

پاکستان کے ایک مشہور کالم نگار نے (جوخیر ہے عالم زاد ہے بھی ہیں) اپنے کالم میں بیدخط چھاپنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ رمضان میں چونکہ ہوٹل بندر ہے ہے ہوٹلوں سے وابستہ عبلے کو بے روزگاری اور پھر قرض واری کا سامن کرتا پڑتا ہے اس لیے رمضان میں چونکہ ہوٹل بندر ہے ہوٹلوں سے وابستہ عبلے کو بے روزگاری کا دین ہے۔اس کا مقصد کسی کو بیروزگاریا قرض وار بنانا نہیں۔ واہ قامی صاحب! والقد جو بات کہی لا جواب کہی۔ رمضان میں تو مؤمن بند ہے کا مقصد کسی کو بیروزگاریا قرض وار بنانا نہیں۔ واہ قامی صاحب! والقد جو بات کہی لا جواب کہی۔ رمضان میں تو مؤمن بند ہے کا مقصد کسی کو جو جاتے ہیں گیا جاتا ہے آج تک تو بہی مذات میں لوگ دگر نا میں کیا جاتا ہے جس کا سال بحر کینک پارٹی سے بغیر تصور بھی نہیں کیا جاتا ہے آج تک تو بہی سا تھ کہ رمضان میں لوگ بے روزگار اور مقروض ہو جاتے ہیں اس لیے احترام رمضان میں یردہ لئکا کر ہوٹل کھولنے کی اجازے دی جائے۔

اول تو يه بحضيس آيا كه پردول كے يتجه جو يجي بو كاس كے بعداحر ام رمضان كيوكر باتى رہے گا۔ چليے! مان ليا كه بوثل كے عملے كوتو بدوز گارى كا نديشہ ب (جبكہ ايسا بھى نہيں بوا، رمضان ميں بوئل والے بھى افط رى سے حرى تك اپنے نصيب كا كھارج كركما ليتے ميں ) ليكن جولوگ و بال روز ہ خورى كے مرتكب بول كے كياوہ سب جال بلب مريض مول كے جن كے جان كھارج كركما ليتے ميں ) ليكن جولوگ و بال روز ہ خورى كے مرتكب بول كے كياوہ سب جال بلب مريض مول كے جن كے جان سے جانے كا انديشہ ب؟؟؟ يا ہے كہ ممثن نے و ہال عذاب اللي كو دعوت و يں كي ؟؟؟ دوسرے يہ كہم پراپنا الل كے سبب بيلے بى بركى اور خوست چھائى بوئى ہے ، بھى زلز لے بھى سيلا ب تو بھى كيا اور بھى كيا ، ما ومبارك ميں كھلے عام روز ہ خورى شروع ہوگئى تو پھر خدا جانے كياون و كي مين كولول برائكا بردہ كہيں جمارى عقل برتو نہيں براگيا۔

کمال ہے ہم لوگ تواس میہودی ہے بھی گئے گزرے ہو گئے جس نے روزہ خوری پراپنے بیٹے کو تھیٹر مارا تھا تواسے مرنے سے پہلنے ایمان نصیب ہوگیا تھا اوراس کا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہوکر جنت نصیب ہوئی۔ ہم تو لگتا ہے کہ ان حرکتوں کے سبب مرنے سے پہلے .....خدانخواستہ ....ایمان کی رمت ہے حروم نہ کردیے جا کیں۔

# سرکاری صوفی ازم کی حقیقت

صاحب ہورے پرانے کرم فرما ہیں۔ ویسے تو ان کی ساری تعلیم ویلی مدارس میں ہوئی ہے اوروہ ا میک دن کے لیے بھی سی عمری تعلیمی اوارے میں زیر تعلیم نہیں رہے لیکن جب سے انہوں نے بی ایج ڈی کی ،اس وقت ے ان کا لقب " ڈ ، کٹر صاحب" ہو گیا۔ موسوف کو اللہ تعالی نے بلا کا ذہن ،غضب کا حافظ اور مشاو ے کی بے ہاہ قوت عطاک ہے۔میری اوران کی دوتی کی بنیادی وجدان کا دردمندول اورنظریاتی سوچ ہے۔موصوف کا خاص وصف بیہے کہ ا يے لينيں ،أمت كے ليے سوچة بين اوراى فكر ش برونت غلطان رجة بين الياوگ آج كى دنيا بين بهت كم بين اور جو میں وہ عملۂ حریاں نصیب مسلمانوں کی غلصیاں عمنوائے ممکروریوں اور کوتا ہیوں کوا جا گر کر سنے اور حاضرین کی حوصلہ تھئی کے ساتھ خود ہمی بے عملی کے گرداب میں کھنے رہنے کے علاوہ پھینہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کا و ماغ بھی روش ہےاور خمیرروش تر۔ان کے ساتھ نشست بمیشہ روحانی مسرت اور آ گھی کا باعث ہوتی ہے۔ویسے وان کی تمام گفتگو ہی دانش اور دور بنی کا مرقع اورمعلومات کے شیرے میں گندھی ہوئی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں فی الواقع چونکا دینے والی موتی ہیں۔ان کی ایک بات کوہم نے حال ہی میں پیش گوئی سے حقیقت بنتے دیکھا تو یہ چندسطریں لکھنے پرمجبور ہوئے ور ندارا دو قعا كدا مكلے چند ثاروں تك افغانت ن ميں بريا بے نظيرو بے مثال جدوجبد پر پچھ لكھا جائے كه جنگ عظيم اول ودوم کے بعداتحادی مما لک کی طرف سے جس طرح کا ' دعسکری ادب' وجود میں آیا تھااس سے کہیں زیادہ ناورونایاب اوراعلی · انب نی اقدار کے حامل واقعات افغانت ن پر عالمی افواج کی چڑھائی اوراس کے مقالبے میں طالبان کی ہے مثال عزیمیت ہے جنم لے بچے ہیں۔لیکن افسوس پوری انسانیت کے لیے سبل آ موز تا ثیرر کھنے والے ان سیجے اور حقیقی واقعات کو محفوظ کرنے وافذ کوئی شمیں ۔ بیوا قعات اگر جمع ہو جا ئیں تو لا زوال اور ہے مثال ' دعسکری ادبیات'' و جود میں آ کمیں گی جن کے حروف کی روشنی سے آئے والے دن میں مجاہد کا کردار منور اور تا بال ہوتار ہے گا۔

ڈ اکٹر صد حب موصوف اکٹر و بیشتر مختلف ممالک کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ صرف گرشتہ رمضان ، و چھمرتبہ بیرون ملک گئے۔ دنیا مجر کے اہل علم سے ان کی طاقات اور گفتگور ہتی ہے۔ پچھلی طاقات بیں انہوں نے ایک جیرت انگیزیات بتائی جے پورا ہوتے ہوئے موتے ہوئے ہم خود مشاہدہ کررہے ہیں۔ انہول نے فرمایا: ایک عزتبہ ایک بور پی ملک بیں سیمینار کے دورن میراروم میٹ ایک ہوتے ہوئے ہوئے ہم خود مشاہدہ کررہے ہیں۔ انہول نے فرمایا: ایک عزتبہ ایک بور پی ملک بیں سیمینار کے دورن میراروم میٹ ایک ایسے ادارے میں طازم ہوں جو عالم اسلام کے بارے میں ایک خاص پہلو سے تحقیق کرتا ہے۔ آ کے گ گفتگوڈ اکٹر صاحب کی زبانی سنے:

" فاص اوع ک تحقیق ہے آب کی کی مراد ہے؟"

"جم يتحقيق كرتے بيل كمسلمانوں ميں دين كے نام پر بدد في كيسے پھيلائي جائے گا۔"

....' دین کے نام پر بددینی؟ادہ! بیتو جیب ہات ہے۔''

"" ب جیسے آ دمی کے لیے کیسے بجیب ہوسکتی ہے؟ ہورے ہاں پکھاداروں کواس غرض کے لیے فنڈ ملتا ہے کہ دنیا پرتی کے ذریعے بے دیٹی پھیلا کیں اور ہمیں اس مقصد کے لیے لامحدود وسائل فراہم کیے جہتے ہیں کہ دین پیندی کے ذریعے بے دیٹی پھیلا کیں۔''

"اچهاتوآج كلآب كس موضوع بركام كردبي ين؟"

''جم عالم اسلام میں تضوف کے ذریعے بے دینی پھیلانے پر کام کررہے ہیں اور اس حوالے ہے ہم ایک واضح خاکے تک باتنے بیکے ہیں۔''

ڈ اکٹر صاحب نے بندہ سے فرمایا کہ اس سے آ گے نہ اس گورے نے جمیں بنانا تھا اور نہ میں نے بوچھا کیکن آپ کیا سیجھتے ہیں کہ ان کامنصوبے کس ٹوعیت کا ہوگا؟

'' دیکھیے ڈاکٹر صاحب!''بندہ نے پکے دیرسوج کرعرض کیا'' نصوف تو انسان کے باطن کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔اس کی اہتدا افلاص سے اور انتہا احسان پر ہوتی ہے۔ جونصوف شریعت کے تابع اور ماتحت ہے وہ اسلامی تصوف ہے اور جہاں طریقت کے نام پرشریعت کے احکام کو ہلکا سمجھا گیاوہ جائی اور بدعتی تصوف ہے۔ جہاں تک میرا ذہن جاتا ہے منقریب ہمارے ہال بے دیل کی اشاعت کے لیے سنے شدہ اور منحرف رسوں سے ،صوفیت کے نام پر پروان چڑھائی جا کیں گی اور اس پراتنا پیسہ بہایہ جائے گا کہ نشرہ سنوں سے فضائی جا کیں گی اور اس پراتنا پیسہ بہایہ جائے گا کہ نسرہ سنوں سے فضائی جا کیں گے۔''

بات آئی گی ہوگی کین ایک دن اخبار ہیں پڑھا کرد بلی ہیں صوفی ازم پرایک کا نفرنس ہوئی ۔ ہے جس ہیں صوفی کے کرام کے حالات وواقعات اور طرز زندگی (جس ہیں عفوو درگز راور نرم خوتی ورحم دلی پرزیادہ زور ہے) کواجا گر کیے جانے کی خبرگرم تھی۔ طاب ہے ہاں کا مطلب مسلمانوں کو جذبہ جہاد اور نظریہ شہادت سے محروم کرنا تھا۔ اس سے چند دن بعد سوالات کا تا نتا بندھ گیا کہ آئی کل مطلب مسلمانوں کو جذبہ جہاد اور نظریہ شہادت سے محروم کرنا تھا۔ اس سے چند دن بعد سوالات کا تا نتا بندھ گیا کہ آئی کل مطلب مسلمانوں پر جیب طرح کی نعیش اور صوفیا ند کلام پڑھانواں ہا ہے جس میں نوست خوانی کے مرقبہ اسلوب (جس میں کافی حد تک تقدس اور آ داب تو محوظ رکھا جاتا تھا) موسیقی کے صوتی تا ٹر کے ساتھ پڑھا جاتا ہا اور خوار کو ایک گیا ہوئی کے مروز بکل اقبیات کر یہیں ہوتا ہے۔ پڑھنے والوں کا لب انتہائی جیب وغریب بلکہ یوں کہیں کہ ماڈ ننگ کی ایک ٹی تھم وجود میں آگئی ہے جے 'ندہی ماڈلا'' کہا جارہا ہے۔ جس مین اللہ کی ہے جسے 'ندہی ماڈلا'' کہا جارہا ہوں اللہ کی ایک ٹی تھی پہلی بارد کھنے ہیں آئر ہی بیل اور سب پھول کر ہے۔ بیل سب پھول کر ہوں مینظر میں رکھار کو کرا کی جارہ کا تا ہے۔ بیل عاد میں کی جو بیل کی حد تک تسکین کرتا ہے جود وسر ہے پینل میں دوسری چیز میں دکھی کر لگ چی ہوتی کی مورز بیل تصوف کی ترویج کے لیے سرکاری سطی چور کی کی ہوتی میں میں اور ایک میں ہونی کرتا ہے جودوں کی تو اس کو جورہ کی کو بیل کی ہوتی ہے۔ بیل صرف دھال اور رقص کی کی ہے بیل سب پھول کر ہے۔ بیل میں لایا گیا ہے جوز صوفی کھی' کو فروغ دے گے۔ 'اس کونس میں دوسری کی کرام' کی نام کی سروفی کو کو صوفی کونسل میں جن 'صوفی نے کرام' کینا میں بیل میں لایا گیا ہے جوز صوفی کھی' کو فروغ دے گے۔ 'اس کونس میں جن 'صوفی نے کرام' کینا میں شن اور میں کا میں شابل میں وہنے کرام' کینا میں میں ہونے کی ہوں تھی کونسون کونسونی کرام' کینا میں میں اور میں کونسونی کی کونسونی کونسونی کونسونی کونسونی کونسونی کونسونسونی کونسونی کونسونی

باربار سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ زمین کے اس کلڑے میں جس میں ہم ستے ہیں، شریعت کے آخری سہاروں کے انہدام کی کوشش کا اعزازیانے والے ابقو م کوطریقت کے مقامات رفیعہ پرفائز کرنے جارہے ہیں۔

اس کا اندازہ پھے بھی مشکل ٹیس ہے کہ تام بتایا جس سے اس گورے دائش در کا تعلق تھا نداس کا نام اور قومیت ... لیکن اس کا اندازہ پھے بھی مشکل ٹیس ہے کہ تام نہا دصوفی ازم کی بیس کرکار کی جذبہ جہاداور شوقی شہادت کی گرم بازار کی ہے خاتے کے لیے ہاوران چیز وں سے سب سے زیادہ مرگرم دنیا ہیں ایک بی قوم ہے جورنگ بدل بدل کر بھنکنڈ ہے استعال کرتی ہے ۔ قرآن کریم کی شہادت ہے: ''اے ایمان والو! اگرتم اہل کت بیس میں بی سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تہمیں! یمان نے آنے کے بعد بھی کا فربنادیں گے۔''اہل کتاب کا بیگروہ وی اطاعت کرو گے تو وہ تہمیں! یمان نے آنے کے بعد بھی کا فربنادیں گے۔''اہل کتاب کا بیگروہ وی تھی تھی کہ جس نے برصغیر کے نصاب سے اسلامی ادکام کی تعلیم ختم کی ، مرزاتہ دیا کی جہاد کی منسوخی کے فوض آج تک سیلا کئے نیک ہے جس نے برصغیر کے نصاب سے اسلامی ادکام کی تعلیم ختم کی ، مرزاتہ دیا کی جہاد کی منسوخی کے فوض آج تک سیلا کئے نیک اور جی بلا معاوضہ فراہم کر رہا ہے ، جس نے گو ہرشاہی جیسے کھدکی تربیت کی ، جس نے سعودی عرب کے نصاب سے آیا ہے دواقعات جہاد ہے افراج کا اس لیے مطالبہ کیا کہ ان کو پڑھ کر سعودی تو جو ان ارض حربین میں موجود یہودی افواج کے خلاف مشتعل ہو سکتے ہیں ، جو جہاد سے نظاکو ہے معنی و سے متصداور غلام نہوم میں استعال کر کے اس کی حرمت و تقدی کو کم کرنا چا ہتا ہے ۔

كياية بيس جانتا؟

تصوف، دل سے غیرالتد کو تکالنے کی مثل ہے اور جب سالک کے دل سے غیراللّٰہ نکل جا تا ہے توا ہے اپنے اللہ کے لیے جان دینے سے زیادہ کوئی چیز لذیز محسوس نہیں ہوتی۔

تصوف،خانۂ ول میں موجود بتوں کوتو ژکرا یک اللہ کی یاد میں گم ہونے کا نام ہے۔اورانسان جب ایخ خالق میں گم موجا تا ہے تواس دنیا کا ایک ایک لیک لحداس پر بھاری ہوجہ تا ہے۔اسے توشہادت کے بغیر چین نہیں آتا۔

تصوف، تو حیدوسنت اور تقوی وطہارت کواپنانے اور شرک و بدعت اور رسومات ومتکرات کوچھوڑنے کا نام ہے۔جس نے بیمنزل سرکرلی اے اللہ تعالیٰ سے ملا قات کا شوق ہر لمبح تڑپائے رکھتا ہے۔ اورکون نہیں جانتا کہ شہوت کا راستہ رب تعالیٰ کے دیدار کا قریب ترین اور بیٹنی راستہ ہے۔

آج تک جننی جہادی تحریک انتیں ۔۔۔ آپ سید بادشاہ کی تحریک آزادی ہند سے لے کر لیبیا والجزائر کی سنوی تحریک کا مطالعہ کر لیجے ۔ ﷺ عمر عنار سے شروع سیجے اور شاہ اسلیل کو پڑھ لیجے ۔ سوڈ ان کی مہدوی سے ابتدا سیجے اور مراکش سے گھوم آسیے ۔ سیماری جہادی تحریک سیماری جہادی میں تکا جب مرکز خانقا ہیں تحصی ۔ بندہ چھلے دنوں سرحد کے بعض دورا فرادہ عادتوں میں کچھ بزرگوں سے آثاری تلاش میں نکلا جب وصونڈ ڈھونڈ کران کے مرقد تک پہنچا تو اللہ کی جیس شان دیکھنے میں آئی ۔ بیسب صوفیا شے اور دن بحرکڑی جہادی مشتست کے بعدرات بحدول اور مراقبوں میں گزارتے تھے۔اس سفری کچھرودادان شاءاللہ عنقریب آئے گی ۔ یہ باصفالوگ دل کی صفائی کے بعدرات کو طاغوتی جراثیم سے یا کیزہ کرنے نکلے تھے۔ طریقت بشریعت کے تائع ہے اور شریعت کی بادر سرایعت کی دوران ہوں کی سے اور شریعت کے ان عب اور شریعت کی بادر سے کے ان میں میں کہا کہ کے صفائی کے بعد اس کا کنات کو طاغوتی جراثیم سے یا کیزہ کرنے نکلے تھے۔ طریقت بشریعت کے تائع ہے اور شریعت کے بعد اس کا کنات کو طاغوتی جراثیم سے یا کیزہ کرنے نکلے تھے۔ طریقت بشریعت کے تائع ہے اور شریعت کی بانع ہے اور شریعت کے تائع ہے تائی ہے تائع ہے اور شریعت کے تائع ہے تائ

''چوٹی'' جہاد ہے توصوفی کا تاج بھی یقینا شہادت ہے۔ جس تصوف میں یہ بچھند ہوگا اسے کیسر ہے کے سامنے ، اسٹیج کی تیز روشنیوں ، رنگار نگ ملبوسات اور قسمائتم من ظر کے سہار ہے بدعات ورسومات پھیلانے کا ذریعی تو بنایا جاسکتا ہے ، روحانیت کا اس سے دور کا واسط بھی نہ ہوگا اور جود پٹی کام روحانیت سے محروم ہے وہ خالص نفسانیت ہے اور نفسیات چند دن کی پڑھک کے بعدا پٹی موت آ ہے مرجاتی ہے۔

## معركهٔ كربلا: آ زمائش كانشان

پروپیگنڈے کی دھول کیسی کیسی حقیقق کو دھنداد ویت ہے؟ کر بلاسے بڑھ کراس کی مثال شرید ہی کوئی ہو۔ راوحق کے رہبروں پرآ زمائشوں اور مشقتوں کا آناسسب انہیہ ہے۔القد تعد کی بطل کے سنگ دلانہ مظالم کے مقابعے میں اہل حق کی ہمت اور استنقامت کا تذکر وفرشتوں کے سامنے کرتے اور اس پر فخر فرماتے ہیں۔اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم پر جو پچھ کر بلا کے میدان میں گزرا بیاس عادت النہیکا ظہورتھ جواس کا کنات میں بار ہا ظاہر ہوتی رہی ہیں اور جس کے ذریعے اللہ اسے مقرب بندوں کی آزمائش منفر دانداز میں کرتا اور اس پر انہیں اسپ قرب خاص کے اعلی درجات سے نواز تار ہاہے۔

صبر وطاعت کے ذریعے رب تع لی کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنا بھی نفس پر گران اور مشکل ہے کیکن حق کی جمایت میں آنے والے مصائب پر صبر وہ نیکی ہے جو بلند نصیبوں کے جصے میں بی آتی ہے۔ اگر اصحاب عزیمت واستقامت نہ ہوتے تو اس کا نئات میں بہت میں ان چیز وں کا ظہور نہ ہوسکتا جن کے لیے یہ عالم ناسوت سجایا گیا ہے بہذا مشیت البیریبی ہے کہ قدی صفت ہستیاں القدر ب العزت کے مقدس نام پر یہ بڑار رنگ قربان ہوتی جائیں اور اپنے پیچھے ایس تاریخ چھوڑ جائیں جو رہتی و نیا کے لیے مثال ہواور اس کے تذکرے سے فدائی ان حق کو ہر کھے عزم نوکا پیام ملتارہے۔

واقعہ کر بلاالی ہی آ ز مائش تھی۔القد تعالٰ نے ایک مرتبّہ پھراپنے پاک نام پرمقدس جانوں کی بھینٹ کے سیے مقدس ترین لوگوں کاامتخاب کیا اوران ہستیوں نے اس بج دھج ہے مقتل کوآ برد کیا کہ اس امتخاب کی لاج رکھ لی۔

کر بلاسراسر آنر مائش وامتحان تھا۔پیش آنے سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے قیامت تک جب اہلِ بیت کا بی ایک فرد (حضرت مهدی) طاغوت اکبر (وجال سے ) کے خلاف جہاد عزیمت کاعکم بلند کر سے گا اور آخری اور حتی فتح ہونے تک اسے بیٹے نیس رکھے گا۔

مین بداور میں اس معاملہ کو ور سے کر گیا ہے۔ اس کا احترات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے مسند خلافت کے لیے اس کا احتخاب کر کے اس پر جواعثا و کیا تھا ایس کے لیے بہت بوی آز مائش تھی۔ حضرت ابن عرب حضرت ابن نزیر ہورسیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجھین کی موجودگی میں اسے ٹابت کرنا تھا کہ وہ مسلمانوں کی قیادت اپنے پیش روؤں کے طرز پر کر نے گا اور اسلا کی افکروں کا وہ سیال ب جوفاری وروم کی سرحدیں روند چکا ہے، اسے آگے سے آگے اور دور سے دور تک لے جانے میں کامیاب ہوگا۔ جنگ فتطنطنیہ میں اس کی شرکت اس آزمائش میں سرخ روئی کا پہند و بتی ہے آگر کر بلا کے روز وہ جنگ ٹل جاتی جو ہرگز نا گزیر نہی تو بار خلافت نبھانے میں اس سے کوئی آئی بوی چوک بھی شہوئی تھی کہ اسے یو مطعونیت کا استعارہ بنالی جاتا۔ یہ جنگ ہرگز کفروا سلام کی جنگ نہتی و رزیسیدنا حضرت حسین رضی الندعند ابن زیاد کے سامنے تین شرائط میں سے بیشرط ہرگز ندر کھتے کہ بجھے دشتی جانے و بعد زندہ کو بعد زندہ ووریز بیداور میں اس معاملہ کوخود طے کر لیس کے اس طرح یہ مبالغہ آرائی بھی کی طرح درست نہیں کہ اسلام ہرکر بلا کے بعد زندہ ووریز بیداور میں اس معاملہ کوخود طے کر لیس کے اسی طرح یہ مبالغہ آرائی بھی کی طرح درست نہیں کہ اسلام ہرکر بلا کے بعد زندہ

ہوتا ہے۔ اگرائی ہی بات تھی تو جنا تبسید ناحسین رضی اللہ عند جنگ ندہونے دیے کے لیے قبادل تجاویز کیونکر دیے ؟ کیاوہ معاذ اللہ اسلام کے زندہ ندہونے پر راضی تھے؟ نیز ایسا بچھے اور کہنے سے معزت حسین رضی اللہ عنہ کے دوسرے بھائیوں اور دیگر اہل بیت جو قافلہ حسین میں شامل ندھے، کے بارے میں پھر کیا کہا جائے گا؟ اعتدال وتو از ن کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے تو افراط وتفریط کے ایسے ہی ٹمونے وجود میں آتے ہیں۔

ہلا کوفدوالے بھی اس آزمائش کے اہم شرکا ہے۔ عربوں کی روایت تھی کے اگر وہ کسی عام آ دی کو بھی زبان وسیتے تواس پر قائم رہتے تھے۔ جان بیلی جاتی پر ہاتھ سے ہاتھ نہ چھوٹا۔ زمانۂ جا ہیت میں سوال بن عادیا جیسے لوگوں نے بیا علی انسانی اقدار قائم کیس کے آتھوں کے سامنے جوان اولا دوزع ہونا تو گوارا کیا لیکن و فا اور عہد پر آنچ نیر آنے ندک تاریخ میں ان لوگوں کا نام امر ہوگیا۔ آج تک ان کا نام ایف نے عہد کی علامت ہے اور رہتی دنیا تک ان کی مثالیں دی جاتی رہیں گی۔

اہل کوفہ نے تو خانواد کا رسول کو بغیر ان کے مطالبے کے خود سے زبان دی تھی اور وہ بھی آیک نیک مقصد کو مخوان بنا کر انہیں تو خون کی ندیاں عبور کرنی پڑتیں یا آگ کا دریا نظے باؤں بار کرنا پڑتا، کی صورت بیں آلی رسول کو تنہا نہ چھوڑنا چا ہے تھے۔ حیدر کرارسیدنا علی الرتضٰی کرم اللہ وجہدسے ان کی روداد جفاود خاکم نہتی کہ آلی علی سے بھی بے وفائی اور عہد شکنی کا داغ انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی عام کرلیا۔ کر بلا میں بے سہارا خانواد کا رسول عالم مظلومیت میں جان سے گزرگیا اور ان میں سے کسی نے اپنی آرام گاہ سے نکلنے کی زمت بھی نہ کی۔

ی تو یہ ہے اے اہل کوفہ! کہ اس دن تم اعزاز وافتخار کی لاز وال ستائش اپنے نام کرواسکتے ہے مرتم نے یہ موقع کوا کر
اسلام کی تاریخ میں ایک خونجکال عادیے کا اضافہ کرنے کے ساتھ اپنے لیے بھی نا قابل رشک تذکروں کا ابدی سامان کر دیا۔

ہیٹ اس زمانہ میں جوسی ہہ کرام رضی التدعیم اجمعین اور تابعین اور تیج تابعین رحم ہم اللہ موجود ہے ، کر بلا ان کے لیے بھی
ایک آزمائشی نشان تھا۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے سنید نا حصرت سین رضی اللہ عنہ کو صائب مشورہ دیے ہوئے جس فیرخوا ہی اور دلوزی کا مظاہرہ کیا اور صورت حال کوان کے تی میں لانے کے لیے جوکوششیں کیں وہ ان حضرات کی نیک نفسی اور
پاکھینی پرشاہد عدل ہیں۔ اہل مدینہ نے تو واقعہ س حال کواں کے جق میں جانوں کی ہے تھی دریخ نہیں کیا۔ ان پاکماز ہستیوں نے
پاکھینی پرشاہد عدل ہیں۔ اہل مدینہ نے تو واقعہ س جانوں کی ہے تھا شاقر پائی ہے بھی دریخ نہیں کیا۔ ان پاکماز ہستیوں پر۔

می استفاعت ، حسب تو فیتی اور حسب معذرت جو بن سکا ، آلی رسول کے نذر کر و یا ... سلام ہوان مقدس ہستیوں پر۔

جٹ سب ہے کڑی آ زمائش کا سامنا جگر گوشتہ رسول اور ان کے دفقا کو تفا۔ تاریخ دور کھڑی تک رہی تھی کہ وہ اس لا زوال
روایت کا نشکسل کیوکٹر قائم رکھتے ہیں جو آتش نمروویس بے خطر کودئے ہے شروع ہوئی تھی اور کر بلا کے گھاف ہے پائی کی بینرش
تک کئیر کھینچتی چلی آ رہی تھی۔ وہ کئیر جے عور کرتا ابدی سعاوت کے حال بلند بخت اہلی عزیمت کے علاوہ کسی کے بس کی بات
مہیں ۔ آسان وزیمن ، شس وقمر ، شجر وجر اور الس وجن سب شاہد ہیں کہ اس ون اہلی ہیت رسول نے بل جج کے اور بلائر ودوہ ہی گھر کیا
جو اُن کے شایان شن نظا اور جس نے سر بلندی اور سرفرازی کی وہ نیک نامیاں ان کے نام کیس جو بھی ندمت سکیس گی۔ و نیا ہیں
جب تک غیرت و وفانا م کی چیز کا تذکرہ آ ہے گا کر بلاکا واقعہ اس کا مرکزی عنوان ہوگا اور جب تک حق پر استقامت کا تذکرہ ہوگا ،
ال رسول کی قربانیاں اہل اسلام کا خون گر ماکر انہیں اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے آ ، دہ کرتی رہیں گی۔

ہلا کر باد کے حوالے سے ایک اور آزمائش بھی قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اس کا تعلق عزم وہمت سے بھر پور اس داستان سے طنے والے بے شار سبق ہائے عبرت و موعظ میں کے تذکر سے ہے۔ یہ آزمائش بچھ بول ہے کہ کون اہل ہیت سے اس محبت کے اظہار میں اعتدال وقو ازن کو کو ظرکھتا ہے جو ہر مسلمان کے رگ و پے میں سرایت کے ہوئے ہاور کون اس جنگ کے حقیقی اسب ب اور لیس منظر کو سمجھے بغیر خالفین کی سنقیم میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے صدسے گزرتا ہے۔ کربلا دود ھاری ہوار کہ وار سے سروی سے سروی اس وہ میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے صدسے گزرتا ہے۔ کربلا دود ھاری ہوار سے سے سروی اور فراط و تفریع نیس کی معتدل رویوں سے احتراز واجتناب میں کس صد تک کا میاب ہوئے ہیں؟ بینہا یت حسنی و شیخ کی چیروی اور افراط و تفریط پیلی خیرمعتدل رویوں سے احتراز واجتناب میں کس صد تک کا میاب ہوئے ہیں؟ بینہا یت نازک امتحان ہے۔ انقدتی کی کو فین خاص ہروقت ما گئی جا ہے ور نہیوادی خارز اربہت سول کا دامن تارتار کر چکی ہے۔

معرکہ کر بلاکی اصل حقیقت جیسی پی تھی ، السوس داستان طرازی کی گرواسے دھندان ندویتی تواخلاق ونظریات کی تربیت، حوصلہ وہمت کی آبیاری اور عبرت وموعظت کے ہزار ہا سبق اس کی تہدیل پوشیدہ ہے گر پی کے فطر سے سے بہر بلب رہنے کو ترجیج سے ابر کر مانے والی نظریاتی محفلوں بیل بھی سرفروقی و جانبازی کی اس لا زوال داستان کے تذکر سے سے مہر بلب رہنے کو ترجیج دسے جیں جو اس مقصد کی ہی نفی کرویتی ہے جس کے لیے گشن زہرائے بھولوں نے کر بلا کے تیت ریکڑارکوا بنا مقدس خون دے کر خشد اکیا تھا۔ القد تعالی عقل سلیم عطافر مائے اور اسوؤ حتی و جین کی پیروی کرتے ہوئے اس معرکے کی تیاری کی توفیق دے جس کے خاص سیدنا حضرت اس معرکے کی تیاری کی توفیق دے جس کے فیل ایمان ، ایک حتی فرزید ارجمند (حضرت مہدی جنب سیدنا حضرت حسن رضی القد عنہ کے اس نیکی کا انعام ہے جو انہوں نے اتحاد بین اسلمین کی خاطر حضرت معاویہ رضی القد عنہ سے محاسلین کی خاطر حضرت معاویہ رضی القد عنہ سے کی صورت میں گئی کی اپنے گرم ابو سے رنگ کو کرتی کو دائی سربلندی عطاکریں گے۔

اسرائیل کو تعلیم کرنے کے شوشوں نے بھر سے سرا تھا کراس معرکے کے قریب آتے قدموں کی جاپ تیز تر کردی ہے، جس کی تیاری کے لیے کر بلاکی مرفروشاندواستان ،عزم نوکا پیام ہے۔

## ایک با د گارمحفل

یدقصہ کراچی کی ایک گرم شام میں سمندر کی پشت پر منعقد ہونے والی محفل کا ہے۔ میزیان اور مہمان چنیدہ لوگ تھے۔ اسی ہے ہم ، اہل فکر و دانش۔ روشن چہرے، چمتی آئی میں ۔ نظریں مہمان کے چہرے پر، کان ان کی ول میں احرقی آواز پر۔ سننے والوں کی خواہش منتی کہ اس شخصیت کوآئی موں سے تو دیکھ نیاجس نے ایک لافانی تصنیف لکھ کر راتوں رات شہرت جادواں حاصل کی اور اہل السنة و الجماعة کی آئی موں کا تارابن مجے ، اب ساعت کو بھی ان کی عالمانہ گفتگو سے فیضیا ہے کریں۔

" مصرت الآپ کواس تصنیف کا خیال کیسے آیا؟" مختلو حسب معمول ای سوال میں شروع ہوئی جوتقریباً برمخفل میں ان سے کیا جاتا تھا۔

بحیرہ عرب کی شندی ہوا چل رہی تھی۔ بولنے والا صاحب علم بھی تھا صاحب زبان بھی۔ پر کیف فضا، وکش گفتگو۔ سننے والوں کا اشتی ق اور تبجہ کا بیام کہ لانچ کی سینیں چھوڑ کر حضرت کے قدموں میں فرش پر آ بیٹھے۔

" بھے شروع سے مانے و بو بند سے بہت زیادہ محبت وعقیدت تھی۔ اس وافظ کی وجدید کہ میں اپنے مطالعہ اور مشاہد سے کی بنا پر سیجھتا تھا کہ برصغیر میں دین اسل م کا احیا و تبلیغ اور جہاد وحریت انہی حضرات کے مرہون منت ہے۔ ان کے اہلِ حق، ہونے کی ایک یہی وجہ میر نے زدیک بہت تھی لہٰذا کوئی ان کے خلاف بولے تو مجھے اس کی حماقت اور جہالت پر نہایت افسوس ہوتا تھا۔"

حضرت نے تمہید ہاند ہوئی تھی اور اب ان کی تفتگو میں دھیر ہے دوانی اور توجہ بلی کائٹس مجم اِمور ہاتھا۔

'' ہور ہے ہاں ہو ٹی میں ایک جگہ ہے'' گھوی''۔ وہاں کے ایک نہیت قابل فاضل تھے۔ انہوں نے دار العلوم وہو بند میں ووران تعلیم ہمیشہ امتیازی حیثیت حاصل کی۔ پھر پچھونو جوانوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی مدینہ ہو نیورٹی پہنچ گئے۔ وہاں پڑھا ور ھناتو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ برصغیر کے درس نظامی کی ساخت اور سانچہ بی پچھابیا ہے کہ یہاں کا فارغ انتصیل عالم ویٹی علوم میں اتن مہارت اور رسوخ کا عاص ہوتا ہے کہ اے کہیں اور پچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا بحریس اس نصاب کی کوئی مثال کہیں پیش نہیں کی جاستی۔ بس ایک چل چلا و اور دنیا دیکھنے کا شوق ہے جو ہمارے طلبہ دوسروں کی دیکھ دیکھی عرب مما لک کی کہیں پیش نہیں کی جاستی۔ بس ایک چل چلا و اور دنیا دیکھنے کا شوق ہے جو ہمارے طلبہ دوسروں کی دیکھ دیکھی عرب مما لک کی یہ نیورسٹیوں میں پہنچ جو تیں۔ یہ مولوی صدب بھی وہاں پہنچ گئے۔ پھر عمر کی کاشین قاف درست کیا ، پچھ پوزیشنیں حاصل کی نورسٹیوں میں پہنچ جو تیں۔ یہ مولوی صدب بھی وہاں پہنچ گئے۔ پھر عمر کی کاشین قاف درست کیا ، پچھ پوزیشنیس حاصل کی میں اب واپس وطن آتا جو بہت تھے۔ سعودی حکومت نے ان کا وظیفہ مقرر کردیا تھا اور اسب بیہ توش وخرم ، کا میا ہو وہ میا آئی۔''

حفرت گفتگو می تجس پیدا کرنے کے ماہر تھے۔ یہاں تک پہنچ کردم مجرکور کے پھر بات آ مے بر هائی:

ہوا کچھ یوں کہ جب ان کے کاغذات آخری دستخط کے لیے سعودی آفیسر کی میز پر پہنچے اس نے ان کو بلا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہ، الحمد مقداد یو بندی ہوں۔ اس کی میز پر اس زرونے میں تازہ تازہ چھپی ہوئی کتاب 'الحدید و بندیدہ' رکھی تھی۔ اس میں علائے دیو بند کے خلاف ایب ہے سرو پا موادجیع کیا گیا تھا اورا یہ بے جارکیک الزامات رکائے گئے تھے کہ اس نے ان نے کہا '' تم مشرک ہو جوری اور وٹنی ہو۔ ( قبوری قبر پرست ۔ وٹنی بت پرست ) تمہار اوظیفہ منسوخ کیا جا تا ہے۔' بیخاموثی ہے اُٹھ کر آگے۔ باہر آ کریہ کتاب خریدی جو مجھ سے گفتگو کے وقت ان کے ہاتھ میں تھی اور مجھے تلا یا کہ اس کتاب میں ایسے بے جا الزامات جی کہ ان کا جواب دیتے ہوئے بھی انسان شرما تا ہے۔ یہاں سعود یہ میں ایک خاص طبقہ اس

پرخوب بغییں بجار ہاہے۔ ہمارے ساتھی ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کتر اتے ہیں کہ خداج نے کیا فتنہ ہے ؟'' یہاں تک پہنچ کر حضرت پھر رُک گئے ۔ان کی گفتگو ہے ہیں بندھ چکا تھا۔ ایک قو ہجہ خوبصورت، دوسر نے نستعیت قسم کی اردو، تیسرے آپ بتی سانے کامخصوص انداز ۔ سب برخویت کا عالم طاری تھے۔ حضرت پھر گویا ہوئے

" بھی ہے رہاندگیا۔ان سے کتاب فی اور سیدھ گھر چاہ آیا۔ بھے اس وقت وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میں اس کا جواب کھوں گا۔وہ جواب کھوں گا۔وہ جواب کھوں گا۔وہ جواب اور خیجی مما مک سے اس کے پھیلائے ہوئے جراثیم کا شمر ف صفایا کر ڈالے گا بلکہ تاریخی شہرت پوجائے گا۔ ہیں نے کتاب دیکھتی شروع کی۔خدا کی پٹاہ اجملی بددیا تی اور خیق ف خیانت کی کوئی حد بھی ہوتی ہے۔ میں کتاب پڑھتا گیا اور حران ہوتا گیر کہ 'اصحاب تو حید' ' ' عاملین بالحدیث' اس حد تک کیا نہ بھی سے جیس بیا ہوئے کہ میں جس کتاب سے حوالے کی مراجعت کرنا چو بتنا، وہ کمیاب ہونے کے گر بھی سے جیس بیا ہونے کے گر بھی سے جیس کیا ہوئے کہ بیل جیس کی الماریوں کے قریب گزرتا تو کتابوں کی قطار میں سے بواجورہ معمول کے خلاف جیس بات سے ہوئی کہ میں جو نے کہ الماریوں کے قریب گزرتا تو کتابوں کی قطار میں سے وہ کتابیں گویا جھا تک جھا کہ کر جھے تا کشی اور اپنی طرف متوجہ کرتنی جن سے کوئی مفید بات ہا تھ لگ سے جھا کیا ۔وہاغ میں ابھی محسوس ہوا کہ کوئی جھا سے جو اس کہ جواب لکھنے پڑا بھا رہا ہے۔ میں نے قدم ہاتھ میں لیا تو وہ بگشت بھی کتاب تھا ہوتا ہے۔ جھے کہ عربی میں کتاب تیارہوگی اور ایک ایسے جو کہ تھوں ہوئی جواس میدان کا شاور ہی نہ تھا۔ نام بھی جھے خوب سوجھا: ''و قلفة مع میں کتاب تیارہوگی اور ایک ایسے جو کہ انگوں ہوئی جواس میدان کا شاور ہی نہ تھا۔ نام بھی جھے خوب سوجھا: ''و قلفة مع میں کتاب تیارہوگی اور ایک ایسے جو کہ دوروں سے اسے کا ملاحہ کھیدیہ " کی کو تھوں جو کہ نہیں کر کہتے ۔''

"سب سامعین کویفین تفاید حضرت کی تواضع ہے ورند عربی زبان پران کی گرفت کے ساتھ تحقیق اور تدقیق میں جیسی وسترس ان کو حاصل ہے معاصرین میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔

'' جب علی نے دیو بند پراٹر اورٹ کا چندہ ''المدیبو بندیہ ' کی شکل میں آ یا تھا تو کچھ حضرات سعود یہ ہیں تھیم فضل کو کہتے سنے گئے کداس کا جواب ان کو وہاں ہے لکھنا چاہیے۔ جبکہ سعود یہ میں مقیم حضرات وہاں ہے اس کتاب کے نسخ پر نسخ بھیجتے کہ یہاں ہے اس کتاب کا حواب ان کو وہاں ہے لکھنا جائے۔ یہ تھکٹی زوروں پرتھی کہ میں اپنی کتاب کا مسوّدہ نے کریشخ العرب واقیجم حضرت مولا ناحسین احمد مدنی رحمہ القد کے صاحبز اور جانشیں ، حضرت مولا ناسید اسعد مدنی رحمہ القد تعالیٰ کی خدمت میں جا پہنچا۔ روداو سنائی اور

کتاب پیش کی۔ حضرت و کھ کرمتجب ہوئے اور فر مایا کہ ابھی حضرت مہتم صاحب حضرت موں نا مرغوب الرحمٰن صاحب مہتم ما العلوم و یو بندائشریف الاتے ہیں ان کو دکھا کرمشورہ کرتے ہیں۔ جس نے عرض کی: '' حضرت! جس اپنے جھے کا کام کر چکا۔ اب آگے کامشورہ و فیرہ آپ بی سیجے اور جھے و عاؤں کے ساتھ اجازت و ہیجے۔ جس مصافی کرکے چلا آیا۔ کتاب و بیکھی گئی تو پہند آئی۔ پہلا ایڈیشن اگر چہ طباعت کے لحاظ سے زیادہ معیاری نہ تھ لیکن باتھوں ہاتھ لیو گیا اور اثر پذیری کا بیا عالم کہ ''اللہ یو بندیدہ'' کی اش عت پرخوش سے بغلیں بی نے والے حضرات یہ کہتے سے گئے: '' ہم نے ''اللہ یو بندیدہ'' جھاپ کرنہ بت شاملی کی۔' اس کتاب کی تصنیف و مراجعت کے دوران ایک اور کتاب خود بخو دساتھ ساتھ تیار ہوگئی'' مسائل غیر مقدد ین' ۔ پہلی غنطی کی۔' اس کتاب کی تصنیف و مراجعت کے دوران ایک اور کتاب خود بخو دساتھ ساتھ تیار ہوگئی'' مسائل غیر مقدد ین' ۔ پہلی مناس دندان حکن جواب تھی تو یہ جارہ نہ اللہ ایک اور کتاب خوب کیا اور خوب جھا۔ (عمامی صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرہ یا :''عربی ساحب کفل میں تشریف فرما تھے۔ من کر فراتے۔ من کر فراتے۔ من کر فراتے۔ من کر فراتے ہوں کو بار مسائل میں تشریف فرما تھے۔ من کر فراتے۔ من کر فراتے۔ من کر فراتے۔ من کر فراتے۔ من کر فراتے ہوں کو بہت شرات کو بیاری صاحب کھل میں تشریف فرما تھے۔ من کر فراتے۔ من کر فراتے۔ من کر فراتے ہوں کو بیار مسکراتے ہوں۔

کی حوالے درست نیس اوگوں نے جھ سے سوالات شروع کرد ہے۔ میں نے انہیں بہترا سجھایا کہ بیری کتاب میں دیے مجے حوالے درست نیس اوگوں نے جھ سے سوالات شروع کرد ہے۔ میں نے انہیں بہترا سجھایا کہ بیتوا نہی سے بوچھا جائے کہ کس صفح کا کون ساخوالد درست نہیں؟ میں کیا بوری کتاب کے ایک ایک حوالے کی دخت کرتا رہوں گا۔ لوگوں نے مان کے خدد یا تب میں نے بچور ہوکر ''صور تنطق'' (پولٹی تصویر ہیں یا بولٹے عکس ) کے نام سے تیسری کتاب کھی اوراس میں تمام حوالوں کا عس فیصل ہے جو جائے ہتری کی اس نے بچور ہوکر ''حسور تنطق '' (پولٹی تصویر ہیں یا بولٹے عکس ) کے نام سے تیسری کتاب کھی اوراس میں تمام حوالوں کا عمیاب تعاقب کی جھاپ دیا۔ اب کو یہ بچوال جاتا لوگ بچھے'' مناظر اسلام'' کا خطاب دینے حالا نکہ میں نے ایک مناظرہ بھی نہ کیا تھا۔ اس پر میں نے بیطر یقتہ شروع کردیا کہ پہلے تو معاکمت بیان کرتا پھر آ دھا گھند حاضر بین کوسوالات کا موقع و بتا۔ بیطر یقہ بہت مقبول مول نہ بھر اورفقہ شنی کی حقانیت پرکائل ایمان نصیب ہوا۔ جوان شاہ اللہ بھرے لیے معدقہ جار یہ ہے۔ اب پورے طبح میں میری یہ کتا ہیں گھر گھر پڑھی جاتی ہیں اورفائیس کے پھیلائے ہوئے اس میری یہ کتا ہیں گھر گھر پڑھی جاتی ہیں اورفائیس کے پھیلائے ہوئے زہر کے تا ہوئی کا کام دیتی ہیں۔''

حضرت کے تشہر تشہر ہولنے کا انداز ، ہندوستانی حضرات کے لب و لیجے کامخصوص رچا دُ ، روداد کی دلچیس اورا فا دیت ، سمندری ہوا کے خوشکوار جمو کئے ،سمندر کی اٹھکیلیاں کر تے موجوں پرجم محفل ، چج پوچھیے تو لطف ہی آ حمیا۔

''اس کے بعد بیں نے ای موضوع کو آ کے بڑھاتے ہوئے مزید کتا بیں تکھیں۔ بیں بھتا ہوں انتداقعاتی نے اکا برسے عقیدت ومحبت کےصدیتے بیموضوع میرے لیے آسان کردیا ہے۔ان کتابوں کے نام بدییں:

وقفة مع معارضي شيخ الاسلام. ( كيحدريشخ الاسلام ابن تيميد كي فافين كما ته )

قار کین کرام! آپ کو یقینا اشتیاق ہوگا کہ ان شخصیت کا نام جانیں۔ آپ میں سے بہت سوں نے تو اس مضمون کے ساتھ گئے سرور ق سے ان کا نام تو پڑھ بھی لیا ہوگا۔ جی ہاں! ان کا نام نامی حضرت مولا نا ابو بکر غازی پوری ہے۔ جوا کی مخصوص

طبقے کی طرف ہے علی نے ویو بند اور احن ف پراعتراض کا ترکی بیتر کی جواب دینے میں ہندو پاک میں بہت بڑا تا مسمجھے ج میں ۔ حضرت گزشتہ ہفتے ایڈیا ہے پاکستان تشریف لائے تو متعدد محفلوں میں ان سے فیض یاب ہونے کا موقع ملاء غازی پور کے تو وہ میں ہی ، ماشا والقد تن ونوش ہے بھی غازی معلوم ہوتے ہیں۔ بے تکلفی ، برجت کوئی اور خوش مزاجی تو آپ برختم معلوم ہوتی تقی جس کی بنا پر حضرت کی محبتیں یا وگار رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی صحت و معمولات میں برکت نصیب فر مائے اور ان کے فیض کو عام وتا م فر مائے۔ آئین

### ماسشر ما تئنژ

ا کیک سوال جس کی بازگشت بہت زیادہ سنائی و سے رہی ہے سیسے کہ اس واقعے یا المیے کے چیچیے ناویدہ ہاتھ کس کا ہے؟ محوم پھر کر بات وہاں جا کرروک دی جاتی ہے جب س تک پہنی نے کے سے سیس راقصہ شروع ہواتھا۔

وہ کون کی نادیدہ طاقت تھی جس نے مولا ناعبدالعزیز کویہ باور کروایا کہ آپ تل پر جیں اور اکا برعلائے کرام جو ہات کہہ اور سجمار ہے جیں بیان کی اپنی سوچ ہے جو اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے لیکن جو صورت حال آپ کو در پیش ہے اور جوا مکانات آپ کے سامنے جیں ان کے سامنے نہیں ۔اس ہے آپ ان کی بات نہ مانیں تو بھی کوئی ضرر نہیں ۔ بینا فر مانی اور ہے او بی کے زمر سے میں نہیں آتا۔

اس خفید ہاتھ کو بھی پہچانے کی کوشش کرنی چاہیے جس نے مواہ نا عبدالعزیز کوستفل بیاطمینان ولائے رکھا کہ لال معجد اور جامعہ حفصہ کے خلاف آپریش نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے خلاف آپریش ہوئی نہیں سکنا۔ اس کی بیوجہ ہے، بیوجہ ہے اور بیوجہ بھی ہے۔ لہذا آپ بے فکرر ہیں اور جو پچھ کریں کھل کر کریں۔ کوئی اندیشہ ہے نہ خطرہ غم ہے نہ رکاوٹ۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔

اس پر بھی غور و قربونا جا ہے کہ جب بیہ معاملہ معندا ہو جا تا تھا تو اسے بھو کوں سے پھر کیوں گرم کیا جا تا تھا؟ مثلاً لا بحریری قبضے سے آئی شیم کو تو ہتا کب کروائے تک بچی معاملات کا فی سے سے دانتے سے جائیز خوا تین تک بھی معاملات کا فی دھیے رہے۔ چندروز خاموثی کے بعدو تنے و تنے سے جو طوفان اُٹھتا تھا اس کا محرک کون تھا؟ و وکون کی طاقت تھی جو بھولائی مگی باتوں کو پھرسے یا وکرواتی اور سوئے ہوئے و نے فتنے کو دوبارہ جگاتی تھی۔

آپریشن کا فلغلہ وقفے وقفے سے بلند ہوتا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جومعاملہ ایک کو لی چلائے بغیر مل ہوسکا تھا، اس کو خونر پز تصادم تک کون نے کیا؟ ایک مختصر ہے جس محدود طلبہ وطالبات کو بحفاظت با ہر لکا لئے، جن جس اکثریت عسکری اُمور سے تابد کھی ، کیا مشکل تھی؟ آپریشن کی سامنا کس طرح کر سکتے تھے؟ سے نابلہ تھی ، کیا مشکل تھی؟ آپریشن کی سامنا کس طرح کر سکتے تھے؟ بات جب بن جاتی تھی تو اے کون بگاڑتا تھا اور جب بگڑنے تھی تو آخری صد تک جانے سے پہلے کون اسے اتنا بنادیتا تھا کہ معالمہ طول کھنے جائے اور حالات وقع اُن پر اسرار کا ایساد بیز پردہ پڑجائے کہ منصصے سے کوئی لکل نہ یائے۔

اوروہ معنی جوحل ہو کے نہیں دے رہا، یہ ہے کہ بین الاتوا می میڈیا پر 5 ہے شام مولا نا عبدالعزیز کی گرفماری کی خبرنشر ہوئی تھی۔ جرمنی سے پاکستانی وقت کے مطابق ٹھیک پانچ ہے ایک صاحب کا فون آیا کہ ہمارے میڈیا کے مطابق مولا ناتو گرفمار ہو گئے ہیں۔ اب بہت ہوالوں کا ایک سوال یہ ہے کہ اند حیری ویڈیویٹ مغرب کے بعد گرفماری خاہر کیے جانے والے مولانا صاحب و کس شخصیت نے فون پراس بات پرآ مادہ کیا کہ و خفیہ طریقے ہے آزاد علاقے کی طرف نکل جا کیں اور وہاں مرکز بناکر

جب خیر چھپی نہ رہے گی اور شرنجی نہ سکے گا۔

تحریک کوزندہ رکھیں۔ آپ کے بھائی بہاں ہے تحریب چہ میں گ ور آپ دہاں ہے تیا دے کریں گے۔ آخروہ کون کی شخصیت معلی جواس طرح ہے مقدس جذبات کو استعمال کررہی تھی؟ پھر جب موا۔ نا س بات کی معقومیت کی بنا پر ایک پرآ وہ دہ ہو گئے تو گرفتاری کے کئی گھٹے بعد انہیں ٹی وی پرائٹرو ہو کے ہے بیش کیا گئے اور صائے رکھنے کی کیا تک تھی؟ کیا ہے وہ کہ برف تھا جس کی خاطر ہے نا دیدہ یا تھے موا کا کوکش کشال کھٹا کے خصوص رخ پر لے جائے کے لئے کوش سے ج

مسرت شیخ اکہندر حمدالقد کی تحریب کے اندر جگہ بنتے ہیں اور پھر نادید و باتھا نہے عن صر جواسا می تحریب کو کا میاب ہوتا دیکی نہیں چاہتے ہوتا ہے۔

الہمیں چاہتے بھلف شکلوں میں تحریک کے اندر جگہ بنتے ہیں اور پھر نادید و باتھا نہے جو پچھرکروانا چاہو و ڈوری لیے لیٹے لئو

کی طرح وہی پچھرکرتے رہتے ہیں۔ اسل می تحریکوں کو باہر سے زیاوہ اندر پراورسا شنے سے زیادہ گردوہ پیش پر توجہ دینی چاہیے۔

دنیا والو اجتماعی لوگوں کو کیوں الزام دیتے ہو؟ عقل اور ہمت ہے تو ان خفیہ ہاتھوں کو بے فقاب کرو۔ بیس را کیا دھراان کا

ہیں ہے جوسب پچھرکر کے '' ماسٹر مائنڈ' 'کسی اور کو قرار دلواتے اور خود چھن کے بیچھے چھیے ، اپنے آخری انبی م سے بے خبر تی چھنے مگاتے

ہیں ۔ آخرتو وہ دن بھی آنا ہے جب سب بردیے ' نی جا کیں گے۔ جب زبان برمبر لگ جائے گی۔ جب ہاتھ پیر بولن شروع

كردي هے۔ جب كوئى چيز چھپائے نہ چھپ سكے گی۔ آؤ! حقیقت جانے بغیر کسى كوالزام دینے كے بجائے اس دن كا انتظار كريں

#### مر دانه وار جي...

جوپان جب امر یکا کے ایٹی قتل عام کی بن پر جنگ عظیم دوم ہوگی تو اس جن تی تو م کے راہنماؤں نے بل بیشے کر سوچا کہ
انہیں آیدہ وزندہ دینے کے لیے کہ کرنا ہے؟ سب کا جواب تھ' کا م اکا م اور کا م' چنا نچہ جوپانی قوم کام میں لگ گئی اور مسلسل محنت
کے ذریعے فکست کے ویران کھنڈرات پر معیشت کا عالیشان کی نقیر کر دکھایا۔ اس کے مقابلے میں ہم نے بھی آزادی کے بعد ترقی کے بعد ترقی کے بعد ترقی کے بعد ترقی الدیس التربیا کے سفر پر رواندہ و نے کا عہد کی تقالیکن ہم آئی بھی و ہیں گھڑے ہیں جہ ل پچ س سال پہنے سے اور بیسے بی اما ای نہیں تقریباً لی پہنے تھا اور بیسے بی اس تجاری تھا لیک مرفہرست پچاس تھا رقی میں التربیالی و نیا کا مسئد ہے۔ حال ہی میں آئی کہ برحانوی اخبار فائنٹل ٹائم نے 2002ء میں و نیا کی مرفہرست پچاس تھا رقی میں میں کوئی ایک مسلمان کپنی یا مسلم تا جر ...... بندہ و مرا تا ہے : کوئی ایک مسلمان کپنی یا مسلم تا جر ...... بندہ و مرا تا ہے : کوئی ایک مسلمان کپنی یا مسلم تا جر ...... بندہ و مرا تا ہے : کوئی ایک مسلمان کپنی یا مسلم تا جر ..... بندہ و مرا تا ہے : کوئی ایک مسلمان کپنی یا مسلم تا جر ..... بندہ و مرا تا ہے : کوئی ایک مسلمان کپنی یا مسلم تا جر ..... بندہ و مرا تا ہے : کوئی ایک مسلمان کپنی یا مسلم تا جر یا سسم ملک کی کہنی شر کی ناور اور گھر بین اور اور جگر بین شرب ہو گئے تیں ۔ بعارت کی ایل تمن کی کئیش امب نی کہ فیصات میں مالی بیں۔ ایک اطلاع کے مطابق امر کئن اور تیں ٹان 100 و بین نہر کے ملاوہ الفوتم تیکنانوں میں کٹر اور ہو کی اور ان کی کو احم الے بین مسلمانوں میں سے کوئی میں مالید وار میون کی مور کی ہو تھر ہو تھر کی معار اپنی کاروں کی اکاروں کی اکور تی میں میں میں مالید واروں کی اکٹر بیت اس سے بھی عافل ہے سے صوبہ پنجا ہیا کئن کا ذر فیز تر بی صوبہ ہے گئن ' را کو تا میاں کا ذر فیز تر بی صوبہ ہے گئن کی خاص دوائی تی گئیں۔ ۔ ہو کئی مالی در را کئی خاص دوائی تی گئیں۔ ۔ ہو کئی کاروں کی پیداوار میں کی بیداوار میں کی بیداوار میں کی پیداوار میں کی بیداوار میں کی پیداوار میں کی پیداوار میں کی بیداوار میں کی بیاں کئی میں کے لیے کھور کی فاع میں کے کئیوں کے لیے کئیس کی کو بار کئی خاص دوائی تی گئیں۔ ۔ میک سہل کور آئی کور کئی خاص دوائی تی گئیں۔ ۔ کور کو کی فاعر ایک کی میں کی کور کی کور کئی کا می کئی کی کور کئی کور کئی کور کئی کور کئی کی کو

اس کام چوری اور فرائف سے خفست کے ساتھ جب ہم مسلم نوں کی دعاؤں اور نعروں کو سنتے اور انہیں مقبول ندہوتے و کیجتے ہیں تو تعجب کا موقع ہاتی نہیں رہتا۔ جوقو مصرف تمناؤں اور امیدوں پر جینا جا ہتی ہوہ فطرت سے جنگ کررہی ہے اور سکو ٹی قو انین سے بکڑی ہوئی اس کا کنات میں فطرت سے جنگ کر کے کوئی پنپ نہیں سکتا۔ اگر آپ کواس و نیا میں عزت سے مریخ کی تمنا ہوئی کی کا دولا تا رہے۔ رہنے کی تمنا ہوئی کی کا دولا تا رہے۔

مردانه دار جی مردانه دار مرجا کشتی کی آرزو کیا، ڈوب ادر یار کرجا ناکام ہے تو کیا، پکھ کام پھر بھی کرجا اس بحر بیکران میں ساحل کی جبتجو کیا

### چو مدری صاحب، شرفواورامریکا

چوہدری صاحب نے نے شہر ہیں آئے تھے۔ چھوٹے چوہدریوں نے ضد کر کے ان کو مجود کیا تھا کہ ایک آدھ بگلہ شہر

کے پوش علہ تے ہیں بھی ہونا چ ہے۔ گاؤں ہیں جب سوکھ ہویا پالا پڑے تو موڈ درست کرنے کے بے ہفتہ مہیند دیہات کی ضاموثی سے نکل کر شہر کی روشنیوں میں گزار ہوجئے۔ چنا نچہ دیکے داکھ کر ہزار گز کی ایک "چھوٹی" سی کوشی پند کرلی گئی اور چوہدری صاحب کل ہ ، حقداور کھتے لیے ہوئے اس کورونق بخشنے کے لیے شہر دے وج آوار دہوئے۔ شہری زندگی پہلے تو آئیس اجنبی محسوس ہوئی پھررفتہ رفتہ ان کا جی رنگینیوں سے رنگ گیا اور بوں وہ ایک نئی زندگی سے دوشناس ہوکرا ہے جہتی وقت کے نئے سے مصوف ہوگی جا شاشی کرنے ہیں مشغول ہوگئے۔

ایک دن وہ شام کواپی چندگاڑیوں میں سے ایک کو پسند کر کے اس کی پچھی نشست پر چوڑ ہے ہو کر پچیے ہوئے تھے۔ پچھے
آؤنگ کا موڈ ہور ہ تھ۔ شرفواس دن گنڈیریا یہ بچتے بچتے پچھاور بی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اے احساس بی نہ ہوا کہ کب وہ
چو ہدری صاحب کی گاڑی کے سرمنے آگی اور ڈرائیور کے ہر یک لگتے لگاتے گاڑی نے اسے پہلے اچھالا اور پھر دور پچینک
دیا۔ چو ہدری صاحب کے گاڑی کے سندے مغطات کا طوف ان برآمد ہوگیا۔ وہ چنتے دھاڑتے اترے اور شرفو کی تکلیف کی پرواہ کے بغیر
اس پر برسنے سکے کہ اس نے ان کا پروگرام خراب کردیا تھ۔ گاؤل ہوتا تو بات دب جاتی ۔ کی کمینوں کو کون پوچھتا ہے۔ ان کی
زندگی کی اور موت کی ؟ سیکن پیشم تھا۔

یہاں چوہدری صاحب کے ڈیرے کے ملاوہ وربھی بہت ہے ڈیرے ہوتے ہیں اور تھ نیدارصاحب کے پاس ہات پہنچنے اور دبنے سے پہلے اور بہت سے کانوں تک پہنچ ہاتی ہے۔ تھوڑی دیر ہیں مجمع لگ گیا۔ قریب ہی کا لج بھی تھا، دہاں کالڑ کے بالےچھولوں کی چاہ اور کر یم والی آئسکر یم کھائے ہم آئے ہوئے تھے۔ وہ بھی آپنچے۔ ان میں ایک سابھی کارکن کا بین بھی تھا۔

کا کے یونین کے سیریٹری اور اس مہاج سدھار اوجوان نے ڈرائیورکو گھیر لیا کہ شرفو کواٹھائے اور قریبی ہمپیتال لے بھے۔ ڈرائیورابھی انہیں چو بدری صاحب کے مقام ومرہ ہے اور حیثیت و تعلقات سے ناوا قفیت پر ڈافٹے ہی والاتھا کہ اوپر سے کمبخت رپورٹر آ میکے۔ چوبدری صاحب تو منہ سے نکلتا جو اگ پو ٹچھنے کے لیے نشو پیپر لینے کے لیے گاڑی میں آئے پھران کی ہمت نہ ہوئی کہ دو ہرہ مجمع کی طرف جاسکیں۔

ر پورٹروں کوڈرائیورکی زبانی چوہدری صاحب کا شجر کا نسب جوانگریزوں کے دور کے بعدوجود میں آیا تھا، معلوم ہوااور انہوں نے چوہدری صاحب کی سیاسی شہرت ، سی بی خدہ ت کے دعوی اور غریب شرفو کے سی تھواس ہے دہم شسوک کا بچشم خود ملاحظہ کی تو آئیس شرم کے پر ہے کے بے زور در پہنٹی خبر ہاتھ لگ ٹی۔ا گلے دن کے اخبارات حادث کی تفصیلات ، چوہدری صاحب کی سنگدلی، چند سیاجی راہنماؤں اور چوہدری صاحب کے ایک دونخافین کے بیانات سے بھرے ہوئے تھے۔ چوہدری صاحب جیران تھے کہ شرفو جیسے کتنے ہی مزارع ان کی زمینوں پرموجود کھنے درختوں کے جینڈ ہیں فن کردیے گئے ۔گا ڈل سے نمبر دارے نے کر شاری سے کہ ان سے غصے کا سب بھی دریا فت کرسکا۔ بیشہروالوں کو کیا ہوا کہ ان سے غصے کا سب بھی دریا فت کرسکا۔ بیشہروالوں کو کیا ہوا کہ ایک لونڈ ے کی خاطرا تناول پارہے ہیں؟ قصہ مختصر، بڑی مشکل سے اخبار والوں کا منداور شرفو کے زخم بند کیے گئے اور چوہدری صاحب نے مطے کیا کہ چھوٹے چوہدر بول کوشہر میں رہنے کا شوق ہوتو وہ خوش سے اسے بورا کریں وہ خود آیندہ شہر کی طرف نہ آئے ہیں۔

چوہدری صاحب کو یہ بات تو شرفو کے رہتے نہواور گرد کھڑ ہے شہری بابوؤں کے تبصر سے بھے میں آگئی گرام ریکا کوتا حال اس حقیقت کا ادراک نہیں ہوسکا کہ دنیا اب اس کے رعب میں آئے پر تیار نہیں۔ جس طرح خودام بکیوں نے طویل جدو جہد کے بعد بلاآخر برط نوی استعار سے آزادی حاصل کرلی تھی اس طرح دنیا کی دیگر اقوام میں امریکا کے تسلط سے آزادی کی خواہاں ہیں اور اس کی چو بدرا ہے شالی امریکا کی بھیاس ریاستوں میں تو چل سکتی ہے گرد کھویل و نیج اس کی بال دی تجول کرنے کو تیار نہیں۔

افسوس ہے گدامریکی اس حقیقت سے نظریں چرا کرونیا بھر جی اپنے فوجی اڈے بڑھانے اور چو مدریا ندا شاکل ہیں ہر معاملہ حل کرنے پر مصر ہیں۔ یہاں تک کداب یور فی اقوام بھی ان کی اس نو سے بددل ہونے لگی ہیں اور فرانس کے وزیر خارجہ ہیوبرٹ ویڈرائن نے بیرس میں خطاب کرتے ہوئے کہاہے کدامریکانے دنیا کوخطرات سے دوجیار کردیا ہے۔

عالمی معامات میں دوسرے ممالک سے مشورہ کے بغیرا پنظور پر فیصلہ کرنے کے امریکی طرزِ عمل سے عالمی امن کو تعلین خطرات راحق ہوگئے ہیں۔ امریکا اسرائیل کی جمایت کر کے بھی تقلین غلطی کر رہا ہے۔ یور پ اس معالمے میں امریکا سے تعنی نہیں۔ اسلیما کی جمایت کر کے بھی تقلین خطرات راحق محدود میں دہنے پر مجبور کر دیا تھا لیکن اسلیما کی محدود میں دہنے پر مجبور کر دیا تھا لیکن یہ اس کے باد جود واشکان واپس لوٹے کے بجائے اپنا اور اس کا تقلین رقمل سے کے باد جود واشکان واپس لوٹے کے بجائے اپنا اور اس کا تقلین واپس لوٹے کے بجائے اپنا المریکا این المریکا این المریکا این المریکا کے اپنا المریکا کے اپنا المریکا کے اپنا المریکا گرز آتی ہے؟؟

# دوغلی د نیا

ید نیا کتنی زبردست من فی ، دوخی اور دبرے پن کا شکار ہے۔ اس کا پھانداز وآپ کوتید ہوں کی دور ہائش گا ہوں کے درمیان کے گئے اس مواز نے سے ہوگا جو اس مضمون کے ساتھ دیے گئے دونقشوں کی مدوسے کیا گیر ہے۔ پہلے میں سابقہ ہوگوس وید کے بدنا م زمانہ جابر و قائل حکمران میں سووی کی وہ کال و فیزی جو یا لمی عداست نے اسے اور اس کے دوسرے ان ساتھیوں کوفراہم کی ہے جو مسمانوں کے قل عام میں موث تھے۔ یہ و لوگ ہیں جنہوں نے بوشیائی مسمد نوں کی شل ش کے بیا برائم کا ارتکاب کیا ، انہوں نے زندہ مسلمانون کی آئی جو ان کیس بھال اتاری ہیں تکووں کو زندہ وفن کیا ، ہزاروں کو اجتماعی قبر میں گاڑا، عورتوں کی عصمت دری کی معصوم بچوں کو ذرج کیا اور تعصب وظلم کی وہ داستا نیں اپنے بیچھے بھوڑیں کہ ہور پ کا ضمیر بھی چلاا تھا اور یا کی ادارے اس بات پر مجبور ہوگئے کہ اس درندہ صفت شخص پر مقد مہ چلاکرا پی غیر جانبداری کو تابت کریں اور حقوق انسانی کا بجرم باتی رکھنے کی کوشش کریں۔

یشخص اینے بھیا تک جرائم کا قرار کر چکا ہے اور اقرار نہ بھی کرے تو بوسنیں کی سرز مین آ ۔ دن اپنہ سینہ کھول کر اجتماعی قبروں میں دفن اس کے مظالم کا ثبوت فراہم کرتی رہتی ہے۔ ، تعدادان نوں کے وحشین نہتل عام جیسے تقیین جرم کے مرتکب ہس شخص کومقد مدچلانے اور سزاسنانے کے بعد قید کے دوران جو ہم کتیں فراہم کی گئی ہیں وہ آپ پہلے نقشے میں دکھور ہے ہیں۔

ان قید یوں سے جوسلوک ہور ہ ہے وہ آپ دوسرے نقشے میں ملاحظ فرما سکتے ہیں۔ میلا سووج جیب جدید دور کا چنگیز ف ن بب اپنے سل میں زم بستر پر لپٹ کر کتابوں کا مطاعہ کرتا ہے، جب وہ ہالینڈ کے خالص کھین ودودھ سے لذت کام ودھن کو شکین بخش اور دورجدید کی تمام ہولتوں سے استفادہ کرتا ہے تو تین اس وقت کیوبا کے جزیرے میں موجود آئی پنجروں کے تگی ۔
فرش پر انسا نیت سسک دہی ہوتی ہے۔ وہاں گرفتار قیدیوں کو جانوروں سے بھی بدتر حالت کا سامنا ہوتا ہے۔ کی جانورکو آج تک و کھنے کھڑے ۔

ہو ج تے ہیں۔ د ماغ کی رکیس پھول جاتی ہیں اور زمین کے بھٹ پڑنے یا آسان کے آپڑے کی خواہش پیداہو نے گئی ہے۔ ان لوگوں کی آگھیں ، کان ، مند بند کر کے کسی چیز کے ہاتھوں سے چھونے پر پابندی گادی گئی ہے اور ان کے حواس خسسه عطل کر کے انہیں اقدیت ناک ہے جس کے ، حوں میں رکھ جار ہا ہے۔ ایڈ او تکلیف کا پیطر ایقداس سے پہلے بنی نوع انسان نے ویکھا شسنا۔

ان ووٹو ل نقشوں کا مواز نہ کرنے سے مفرب کے دور فے پن اور دو غلے کر دار کا انداز ہ ہوتا ہے۔ المدتعالی کی رسی وراز ضرور ہوتی ہے تگراس کی گرفت سے فی کوئی نہیں سکتا۔ آئی مفرب نے اپنے وسائل کے بنل ہوتے پر جو برتری حاصل کی ہے وہ اس کا جی مجرکر نا چائز استعمال کر ہے۔ جد ہی ایک دن ایسا آئے گا جب حالات کا دھارا پیٹا کھائے گا اور قد رہ کے تکویلی قوانین دنیا کا منظر نامہ بدل کر دکھ دس گے۔

#### خودسوزي

آپ نے مظمون پڑھنے سے پہلے وہ تصویر دکھ لی ہوگی جس میں ایک دیوار کے ساتے میں دوافراد چا در سلے سرجوڑ سے بیٹے ہیں۔ پھی بھی ہیں ایک دیکھ ایسے مناظر ہمارے ملک کے بڑے شہروں کی بعض سزکوں کے کنار سے دواقع فٹ پاتھوں اور اجڑ ہے پر رکوں میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ وہ نو جوان جو بھی ہمار سے معاشر سے کے کار آ مداور مور رُفر و سے وال کے گھروالوں کوان سے اچھی اچھی امید میں تھیں، وہ خود بھی اپنے بار سے میں بہت پر امید سے اور اکھی آتھوں نے شانداز سطقبل کے بہت سے خواب دیکھر کے سے واقعی کھرانوں کے ان نو جوانوں کی زندگی کی روٹین الی تھی کہ اور اپنے خاندان اور معاشر سے سے بلد امت اور ماس کے اگر وہ اس پر چلتے رہے تو یقینا آپی صلاحیتوں سے اپنے لیے اور اپنے خاندان اور معاشر سے سے بلد امت اور ماس کے بہتر ین اور کار آ مدسر مابی ثابت ہوتے ، لیکن ناس ہور ص وہوں کے مار سے ہوئے دولت کے ان پچار یوں کا جنہوں نے چند کوں کی خاطر ان نو جوانوں کوالی پڑیاں پکڑا دیں جوان کے خیال میں ان کو غوں سے نجا سے دلاتی ہیں یا سرور کی دوسری دنیا میں کوں کی خاطر ان نو جوانوں کوالی کرنے والے کو چاہ جاتی ہیں اور انہیں تنبائی مخواری اور تباہ حالی کے ان گرحوں میں دھیل میں ان کو نیار سے بیاں ان سے نفر سے تو سے کرتے ہیں لیکن بھر دی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ۔

یہ فوجوان جب چا درتان کر گہر ہے ہوئے لگار ہے ہوتے ہیں تو د نیا و باخیبا ہے بے نیاز ہوتے ہیں، ان کی بلا ہے کوئی نے یام ہے، ان کو وقتی سہارا دستیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ شیدان کا یہ بھی خیال ہوتا ہو کہ چا در کی اوٹ لے لینے کے بعد انہیں کوئی نہیں دیکھیے ہیں، البتد دیکھنے والوں کا تاثر الگ الگ ہوتا ہے، بچے انہیں جمرت سے دیکھنے ہیں، سفید بیش افسوس اور رفح کے ملے جلے جذبات ہے اور مراعات یا فتہ طبقدا شرافید انہیں حقارت ہے دیکھتا ہے اور نظر پھیر کر چلا جاتا ہے۔ قانون کے رکھوالوں کے تاک سے بیٹو جوان اپنی جوائی، اپنی صلاحیتیں، اور اپنی زندگی دھویں کی نذر کر رہے ہوتے ہیں گرخود کھی پر قدفن عائد کرنے والے اور اپنی جانوں اپنی جان میں کہ دوالوں ہے مہینوں عذاب ناک کے تعین کر نے والے کے گھر والوں ہے مہینوں عذاب ناک کے تعین کر نے والے کے گھر والوں ہے مہینوں عذاب ناک کے تعین کر رہے ہوتے ہیں گرخود کھی کہ تین کر اور اس کو اس کی متقاوت کی مزاد سے کو بیا لیے اور پھراس پڑیا کو تیاد کر نے والے میں میں میں میں میں دور کی درہے ہوتے ہیں کہ سے جلا جا کر ہسم سے کہ چنگار ہوں ہو اس کی ''خود موز کی' کے مل میں دخنہ ڈالنے یا ان چنگار ہوں کو بچھانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے جو ان ناد انوں نے خود اپنے وامن میں بھررکی ہیں۔

ہمارے ملک میں جب کوئی نئی حکومت آتی ہے یا نے عوامی نمایند سے نتخب ہوکر آتے ہیں تو وہ بہت ی چیز وں کی اصلاح کرنے اور بہت ی گند گیوں کوصاف کرنے کاعزم ظاہر کرتے ہیں تگران کی نیت کمز ور ہوتی ہے یا عمل میں اخلاص نہیں ہوتا کہ وہ خود بگاڑی کی ایک نئی قسم کے موجد بن کر گندگی کے سے ڈھر جمانے میں مشغول بوج سے ہیں۔ کاش! کوئی منتخب تما بندہ اس
طرف بھی توجہ دے اور شہر کے مصروف چورا ہوں ہمشہور سر کوں کے درمیا نی فٹ پاتھوں ، ہم اسناپ کی ضلوتوں اور پارکوں کے بنچوں پر پڑے ہوئے کا را علان خود مری کرنے والے ان و نیا پیزار نوجوا نوں کے غوں ، شکو کل اور ہے راہ رویوں کا مداوا بن جائے۔ چیرت کی بات ہے کہ اگر کوئی غموں کا مارا ہو یا احتجان میں آپ سے باہر ہونے والا اسپنے کپڑوں یا جمد کو آگ لگا نے تو سب اس کورو کئے ہے دوڑ تے ہیں مگر کوئی نوجوان اپنے دں وو ماغ اور جگروا عصب کومبلک کیمیکل کے ذریعے سلگانا ، آگ سب اس کورو کئے و سے دے کر جلانا شروع کرد ہے تو کوئی اس کی مدد کوئیس آتا۔ ہمارے محاشرے میں پائے جانے والے ان انتخادات نے ہماری منزل کھوئی کرر کھی ہے اور اس وقت تک ہماری ترتی اور خوشحالی کی بندرا ہیں نے کھیس گی جب تک ہم ان تی ہوئی جانے وار اس وقت تک ہماری ترتی اور خوشحالی کی بندرا ہیں نے کھیس گی جب تک ہم ان تی

# فطرت سے ٹکرانے والے

دنیا کے مختلف اتوا م و قبائل کو مختلف التوا م و قبائل کو مختلف اتوا م و قبائل کو مختلف اتوا م و قبائل کو مختلف اتوا م کے منطی انتیاز است التد تعالی کی وہ شنیاں ہیں جواس نے اس کا کانات میں ضاہر کی ہیں۔ ابتد تعالی نے خوش میں ایک جگدانیا نوں کو مخاطب کر کے پھل پھووں کی مختلف اقدام کی طرح پہاڑوں کے مختلف رگوں میں بھی تفکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ کہ جب کہ اس سے مراوعی پہاڑوں کی قدرتی اقت م کی طرح پہاڑوں کے مختلف رگوں میں بھی تفکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ کہ جب کہ اس سے مراوعی پہاڑوں کی قدرتی میں اور خوا میں اور تاریخ عالم پر گہراانر چواڑ ہیں۔ بہاڑوں کی اپنی ہی ایک الگ و نیا ہے۔ کی جباڑا پی جیرت انگیز اور جدا گا نہ نوعیت کی ہیں اور تاریخ عالم پر گہراانر سے سیاعوں کو دعوت نظرہ دور ہے جبی پہاڑا ہے ہیں جن کی برف بوش چو نیاں اپنی اندرم ہم جوؤں کے لیے مقتاطیس کشش کے سیاعوں کو دور سے کے بہاڑا و کی معاملہ سب سے جدا ہے۔ یہاں سیاحوں کے لیے کو کئش ہے نہ مہم کے بیار است ذھونڈ تا ہے گردواس سے جدا ہے۔ یہاں سیاحوں کے لیے کو کئش ہے نہ نہ بین کی دونا کی جو دور کے بیے کو کی دونا کی جو دور کے لیے کو کی دونا کی جو دور کے لیے کو کی دونا کی جو تا ہو کہ ہوتا ہے۔ آ ہے! ایک نظر افغانستان کی دونا کی ہوجو کے تو دور آ گے کے بج کے واجی کا راستہ ڈھونڈ تا ہے گردواس سے گردواس سے کہ جو چکا ہوتا ہے۔ آ ہے! ایک نظر افغانستان کی دونا کی برنسان کی دونا کو کہ مونا کی دونا کو کی برنسان کی دونا کو کی دونا کو کی دونا کی

افغانستان كى سرز مىن كسى غيركى يلغاركوا جازت نبيس ويتي:

مہر نول کے اکرام کے لیے مشہورافٹ نستان اپی زمین پرحمد آور ہونے والے کے ساتھ زمین پرسب سے زیادہ غیر مہمان نازسلوک کرتا ہے۔ یہاں کی زمین برن نی تو دول سے ڈھکے ہوئے 20,000 نٹ ہلند پہاڑی ، تنگ گھاٹیوں اور صحراؤں پرمشتل ہے جو ہندوکش پہرڑوں کے جنوب مغرب تک بھیے ہوئے ہیں۔ ٹی جگہوں پر آب وہوا گرمیوں میں نہایت گرم اور سروبوں میں انہائی سروبونی ہے۔ ابھی تک افغانوں نے گئے حملہ آور افواج کا مقابلہ کیا ہے۔ الیکن ینڈردی گریٹ کی افواج سے لیکرروی افواج تک حملہ آور اور کی مقابلہ کیا ہے۔ الیکن ینڈردی گریٹ کی افواج سے لیکرروی افواج تک حملہ آور اس میں سے اکثر نے چین کے ذمینی راستہ استعال کیا ابھی جملہ آور نے مندکی کھی کی اور اسے حملوں کے عوض بھاری قیت اواکر نام ڈی۔

واخان ، آگریز ،روس سرحدی تمیش نے یہاں پرگز رگاہ بنائی تا کہ بھ رت اور روس کوالگ کیا جائے۔ سالانگ میں ریل سرنگ :

یہ ہندوکش کے 11 ہزار سے بلند پہاڑ پر ُروی امد د سے بنایا گیا ہے۔ یہاں پہنچنے والی سرکیس اور دیگر گر رگا ہیں بھی روی امداد کے تحت بنائی گئی ہیں ۔ افغانستان پرحمله كرنے والے حكم انول كاحشر اوران كے اسباب:

الیکو بینڈروی گریے ہے: 329 قبل اذہبے: بیانواج مغرب کی نبتا دوستانہ جانب سے حملہ آور ہوئے لیکن اس کی افواج کے تخت سردی کے باعث اعضاشل ہو گئے اور کاوی کی گزرگاہ میں سیلاب اور گری کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا جاسکتا ہے کہ قدرت نے افغانستان کے تن میں دشمنوں سے دفاع کیا۔

چنگیز خان:1220ء:یہ بہت کا میاب حملہ آور تھا جس نے تیر ہویں صدی کی گئی اہم ترین اور شاندار تہذیبیں تباہ کیس لیکن اسلام محفوظ ریااور منگولوں کے دور بیں اسلامی ثقافت بروان چڑھی۔

مرطانوی مہمات: 19 ویں صدی: برطانیے نے افغانستان کو فتح کرنے اور وہاں پراپی آ ہادکاری کرنے کی تین کوششیں کیس۔1842 ویس ستر و ہزار کی انگریزی نوج کا ہل ہے پہپا ہوئی کیکن ساری فوج سخت موسم کے باعث ہذاک ہوئی یا انہیں مقامی مجاہدین نے ہلاک کیا۔

**روی نیم بیر بی**: 1979ء 1989ء جمله آور دوی افواج کی بدترین فکست یہاں کی گہری دادیوں میں ہوئی اور مزاحمت کرنے دالے مجاہدین نے ردی افواج کو بری طرح رگید کر ہلاک کیا۔ ردی افواج نے دس سال کی جنگ میں تقریباً پندرہ ہزار افواج کا نقصان برداشت کیااورافغانستان ہے بسیائی اعتبار کی۔

یہ ہیں وہ تلخ تجربات جن سے ماضی کی دوظیم طاقتیں دوچار ہوئیں اوراب حال کی ایک سپر طاقت کوان پہاڑوں میں مہم جوئی کا شوق چڑھ آیا ہے۔ اب بیتو القد تعالیٰ کو بی معلوم ہے کہ اس مرتبہ بھی تاریخ اپنے آپ کو د برائے گی یا امریکی اپنے دوپیش روؤں کی بنسبت جدا گاندنتائ حاصل کرپائیں گے؟ مگر سیانوں کی بیہ بات سب کو یا در کھنی چاہیے کہ بعض علاقوں اور قبائل کی قدرتی خصوصیات بدلائیں کرتیں ، البتدان کو بدلنے کے لیے فطرت سے مرکزرانے والے خودمث جاتے ہیں۔

# منهی شنرا دیو!تم کهاں ہو؟

بدلال مجد ہے۔ اب تک د بواروں پر کیے مے لال رنگ کی وجہ سے لال مجد کہلاتی تقی اب فرش پر بھر سے خون اور درود بوار چیلی ہیں۔ چھتوں میں بھی درود بوار چیلی ہیں۔ چھتوں میں بھی درود بوار چیلی ہیں۔ چھتوں میں بھی سوراخ ہیں۔ بچھتوں کی جہتوں میں بھی سوراخ ہیں۔ بچھتوں آتا ہے کیسے ہوئے؟ نف میں باروداورخون کی بو ہے۔ اس خضب کی آتش باری کی گئی ہے کہ پنکھوں کے پر سوراخ ہیں۔ بھیل کرنگ مے ہیں۔ مجد کے مینارٹ س ہیں۔ ان میں اندر سے او پر چڑ ھائمیں جا سکتا لیکن کہا تم ہے کہاں پر چڑ ھائر تگ بوتی مسجد کے اندر قرآن شریف بھرے پڑ ہے ہیں۔

أيك صحافى كهتاب: " مين في خووقر آن ياك كاليك نسخه أشه كرجو مااورالماري مين ركها."

نورسز والے بوٹ پہنے ٹہل رہے ہیں۔ تعجب ہے کہ صفائی کی مہم کے دوران انہوں نے قر آن کریم کو اُٹھا کرالماری ہیں کیوں ندر کھ ؟احتر ام قر آن نہ نہی ،صفائی مہم کے زمرے ہیں توبیآ تا تھا۔

ایک کمرے میں اسلحہ تجایا گیا ہے۔ پچھ تو ایسا ہے جس کامعجد میں محصورین کے لیے استعال ناممکن تھا۔ اس کو انہوں نے آخر لا یا بھی کیوں؟ پچھ ایسا ہے جوس ت دن تک آگ اور دھو کی کے تھیل میں استعال ہونے کے باوجو دایسا نوا مکور ہے جی پیکنگ کی سیل ابھی تو زی گئی ہو۔ ایک صی فی ایک کارش کوف جس پر ٹیپ لیٹ ہوا ہے، اُٹھا کر نال سوتگھنا چاہتا ہے۔ اہلکار اسے منع کرتے ہیں کہ' یے زندہ بارور ہے۔''صی فی اسے واپس رکھ دیتا ہے۔ وہ یہ بچھنے سے قاصر ہے کہ خبریں تو زندہ مردہ ہوتی بیس کیکن با روزندہ ومردہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟

اوراب آیے! جامعہ صفعہ کی طرف چیتے ہیں۔روئے زمین کی پاکیزہ ماؤں بہنوں کامسکن جنہوں نے پوراایک ہفتہ بھوک پیاس، زخیوں کی کراہوں، شہدا کی تر پی لاشوں، برستے گولوں اور دھوئیں کے مرغولوں میں ایک استفامت سے گزارا، گوید کوشت پوست کے انسان نہیں،فولاد میں ڈھلے ہوئے وجود ہیں۔ میراتھن میں دوڑنے والیاں کہاں ہیں؟ اگرانہیں موقع مطوتو ان پاکیزہ ستیوں۔ کے پاؤں چھوکرمنہ پرل لیں۔ شایدای سے ان کی سیاہ بختی بچھ کم ہوجائے۔

تعجب ہے سیکروں طلبہ وطاب ت گرفتار ہوئے۔ایک نے بھی محاصر ہے گئی کا شکوہ نہیں کیا نہ کوئی ایک اندر موجود
''ریٹمالی دہشت گردوں'' کے خلاف بیان دیئے پر تیار ہوا۔ لید ہے کے ایک نامطوم نو عمرائر کے سے چند بے ربط جملے سرکاری
ٹی دی پر کہلوائے گئے اور پھرائے ٹی چینئوں کے سامنے پیش کرنے سے کھل احر از کرتے ہوئے فاموش سے گھر بھیج دیا گیا۔
آخری دفت میں اندر سے جوخوا تین گرفتار ہو کیں ،انہوں نے ایک بی تمنا کا اظہار کیا: ''شہادت'' اور انہوں نے ایک بی چیز سنبول کررہی ہوئی تھی ،''نفوز شریعت کا وصیت نامد'' ایک جیموٹی بچی کواس کے دامد نے والدہ کی بیاری کا کہدکر ہا ہر بلایا۔اس سنبول کررکھی ہوئی تھی برمر مشنے کے اس بے پایال شوت کی پر دہ شدید غیز دہ تھی بمر مشنے کے اس بے پایال شوت کی

الی مثال اس دور میں شاید ہی چیش کی جاسکے۔

جامعہ حفصہ کے اندر داخل ہوں تو جیب منظر سامنے ہے۔ کا پیاں ، کتا ہیں، چوڑیاں ، کتکھیاں ، پنسلیں اور ر بڑے رو ٹی کے خٹک کلڑے ، آ ' موگیس سے نیچنے کے لیے بالٹیوں میں ڈبو نے ہوئے ڈو پے۔ دبوارین چھانی ہیں کو یا پوری پلٹن نے جاند ماری کی ہے اور اس زفت اندرواخل ہوئی ہے جب کی تصفیہ کا یقین ہو چکا تھا۔ چینیں دھو کی سے سیاہ ہیں۔ ہاروں کا پلستر فائز تک کی شدت سے اوھڑ گیا ہے۔ معصوم بچوں کے سامان رکھنے کی الماریاں اپی شکل وصورت کھوکر ٹھوس او ہے کی شکل اختیار کر چک ہیں۔ ہر چیز بھمری ہڑی ہے سوائے اس اسلے کے جس سے امن عالم کو خطرہ تھا اور ہر چیز موجود ہے سوائے ان دہشت گردوں کے جن سے فساد فی الارض کا اندیشہ تھا۔

سوال ہیہ ہے کہ جو طالبات گرفت رہو کی اگر وہ گھروں کو چلی ٹی ہیں تو ان کے لوا تھیں کیوں مارے مارے پھررہے ہیں؟

اور جوشبید ہوئی ہیں ان کی لاشیں یا تبری کہاں ہیں؟ اتن محدود جگہ ہیں آئی زبر دست فائر تگ ہے ہیں ان کی لاشیں یا ان کا اتا ہی کہوں؟ بہت ہے لوگ الیے وکھائی دیے جو اس سانحہ کی المنا کی پر وہا چاہتے تھے، رود ہینے کے قریب تھے کم جب انہوں نے سنا کہ زندہ طالبات گمشدہ ہیں اور شہید طالبات کی لاشوں کا اتا ہائیس تو ان کی نمائی آئیس وہ بہتے انہوں کا اتا ہائیس تو ان کی نمائی آئیس ہیں ہوئی ہیں۔

منائی آئیس وہ بہتے انگارے بن گئیں۔ ان کے بہتے آنسورک کے آنسو کا قطرہ ایک چیز ہے آگر بہرجائے تو نم اور فی سبیہ بہت ہوئی البات کے بارے میں فیر تیشی اطلاعات کی وجہ ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے۔

بہالے جاتا ہے۔ آگر دک جائے تو آئش فشاں بن جاتا ہے۔ طالبات کے بارے میں فیر تیشی اطلاعات کی وجہ سے ایے بہت ہے۔

آئی فشاں دہکہ دہ ہیں، نجانے کہ ان سے لا والبنا شروع ہوجائے۔ خداجائے ارباب اقتہ آداد کو اس کی اجساس ہے ایشیں؟

اور ہیتو کسی شرفی کی جنی بوئی گئی ہے۔ ذرا کیلیج پر ہاتھ رکھ کر سوچے! سراور ساس وونوں شہید، شوہر اور دونوں کسن شیر فی گئی اور وہ تو ہوں کے سال کو قار بھی کوئی کی یافر ق آیا ہو۔ اتنا حوصلہ ایسا ظرف، اس قدر پر داشت اور اتنا جگر تو سیدہ فضا ورضی اللہ عنہ ہوں کہ تو سیدہ فضا ورضی اللہ عنہ ہوں۔ نے کھڑ سیدہ فضا ورضی اللہ عنہ ہوں کے قبیہ دو تا رہے گئی اور جہ انہاں کردھے ہیں۔ یہ جائے کی جذبہ بھرگر گڑ اری سے لیم یہ سے جیسے شیر نی جاری ہو۔ ساتھ چلنے والی سکھ ورٹی کی خواتین تو خواتین تو ان نہی ہور ٹی کی خواتین تو شیل کئی ہی سال گئی ہیں۔ ان کی گوار ٹی ایک وہ کوئی ٹی جائے سیدی اس کی جائے کی کوئی تی کوئی ہیں۔ شیمیاں گئی ہیں۔ ساتھ پھنے والی کی بھر فی جائے ہوں کی کوئی ہی کوئی ہیں کوئی تیں وہ کی بھر ٹی بارٹی ہو۔ ساتھ پھنے والی کیا وہ کوئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گوئی گوئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی گئی ہوئی شید کی بار گئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی جائی کی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی گئی ہوئی گئی گئی ہوئی گئی گئی ہے کہا گئی گئی ہوئی گئی گئی گئی گئی گئی ہوئی گئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی گئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی گئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی گئی ہوئی گئی گئ

شنید ہے کہ جب فورمز اندر داخل ہوئیں تو اس نے زوروار نعر کا تجمیر بلند کیا۔ ساتھ موجودہ بچیوں اور استانیوں نے جواب میں بھر پورساتھ دیا۔ اسلی بردار کے بھر کو پیچے ہٹ گئے۔ اسٹے میں عجی دیوار گولہ لگنے ہے ارکی نہیں خوا تین کے پاس تعا تو سی بھر بچر پورساتھ دیا۔ اسلی بردار کے بھر کو پیچے ہٹ گئے۔ اسٹے میں بھی بچیوں کا پی سعلمہ (آپاتی) ہے اور معلمہ کا بچیوں سے قو بھر نہیں۔ وہ چاروں طرف سے فریف میں کی اور مقیر دنیا اتو نے تو ختم ہوئی جانا ہے۔ یہ باتیں البت بھی ختم نہوں گی۔ یہ تاریخ کے ماتھے کا جھوم ہیں جو رہتی دنیا تک اور بمیشہ کی آخرے میں جگرگاتے رہیں گے۔

غازی جیسہ محض بھی کی مال نے کیا جنا ہوگا؟ قدرت نے کیسا اعلی ، باغ اور کتنی مؤثر زبان وی تھی؟ تن تنہا و نیا بحر کے میڈیا سے جھی نمٹ رہا ہے ۔ فیر دو وہ بزار محصورین جس میں نصف سے زیادہ خوا تین ہیں ، کو بھی سنجال رہا ہے ۔ بگل بند ہے ، پائی حتم ہے ، گیس منقطع ہے ، بھائی گرفتار ہے ، مال گود میں آخری بھیکیاں لے رہی ہیں ۔ راش اتنا نہیں کہ بھیوں کو پکو کھلا سکے۔ دوائیاں نہیں کہ زنمیوں کو عالم سے ہیں ۔ باہر بیٹے کہ دوائیاں نیس کہ زنمیوں کو عالم سے ہیں ۔ باہر بیٹے کہ خبریں سننے والوں کے مصاب ریزہ ہوگئے ہیں گرکیا ہول کے اس کے بھی کی کاٹ یا آواز کے دید ہے ہیں فرق آیا ہو۔ وہ ی خوداعتادی وہ بی ہے خوفی ۔ انسان تھ یا فولا وا کاش اس کی صلاحیتوں سے استفادہ کرلیا جاتا؟ اس کا جرم کوئی ایسا بھی تو نہ تھا کہ خوداعتادی وہ بی ہے گا ایسا بھی تو نہ تھا کہ اکا برادر مقتدر ترین حمائے کرام کی مصافح جماعتوں کو یوں خالی ہاتھ کونا دیا جاتا۔

اور بدونقسوری بیس ایک بیس ایک فوجی جوان و کفری کا نشان بنار ما ہے اور دوسری بیس برقع بیشے مہوس چند خوا تمن بیس بیس فی فتح کا نشان بناری بیس فی بی جوان چاتی وجو بنداورا سارٹ لگ رہا ہے۔ ساتھ بیٹے دوسرے المکار بھی شکل سے تیز طرا را در دھوال دار تسم کے دکھائی دیتے ہیں ۔ میں فوائین پولیس کی تحویل بیس طرا را در دھوال دار تسم کے دکھائی دیتے ہیں ۔ میں فوائین پولیس کی تحویل بیس بیس فی سے بیس کی سے بیس کی سے بیس کی سے بیس کی ایمائی شہید کی کاشو ہر یا باپ گرفتار ہے ۔ کما بغروز کا نشان فتح بنانا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دوہ دیا ہوا ہدف پورا کر کے جارہے ہیں ۔ اگر چدا پی تاریخ کے بر خلاف آئیس اعلان کردہ چار گھنے کے ہجائے چوہیں گھنے سے نظریں او پرنہیں آخیس ، فتح کا نشان کیوں بلند کر رہی ہیں؟ عقل والو! بیا بجو بہتو کی البت دینا ہیں تو یہوا ہے کہ غازی کا جنازہ ملک کے دور دراز علی نے ہیں اُٹھایا گیا سے خت گری اور پائی ندارد سیکن شرکا سے کہ ٹوٹے پرٹر ہے ہے اور ایک جنازہ لا ہور بیسے زندہ دلول کے ثیم ہیں اُٹھایا گیا سے خت گری اور پائی ندارد سیکن شرکا سے کہ ٹوٹے پرٹر ہے ہے اور ایک جنازہ لا ہور جیسے زندہ دلول کے ثیم ہیں اُٹھایا گیا سے خت گری اور پائی ندارد سیکن شرکا سے کہ ٹوٹے پرٹر ہے ہے اور ایک جنازہ لا ہور جیسے زندہ دلول کے ثیم ہیں آٹھایا گیا اس میں ڈیر میں ہوری ہو کے نددیں۔

قدرت كالكھالإرا ہوكرر ہتا ہے۔انسان بہت ،واقعت بھلاد بتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن كی یادی اسے عمر مجر تزیائے رکھتی ہیں۔ بدواقعہ بھی لوگوں كوشا پر بھول جائے كريہ بات ند بھولے گی كہ جامعہ بيس كم ازكم ہزارسے ڈیڑھ ہزار طلبہ وطالبات تصاوران میں سے 73 شہیداور 102 كۆرىب زلمى ہوئے تو بقيہ طلبہ وطالبات كہاں ہیں؟ كہاں گئے؟ان كا تا بتا كيول ديس؟

کوئی ہتائے تو سبی! اے میری بہنو! تم کہاں ہو! ہتاؤ تو سبی! اے نظی شنراد ہو! چگر پارہ پارہ ہور ہا ہے۔ زندگی لعنت کا طوق بنتی جار ہی ہے۔

خدارا! بتاؤتوسهيتم كبال بو؟

#### اسلامی دنیا میں آزادی کی جدوجھد کا خاکه







# ALOTEN.



















#### غرائس 5,500,000 ... البائية 3,224,000 يرطانيه 1,500,000 . الظن 1,000,000 .. اسبهين 700,000 ..... بالمنز 700,000 ملحيح 400.000 فأرف 350,000. مذاهب عالم 2004ء م سويلن 250,000. البرص 200,000 ... يويان 140,000 ... لأنسارك 117,000 ... 70,000 ... 20,000 13.3 1 2 2 كروشية 20,000 الماليط 15,000 المراكال 12,000 المراكب ئكىبىرگ 9,000 بوليند 7,500 بوليند

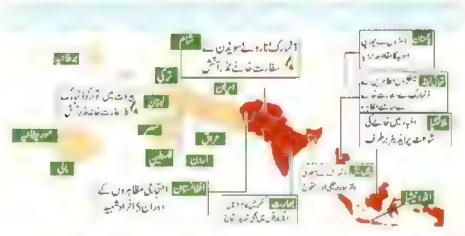





#### شمالى كوريا: شرق مول مول مرب كالمديد الد فا وصل كا

كيالااسعم ما لك شراسلاف كي فيرت كالكيد ي<mark>جيء بي نيس ١٢٢٠</mark>



#### تبل نروخت كرنى والى بڑي ممالک

نيدون مي آنال فرود هذا ميان الله والمعنوي بي تاكر المعادل المعاد

| ه پيپ             | 25.1 | SC2             |
|-------------------|------|-----------------|
| 美洲沙               | 13.0 | <b>HOA</b>      |
| w**               | 11.5 | 8.6<br>47.557Ja |
| 44                | 4.6  | 6.9             |
| Engk              | 2.2  | 3.8             |
|                   | 1220 | 2001            |
| 14 2001 June 7 18 |      |                 |
| 301/48            |      | EDES.           |

**43,000** نشائع الأ







#### دنیا میں تیزی سے بڑھتی ھونی اقتصادی طاقت



آ بن کو دور اقتصادیا بند کادور ہے۔ دینا کا ہر مک اقتصادی ٹریق کے لیے وطال ہے الباتہ اسادی بھی لک اس ملے بھی جب پیلے میں رویے کے لیٹیٹر میں دینے کے بیٹیٹریٹری فقصادی ھاقتیں وکھائی کی میں جن میں ہے ایک مسلمان کہیں ۔





#### عراق کے معدنی ذخانر اس الفائد کا گاٹال کا ایکال

منائتی آباس کیادکان فرانس مده می ۱۰ دیگان سند قدی آبای کیا سیک کیا او ایل نامی فی که دره افی کامیس بدشک تی این کینگل سیده ایرین مقاداری کیدک کی اطراحیت میکردید تکسال منطق شده ۱۳۹۵ برید ۱۳۹۹ از کند معابوست سف یا بیگید جی ساخلا مدی کے مطابق امر کی آئی آئیزی کی کندر برا ایان سند صداح نی کلومی کی نامیسی کی تا ایسی تیانقام کلومی کافر از سند کے سنتی اورین میلوست مازی فی بیار مرح کردی ہیں۔





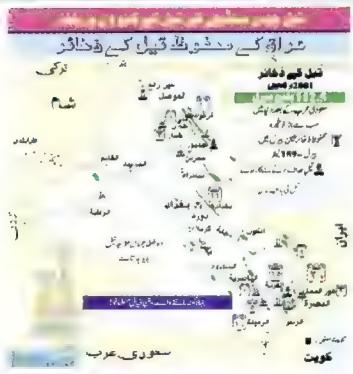

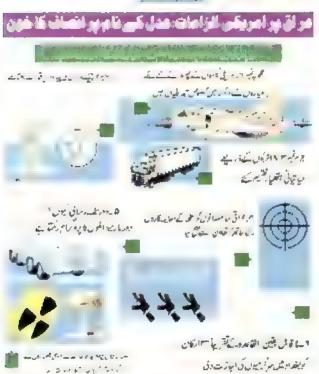

Milyan applica

ایگوپیگار گزهون

**Kår** 

الهويال والمالية فيكاوية للعاقب

policy and



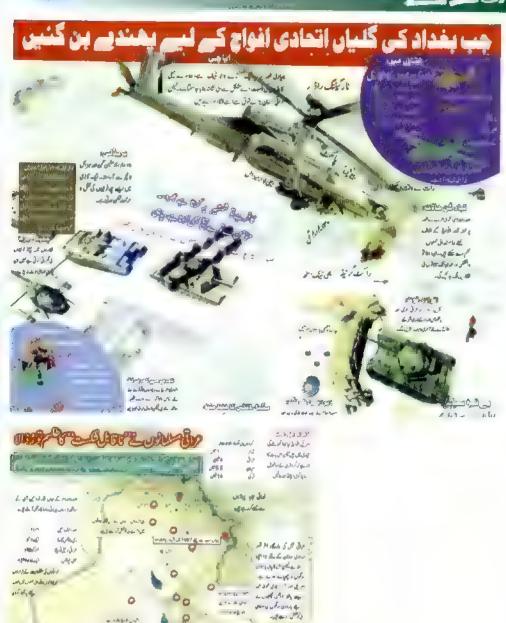

A 44 8 100

Franki.

and the sounded

and the same

of and



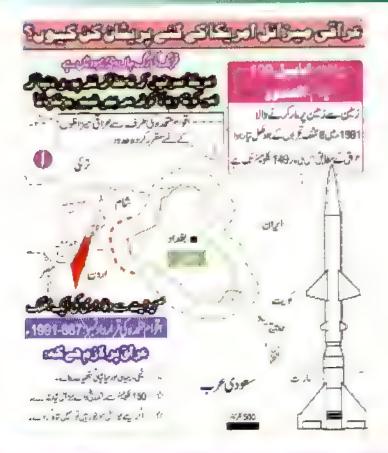







# 230000 250000 127







مریک فرند به سیست می از Foreign Policy کی یک می این ایم ایر این و Pund for Poace کردید علی با می از این و مرد می کرد به دری با این ۱۹۵۸ در ایری و دری در دری ایری ایری کا عرب کشتا می دکواند در بی برد سال به به دانی باشد کا مرد در به می می داد. می ایک برد دری ایری این کاری ادری کی دا اصد و به دانی ای درده کمک برد کشت به کارش کا کورش کا کورش کا کورش کا می میسیدی و در



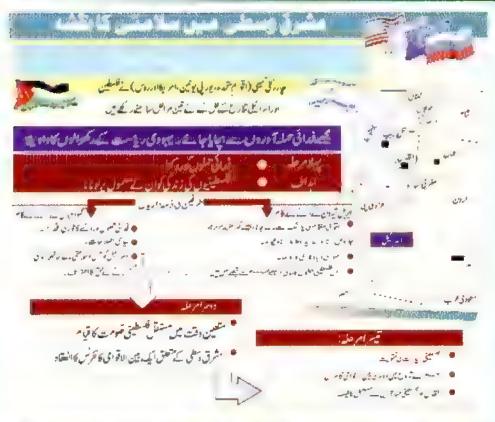

The state of the s

معوبي كساوه 160 التوال في شرودا كر 20 براديودي ديد يي-

مشرعى المدس 12يتيان تن ش دولا كويبودى رج ين

HOLES OF THE CONSTRUCTION

اندها دهند بنائي گئي بستيان

اں میں سے نصف سے زیادہ شیروں کے برسرافندار آب کے بعد بدائی گئیں۔

116 ال كل چندمو كبودك خاندان رخج آير -86 شادى شده 30 عبرشادى شده آخری رات ہے یہ سرنہ جھکانالوگو عبد وفا کی شعیں نہ بجھانا لوگو اعتباطلم کی ہوجائے وفا والوں پر غیرمکن ہے جذبوں کو مثانا لوگو







# OF THE SUPPRESSIONS

یوب فعیلوں کے بیٹر فیف کے وہ ان کے میں تال آگے۔ راور جنزیوں کی طابقت نے مادی طافت کو خاکسے ڈیٹاد ئی



گرش دوس ل کے دوران جائشن کے جائی انتصان کا تناسب متعدد ملہ إستسامیہ سے بیشیل میں۔ سے سے معدد ملہ استفامیہ سے بیشیل

The same was the same of the s

بیرونی ممالک <mark>کے شہری</mark>

#### فستطيخ والمهدالا





#### اسے رانیل کے بے تنابق درندگی



ان نال بر به و دام دروه های نشاد دیگت بای کند و سد با بینات برد که بیناندان دردگی ۱۳۵۸ و درسی کس و اگل کس بین هم مناظم دو شت سعودسان عمر او در مین سدی کی کیس دران کس فحل برسمدان می بدید و درد می سام به می قرار سیست بدود و میت کشاد بیناند



#### ولانش

## پاکستان: شانی علاقہ جات میں اساعیلی ریاست کے قیام کی تیاریال مرون پر















rentities noted to be with the



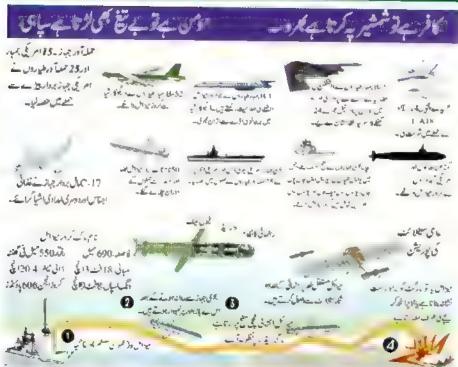

على يرسد كرد ويكست ورا عام يه خدره عنون بديرة تنواحف عن ورد ورش يرك ورك ياليكن على المسلوب في الرياد والوقائد سي ساق بيالي كالرياد ويكست والمواد المسلوب في المواد والمواد وا









ن الارتكارية والمواقع على المواجعة الدين والركاء على أن مورد بين المراكل المعلى المعلى المواجعة المواجع



رودن بيده كارس كارش كاردند بيري بيده و يقام بياه كوام قامان كار بيد بدر باشرام يا بدران المراسعة والإيكوان مدكن کاره و دروان که بدر به مدد کار شون مدده و از مصر خديم کردن بدر مدکر شده و درود کرد به کارد از کارد از کورد مدن شده کی کاروز باز دروس کارد در مدد مدود باکن برا مدرکوان کارد برگرست که مودد و دکرد از کارد بارسیده

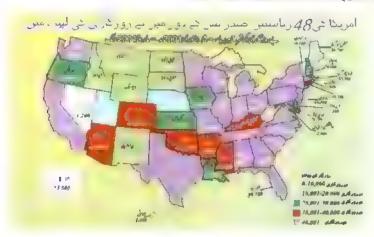















## کیمیائی ہتھیاروں کی تخفیف سے متعلق معاہدہ

188 ممالك يتبول في معام سنك منظوري دي















جيرو أيس وه لا كاسا كي يراعظم م كي جون ك جازي من كامرف بالصفاق من كي كون الدون في من كوج هي ١ ما كاست الدافران بلاك ورصفاه وجو كيوست الميروالي ومناه وجود كالمراد والمراد وال

# 





المنظمة المنظ



فقا مرهمی شرکز هند مال در باهند به و نے وال دموال سیاره نسبتا او حالیہ تکفیل شرک آند دے می تیم کا نابری به دارے کیکٹال سنگ اند دائیک فر سے سند زیرہ میٹی بیٹ کس رفتا اور میں تھی ادامی کیٹل کا کانٹ شرک وجہ و ہیں۔ جب انسان کا کا منت کی این مستمل مار دیکٹیم کو کیٹ جا آئیک شاکل ورزشارا تھوا اس کہ بال سے جاری موجہ تی ہے۔۔

| Transforming the state of the s | reflections and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| فقر کے سد باب کے لیے عالمی کاوشیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |  |  |
| The state of Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المرود المستركزي الأميار<br>المراجع المراجع المستركزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hasalis 2                                 |  |  |
| 2001 • 2015 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 24 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.6                                      |  |  |
| ENONG:37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7. " " " 2                                |  |  |
| 12 18 73 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 3                                       |  |  |
| deports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | minding in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 120 E                                   |  |  |
| Compress 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Service of Contract of Contrac |                                           |  |  |
| and fair will of Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | محدد بسيه يجنون واك آيك ليميما بذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مري اربعا كالجاء فما ثيراد المراكز السارة |  |  |

| والمتعالمة |       | Ų,                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| أيلي 1200<br>يدي ما والح                                                                                      | UC FS | 47.9                  |
| كامياطوو ي                                                                                                    | _     | 29.5                  |
| ap Property Pal                                                                                               | 1     | 21.7                  |
| and the second                                                                                                | -     | 21,3                  |
| 4 4 4                                                                                                         | 1     | 20.5                  |
|                                                                                                               | -     | 19.2                  |
| , t.,                                                                                                         | , 1   | 188                   |
| 4- S1                                                                                                         |       | 17.2                  |
| \$ 600                                                                                                        | w     | 16.4                  |
| e land                                                                                                        | -     | 152                   |
| ئے ہیں۔ میں<br>افرادین سامر                                                                                   | ri.   | ایر آمی لی<br>اور ایس |



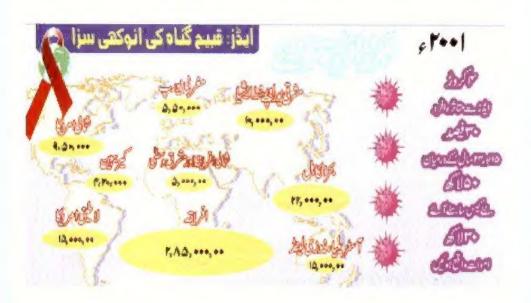

# ئلوننگ شدہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ار بلین فراز گونگ شدونی کی بیداش پرصر به نیدایس ای دون کی ممل تعدیق می موشی و مسیلی می الیسی اسے دیے ایس ایس الیش کی والے وی الیان 0 ومحض بس كى كلونك كى جائے كى خليدلياجان ب بيضر لهاجا تاب الين و كياس حاصل كياجا تاب Last JEst ويذمخصوص جينياتي ظام ويشركم الحداة تكاط كاحاش ووجاتاب خليد تشودنما بالاربتاب بهال عُد كريك كا إنا الأهل إن جاتى ب الى لوكو ئے كورم مادر عن قال دا جاتا ہے

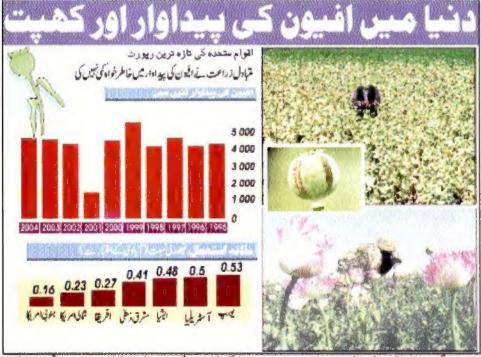



CLINETY CLEANED THE REPORT OF THE PERSON OF هانومبرے کیلی کے جاند آئے۔ ے ماور مضال کا مقد کی جمیت 1992 199 14 15 13 12 22 جهانومبر/ ۱۰ رمضان منه آخری 21 18 30 اورايم ترين فشره شروع موكا 26 مجم ومبرعا دمضان البارك 7 كوليانة القدرة وومقدي شب 12 13 14 D 11 جس شرقر آن كريم ازل موا 21 20 18 17 28 26 27 ۳ وممبركورمضان 23 24 25 السارك 31 30 29 8,537 

### روزان كامعمول



مروبة فآب كي بعد اخطاري





ظوع مورئ مي لل بلك المالية الميالية ال



🐠 وان شمل کھالے پیٹے إجنی تفاقات سے باز رہنا الدصب وفي ما تحدما تومادات كرا ن عشاه کے بعد نماز تر اوسے اداکر نا

ومضان كالكام يحتصوان ب كمهاي كذا واجائة اس کی برکت سے مارا حال اتبان کو طاعت بر مالهميد الرشكرات مداعة كياؤي في والي م

 بادرمضان کدوز ب بالگون برقرش فیس مريض اورمسافر عدوز عياقوت جانعياتو ان کوئسی دومرے ماویسی ابلور تشار کو سکتے میں